





من الذي صبيالي

چلددوم

ولادت باسعادت ، عالم طفولتیت ، حسمعاش کادور صفرت بحسی عقد از و داج ، وی ، نبوت رسالت ، ووت صفرت بحیرت اسلاً کا آغاز ، صنور نظم و تشدد کا آغاز ، حبث کی طرف جرت شعب لی طالب اشاعت سلام کی میزه امر عم داندوه کاسال ، معراج شرعی

بير محدكرم شاه الازمري

ضیامالقرآن پوبلی کیشنز منیجهشدرهٔ، لامور

#### جمله حقوق محفوظ

نام كتاب فياء النبي عليه الملادوم)
معنفه پيرمحدكرم شاه الازهرى
عجاده نشين آستانه عاليه اميريه، بهيره شريف
برليل دار العلوم محمديه غوثيه، بهيره شريف
جسفس سپريم كورث آف پاكتان
كيوزنگ الفاروق كمپيوفرز، لا مور
تعداد پاچ هزار
تارخ اشاعت رئيخ الاول ۲۳۰ه ه
ايديش بارچهارم
طابع تخليق مركز پر نظرز، لا مور محمد حفيظ البركات شاه
ناشر محمد حفيظ البركات شاه
ضياء القرآن ببلي كيشنز - سنخ بخش روؤ، لا مور

### فهرست مضامين

| 14   | طلوع آفآب مطلع نبوت ورسالت                                   |
|------|--------------------------------------------------------------|
| TA   | ولادت سرورِ عالم معلى الله تعالى عليه وسلم                   |
| rq   | ولادت کے وقت معجرات کاظمور                                   |
| ۳.   | حعرت عبدا لمطلب ك دعائيه اشعار                               |
| rr   | تاريخ ولاوت بإسعادت                                          |
| rr   | اس کے بارے میں محقیق                                         |
| MA   | محبود بإشافلكي كاقول اوراس كى تغصيل                          |
| rr   | مُولدِ مَقَدَى                                               |
| ~~   | محفل ميلاد مصطفيٰ عليه اطبيب التحبية واجمل الثنا             |
| m =  | محفل میلاد کے بارے میں بعض مرعیان علم و دانش کی غلط اعدیشیاں |
| 14   | تقریب میلاد کے بارے می امام ابو شامدگی رائے                  |
| 44   | اہام سخاوی کی رائے                                           |
| ra 📗 | علامہ ابن جوزی کی رائے                                       |
| MA   | محفل ميلاد كا آغاز كب موا                                    |
| ۳۸   | شاہ اُریل ملک مظفر کے زیرِ اہتمام محافلِ میلاد کاانعقاد      |
| m4   | جرائر کے سلطان کے زیر اہتمام محافل میلاد کا خصوصی اہتمام     |
| ٥٠   | کیامحفل میلاد کاانعقاد بدعت ہے                               |
| 01   | بدعت کی تعریف                                                |
| ۵۵   | میلاد مصطفیٰ کی خوشی منانے پر ابو لہب کے عذاب میں تخفیف      |
| ۵۵   | ميلاد مصطفيٰ پر اظهار مسرت كاطريقه                           |
| ra   | شيطان لمعون کي چيخ و پکار                                    |
| YI . | مولود مسعود سکااییم مبارک                                    |
| 11   | اس عام پاک کی تشریح                                          |
|      |                                                              |

|     | Y                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 71" | عنور کے پانچ خصوصی نام                                           |
| AL. | عنور کی رضامی ماؤں سے اساء                                       |
|     | رب کے امراء اپنے بچوں کو دورہ پلانے والیوں کے جمراہ کیوں         |
| OF  | بياكرتي تقع متعدد وجوه                                           |
| 40  | مچوں کی پرورش کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم کاار شاد              |
| 77  | نعرت ملید کا بچه ماصل کرنے کے لئے کمہ آنا                        |
| 77  | ن کے اس سفر کی رُوداد                                            |
| 79  | نعزت حليمه كااپنے وطن واپس آنااور حضور كى مزيد پر كات كا تلبور   |
| 4.  | معزت علیمہ کا حضور کو دوبارہ اپنے ساتھ لے آنا                    |
| 4.  | نیما بسن کی بیار بھری لور <u>یا</u> ں                            |
| 41  | ئقِ صدر كاواقعه                                                  |
| 4   | اقعہ شقِ صدر کے بارے میں فکوک اور ان کا زالہ                     |
| 40  | يده آمنه كامزيزب                                                 |
| 40  | معرت عبدالله كايترب من انقال                                     |
| 44  | عنور کے والدین کرمین کا بھان                                     |
| 14  | عنور کے والدین کے ایمان کے بارے میں امام ابو زہرہ کی جھین        |
| 91  | اضى ابن عربى صاحب احكام القرآن كافتوى                            |
| 97  | مدمت رضاعت کی برکتیں                                             |
| 41  | تعرت حليمه اور ان كے سارے خاندان كامشرف باسلام مونا              |
| 95  | عنور كاحضرت عليدى آمديرائي جادر بجهانا                           |
| 40  | له واپسی                                                         |
| 40  | تعزرت ائم ایمن کے اوصاف جیلہ                                     |
| 94  | فد معصوم (فداه ابی وای) کی مکه واپسی اور عبدا کمطلب کی آخوش محبت |
| 44  | تعزت حيدا كمطلبكي وقات                                           |
| 44  | آپ کا حزار                                                       |
| 44  | آپ کی وقات پر مکہ کے سارے بازار بتد ہوگئے                        |
| 44  | مركار دوعالم اور عم محتزم ابو طالب                               |

|           | <b>4</b>                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| •         | قیافہ شاسوں کی حضور کے بارے میں آراء                            |
| •         | كيا معرت ابوطالب كانام عمران تفا؟ (تحقيق)                       |
| ٠٣        | کسب معاش کا دور                                                 |
|           | حنور کاربوژ چرانا                                               |
|           | قراريا كي تشريح                                                 |
| ۳         | خرشام                                                           |
|           | حضور کے قافلہ کا بُعریٰ میں قیام اور بھیری راہب سے ملاقات       |
| ٥         | بحيرى اور كاروان قريش كى ضيافت كااجتمام                         |
| 4         | بحيرى كى حضرت أبو طالب سے مفتكو                                 |
| ٨         | شديد قحط اور باران رحمت                                         |
| •         | حضرت عبدا المطلب كاحضورك واسطر عبارش كى وعاكرنا                 |
| 1 /       | حنور کی شان عصب ربانی                                           |
| r. 🍊      | وب فجار                                                         |
| ٥         | عكاظ كاميله تجارتي اور فكافتي سركرميون كامركز                   |
|           | بحكب فتمطر                                                      |
| ۷ 📄       | ا ما بیش کی تشریح                                               |
| ^         | حربِ فبار کی وجہ تشمیہ                                          |
| •         | حلف الفغنول                                                     |
| ري ۳      | رضا کازوں کے ایک دستہ کو معظم کیا کہ وہ خالم سے مظلوم کی واور ج |
| <b>r</b>  | ایک بدوی لڑک کا غوا اور اس دستہ کے ذریعہ اس کی بازیابی          |
| ور ۳      | ابو جل سے مظلوم کا حق والیس ولائے میں سر کار ووعالم کی سعی ملک  |
| ۳         | سر کار دوعالم کے اس اقدام کی برکات                              |
| بت مجشی ۳ | حنور نے مسلح رضا کاروں کا ایک دستہ تیار کر کے ملف الفضول کو آ   |
| •         | بعثت سے پہلے حضور کی حیاتِ طیب راہباند ند تھی بلکد مجاہداند تھی |
| ٥         | معاشرہ کی اصلاح کے پروگرام میں سرگری سے شرکت فرماتے             |
| •         | شام ی طرف دوسراسز                                               |
| 4 11      | حعزت خديجه ايك كامياب تاجراور عفت وطهارت كي زعمه تصوير فمج      |

|              | ^                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 114          | عقدٍ مضادب                                                    |
| 114          | حضرت ابوطالب كامشوره اور حضور كريم كاجواب                     |
| IFA          | حعرت فديجه كى حضور سے در خواست                                |
| Ir4          | قافله کی روانگی                                               |
| ira          | نسطورارابب سے ملاقات اور اس كاايمان لانا                      |
| Ir4          | حضور کی صدافت وامانت کااعتراف                                 |
|              | قافلہ کی واپسی مرا نظران کے مقام سے میسرہ کو آگے بھیج دیا آگہ |
| 11-          | حفرت خدیجه کومطلع کرے                                         |
| ئ چیش کی ۱۳۰ | حفور کے اخلاق کر یمدے بارے میں حضرت خدیجہ کو میسرہ نے رپور    |
| 100          | حفرت خدیجہ سے عقد زواج 🖊                                      |
| iro          | اس از دواج میں نفیسه کا کردار                                 |
| IFY          | تتريب نكاح                                                    |
| IPY          | 7 Kt 16K JIL 11                                               |
| 100          | بوباب ما منه مان<br>کعبه مشرفه کی تغمیر نو                    |
| 154          | باقوم بوهمی کون تفا                                           |
| ICA          | تغیر کعب می صرف مال حلال استعال کرنے کاعزم                    |
| 101          | حجرا سود کی تنصیب                                             |
| IOT          | نصيب حجراسود من حضور كافيعله                                  |
| 100          | غلاف كعبه كي ابتداء                                           |
| IDA          | تیمری کمد پر تبعند کرنے کی سازش جے حضور کریم نے ناکام بناویا  |
| 14.          | ا محس                                                         |
| INI          | لمتِ ابراہیم میں ان کی خود ساختہ بدعتیں (تغصیل)               |
| 142          | جىدِ اطهرى جمال ارائياں                                       |
| IYA          | تعنور کا جمال کاہری                                           |
| 179          | صنور کے روئے تاباں کو دیکھ کر اعرابی کا اسلام قبول کرنا       |
| 14.          | ندبن ہالہ حضور کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہیں                    |

| 125  | امٌمعيد                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 14   | سز جرت میں ام معبد کے جمونیوے سے گزر                                  |
| 120  | ایک کمزور بمری کے دودھ سے سارے برتن بحرجانا                           |
| 120  | ام معید کے خاوند کی والیسی اور اس کا جرت زوہ ہونا                     |
| 124  | طهارت ونظافت                                                          |
| 144  | بلندى كردار                                                           |
| 110  | آثار بعثت كاظهور                                                      |
| 144  | عارِ حراض خلوت محزیی                                                  |
| 149  | بعثت سے پہلے پھروں اور درختوں کاسلام عرض کرنا                         |
|      | سر کار دوعالم کانزولِ وجی کے بعد محر تشریف لانا اور اپی رفیقہ حیات کو |
| 190  | اس واقعہ سے مطلع کرنا                                                 |
| 190  | صدیث کے لفظ تُدُخُوشِيْتُ عَلَىٰ کی تشریح                             |
| 194  | ام المؤمنين حضرت خديج كم بازاد بعائي حضرت ورقد                        |
| 197  | ان کابت پرستی سے دل برداشتہ ہوتا                                      |
| 194  | ام المؤمنين كاحضور كوورقد كے پاس لے جانا اور حضرت ورقد كاجواب         |
| 194  | وحي كي لغوى تشريح                                                     |
| 194  | وحي كي اصطلاحي وضاحت                                                  |
| 199  | وحی النبی کے مراتب                                                    |
| r    | وی نبوی پر منتشرقین کا الزام که بد مرگی کی ایک حالت ہے                |
| r    | اس بے سرویا افزام کابطلان                                             |
| r**  | اكنى كالفوى مفهوم                                                     |
| r-r  | "النبي" كااصطلاحي مفهوم غيب كي خبرس ديينه والا                        |
| r•r  | الرسول كالغوى مفهوم اور اصطلاحي معنى                                  |
| r. r | هيقت نبوت (اجم بحث)                                                   |
| 4.4  | مزول وحی کا آغاز                                                      |
| r•4  | تاريخ نزولِ وحي                                                       |
|      |                                                                       |

Ti O

|     | 10                                                           |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| r•4 | فَتُرُةً الوحي                                               |                 |
| rı• | فراہ موں<br>فکڑہ وحی کے بارے میں فکوک اور ان کا زالہ         |                 |
| 114 | اعازرسالت                                                    |                 |
| ria | عم الَّي                                                     |                 |
| ria | ابتداء میں صرف دو نمازیں فرض ہوئیں                           | 1               |
| 222 | وعوت اسلام                                                   |                 |
| rrr | سب سے پہلے ایمان لانے والے                                   |                 |
| rrr | سيده خديجة الكبرى كاقبول اسلام                               |                 |
| rro | سيدناا يو بكر صديق كا قبول اسلام                             |                 |
| rra | سيدناعلى كرم الله وجهه كأقبول اسلام                          | rd              |
| *** | سب سے پہلے کون ایمان لایا                                    | 9.              |
| ~~~ | حعرت مدیق ا کبراور اشاعت اسلام                               |                 |
|     | حعرت صدیق اکبری مسامی سے مسلمان ہونے والے اکابر              |                 |
| rrr | امير المؤمنين سيدنا عثان بن عفان كاقبول اسلام                |                 |
| *** | حطرت زبيرين عوام كاقبول اسلام                                |                 |
| *** | حطرت عبدالرحمٰن بن عوف كاقبولِ اسلام                         |                 |
| 10  | حضرت سعد بن الي و قاص كا قبولِ اسلام                         |                 |
| ~   | حعرت على بن عبيدالله كاتبول أسلام                            |                 |
| 72  | حطرت صدیق اکبری تبلغ سے جو لوگ مشرف باسلام ہوئے              |                 |
| 12  | السابقون الاولون كاساء كراى                                  | ×, i            |
| *** | صدیق اکبری جوانمر دی                                         |                 |
| 779 | حفرت مديق اكبر كاموش آتے ہوئے بوچمنا۔ ميرے آقا كاكيا حال ہے؟ |                 |
|     | آپ کا پی والدہ امّ الخیر کو حضور کا مزاج دریافت کرنے کے لئے  | a <sup>FD</sup> |
| 79  | الم جميل كے پاس بھيجنا                                       |                 |
| 79  | ام جیل کا حعرت صدیق ا کبرے پاس آگر خیریت کی خروعا            |                 |
| ۴.  | حفرت صدیق اکبر کا حضور کی خدمت میں حاضر ہونے پر اصرار        |                 |

| 111111111111111111111111111111111111111 | 11                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| rr.                                     | صدیق اکبرنے اپنی مال کی ہدایت کے لئے درخواست کی         |
| rr.                                     | آپ کی والدہ کامشرف باسلام ہونا                          |
| rmi                                     | حضرت عبدالله بن مسعود كاتبول اسلام                      |
| rrr                                     | خالدين سعيد العاص كاقبول اسلام                          |
| rrr                                     | ابو ذر خفاری کا ایمان                                   |
| rrz                                     | حعرت صهيب رمنى الله عنه كاايمان                         |
| rea                                     | تصين والدعمران كالحان                                   |
| rra                                     | عمروبن عتب اسلمي كاايمان                                |
| rai                                     | ایمان حضرت حمزه رمنی الله عنه                           |
| roy                                     | حعرت حزو كب ايمان لائع؟                                 |
| ron                                     | سيدنا فاروق اعظم كاايمان لانا                           |
|                                         | حضرت جرئيل كاعرض كرنا يارسول الله عمرك اسلام لانے =     |
| mr                                      | آسان کے کمین خوشیال منارے ہیں                           |
| חר 🧂                                    | حعرت عمر کے ایمان لانے پر حضرت ابن مسعود کا جامعہ تبعرہ |
| nr 📗                                    | حعرت عمر کے ایمان لانے کی تاریخ                         |
| mo 📗                                    | کیاسلام کوارے پھیلا                                     |
| n2                                      | دعوت اسلاميه كادوسرا دور                                |
| MA                                      | این قری رشته دارول سے حضور کا خطاب                      |
| 1714                                    | ابولىپ كى برزه سرائى                                    |
| 74.                                     | حعزت ابو طالب كاايمان افروز جواب                        |
| 14.                                     | تيسرااجماع جس ميں تمام قبائل قريش کو دعوت دی محی        |
| 14.                                     | كوومغايراولين خطاب رسالت مآب                            |
| 747                                     | ابو کہب کی حمتاخی اور اللہ تعالیٰ کی اس پر پیشکار       |
| r2r                                     | دعوت اسلاميه كالبسرا دور تعلى اورعام دعوت               |
| 747                                     | کفار کامتحدد افراد پرمفتل وفد ابو طالب کے پاس آیا       |
| rzr .                                   | کفار کا دوسرا وفد اور حضرت ابو طالب کو دو نوک چیلنج     |
| r20°                                    | حفرت ابو طالب کی هیمت                                   |
|                                         | #<br>#11111111111111111111111111111111111               |

|            | ir.                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>740</b> | مرور عالم كاينتين افروذ جواب                                                                          |
| 24         | کفار مکه کاوفد تیری بار حضرت ابو طالب کے پاس اور ایک احتقاف سوداکی پیشکش                              |
| '44        | قري رشته داروں كى تعلى عداوت                                                                          |
| '44        | حعرت ابوطالب كابعيرت افروز تعيده كے چنداشعار                                                          |
| 44         | بوہاشم اور بنی مطلب کو متحد ہونے کی دعوت اور حضرت ابو طالب کے چند اشعار                               |
| ۸٠         | ابولب کااس اتحاد میں شریک نہ ہونا اور حضور کی مخالفت پر ڈٹٹے رہنا                                     |
| ۸٠         | حضور عليه الصلؤة والسلام كواينا جمنوا ينائ كفارى ديكر مساعي                                           |
| ۸٠         | عتب كابار كاورسالت مي مسلح كے لئے چند تجاويز پيش كرنا                                                 |
| 'AI        | عتب كے سامنے رحمتِ عالم نے سورہ حم السجدہ كى چند آيات علاوت فرمائيں                                   |
| Ar         | والهى پر عتبه كاجواب                                                                                  |
| ۸۲         | يه جواب من كر سارے مشركين چيخ الفے                                                                    |
| ۸۳         | قوم كولے كرايو جمل كاعتباك كرجانا                                                                     |
| ۸۳         | فیملہ کن مختلو کے لئے مشرکین کی تیاری                                                                 |
| ۸۵         | سركار دوعالم كاجواب كراى                                                                              |
| ۸۸         | كفار نے كماكدر حن نامى أيك فخص آپ كويد قرآن سكھا آ ب                                                  |
| ^^         | حضور کی چوچمی عام کمد کے لڑکا عبداللہ کا بیان لانے سے ا تکار                                          |
|            | ابوجل نے حم کھائی کہ جب حضور حدے ہیں ہوں سے تو                                                        |
| ^^         | میں بھاری پھران پر دے ماروں گا<br>میں بھاری پھران پر دے ماروں گا                                      |
| <b>A9</b>  | دوسرے روز ابو جمل پھر مارنے کے لئے آگے بوھا تواس کا ہاتھ سوکھ کیا<br>مصر مار میں کا ایک ایک میں مشکلہ |
| <b>A9</b>  | بار گاهِ رسالت میں کفار کی آیک اور پیشکش<br>ایس کے مصرف میں ایک نے سات کا دیا                         |
| 9+         | اس کے رومیں سورۃ الکافرون کانزول<br>تہ ہیں۔ یمیں یہ سورۃ                                              |
| 92         | قرآن کریم کی اثر آفریلی<br>چند واقعات                                                                 |
| 91"<br>91" | چدوافعات<br>(۱) نفزین عارث جیسے منید کاقر آن کریم کے بارے میں اعتراف حق                               |
| 90         | (۱) عربین حارث سے تعلیہ کافر ان فریم سے بارے میں اعراف می<br>(۲) ولیدین مغیرہ کے خیالات کہ قرآن کیاہے |
| 97         | (۲) ويدبن ميرو عے حيالات له حران مياہے<br>(۳) وليد كافر آن محيم كے بارے ميں بے لاگ تبعرہ              |
|            | ر م) وبید فکر ان یم مےبارے بیل جونات جرہ<br>آیات قرآنی میں ولید کاذکر                                 |

|             | 12                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ran         | قریش کے رؤسا کا چُھپ چھپ کر قر آن کریم سننا                                   |
| <b>199</b>  | اخنس کاابو سفیان کے محر جاکر قرآن کے بارے میں اظہار خیال                      |
| r           | ابو جمل کاقرآن پرائمان نه لانے کی وجه بیان کرنا                               |
| r-1-        | کفار کمہ کا الی کتاب پر حضور کے بارے میں استضار                               |
| r.r         | پیکرِ شن و جمَّال صلی الله تعالی علیه و آله وسلم پر کفار کا بولناک ظلم و تشده |
| r•r         | ذوالحجاز کے میلہ میں حضور کی دعوت اور ابولہب کی مخالفت                        |
| r.r         | ام جميل حضور عليه الصلؤة والسلام ير پقر پمينكنا جاجتى ہے                      |
| r.r         | ابو بكر صديق اور ام جميل                                                      |
| r•4         | حَمَالُعَ الْعَطَبِ فِي جِيندِهَا تحبُلٌ مِّنُ مِّسَدِ كَ تَشْرَعَ            |
| r•4         | ابوسفیان کا حضور کو قتل کرنے کے لئے جانا اور پھرنا کام لوث آنا                |
| r•4         | حضوری صاجزادیوں کو عنبه اور عنیب کا طلاق دے دینا                              |
| r.4         | ابولب کا بنا کوڑا کرکٹ حضور کے کاشانہ اقدی میں ڈال دینا                       |
| r.2         | عقمه بن ابي مُعَيط كاچره اقدس پر تعويف كى جسارت اور اس كى سزا                 |
| T+A         | عقيداور اميه بن خلف كامعابده                                                  |
| F+9         | ابوجل کے بڑے ارادے اور بربار ناکای                                            |
| rı•         | حالت مجده من عقبه كابديو دار اوجه لا كر كرون مبارك ير وال دينا                |
| rır 📉       | عقبه کا کرون میں جاور ڈال کر سختی سے تھینچنا                                  |
| rir .       | کفار کی بد کلامی پر حضور نے جھڑک دیا                                          |
| رة ۱۳۳ ك    | دوسرے روز کفار کا حضور پر حملہ کر دینا اور صدیق اکبر کا آگر انسیں ملامت       |
| 710         | کفار کے دلوں میں حضور کارعب و جلال                                            |
| rn          | زبیدی کی فریاد اور اس کی فریاد رسی                                            |
| <b>114</b>  | اعازِ بعه توازی                                                               |
| <b>FI</b> 2 | امیه اور دیگر کفار کاابو جهل کو جمعژ کتااور اس کاجواب                         |
| 211         | محابه کرام پر ظلم وستم کی روح فرسا داستانیں                                   |
| rrr         | حضرت بلال رمنى الله عنه پر مظالم                                              |
| <b>77</b> 2 | حضرت صديق اكبر كاجذبه نياز مندي                                               |
| <b>779</b>  | جن مظلوم غلاموں کو حضرت صدیق اکبرنے خرید کر آزاد کیا                          |
|             |                                                                               |

|                | 16                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 201285         |                                                                 |
| rra .          | (۱) معرت حمامه                                                  |
| rr4            | (٢) حفرت عامرين فهيره                                           |
| rr4            | (٣) حفرت ابونكهيه                                               |
| rr•            | (٣) نقره                                                        |
| rri            | (۵) امْ عَتَيس                                                  |
| rrı            | (۲) ائتهدىيە اوران كى بىتى                                      |
| rrr            | (2) لَكَيْنِہ                                                   |
| rrr            | حطرت ابو قماند کی اپنے بیٹے ابو بھر کو نفیحت اور آپ کاجواب      |
| rrr            | ديكر مردانٍ وفاكيش                                              |
| rrr            | حعرت خباب بن الارت                                              |
| rro            | عمارين ياسر                                                     |
| 441            | حبشہ کی طرف پہلی ہجرت<br>مہاجرین مبشہ کے اساء کرای              |
| rer            | مهاجرین حبشہ کے اساء کرای                                       |
| rro            | بجرت مدين اكبر                                                  |
| rre M          | تلك الغرائيل العلى والى روايت يرمفصل جحقيل .                    |
| roo            | حبشہ سے واپس آنے والوں پر کیا بتی                               |
| roo            | علان بن مظعون کی غیرت ایمانی                                    |
| roz            | حضرت عثان کا کفار کی اذبت رسانی ہے مسرور ہونا                   |
| ran            | حبشدى طرف دوسرى ابجرت                                           |
|                | يه قاظه ترآثی افراد پرمشتل تعاجن میں افغارہ خواتین تنمیں ان میں |
| ron            | حعرت جعفرين ابي طالب بهي تق                                     |
| ے تکال دیں ۲۵۹ | الل کمه کی سفارت۔ نجاشی کی طرف آکه مهاجرین کووہ اپنے ملک۔       |
| r01            | نجاشی اور اس کے درباریوں کے لئے جیتی تخانف                      |
| r4•            | كمد كے سفير نجائى كے دربار ميں                                  |
| P41            | وبال کے حالات معرت الم مُلكى ديانى                              |
| rar .          | الل كمه كے سفيروں كا نجاشى كو سجده كرنا                         |
| rir            | مباجرين مبشركى جرأت ايمانى                                      |
|                | مباجرين مبشدكى جرأت ايمانى                                      |

| MAL        | دربار نجاشي ميس حطرت جعفرين ابي طالب كانعره حق                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 240        | مکہ کے سفیروں کو نجاشی کاجواب                                       |
| 20         | نجاشی کا ظمارِ ایمان اور بار گاوِ رسالت میں اظمارِ ا دب و نیاز      |
| P12        | اور مسلمانوں کو ہرطرح کا امن دینے کا اعلان                          |
| TYA        | مجدہ نہ کرنے پر نجاشی کی بر ہی اور حضرت جعفر کاجواب                 |
| 747        | ابو موئ اشعری اور ان کے ساتھی                                       |
| <b>72</b>  | نجاشی کے خلاف بعناوت اور اس کی کامیابی                              |
| 24         | مهاجرين حبشه كى والهى                                               |
| F40        | حصرت جعفری آربر سرور عالم ی خوشی                                    |
| F40 .      | نجاثی نے اپنا جنیجا حضور کی خدمت کے لئے بھیجا                       |
| 740        | ان کے دو ساتھیوں کامرتد ہوجانا                                      |
| F24        | ليكن ان كى يويوں كااسين ايمان پر ثابت قدم رہنا                      |
| 7.24       | نجاشی کی وفات اور حضور نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی               |
| F24        | نجاشی کی نماز جنازہ کے بعد حضور کی اس کے لئے دعائے مغفرت            |
| F44        | نجاشی کی قبرے نور کا ظہور                                           |
| F44        | جرت كے لئے عبث كو نتخب كرنے كى وجہ                                  |
| PAI .      | شعب ابی طالب میں محصوری کے تنین سال                                 |
| TAT        | كمل سوشل بايكاث كيارك بي عدنامه                                     |
| TA4        | ان مصائب میں محابہ کی طابت قدمی                                     |
| MAA        | شعبِ ابی طالب کے محاصرہ کا اعتقام                                   |
| <b>797</b> | میند کو پارہ پارہ کرنے کا واقعہ                                     |
| 1+7        | اشاعتِ اسلام کی تازہ کر                                             |
| ٣٠١        | لمغيل بن عمرو الدُّوي كا تبولِ اسلام                                |
| ×          | حضور پُرِنور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے دعاکے ساتھ مجھے اپنے |
| m.m        | وطن جانے کی اجازت قرمائی                                            |
| 4.4        | طنیل کے باپ کا تعولِ اسلام                                          |
|            |                                                                     |

|                                                                      | QL.  |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| عنیل کی بیوی کا قبول اسلام                                           | 15.0 |
| اسیخ قبیلہ دُوس کو دعوت اسلام، انہوں نے کسی حرم جوشی کامظاہرہ نہ کیا |      |
| دُوس کی ہدایت کے لئے سر کار کی دعاطفیل کو نرمی کی تھیجت              |      |
| حضرت طفیل کاسیلمہ سے جنگ میں شادت پاناان کے بیٹے عمرو کاشدید         |      |
| زخی ہونااور جنگ رموک میں مرتبہ شمادت پر فائز ہونا                    |      |
| اعثیٰ بن قیس کی حرماں تھیبی                                          |      |
| رُ كاند پيلوان كا قبول اسلام -                                       |      |
| مناد ازدی کا قبولِ اسلام                                             |      |
| وفد نجران کی آمداور ان کا تبول اسلام                                 |      |
| محت الفقراء والمساكين                                                |      |
| عامُ الحزن: غم واندوه كاسال                                          |      |
| حضرت ابو طالب كي وفات                                                |      |
| حطرت عباس کی کوای کہ آپ نے کلمہ بردها                                |      |
| حضرت ابو طالب کی اپنی قوم کو آخری وصیت                               |      |
| حصرت ابوطالب كاايمان                                                 |      |
| وفات حسرت آيات ام المؤمنين سيده خديجه رضي الله تعالى عنها            |      |
| حضرت خدیجه کی بار گاو رب العزت میں قدر و منزلت اور بشارتیں           |      |
| حضور کا حضرت خدیجہ سے تعلق خاطراوران کی سیلیوں سے بھی حسن سلوک       |      |
| بعض امهات المؤمنين كاان سے رشك اور حضور كاجواب                       |      |
| جحون میں حضرت خدیجہ کو دفن کیا حمیا                                  |      |
| رومانیہ کے وزیر خارجہ کاام المؤمنین کی بارگاہ میں خراج عقیدت         |      |
| حضرت ابوطالب کی وفات کے بعد کفار مکہ کاانسانیت سوز روبیہ             |      |
| کفاری زیاد تیوں پر حضوری صاجزا دیوں کا افکلبار ہونا                  |      |
| اور حضور كاانسين تسلى دينا                                           |      |
| حضرت ابوطالب کی وفات کے بعد لوگوں کے روبید میں افسوسناک تبدیلی       |      |
| سيدنا حيدر كراركي فكابول عن صديق اكبر كامقام                         |      |

|          | 14                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | شجاحت میں بے مثال۔ ایٹار میں بے نظیر نبی کریم کی ان ٹا گفتہ ب         |
| ~~0      | حالات من شان وكل                                                      |
| 449      | سغرطائف                                                               |
| rra      | طائف کائر برار ماحول                                                  |
| era      | طائف کے اطباء اور ماہرینِ علم نجوم                                    |
| ~~       | طائف کی وجہ تسمیہ                                                     |
| **       | بونقیف کو دعوت اسلام دینے کے لئے طائف کاقعد                           |
| ~~       | اللي طائف كود حوت اسلام كے لئے رابط مم                                |
| ~~       | طائف کے تمن سرداروں کو دعوت اسلام اور ان کار وعمل                     |
| rrr      | طائف کے اوباشوں کی حضور پر سگیاری                                     |
| ~~~      | حضور كاستراحت فرمائے كے لئے ايك باغ ميں جانا                          |
| بات ۱۳۳۳ | دونقل ادا کرنے کے بعد بار گاہِ رب العزت میں ورد سوز میں ڈوبی ہوئی منا |
| rro 🥌    | يدباغ ربيد كافنا                                                      |
| - 100    | عگباری کا دلخراش مطراس کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے خود دیکھا      |
| rro      | انہوں نے اپنے غلام عداس کوانگور کا مجمد دے کر بھیجا                   |
| 220      | عداس سے حضور کی مختلو                                                 |
| ~~~      | فرط عقیدت سے عداس کا حضور کی قدم ہوی کرنا<br>مرابع                    |
| ~~~      | عداس کی اپنے مالکان سے مختلو                                          |
| ~~       | جنگ بدر کے لئے روائل کے وقت عداس نے اپنے مالکوں کو تعیمت کی           |
|          | حضرت مدیقتہ کے سوال پر حضور نے فرمایا طائف کا دن میرے لئے             |
| ררץ      | احد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا<br>حنہ کے ہواں میں میں ارد        |
| 447      | حضور کی شان رحمته للعالینی<br>رادن کی فیصر کاک می راقع میسی روسی می   |
| rra      | بہاڑوں کے فرشتہ کا کہنا کہ واقعی آپ روئف رحیم ہیں<br>طائف سے واپسی    |
| rra      | عالف سے واپنی<br>نظلہ کے مقام پر نماز مبع اور جنات کی حاضری           |
|          | علمہ سے معام پر عمار کا اور جنات کی حاصری<br>جنات کا مشرف باسلام ہونا |
| rr4      | جنات کا سرک باسلام ہونا<br>نخلہ سے مکہ کی طرف رواعلی                  |
| ۳۵٠      | سر <i>سرن بر</i> ادرون                                                |

| 00          | طائف کے بعد حنور کریم کی تبلیغی سرگرمیاں                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۸۵          | ی هیان بن هلبه                                                     |
| 41          | نی عبس                                                             |
| 71          | وہ قبائل جن کو حضور نے ایام جج میں دعوت اسلام دی                   |
| 71          | حضور کی دوسری پیککش                                                |
| 46          | بن ہدان کے قبیلہ کے ایک فرد سے حضور کی مختلو                       |
| 40          | تجارتی مندیوں میں فرائعنی نبوت کی ادائیگی                          |
| M           | تجارتي منذيوں كاانعقاد اور لوگوں كوامن كى منانت                    |
| <b>77</b> . | به مندیال ان کی شافتی، ادبی سر کرمیول کابھی مرکز ہوتیں             |
| 14          | مشهور تجارتي منشريال عكاز، ذي المجاز، مجنه                         |
|             | حضور کا دعوت حق دینا اور لوگول کا چره انور پر تموکنا۔ منی محیکنا   |
| 74          | آوازے گناوغیرہ                                                     |
| 4           | حضور سامعین کوفرماتے میں تم پر جرنسی کر آمیری دعوت سنو             |
| ۷۰          | جس کو پند آئے قول کر لے                                            |
| 41          | لوگوں کے پیم الکار کے باوجود حضور کا شوق تبلیغ پایاں تا پذر تھا    |
| 4 <b>r</b>  | معجوه شق القبر                                                     |
| 49          | معراج النبي صلى الثد تعالى عليه و آله وسلم                         |
| AI          | سلمہ قل یہ ہے کہ معراج جم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا                |
| Ar          | کیر محابد اور علاء است کے اساء کرای                                |
| Ar          | امراء                                                              |
| ١٠          | جسمانی معراج کے محرین کے ولائل                                     |
| 10          | محرين معراج كى دوسرى حتم                                           |
| ٥           | مكافقات                                                            |
| 1           | معراج از مسجد اقصلی تا سدر هٔ المنتنی و ماوراء                     |
| 1           | آيات اسراء                                                         |
| مكاتب فكر ٢ | سورہ النجم کی ابتدائی آیات کی لغوی تشریح ان کی تغییر جس علاء کے دو |

| 11111111111111 |                                                                       | Ŧ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| \$ (Fe         | 19                                                                    |   |
| PIA            | پہلے کھٹب فکری بیان کردہ تغییر                                        |   |
| or-            | دوسرے کھتب تکری بیان کردہ تغییر                                       |   |
| 014            | د پدار التي                                                           |   |
| 64.            | اوقاتِ نماز كالتين                                                    |   |
| ۵۳۵            | انصار کے مشرف باسلام ہونے کا آغاز                                     |   |
| 054            | الله تعالى اوراس كے رسول محرم كى الله بي انسار كامقام                 |   |
| 000            | كالدانسار                                                             |   |
| 000            | تحريك قبول اسلام كا آغاز                                              |   |
| DONA           | سیرت نبوی از عمدی سے مدیند طیب کافتشہ                                 |   |
| 001            | يثرب، مقام بجرت                                                       |   |
| 004            | مل وقدع                                                               |   |
| 004            | واديال- آباديال                                                       |   |
| ٠٢٥            | لمسينة منوره كالماحول                                                 |   |
| IFA            | یثرب کے باشدے                                                         |   |
| 04r            | يوديول كى آلم                                                         |   |
| חדם            | اوس و خزرج کی آمد                                                     |   |
|                | عمروین عامر جواوس و خزرج کا جداعلیٰ تھااس نے قبیلہ کی کمزوری          | ▤ |
| ara            | كو بحاثية موسة وبال سے تركب وطن كاعزم كيا                             |   |
| برطه ۲۲۵       | منقولہ اور غیر منقولہ جائمیا دوں کو بیچنے کے لئے اس کا ایک جیب و خریم |   |
| 210            | اس کے ساتھ کئی قبائل نقل مکانی پر آمادہ ہو مجھے                       |   |
|                | اس نے عرب کے مخلف خطوں کی خصوصیات بیان کیس اور مخلف قبیلوا            |   |
| نذكر لو ١٢٥    | كوكماكدان علول مي سائ حسب حال كوئى علد ربائش كے لئے يہ                |   |
| Pro            | عمردين عامر كاايخ قبيله سميت جاو هنتأن يرا قامت كزيس مونا             |   |
| 279            | بو برہم سے عمرو بن عامر کی جگ اور کے پر قبضہ                          |   |
| 04.            | یماں بخار نے اسی آلیا اور مجبور ہو کر پیڑب کی طرف روانہ ہوئے          |   |
|                |                                                                       | F |

|       | r•                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|
|       |                                                              |
| 04.   | نب فخطان                                                     |
| 047   | اوس و خزرج                                                   |
| 025   | اوس کا چی اولاد کو نبی رحمت پر ایمان لانے کی وصیت            |
| مدم   | اوس و خزرج اور يبود كے باہمي تعلقات                          |
| 045 4 | یمودی بادشاہ فطیون کا عظم کہ ہرداسن پہلی رات اس کے پاس مزارے |
| ٥٢٣   | مالك اوى كاجذبه غيرت اوراس فاسق كافتل                        |
| 067   | اوس و خزرج میں بیود کی ریشہ دوانیوں سے عداوت                 |
| 041   | اوس وخزرج میں بُحاث کے مقام پر قمل وغارت کی گرم بازاری       |
| 04.   | جگب بجاث                                                     |
| DAI   | قبائل انساد چی اشاعت اسلام کا آغاز                           |
| 014   | مصعب بن عمير كي يترب مي تبليني سركر ميان                     |
| 097   | بيت عبد النب                                                 |
| 247   | حعرت عبيب كي شهادت                                           |
|       | میلمہ کذاب کو بی کنے سے افکار کر دیاس نے ان کا ہر ہر عصو     |
| 090   | كاث دياليكن بير بنده مومن اليخ عقيده پر پافتدر با            |
| 4.0   | بیعت عصبہ فانیے کے بعد                                       |
| 4.0   | کفار کو اس اجتماع کی خبر مل محق                              |
| 1-0   | قدرت کی پرده داری                                            |
| Y-Y   | عبدالله ابئ كى كفار كويفين وہانى                             |
| Y-Y   | اللِ کمه کاسعدین عباده اور منذرین عمرو کانعاقب               |
| Y+Y   | کفار نے سعدین عبادہ کو بدی بے رحی سے مارتا شروع کیا          |
|       | ایک سیانے آدمی کے کہنے پر انہوں نے جیراور حارث بن حرب کی     |
| 4.4   | د ہائی دی جن ہے اس کے دوستانہ تعلقات تھے                     |
| A.F   | ع کے بعد قاقلہ بیرب کی واپسی                                 |
| 4-4   | عمروين جوح كااسلام لانا                                      |



### بسمالله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ اِللهِ رَبِ الْعُلَمِينَ ٥ الرَّحْمُنِ الرَّحِيُّةِ ٥ مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٥ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٥ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ ٥ اِهْدِنَا القِمَ اطَ الْمُسْتَقِيْدَ ٥ صِمَ اطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ هُ عَمْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ ٥ عَمْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ ٥

آمين

ٱللهُ وَصَلِ عَلى حَيْدِكَ وَيَدِيكَ وَعَيْدِكَ وَصَفِيكَ وَ حَبِيْدِنَا وَيَهِينَا وَشَفِيْدِنَا وَمُرْشِدِكَا وَ هَادِينَا \* اللهُ عَلَيْدِنَا وَشَفِيْدِنَا وَمُرْشِدِكَا وَهَادِينَا

صَلاَتَكَ الَّذِيْ صَلَيْتَ عَلَيْهِ صَّلَاةً مَعْمُ وْضَةً عَلَيْهِ مَقْبُوْلَةً لَكَ يُهِ عَبُوْبَةً النّهِ وَعَلى اللهِ وَصَعْبِهِ وَمَنْ اَحَبُهُ وَاتَبَعَهُ وَبَارِكَ وَسَلِقَ إلْك يَوْمِ الدِيْنِ

آمَّابَعْثُ ١٠-

فَقَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ

كَفَّدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُوْلًا مِّنَ انْفُسِيمُ يَتْنُوْا عَلَيْهِ هَالِيْتِهِ وَيُزَكِيْهِ هَ وَيُعَلِّمُهُ هُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ

كَانُوامِنْ قَبْلُ لَفِيْ مَنْلِ مُبِيْرِي

" یقینابردا احسان فرمایا الله تعالی نے مومنوں کر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہیں میں سے پر هتا ہے ان پر الله کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگر چہ وہ اس سے پہلے کھلی میں تھے۔ " (سور و آل عمران : ۱۲۳)



# طلوع آ فآب مطلع نبوت ورسالت

ر بھے الاول کا ممینہ تھا۔ دوشنبہ کادن تھا۔ اور صبح صادق کی ضیاء بار سانی گھڑی تھی۔ رات کی بھیانک سیابی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگاتھا۔ جب مکہ کے سردار حضرت عبدالمطلب کی جوال سال بیوہ بہو کے حسرت و یاس کی تاریکیوں میں ڈوب ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعاد توں اور ابدی مسرتوں کانور جیکا۔

ایمامولود مسعود تولد ہوا جس کے من موہنے محصرے نے، صرف اپنی غمزدہ مال کوہی تجی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا بلکہ ہر درو کے مارے کے لیوں پر مسکر ابٹیں کھیلنے لگیں۔ اس نورانی پیرے جلوہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا ککنہ احراں جم گانے نہیں لگابلکہ جمال کمیں بھی مایوسیوں اور حرمال نصیبیوں نے اپنے پنج گاڑر کھے تھے وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں اور ٹوٹے دلول کو بہلانے لگیں۔ صرف جزیرہ عرب کا بخت خفتہ ہی بیدار نہیں ہوا بلکہ انسانیت، جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم وستم کے آهنی شکنجوں میں کی ہوئی کراہ رہی تھی اس کوہر متم کی ذہنی، معاشی اور سیاس غلامی سے رہائی کا مردہ جان فزاملا۔ فقط مکہ و حجاز کے خدافراموش باشندے، خداشناس اور خود شناس نہیں بنے بلکہ عرب وعجم کے ہر کمین کے لئے میخانہ معرفت کے وروازے کھول دیئے گئے اور سارے نوع انسانی کودعوت دی منی کہ جس کاجی جائے آئے آئے اور اس مے طہور سے جتنے جام نوش جال كرنے كى متركمتا باتھائے اور اسے ليوں سے لگالے۔ طيور خوش نواز مرمہ سے ہوئے کہ خراں کی چرہ وستیوں سے تباہ حال کلشن انسانیت کو سرمدی بماروں سے آشنا کرنے والا آ كيا- سرجريال غنچ خوشى سے چولے نہيں سارے تھے كد انسيں جگانے والا آياور جكاكر انسیں مخلفتہ پھول بنانے والا آیا، افسر دہ کلیاں مسکرانے کی تھیں کہ ان کے دامن کورنگ و کست سے فردوس بدامال کرنے والا آیا، علم و آگھی کے سمندروں میں حکمت کے جو آیدار موتی آغوش صدف میں صدیوں سے بے مصرف بڑے تھے ان میں شوق نمود اگرائیاں ليخلكابه

# ولادت سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم

ہم حضرت عبدالله منی الله عنہ کے حالات میں آپ کی شادی خانہ آبادی کاؤ کر خیر کر بھیے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی الله تعالی عنها جب اپنے برز گوار سسر حضرت عبدالمطلب کے کاشانہ اقد س میں رونق افروز ہوئیں سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کا نور حضرت عبدالله کی جبین سعادت سے خطل ہو کر آپ کے شکم طاہر میں قرار پذیر ہوا۔ لیکن یمال بھی اس نور پاک کی شان نرالی تھی۔

حضرت آمنه فرماتی ہیں۔

مَاشَعُمْ تُوا فَى حَمَلْتُ بِهِ وَلَا وَجَدُتُ لَهُ ثِفُلُا كَمَا عَبِاللِسَالُهُ إِلَا إِنَى الْكَرْتُ وَفَعَ حَيْضَتِي وَاتَا فِي اللَّهِ وَاتَا بَيْنَ النَّائِمِ وَ وَالْيَفْظَانِ وَقَالَ هَلْ شَعُمْتِ النَّهِ حَمَلْتِ وَفَكَا فِي النَّائِقُ الْوَلْكُ مَا اَدْدِى وَقَالَ إِنَّكِ حَمَلْتِ إِسَيِدِ هٰذِهِ الْدُمّةِ وَنَبِيتِهَا، فَذَ لِكَ يَوْمُ الْإِثْنَانِ

" جھے پہتی نہ چلاکہ میں حالمہ ہوگئی ہوں۔ نہ بچھے کوئی ہو جھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ جھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین بین تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے بیداری کے بین بین تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا۔ آمنہ! کچھے علم ہوا ہے کہ تو حالمہ ہے۔ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھراس نے بتایا تم حالمہ ہوا ور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نی پھراس نے بتایا تم حالمہ ہوا ور جس دن میہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تشریف فرما ہوا ہے۔ اور جس دن میہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تقریف فرما ہوا ہے۔ اور جس دن میہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تقریف فرما ہوا ہے۔ اور جس دن میہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تقریف فرما ہوا ہے۔ اور جس دن میہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تقویف شریف فرما ہوا ہے۔ اور جس دن میہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تقویش آیا دہ سوموار کا دن تقویہ ہوں۔ "(۱)

فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام ہے گزرے جبوقت پوراہو گیاتووی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تقی وہ آیااس نے آگر مجھے کما۔

قُولِی اُعِیْدُهٔ پانواجد مِنْ شَیْرِکُلِ حَاسِدِ " یہ کمو کہ میں اللہ واحدے اس کے لئے ہر حاسد کے شرے پناہ

### ماتلتی ہوں۔"

حضور کی ولادت باسعادت سوموار کے روز بارہ رہے الاول شریف کو ہوئی۔ بعض نے کما ہے کہ رہے الاول کی ۲ آرج تھی اور بعض نے کما کہ رہے الاول کی دس آرج تھی۔ حضرت آ منہ فرماتی ہیں جس رات کو سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ہیں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جم گاا تھے۔ یہاں تک کہ ہیں ان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری روایت ہیں ہے جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت آ منہ سے ایک نور نکلا دوسری روایت ہی ہے جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت آ منہ سے ایک نور نکلا جس نے سارے کھر کو بھی نور بنادیا۔ ہر طرف نور بی نور نظر آ تا تھا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی والدہ الثفا، جس کی قسمت میں حضور کی دایہ بننے کی سعادت رقم تھی وہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو حضور کو میں نے اپنے دوہا تھو<mark>ں پر</mark>سمار ااور میں نے ایک آواز سی جو کمہ ری تھی۔ معادت ہوئی تو حضور کو میں نے اپنے دوہا تھو<mark>ں پر</mark>سمار ااور میں نے ایک آواز سی جو کمہ ری

> تَعِمَكِ دَبُكِ تَمرارب تَحَه رُرم فرائ قالت الشّف شفاكتى -فَأَضَاء لِيْ مَا بَيْنَ الْمَثْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْفِن قُصُوْرِ الشَّامِ

پھروہ کا ندھیراوہ کار عب اور وہی لرزامجھ پر لوٹ آیا پھرمیری بائیں جانب سے روشنی ہوئی۔ میں نے سناکوئی پوچھ رہاتھاتم اسے کدھر لے مجھے تھے دوسرے نے جواب دیا۔ میں انہیں مشرق کی طرف لے گیاتھا۔ اب دوبارہ نہیں لے جاؤں گا۔ یہ بات میرے دل میں محکمتی رہی یسال تک کہ اللہ تعالی نے اپنے بیارے رسول کو مبعوث فرمایا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے۔

حضرت آمنه فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ زمین پر محمنوں کے بل بیٹھے تھے۔

اور آسان کی طرف و کی رہے تھے۔ آپ کی ناف پہلے ہی کئی ہوئی تھی۔ وحب بن زمعہ کی پھو پھی کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبد المطلب کواطلاع دینے کے لئے آ و می بھیجاجب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا اس وقت آپ حطیم میں اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے مردوں کے در میان تشریف فرماتھ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کی خوشی و سرت کی صدنہ رہی ۔ آپ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کی خوشی و سرت کی صدنہ رہی ۔ آپ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کی خوشی و سرت کی صدنہ رہی ۔ آپ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کی خوشی و سرت کی صدنہ رہی ۔ آپ حضرت آمنہ کے ہاں کے حضرت آمنہ کے ہاں کے بارے میں عرض کی ۔

عبدالمطلب حضور کولے کر کعبہ شریف میں مگئے وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیس اور جو انعام اس نے فرمایا تھااس کا شکریہ ادا کیاابن واقد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبدالمطلب کی زبان پر فی البدیہ بیدا شعار جاری ہوگئے۔

اَلْحَمْدُ بِلَٰهِ الَّذِي آعَكَانِيْ فَلَا الْغُلَامَ الطَّيِّبَ الْاَتُوَانِ الْمُحَدِّمِ الْمُلَوَّانِ الْم "سب تعریفی الله تعالی کے لئے جس نے جھے پاک آسٹینوں والا یہ بچہ عطافہ اللہ ہے۔

تَنْ سَادَ فِي الْمُهُمِّعَ فَى الْغِمُّانِ أَعِيْنُ وَ بِالْبَيْتِ فِي الْاَثْكَانِ مَنْ مِنْ الْمُنْكَانِ مَن "بيدائي پنگھوڑے میں سارے بچوں كاسردار ہے میں اسے بیت اللہ شریف كى بناہ میں دیتا ہوں۔"

حَتَّى آرَاهُ بَالِغَ الْبُ نَيَانِ أُعِيْدُهُ هُونَ شَيِّدِ فَي شَنَاكِ مِنْ حَاسِيهِ مُضْطِرِبِ الْعَيَانِ

ابول- "

حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے اور
عاف کئی ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے آپ کے واوا حضرت عبدالمطلب کو ہوا تعجب ہوا اور فرما یا
کیگوئن آیا ڈبنوی شکان کہ میرے اس بچے کی بہت ہوی شان ہوگی۔
شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن طبت کو اللہ تعالی نے طویل عمر عطافر مائی ساٹھ سال
آپ نے جمالت میں گزارے اور ساٹھ سال بحثیت آیک سے مومن کے آپ کو ذندگی گزار نے

کی مهلت دی حملی۔ آپ فرماتے ہیں: ۔

میری عمرابھی سات آٹھ سال تھی مجھ میں اتن سجھ ہو جھ تھی کہ جو میں دیکھیا ور سنتاتھاوہ مجھے یاد رہتا تھا۔ ایک دن علی انصبح ایک او نچے ٹیلے پریٹرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھاوہ یہ اعلان کر رہا تھا۔ سورے پر رود سرب دیں دیں۔

يَامَعُشَرَيَهُوْدَ فَاجْتَمِعُوْا الدِّهِ

اے گروہ یہود سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کااعلان س کر بھامتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا بتاؤ کیابات ہے اس نے کما۔

> طَلَعَ نَجُوُ آحُمَى الَّذِي وَلِدَيهِ فَي هٰذِهِ اللَّيْكَةِ آَى الَّذِي طُلُوُعُهُ عَلَامَةٌ عَلَى وِلاَدَتِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْكَةِ اللَّيْكَةِ فِي بَعْضِ الكُنْفِ الْقَرِينِيمَةِ -

"اس نے کہا کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے اس شب کو طلوع ہو تکیا ہے جس نے اس شب کو طلوع ہوتاتھاتھ بعض کتب قدیمہ کے مطابق احمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ولادت کی رات ہے۔ "

کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ اللہ تعالی نے حضرت موئ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ہے آگاہ کیا تھا۔ اور موئی علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتادی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلال نام سے مضہور ہے جب اپنی جگہ ہے حرکت کرے گاتووہ وقت محر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ہوگا اور بیب جب بیبات بنی اسرائیل میں الی عام تھی کہ علاء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو بیبات بنی اسرائیل میں الی عام تھی کہ علاء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو سے خبردار کرتے تھے۔ (۱)

حفرت عائشہ رضی اللہ عنماے مروی ہے آپان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جوولادت با معادت کے وقت موجود تھے آپ نے کما۔

کہ میں ایک یمودی سکونت پذیر تھاجب وہ رات آئی جس میں اللہ کے بیارے رسول کی ولادت باسعادت ہوئی تواس یمودی نے قریش کی ایک محفل میں جاکر پوچھا کہ اے قریش! کیا آج رات تمہاے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے قوم نے اپنی بے خبری کا ظہار کیا اس یمودی نے کہا کہ میری بات خوب یاد کر لواس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے اور اے قریشیو! وہ تمہارے قبیلہ میں ہے ہو گااور اس کے کندھے پر ایک جگہ بالوں کا مجھا ہو گالوگ بیات س کر

١ - السيرة النبوبيه ، احمد بن زيني د حلاان ، جلد اول صفحه ٣٨

اپناپ کروں کو چلے گئے ہر فض نے اپ کھر والوں سے پوچھاانہیں بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ بن عبداللہ بن ہو ہو کے باہر کت نام سے موسوم کیا عبداللہ بن عبداللہ بن ہو کو کے باہر کت نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لوگوں نے ببودی و آکر بتایا اس نے کما مجھے لے چلواور مجھے وہ مولود دکھاؤ چنا نچہ وہ اسے لے کر حضرت آمنہ کے گھر آ گانہوں نے حضرت آمنہ کو کما کہ ہمیں اپنافرز ندد کھاؤ۔ وہ بچ کو اٹھا کر ان کے پاس لے آئیں انہوں نے اس بچ کی پشت سے کپڑا ہٹا یا وہ ببودی بالوں کے اس تجھے کو دکھے کر غش کھا کر گر پڑا جب اسے ہوش آ یا تو لوگوں نے پوچھا تہیں کیا ہوگا گیا تھا تا تا ہوگی ۔ اسے قبیلہ قریش! تم مو گئی۔ اسے قبیلہ قریش! تم مو گئی۔ اسے قبیلہ قریش! تم مو گئی۔ اسے قبیلہ قریش! تم خوشیاں مناؤ اس مولود مسعود کی ہرکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈ نکا بج

اس متم کی بے شار روایات ہیں جن بی<mark>ں عل</mark>اء اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبریاں دی ہیں۔

حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں۔

میں اس رات کعبہ میں تھا۔ میں نے بنوں کو دیکھاکہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے سربہود سر کے بل کر بڑے ہیں اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آری ہے۔

وُلِدَالْمُصْطَفَى وَالْمُخْتَادُ الَّذِي تَهْلِكُ بِيَدِةِ الْكُفَّادُ وَيَطْهُرُ مِنْ عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ وَيَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْمَلِكِ الْعَلَامِ.

"مصطفیٰ اور مختار پیدا ہوا۔ اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے۔ اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہو گااور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی باد شاہ اور مب کچھ جاننے والا ہے "

## تاريخ ولاوت باسعادت

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ محن انسانیت صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کابوم میلاد دوشنبہ کا دن تھا۔

اس پر بھی علاء امت کا تقریباً تفاق ہے کہ رہیج الاول کا بابر کت مہینہ تھا۔ ماہ رمضان اور مضان اور ماہ محرم کے اقوال کو اہل تحقیق نے درخور اعتباہی نہیں سمجھا۔ البتہ ماہ رہیج الاول کی کون می ہاریخ تحقیق نے درخور اعتباہی نہیں سمجھا۔ البتہ ماہ کو منور فرما یااس بارے میں علاء محقیقین کی قلمت کدہ عالم کو منور فرما یااس بارے میں علاء کرام کے متعدد اقوال ہیں ہم یہاں علاء محققین کی آراء ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن کے مطالعہ سے وہ باسانی مسیح جمیع اخذ کر سمیں مے۔

ا۔ امام ابن جریر طبری، جو فقیدالشال مفسر، بالغ نظر مورُخ بھی ہیں وہ اس بارے میں لکھتے جس۔

> وُلِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَوْ يَدُوْمَ الْوَشْنَيْنِ عَامَ الْفِيْلِ لِوَشْنَى عَشَرَةَ لَيْكَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَقْلِ -

"رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى ولادت سوموارك دن ربيع الاول شريف كى بار حويس تاريخ كوعام الفيل ميس بوئى - " (1)

۲- علامداین خلدون جوعلم تاریخ اور فلفته تاریخ می امام تسلیم کے جاتے ہیں بلکہ فلفہ تاریخ
 کے موجد بھی ہیں وہ لکھتے ہیں۔

ڰؙڔڵۮڒۺؙٷڷؙٵٮڷ۬ۅڞٙڴٵٮڷۿؙٵػؽڿۅؘۺڵؿٙۼٵؘۿٳڷڣؽڸڔڎۺٛ۬ؾٙ ۼۺؙۯۊۜڵؿؘڵڎٞۘڂؘڵؾؙڡؚڽٛڒڛؙؚۼڔٳڷڎۊۜڸڔڵٳڒؽۼؚؽڹڛؘڎڐٞڡؚؽؗڡؙڵڮ ڮٮٛۼؽٲڎٛۺؙڎۅٵڽٛ

۱ - مَارِیِّ طِری، جلد دوم، صفحه ۱۲۵ ۲ - مَارِیِّ این خلدون، جلد دوم، صفحه ۵۱۰ سرت نكرام محربن اسحاق سے إلى السرة النبوة من دقطرازي -ولد دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ الاثْنَاتَى عَشَرَةً لَيُلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْدِ رَبِيْعِ الْاَقْلِ عَامَر الْفِيْلِ -الْفِيْلِ -

"رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سوموار باره ربيع الاول كوعام الفيل ميں پيدا ہوئے۔" (١)

م۔ علامہ ابواتحن علی بن محد الماوردی، جو علم سیاستِ اسلامیہ کے ماہرین میں ہے ہیں اور جن کی کتاب الاحکام السلطانیہ آج بھی علم سیاست کے طلبہ کے لئے بہترین ماخذ ہے۔ اپنی کتاب اعلام النبوۃ میں ارشاد فرماتے ہیں۔

٧٤ نَهُ وُلِدَ بَعُدَ خَمْسِيْنَ يَوْمَامِنَ الْفِيْلِ وَبَعْدَ مَوْتِ آبِيْهِ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ الثَّانِيْ عَشَى مِنْ شَهْرِ رَبِيْجِ الْاَقْلِ -

"واقعداسحاب فيل كريجياس روز بعداور آپ كوالد كانتقال كربعد حضور عليه الصالوة والسلام بروز سوموار باره رزيع الاول كو پيدا

(r)"-2-y

علوم قرآن وسنت اور فن تاریخ کے بید وہ جلیل القدر علاء ہیں جنہوں نے بارہ رہیج الاول کو یوم میلاد مصطفیٰ علیہ اطبیب التحیہ والثما تحریر کیا ہے اور دیگر اقوال کاذکر تک نہیں کیا۔ جواس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نز دیک صحیح اور معتد علیہ قول یمی ہے۔

، دور حاضر کے سیرت نگار محمد الصادق ابراہیم عرجون، جو جامعہ از ہر مصرے کلیۃ اصول الدین کے عبیدرہے ہیں۔ اپنی کتاب " محمد رسول اللہ" میں تحریر فرماتے ہیں۔

وَقَلْ صَعَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيْرَةٍ إِنَّ عُمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وُلِدَ يُوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِإِثْنَتَى عَشَرَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيْجِ الْاَقَلِ عَامَ الْفِيْلِ فِي زُمَنِ كِيْمُ فَ انَوْشِيْرُوانَ وَيَقُولُ اَصَعْلُ لِلْتَوْفِيُقَاتِ التَّارِيْنِيَةِ إِنَّ ذُلِكَ يُوَافِقُ الْيُومُ الْمُكَمِّلُ لِلْعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ آغَمُ مُكس مَنْ مَنْ بَعْدَ مِيْلَادِ الْمَسِيْمِ عَلَيْهِ السَّلَامِ

ا - السيره النبويه ابن هشام ، جلداول ، صفحه ۱۷۱ ۲ - اعلام النبوة صفحه ۱۹۲

دو کیر التعداد ذرائع سے بیہ بات میج ثابت ہو چکی ہے کہ حضور نی اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروز دو شنبہ بارہ رہے الاول عام الفیل کسریٰ نوشیروال کے عمد حکومت میں تولد ہوئے۔ اور ان علاء کے نزدیک جو مختلف سمتوں کی آپس میں تطبیق کرتے ہیں انہوں نے عیسوی تاریخ میں محتلف سمتوں کی آپس میں تطبیق کرتے ہیں انہوں نے عیسوی تاریخ میں محاکست ۵۷۰ء بیان کی ہے۔ (۱)

ان کے علاوہ علامہ محمد رضاجو قاہرہ یونیورش کی لائبریری کے امین تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں لکھاہے۔

> وُلِدَالنَّيِّ مَّ مَنَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي فَجْدِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ لِإِثْنَكَى عَشْرَةً لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ ثَرَبِيْعِ الْاَوَّلِ عِشْرِيْنَ اَغْسُطُسُ ، هم وَ<mark>اهْلُ</mark> مَكَّةَ يَزُوْرُوْنَ مَوْضِعَ مَوْلِيَّةٍ فِي هٰذَا الْوَقْتِ .

" حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوموارے دن فجر کے وقت رہے الاول کی بارہ تاریخ کو بمطابق ہیں اگست ۵۷۰ عیسوی پیدا ہوئے اہل مکہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام ولادت کی زیارت کے لئے اس تاریخ کو جایا کرتے ہیں۔ " (۲)

اب ہم چند دوسرے حوالے قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں علامہ ابن جوزی، میلاد مصطفیٰ علیہ اطیب التحبیہ والثنا کی تاریخ کے بارے میں اپنی تحقیق یوں قلبند فرماتے ہیں۔

> وُلِدَ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْوِثْنَيْنِ لِعَشِّي خَلَوْنَ مِنْ دَيِنْ عِلْمَ الْاَوْلِ عَامَ الْفِيْلِ وَقِيْلَ لِلْيُلتَيْنِ خَلتَامِنْ قَالَ ابْنُ الشَّعَاقَ وُلِدَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْوِثْنَيْنِ عَامَ الْفِيْلِ لِوِثْنَتَى عَشَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ رَبِيْعِ الْوَقْلِ .

"حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كي ولادت باسعادت

ا - محدر سول الله، جلداول، صفحه ۱۰۲ ۲ - محمد رسول الله، جلد دوم، صفحه ۱۹

بروز سوموار وس ربیج الاول کوعام الفیل میں ہوئی۔ بیہ بھی کما گیا ہے کہ ربيج الاول كي دوسري تاريخ تقى اور امام ابن اسحاق فرماتے ہيں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی ولادت مبارکه روز دو شنبه باره راجع الاول عام الغيل كو موئى - " (1)

امام الحافظ ابوالفتح محمر بن محمر بن عبدالله بن محمر بن يحيني بن سيدالناس الشافعي الاندلسي الحي سيرت كى كتاب "عيون الاثر" من تحرير فرماتي بين-

> وُلِدَ سَيِيدُ كَا وَ بَيْتُنَا مُحَمَّدً كَارَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَايْنِ لِإِثْنَاتَى عَثَمَرَةً لَيُلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْدِ مَهِيْعِ الْاَوْلِ عَامَ الْفِيْلِ قِيْلَ بَعْدَ الْفِيْلِ بِخَمْسِيْنَ يَوْمًا.

" ہمارے آ قاور ہمارے نبی محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سوموار كروز باره ربيج الاول شريف كوعام الفيل مي پيدا ہوئے۔ بعض نے كما ہے کہ واقعہ فیل کے پچاس روز بعد حضور کی ولادت ہوئی " (۲) اس كے بعد انهوں نے رہے الاول كى دواور آتھ مارىخ كے قول نقل كے ہيں۔ علامه ابن كثيرجوعلوم تغيير- حديث اور تاريخ من الي نظير آپ تصوه " السيرة النبوي

ميساس موضوع بريون داد محقيق ديتي بي-

وُلِدَ صَكَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ يَوْمَ الْوِثْنَيْن

بِمَادَوَاكُ مُسْلِوُ فِي صَعِيْدِهِ مِنْ حَدِيْثِ غَيْلَانِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ إِنِّي قَتَادَةً أَنَّ أَغُرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَعُوُّلُ فِي ْ مَوْمِ يَوْمِ الْإِنْمَانِي فَقَالَ ذَاكَ يَوْمَّ وُلِدُتُ فِيْهِ وَ

انزلَ عَلَىٰ فِيُهِ۔

«حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی ولادت با سعادت سوموار كروز بوئى - امام مسلم في الني صحيح مي غيلان بن جرير كواسط الى قادہ ہےروایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی یارسول الله سوموار كے روزے كے بارے ميں حضور كيا فرماتے ہيں۔ حضور نے فرمايا سے وہ

> ا \_ الوفالاين جوزي. صغحه • ٩ ٢ ـ عيون الاثر، جلداول، صفحه ٢٦

دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی۔ بیدوہ دن ہے جس میں مجھ پروحی نازل ہوئی۔ "

اس کے بعد علامہ ابن کیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے آپ فرمایا کرتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی سوموار کے دن ، بعثت بھی سوموار کے دن ، مدینہ طیبہ میں تشریف آوری بھی سوموار کے دن اور دار
ملہ سے بجرت بھی سوموار کے دن ، مدینہ طیبہ میں تشریف آوری بھی سوموار کے دن اور دار
فائی سے انتقال بھی سوموار کے دن اور جس روز حضور نے جراسود اٹھا کر دیوار کعبہ میں رکھاتھا
وہ بھی سوموار کادن تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ ولاوت بروز جعد سترور بھے الاول
بتائی ہے وہ بالکل غلط اور بعیداز حق ہے۔

ثُقَّ الْجَنْهُوْرُعَلَى آنَ وْلِكَ كَانَ فِيْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوْلِ

"كىجمهور كاغرب يد بكرولاوت باسعادت ماه ريع الاول مين موئى - "

بعض نے اس ماہ کی دو تاریخ ۔ بعض نے آٹھ تاریخ اور بعض نے دس تاریخ بتائی ہے آٹھ تاریخ کا قول ابن حزم سے منقول ہے اور الحافظ الكبير محمد بن موی الخوارزی نے اس کی تھی کی ہے۔ بعض نے اس ماہ کی بارہ تاریخ کو متعین کیا ہے ابن اسحاق نے کی قول لکھا ہے۔

ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں سی تاریخ روایت کی ہے۔

رَدَّاهُ إِبْنُ آَيِ شَيْبَةً فِي مُصَنَفِه عَنْ عَفَانَ عَنْ سَعِيْدِانِ وَمِيْنَاءَ عَنْ سَعِيْدِانِ وَمِيْنَاءَ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَاسٍ آنَمُا قَالَا وُلِلَا دُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ الْفِيْلِ يَوْمَ الْوِثْنَا وَلِلَا دُسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ الْفِيْلِ يَوْمَ الْوِثْنَا وُلِكَ دُسُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَعْ مَا لَوْيُهِ مُوتَ وَفِيهِ عُرِجَ بِمِ إِلَى الشَّمَا وَ فَيْهِ مُوتَ وَفِيهِ عُرِجَ بِم إِلَى الشَّمَا وَ فَيْهِ مُوتِ وَفِيهِ عُرِجَ بِمِ إِلَى الشَّمَا وَ فَيْهِ مُوتِ وَفِيهِ عُرِجَ بِمِ إِلَى الشَّمَا وَ فَيْهِ مُوتَ وَفِيهِ عُرِجَ بِمِ إِلَى الشَّمَا وَ فَيْهِ مُوتَ وَهَا لَهُ الْمُثَمِّ وُرُعِنْ لَا الْمُعْمَالُ وَفِي وَالْمُثَلُّ مُؤْورُ عِنْ لَا الْمُعْمَالُ وَفِي اللهُ الْمُعْمَلُ وَلَا لَهُ الْمُعْمَالُ وَالْمُشْمُ وُورُعِنْ لَا الْمُعْمَالُ وَالْمُنْ الْمُعْمَالُ وَالْمُنْ الْمُعْمَالُ وَالْمُنْ اللهُ الْمُعْمَالُ وَالْمُنْ الْمُعْمَالُ وَالْمُنْ اللهُ الْمُعْمَالُ وَالْمُنْ اللهُ الْمُعْمَالُ وَالْمُنْ اللهُ اللّهُ الْمُنْ اللهُ الْمُعْمَالُ وَالْمُعْمَالُ وَالْمُنْ الْمُعْمَالُ وَالْمُنْ الْمُعْمَالُ وَاللّهُ الْمُنْ الْمُعْمَالُ وَالْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللهُ السَالِي اللّهُ الْمُنْ اللهُ اللّهُ الْمُنْ اللهُ الْمُعْلِيلُ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

"حضرت جابر اور ابن عباس دونوں سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام الفیل روز دوشنبہ بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور اسی روز حضور کی بعثت ہوئی۔ اسی روز معراج ہوا اور اسی روز بجرت کی۔ اور جمہور اہل اسلام کے نزدیک بھی تاریخ بارہ ربیع الاول مشہور ہے۔ " واللہ اعلم بالصواب۔ (۱) اس کے پہلے راوی ابو بحر بن ابی شیبہ بیں ان کے بارے بیں ابو ذرعہ رازی متوفی ۱۲۹۳ھ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بحر بن شیبہ سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں ویکھا۔ محدث ابن حبان فرماتے ہیں ابو بحر عظیم حافظ حدیث تھے۔ دوسرے راوی عفان ہیں ان کے بارے میں محدثین کی رائے ہے کہ عفان ایک بلند پایہ امام تقہ صاحب ضبط وانقان ہیں تیسرے راوی سعید بن میناء ہیں ان کا شار بھی تقہ راویوں میں ہوتا ہے۔ یہ سیحے الاسناد روایت دو جلیل القدر صحابہ من میناء ہیں ان کا شار بھی تقہ راویوں میں ہوتا ہے۔ یہ سیحے الاسناد روایت دو جلیل القدر صحابہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے مروی ہے۔ مرفوع روایت کی موجودگی میں کسی مؤرخ یا ماہر فلکیات کا یہ کمنا کہ بارہ ربح اللول آلدی ولادت نہیں۔ ہرگز قابل تسلیم نہیں۔

مولاناسید عبدالقدوس ہاشمی عالم دین ہونے کے علاوہ فن تقویم میں بھی ید طولی رکھتے تھے انہوں نے اس فن پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام تقویم تاریخی ہے ان کے نز دیک بھی سیجے تاریخ ولادت بارہ رہے الاول ہے۔

اہل صدیث کے مضہور عالم نواب سید محمہ صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ ولاوت شریف مکہ مرمہ میں وقت طلوع فجرر وز دوشنبہ شب دواز دہم ربیج الاول عام الفیل کو ہوئی جمہور علاء کا یمی قول ہے ابن جوزی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ (1)

علاء ديوبندك مفتى اعظم مولانامفتى محمد شفيع سيرت خاتم الانبياء من رقمطرازين: -

الغرض جس سال اسخاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ رہے الاول کی بار حویں تاریخ کے انقلاب کی اصل غرض '' آ دم '' اولاد آ دم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کاراز، ابراہیم کی دعا۔ موسیٰ و عیسیٰ کی پیش موسیوں کا مصداق یعنی ہمارے 'آ قائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم رونق افزائے عالم ہوتے ہیں۔ (۲)

س میں بیار وہند کے بعض سرت نگاروں نے محمود پاشافلکی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بارہ ربیج الاول کو پیر کادن نہیں تھا بلکہ پیر کادن نور بیج الاول کو بنتا ہے۔ للذانو آرج بیجے ہے۔ لیکن دلچیپ صورت حال میہ ہے کہ ان لوگوں کو محمود پاشا کے اصلی وطن کا بھی حتی علم نہید

علامه شبلي نعمانى اور قاضى سليمان منصور بورى في محمود بإشاكومصر كاباشنده لكهاب مفتى محمد

ا - الشما منذ العن<sub>بر</sub>يد مولد خيرالبريد صفحه ٢ ٢ - ميرت خاتم الانبياء صفحه ١٨ شفیع صاحب انہیں کی لکھتے ہیں۔ مولاناحفظ الرحمٰن سیوہار وی نے انہیں قسطنطنیہ کامشہور ہیئت دان اور منجم بتایا ہے۔

مجھے بڑی کوشش کے باوجود محمود پاشافلکی کتاب یار سالہ نمیں مل سکا۔ البتہ معلوم ہوا کہ پاشافلکی کااصل مقالہ فرانسیسی زبان میں تھاجس کا ترجمہ سب سے پہلے احمدزی آفندی نے نتائج الله کا اصل مقالہ فرانسیسی زبان میں تھاجس کا ترجمہ سب سے پہلے احمدزی آفندی نے نتائج الله کورث حیدر آباد نے الافہام کے نام سے عربی میں کیااس کو مولوی سید مجی الدین خان جج ہائی کورث حیدر آباد نے اردو کا جامہ پسنایا اور ۱۸۹۸ء میں نو لکشور پریس نے شائع کیالیکن اب بیہ ترجمہ نہیں ملتا۔

محمود پاشافلکی نے آگر علم فلکیات کی مدد سے بچھ تحقیقات کی بھی ہیں صحابہ کرام آبعین اور دیگر قدماء کی روایات کو جھٹلانے کے لئے ان پر انحصار کرناکسی طرح مناسب نہیں کیونکہ سائنسی علوم کی طرح فلکیات کی کوئی بات قطعی نہیں ہو<mark>تی</mark>۔

اس سلسلہ میں غور طلب امریہ ہے کہ س جمری کا استعال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے دور میں شروع ہوا اور پہلی مرتبہ یوم الخمیس ۲۰ جمادی الاولی کا اله ۱۲ جولائی ۱۳۸ء کو مملکت اسلام میں اس کا نفاذ ہوا۔ اس کے بعد کا تاریخی ریکار ڈملتا ہے لیکن اس سے پہلے کا تقویمی ریکار ڈوملتا ہے لیکن اس سے پہلے کا تقویمی ریکار ڈوملتا ہے لیکن اس سے پہلے کا تقویمی اپنی مرضی سے مہینوں میں روبدل کر لیا کرتے تھا اور بعض او قات سال کے تیرہ یا چودہ مینے بنادیا کرتے تھے۔ ور بعض او قات سال کے تیرہ یا چودہ مینے بنادیا کرتے تھے۔ ضیاء القرآن میں ہے قمری سال کے بارہ مینوں میں گئیسہ کا ایک اور مہینہ بردھا و یا جاتا تھا ظاہر ہے کہ اعلان نبوت سے قبل نسینی کی جاتی رہی لیکن ہمیں اس بات کا علم میں ہو سکتا کہ کس کس سال میں نئی گئی۔ نسانہ تی کی جاتی رہی لیکن ہمیں اس بات کا علم میں ہو سکتا کہ کس کس سال میں نئی گئی۔ نسانہ آئی وارد یا جاتے ہو مولادت معلوم کرنے کی محدود پاشا سے قبل بھی بچھ لوگوں نے نجوم کے حسابات سے یوم ولادت معلوم کرنے کی کوشش کی۔ علامہ قسطلانی کلھتے ہیں اہل زیج کا اس قول پر اجماع ہے کہ آٹھ رہے الاول کو پیر کوشش کی۔ علامہ قسطلانی کلھتے ہیں اہل زیج کا اس قول پر اجماع ہے کہ آٹھ رہے الاول کو پیر کا دن تھا اس سے یہ نتیجہ لکا آپ کہ جو محض بھی علوم نجوم اور دیاضی کے ذریعہ حساب لگا کر کوشن مارین مارین مارین مندیم ہیں۔ تاریخ نکالے گا مختلف ہوگی۔ پس ہمیں قدیم سیرت نگاروں محدثین ، مفسرین ، تابعین اور محابہ کرام رضوان اللہ علیم کی بات مانتا پڑ ہے گی۔

مندرجہ بالا بحث سے ثابت ہو گیا کہ حضور پاک صاحب لولاک محر مصطفیٰ احر مجتبیٰ علیہ المتحینۃ و الثنا ۱۲ر بیج الاول عام الفیل پیر کے دن صبح کے وقت اس جمان هست وبو دمیں اپنے وجود عضری کے ساتھ تشریف لائے۔ (ماخوذ ضیائے حرم میلادالنبی نمبر ۱۹۳۰ه ص ۱۹۳۱ - ۱۹۳۳)

علاء کرام کے ان اقوال کے نقل کرنے کے بعد میں قارئین کی خدمت میں معرکے نابخہ
روز گار عالم جوعلم و فضل اور زہر د تقوی میں اپنی نظیر نمیں رکھتے تھے ان کاقول قارئین کی خدمت
میں پیش کرتا ہوں۔ میرے نزدیک بیہ قول فیصل ہے اور حق کے متلاشی کے لئے اس میں
اطمینان اور تسکین ہے۔ امام محمد ابو زہرہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی سیرت کی کتاب خاتم ابنیین میں اس
مئلہ کی ہوں وضاحت فرماتے ہیں۔

اَلْجُمُهُوَّرَةُ الْعُظْلَى مِنْ عُلَمَا والرِّوَايَةِ عَلَى آنَ مَوْلِدَهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّكَامُ فِي دَبِيْعِ الْاَقَلِ مِنْ عَامِ الْفِيْلِ فِحْ لَيْكَةِ الثَّافِيُّ عَشَمَومُنْهُ وَقَدُ وَافَقَ مِيْلَادُهُ بِالسَّنَةِ الشَّمُسِيَةِ إِنْيُسَانِ (اغْسُطُلْسُ)

" علماء روایت کی آیک عظیم کثرت اس بات پر متنق ہے کہ یوم میلاد عام الفیل ماہ ربیج الاول کی بارہ تاریخ ہے۔ " (۱) اس کے بعد انہوں نے دوسرے اقوال بھی ذکر کئے ہیں لیکن ان پر بدیں الفاظ تبصرہ فرمایا

> وَلَوُلاَ اَنَ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ لَيُسَتُ هِيَ الْمَثْهُوْرَةُ لَاَخَدُنَا مِهَا وَلَكِنْ عِلْمُ الرِّوَايَةِ لَا يَدُ خُلُ التَّرْجِيْمُ فِيْهِ بِالْعَقْلِ.

"کہ جمہور علاء کے قول کے مقابلہ میں سے روایتیں مشہور نہیں ہیں نیز علم
روایت میں ترجیح کا دارو مدار عقل پر نہیں ہو آبلکہ نقل پر ہو آ ہے۔ "
بر صغیر ہند کے میخ الحدیث، میخ عبدالحق محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب
" مدارج اللہ و " میں آریخ میلاد پر بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔
بداں کہ جمہور اہل سیر و تواریخ بر آنند کہ تولد آنخضرت صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم در عام الفیل ہو داز چہل روز یا پنجاہ دینج روز و
ایس قول اصح اقوال است مشہور آنست کہ در رہیج الاول ہو د و
بعضے علاء دعوی اتفاق بریں قول نمودہ و دواز دھم رہیج الاول

- > 9

" خوب جان لو کہ جمہور اہل سیرو تواری کی بید رائے ہے کہ آنخضرت مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی اور واقعہ فیل کے چاہیں روز یا پچپن روز بعد اور بید دوسرا قول سب اقوال سے زیادہ صحیح ہے۔ مشہور بیہ ہے کہ ریج الاول کاممینہ تھااور بارہ آاری تھی۔ بعض علاء ہے۔ مشہور بیہ ہے کہ ریج الاول کاممینہ تھااور بارہ آاری تھی۔ بعض علاء ناس قول پر اتفاق کا دعوی کیا ہے۔ بعنی سب علاء اس پر متفق ہیں۔ (۱) اس مسرت آگیں اور دل افروز اور روح پرور واقعہ کاذکر کرنے کے بعد آپ نے چند نعتیہ اس مسرت آگیں اور دل افروز اور روح پرور واقعہ کاذکر کرنے کے بعد آپ نے دیدول کو اشعار موزوں کے یاخود بخود موزوں ہوگئے آپ بھی انہیں پڑھے اور ان سے اپی دیدودل کو اشعار موزوں کے کا خور بخود موزوں ہوگئے آپ بھی انہیں پڑھے اور ان سے اپی دیدودل کو اشعار موزوں کے کا خور بخود موزوں ہوگئے آپ بھی انہیں پڑھے اور ان سے اپی دیدودل کو اسٹ کی کوشش کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں۔

- شب میلاد محمد چه شب انور بود کز در مکه الی الشام منور گردید " محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کی پیدائش کی رات کتنی روشن رات تھی که مکه کے دروازوں سے لے کرشام تک کاسلا علاقہ جمگانے لگا۔ "

ے مکہ وشام چہ باشد کدازشرق تاغرب ہمہ رائشت محیط و ہمہ جادر گر دید "کمہ اور شام ہی نہیں بلکہ مشرق سے مغرب تک حضور کانور ہر جگہ پھیل گیا۔ "

م ہمہ آفاق زانوار منور گشتہ ہمد اکناف زاخلاق معطر مردید "اس جمال کے سارے کنارے انوار رسالت سے منور ہو مجے اور حضور کے اخلاق سے کائنات کا کوشہ کوشہ ممک اٹھا۔"

۔ عاقبت برفلک عز و علا جادار د ہرکہ از صدق دیقیں خاک بریں در گر دید "انجام کار اس شخص کو عزت و بلندی کے آسان پر جگہ ملتی ہے جو شخص صدق ویقین کے ساتھ اس در کی خاک بن جاتا ہے۔"

۔ ہر گزاز نیج سموم پندر و خطی ہر گیا ہے کہ زابر کرمش زگر دید "کوئی باد سموم اس گھاس کو خٹک نمیں کر علق جس کواس کے ابر کرم نے ز کماہو۔"

۔ بلنہ الحمد کہ از دنیا و دیں حقی زا ہمہ از دولت آں شاہ میسر مر دید (۲) "اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ دنیاو دیں کی ہر نعمت اس باد شاہ کے دولت خانہ ہے

۱ - مدارخ النبوة . جلد دوم . سني ۱۵ ۲ - مدارج النبوة ، جلد دوم ، صني ۱۸

### حقی ( آپ کاتخلص ) کونصیب ہو گئی۔ "

مئولديمقدس

فرش زمین کاوہ مقام ہے جواللہ تعالی ہے مجوب کریم کے پائے ناز کو سب سے پہلے ہو سہ وے کرع ش پاید بناوہ پہلے حضرت عقبل بن ابی طالب اور ان کی اولاو کی ملکیت میں رہا۔
پھر ججاج کے بھائی مجربن ہوسف ثقفی نے ایک لا کھ دینار قیمت اواکر کے اسے خرید لیا اور اس جگہر ہجا کو اپنے مکان کا حصہ بنالیا۔ کیونکہ یہ مکان سفید چونے سے تغییر کیا گیا تھا اور اس پہلستر بھی سفید چونے کا تھا اس لئے اسے "البیضاء" کہا جا تھا۔ یہ عرصہ تک دار ابن ہوسف کے طور پر مشہور رہا۔ ہارون الرشید کے عمد خلافت میں اس کی نیک بخت اور فیض رسال رفیقہ حیات زبیدہ خاتون فریضہ ججا داکر نے کے لئے مگر مہ حاضر ہوئی تواس نے یہ مکان حاصل کر کے کرا دیا اور اس جگہ میں تھیر کر دی۔ ابن وجہ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کی والدہ خیزران جب حج کے لئے آئی تواس نے ابن ہوسف کے مکان سے وہ حصہ نکال لیا جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مولد مبارک تھا اور وہاں مجد تغیر کر دی۔ عین ممکن ہے کہ پہلے وہاں مجد تغیر کر دی۔ عین ممکن ہے کہ پہلے وہاں مجد تغیر کر دی۔ عین ممکن ہے کہ پہلے وہاں مجد تغیر کر دی۔ عین ممکن ہے کہ پہلے وہاں مجد تغیر کواز سرنوشایان شان طرابقہ پر تغیر کیا ہو۔ پھر زبیدہ خاتون مکہ مکرمہ آئی ہوتواس نے اس مجد تغیر کواز سرنوشایان شان طرابقہ پر تغیر کیا ہو۔ (1)

ثُمَّ مَنْتُهَا زُمِّكَ لَهُ مَسْعِمًا إِحِيْنَ جَعَّتُ

" یعنی جب زبیدہ خاتون جج کے لئے حاضر ہوئیں توانہوں نے اس جگہ مبحد تغییر کرا دی۔ " (۲) شخ ابراہیم عرجون لکھتے ہیں۔

کہ کرمہ میں حضور کا مقام ولادت مضور و معروف ہے مرور زمانہ ہے اس پر کئی تبدیلیاں آئیں ہمارے زمانہ میں اے دارالحدیث بنادیا کیا۔ اے۔ ۱۳۷۰ھ میں جب میں کمہ کرمہ حاضر ہوا تو میں نے وہاں دارالحدیث کی عمارت کی بنیادیں دیکھیں جو تغییر ہو رہی

> ۱ ــ السيرة الحلبية، جلداول، صفحه ۲۰ ــ ۵۹ ۲ ــ الروض الانف، جلداول، صفحه ۱۸۴

حمين - (١)

آج کل ۴۰۸ اه میں وہاں ایک مکتبدینادیا گیاہے جو مقررہ وفت پر کھلتا ہے اور عام طور پر مقفل رہتا ہے۔

## محفل ميلاد مصطفي عليه اطيب التحية واجمل الثناء

قر آن کریم میں متعدد مقامات پر بیہ تھم دیا گیاہے کہ اللہ تعالی کے انعامات اور احسانات پر اس کاشکر ادا کیاکر وارشاد خداوندی ہے۔

> فَكُلُوْامِمَّا رَنَهَ كُمُواللهُ حَللًا طَيِّبًا كَالشَّكُوُوانِعُمَةَ اللهِ إِنْ كُنْ تُمُواتِيَا كُو تَعْبُدُونَ

" پس کھاؤاس سے جورزق دیا تھہیں اللہ تعالی نے جو حلال اور طیب ہے اور شکر کر واللہ تعالی کی نعمت کا۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ " (سور وَالنحل: ۱۱۳)

دوسری جگه ار شادے۔

فَائِتَغُوْاعِنْدَاللهِ الرِّنْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوْالَهُ النَّهِ النَّهِ فَالْتَهُ وَاشْكُرُوْالَهُ النَّهِ

" پس طلب کیا کرواللہ تعالی ہے رزق کواور اس کی عبادت کیا کرواور اس کا شکرادا کیا کرواس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ "

( سورة العنكبوت بي ١٤)

الله تعالی نے اس مضمون کو بھی مختلف دلنشین اسالیب سے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم اس کی نعموں پر شکر اداکر و گے تواللہ تعالی ان میں اور اضافہ کر دے گااور اگر تم نے ناشکری کی تواس کے شدید عذاب میں جتلا کر دیئے جاؤ گے۔

ار شاد خداوندی ہے۔

ۮٳۮ۫؆ؙڎؘٚڹٛۯؙۯؽؙڮؙؙۅٛڵؠۣڹٛۺ۠ڲۯڗؙۄٛڒڒۯؽ؆ڰٛػؙۄٛۮڵؠۣؽ۬ػڡٛٚؠٛڗؙۿٳڮٛ عَذَا إِنْ كَشَيِيْنُ

"اوریاد کروجب (تمهیس) مطلع فرمایا تمهارے رب نے (اس حقیقت

۱ - محرر سول الله لابراميم عرجون، جلد اول، صفحه ۱۰۲

ے) کہ اگر تم پہلے احسانات پر شکر اداکر و محتومی مزید اضافہ کر دوں کا اور اگر تم یے ناشکری کی تو (جان لو) بقینامیرا عذاب شدید اس اور آبر اہیم ایک اس مدید اس م

الخضرب شار آیات ہیں جن میں انعلات النی پر شکر اواکرنے کا تھم دیا کیاہے۔ اور کثیر التعداد آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بار بار جنجو ڈکر میہ بتایا ہے کہ آگر تم النا نعمتوں پر شکر اواکر و کے توان میں حرید اضافہ کر دیا جائے گااور جو کفران نعمت کے مرتکب ہوں گے آن کو اِن نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گااور عذاب الیم کی بعثی میں جمونک دیا جائے گا۔

یانی ، موااور روشنی - کان ، آنکھیں اور دل ، صحت ، شباب اور خوشحالی - بیر سب خدا وند ذوالجلال کی نعتیں ہیں اور ان پر شکر کر ناواجب ہے۔ جب ان فناہونے والی نعتوں پر شکر اوا كر نالازي ہے توخود بتاہے اس رحمت مجسم بادی اعظم محسن كائنات صلى اللہ تعالی عليه وسلم كی تعریف آوری اور بعثت پر شکر او اکر ناضروری ہے یائیں۔ کیااس احسان سے کوئی اور احسان بوا ہے اس نعمت سے کوئی اور نعمت عظیم ہے۔ جس ذات والاصفات نے بندے کاٹوٹاہوار شتہ ا بے خالق حقیق کے ساتھ استوار کر دیا۔ جس نے انسانیت کے بخت خوابیدہ کو بیدار کر دیا جس نے اولاد آدم کے بکڑے ہوئے مقدر کو سنوار دیا جو سی خاندان، قبیلے قوم ، ملک اور زمانہ کے لئے رحمت بن کر نسیں آیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے لئے ابر رحمت بن کر برساجس کی فیض رسانی زمان و مکان کی قیود سے آشنانسیں جو ہرتشند لب کو معرفت النی کے آب زلال سے سراب کرنے کے لئے تشریف لایا۔ برحم کردہ راہ کو صراط متنقیم پر گامزان کرنے كے لئے آيا۔ ہركدومه كے لئے جس فے حريم قرب اللي كے دروازے كھول ديئے۔ كياس نعت عظمی اور ابدی احسان پر شکر او اگر ناہم پر فرض نہیں۔ کیا خداوند کریم کے اس لطف ب پایاں براس کا شکراد اکر کے اس کے وعدہ کے مطابق ہم اس کی مزید نعتوں کے مستحق قرار نہیں يأس مُے اور جواس جليل القدر انعام پر سياس تزار نه ہو گا۔ وہ غضب و عمّاب الني كي وعيد كا

برور كائنات فخر موجودات صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كى آمد، وه عظيم المرتبت انعام ب جس كومنعم حقیق نے اپنی قدرت كى زبان سے خصوصى طور پر عليحده ذكر كيا ہے۔ كَفَّنَ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بِعَثَ فِيْهِ هُوَدَّ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بِعَثَ فِيْهِ هُوَدَّ مِنْ وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بِعَثَ فِيْهِ هُوَدَّ مِنْ وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَل يَتُلُوَّاعَلَيْهِ وَالْمِيْهِ وَيُؤَكِّيهِ هُو وَيُعَلِّمُهُ وَالْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَانْ كَانْوَامِنْ تَبْلُ لَفِي مَلْلِ مُبِيْنِ

" يقينابرااحان فرمايا الله تعالى في مومنوں پر جب اس في بيجان ميں ايک رسول انسيں ميں عيد حتاجان پر الله تعالى آيتيں اور پاک كر آ ايک رسول انسيں ميں سے پہلے ہوں اس سے پہلے بينا كھلى كرانى ميں تھے۔ " (سورة آل عمران عمران 170)

یقیناکھلی گرای میں تھے۔ " (سورہ آل عران بالا)

اس انعام کی خصوصی شان ہے ہے کہ دیگر انعابات اپنوں اور بیگانوں ، خاص اور عام ، مو من اور کافرسب کے لئے ہیں ۔ اور اس لطف و کرم سے صرف اہل ایمان کو سرفراز فرمایا۔

قلامان مصطفیٰ علیہ اجمل التحیتو اطبیب الثا ہر زمانہ میں اپنے رب کریم کی اس نعت کبری کا شکر اواکر تے آئے ہیں۔ زمانے کے نقاضے کے اختبارے شکر کے انداز کو مختلف تھے لیکن جذبہ شکر اواکر تے آئے ہیں۔ زمانے کے نقاضے کے اختبارے شکر کے انداز کو مختلف تھے لیکن جذبہ تھکر ہرعمل کارور رواں رہا۔ اور جو خوش بخت اس نعت کی قدر وقیمت سے آگاہ ہیں وہ آبا یہ فیم اور استعداد کے مطابق اپنے رجیم و کریم پرور دوگار کا شکر اواکر تے رہیں ہے۔

انجی فیم اور استعداد کے مطابق اپنے رجیم و کریم پرور دوگار کا شکر اواکر تے رہیں گول مرت و بید لیک بدی امر ہے کہ جب کی کو کئی انعام سے ہمرہ دور کیا جاتا ہے تو اس کا ول مرت و انبسلط کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ میں اس نعت کی جتنی قدر وقیمت اور انجیت ہوگی۔ لیکن جس چز کے طنے پر انجیت ہوگی۔ لیکن جس چز کے طنے پر انجیت ہوگی۔ لیکن جس جو تا ہے کہ اس چز کی اس انہیت ہوگی۔ لیکن جس جو تا ہے کہ اس چز کی اس خوشی کے جذبات میں خاطم پیدائنیں ہو تا تو اس کا واضح مطلب سے ہوتا ہے کہ اس چز کی اس خوشی کے جذبات میں خاطم پیدائنیں ہو تا تو اس کا واضح مطلب سے ہوتا ہے کہ اس چز کی اس خوشی کے جذبات میں خاطم پیدائنیں ہو تا تو اس کا واضح مطلب سے ہوتا ہے کہ اس چز کی اس

اہمیت ہوئی۔ ای سبت ہے اس کی مسرت وانبساط کی کیفیت ہوگی۔ لیکن جس چیز کے ملنے پر خوشی کے جذبات میں خلاطم پیدا نہیں ہو تا تواس کا واضح مطلب یہ ہو تا ہے کہ اس چیزی اس مختص کے نز دیک کوئی اہمیت نہیں۔ اگر یہ چیزا ہے نہ ملتی تب بھی اسے افسوس نہ ہوتا۔ مل مئی ہے تواسے کوئی خوشی نہیں مجمع جمال مصطفوی کے پروانے ایسے قدر ناشناس نہیں۔ نبوت کا ماوِ تمام طلوع ہوا توان کی زندگی کے آئمن میں مسرتوں اور شادہ مانیوں کی چاندنی چیئے گئی ان کے دلوں کے غنچ کھل کر قلفتہ پھول بن گئے وہ یہ جانتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ اس احسان عظیم پر شکر کا حق اوانہیں کر کتے پھر بھی وہ اپنی سجھے کے مطابق بازگاہ رب العزت میں احدہ شکر میں کر محقے اس کی حجم و شاک گئے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن سرمدی پر اپنے دل و جان کو نار کرنے گئے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن سرمدی پر اپنے دل و جان کو نار کرنے گئے۔

## محفل میلاد کے بارے میں بعض مدعیان علم و دانش کی غلط اندیشیاں

بعض مرعیان علم و دانش فرزندان اسلام کے ان مظاہر تشکر و مسرت کو دیکھ کر خصہ سے ب قابو ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان شکر مخزار بندوں پر طعن و تشنیع کے تیمروں کی موسلا و حار بارش شروع کر دیتے ہیں کیا ان حضرات نے بھی اس فرمان اللی کا بدفت نظر مطالعہ فرمایا ہے۔

قُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَمِنْ الكَ فَلْيَفْكَ عُوا هُوَخَيْرُهِمْ أَا عَمْمَعُوْنَ

"اے حبیہ! آپ فرمائے اللہ کافضل اور اس کی رحمت ہے اور کیں چاہے کہ اس پر خوشی منائیں ہے بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کووہ جمع کرتے ہیں۔ "

اس آیت کریمه میں تھم ویا جارہا ہے کہ جب اللہ تعالی کافضل اور اس کی رحمت ہوتو منہ بھوا بور کرنہ بیٹے جایا کروائی ہائد ہوں کو اوند هانہ کردیا کرو۔ جوچراغ جل رہا ہے اس کو بھی نہ بھا دیا کرو کیونکہ یہ اظہار تشکر نہیں بلکہ کفران نعمت ہے۔ ایسانہ کروبلکہ " فَکْیُفُرُمُوُّا " خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کیا کرو۔ اور یہ بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ اظہار مسرت کا کیا طریقہ ہوتا ہے جب ول میں تجی خوشی کے جذبات الدکر آتے ہیں تواہی ظہور کے لئے وہ خودراستہ پیدا کر لیاکرتے ہیں۔

امت اسلامیہ صدیوں سے اللہ تعالی کی اس نعمت عظمی پراپنے جذبات تشکر واقمنان کااظہار کرتی رہی ہے۔ ہرسال ہر اسلامی ملک کے ہر چھوٹے بڑے گاؤں اور شہر میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے ان راتوں اور ان دنوں میں ذکر و فکر کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالی کی شان کبریائی اور اس کے محبوب مرم شفیع المذ نبین کی شان رفعت و دار ہائی کے تذکرے کئے جاتے ہیں سامعین کو اس دین تیم کے المذ نبین کی شان رفعت و دار ہائی کے تذکرے کئے جاتے ہیں سامعین کو اس دین تیم کے

احکامات ہے آگاہ کیاجاتا ہے علماء تقریریں کرتے ہیں ادباء مقالے پڑھتے ہیں شعراء اپنے منظوم کلام سے اظہار عقیدت و محبت کرتے ہیں صلوۃ وسلام کی روح پرور صداؤں سے ساری فضا معطر اور منور ہو جاتی ہے اٹل خیر کھانے پکا کر غرباء و مساکین ہیں تقتیم کرتے ہیں۔ صدقات وخیرات سے ضرورت مندوں کی جھولیاں بحردیتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ محلان اسلام ہیں از سرنوبہار آئی ہے۔

امام ابوشامہ جوامام نووی شارح صحیح مسلم کے استاذ الحدیث ہیں فرماتے ہیں۔

وَمِنَ اَحْسَنِ مَا أَبْتَكِ عَ فِي زَمَانِنَا مَا يُفْعَلُ كُلَّ عَامِرِ فِي الْيَوْمِرِ
الْمُوَافِقِ لِيَوْمِ مَوْلِيهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّوَمِنَ الصَّكَ قَاتِ
وَالْمَعْمُ وُفِ وَالْظُهَارِ الزِّيْنَةِ وَالشُّمُ وُدِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْمَ مَافِيْهِ
مِنَ الْإِحْسَانِ لِلْفُقَرِ آءِ مُشْعِي بِمَحَبَّةِ النَّيْقِ صَلَى اللهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَوَ وَتَعْظِيمُهِ فِي قَلْبُ فَاعِلِ ذَلِكَ وَيُكُمَّ اللهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَوَ وَتَعْظِيمُهِ فِي قَلْبُ فَاعِلِ ذَلِكَ وَيُكُمَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مَنْ الْحَالَةِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْحَالَةِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ ا

"ہارے زمانہ میں جو بھترین نیا کام کیا جاتا ہے وہ سے کہ لوگ ہرسال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے ون صدقات اور خیرات کرتے ہیں اور اظہارِ سرت کے لئے آپ کھروں اور کوچوں کو آراستہ کرتے ہیں کو کلہ اس میں کی فاکدے ہیں فقراء مساکیین کے ساتھ احسان اور مروت کا ہر آؤ ہوتا ہے نیز ہو شخص سے کام کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ول میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت اور عظمت کا چراغ ضیاء بار سے ول میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت اور عظمت کا چراغ ضیاء بار سے وار سب سے بوری بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کر ہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرماکر اور حضور کور حمت للعالمیٰ کی خلعت صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرماکر اور حضور کور حمت للعالمیٰ کی خلعت فاخرہ پستاکر مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت ہوا احسان ہے جس کا شکریہ اواکر نے لئے اس بہجت و سرت کا ظہار کیا جا

ایک دوسرے محدث امام سخاوی کاار شاد بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

إِنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ حَنَّ تَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ ثُقَلَا مَالَ آهُلُ الْوسْلَامِ مِنْ سَايِرِ الْاَقْطَارِ وَالْمُدُنِ الْكِبَادِ يَعْمَلُونَ الْمُوْلِدَ وَيَتَصَدَّ قُوْنَ فِي لَيَالِيْهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَغِيْنُونَ بِقَى اءَةِ مَوْلِدِةِ الْكَرِيْدِ وَيُظْفِرُ عَلَيْهِمُ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلَّ فَضَلِ عَمِيْهِ -

"کہ موجورہ صورت جی محفل میلاد کاانعقاد قرون الله کے بعد شروع ہوا پر اُس وقت ہے تمام ملکوں جی اور تمام بڑے شہروں جی الل اسلام میلاد شریف کی محفلوں کا انعقاد کرتے رہے جی اس کی راتوں جی صدقات و خیرات سے فقراء و مساکین کی دلداری کرتے جی حضور کی ولادت باسعادت کا واقعہ پڑھ کر حاضرین کو بڑے اہتمام سے سایا جا آ ہے اور اس عمل کی بر کتوں سے اللہ تعالی آئے فضل عمیم کی ان پر بارش

ایک تمیرے محدث جوضعیف احادیث پر تنقید کرنے میں بےرحمی کی حد تک بےباک ہیں یعنی علامہ ابن جوزی (علامہ ابوالفرج عبدالرحمٰن بن جوزی) کی رائے بھی اس سلسلہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

قَالَ إِنْنُ الْجُوْرِي مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ آمَانٌ فِي فَلِكَ الْعَامِرِ وَبُثْهُاى عَاجِلَةً بِنَيْلِ الْبُغْبَةِ وَالْمَرَامِ

"ابن جوزی فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کی خصوصی برکتوں سے بیہ ہے کہ جو اسکو منعقد کرتا ہے اس کی برکت سے سارا سال اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے اور اپنے مقصد اور مطلوب کے جلدی حصول کے لئے بیہ ایک بشارت ہے۔ "

علاء كرام نے يہ بھى وضاحت كى ہے كہ محافل ميلاد كے انعقاد كا آغاز كب ہوا اور كس نے كيا۔

امام ابن جوزی بی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اریل کے بادشاہ الملک المظفر ابوسعید نے اس کا آغاز کیا اور اس زمانہ کے محدث شمیر حافظ ابن دحیہ نے اس مقصد کے لئے ایک کتاب تصنیف کی اور اس کانام الدَّنَةِ مِیْرِ فِی مُولدِ الْبَنِیْ یُرُ تِجویز کیا ملک مظفر کے سامنے

جب به تعنیف پیش کی مخی تواس نے ابن دحیہ کو ایک ہزار اشرفی بطور انعام پیش کی۔ وہ رہے
الاول شریف میں ہرسال محفل میلاد کے انعقاد کا اہتمام کر آتھا۔ زیر ک، واٹا، بمادر اور مرد
میدان تھا۔ وانشور اور عدل مستر تھااس کا عہد حکومت کافی طویل ہوا۔ یماں تک کہ اس نے
۱۳۰۰ھ میں اس حالت میں وفات پائی کہ اس نے عکہ کے شرمی جمال میبیوں نے قبضہ کر رکھا
تھااس کا محاصرہ کیا ہواتھا۔ اس کا ظاہر اور باطن بہت ہی پندیدہ تھا۔ ابن جوزی کے الفاظ میں
آپ اس مرد مومن کی سیرت کا مطابعہ فرمائیں۔

كَانَ شَهُمًّا، شُجَاعًا، بَطَلًا، عَاقِلًا، عَاقِلًا، عَادِلًا وَطَالَتُ مُلَّاتُهُ فِي الْمُلُكِ إِلَى آنَ مَاتَ وَهُوَ مُحَاصِمُ الْفَرَنِجِ بِمَدِينَةِ عَكَّا ـ سَنَةَ ثَلَا ثِيْنَ وَسِتَمِا ثَعَةٍ مَحْمُوْدَ السِّيْرَةِ وَالْشَيْرِيَّةِ -

سبط ابن الجوزی، اپنی تعنیف مراء قائر مان میں اس ضیافت کاذکرکرتے ہیں جو ملک مظفر
میلاد شریف کے موقع پر کیاکر تا تھا۔ اور جس میں اس زمانہ کے اکابر علاء اور اعاظم صوفیہ
شرکت فرما یاکرتے تھے اس ضیافت کا بیہ حال اس آ دمی کی زبانی بیان کیا گیا ہے جو خود اس
دعوت میں شریک تھاوہ کہتا ہے میں نے بھیڑ بکریوں کے پانچ بزار سر، دس بزار مرغیاں اور
فیرنی کے ایک لاکھ سکورے اور حلوے کے تمیں بزار طشت خود دیکھیے جو علاء صوفیاء اس
فیرنی کے ایک لاکھ سکورے اور حلوے کے تمیں بزار طشت خود دیکھیے جو علاء صوفیاء اس
فیرنی کے ایک لاکھ سکورے اور حلوے کے تمیں بناا۔ اور میلاد شریف کی اس تقریب پرتمن
لاکھ دینار خرج کرتا۔

علامہ محدر صانے اپنی سیرت کی کتاب "محدر سول اللہ" میں مندر جہ بالاحوالہ جات ذکر کرنے کے بعد ان پر مندر جہ ذیل اضافہ کیا ہے جس کا خلاصہ ترجمہ بدید قار کمین ہے۔ جزائر کے سلطان ابو حمو موی بڑے اہتمام اور اجلال کے ساتھ شب میلاد منایا

جرائر کے سلطان ابو حمو موی برے اہتمام اور اجلال کے ساتھ شب میلاد منایا کرتے تھے۔ جس طرح مغرب کے سلاطین اور اندلس کے خلفاء اس زمانہ میں یاس سے پہلے اس تقریب سعید کا اہتمام کیا کرتے تھے۔

سلطان تلمسان (۱) کی ایک تقریب میلاد کا آنکھوں دیکھا حال الحافظ سیدی ابو عبداللہ التنسی نے "راح الارواح" میں تحریر کیاہے لکھتے ہیں۔

ابو حموشب ميلاد مصطفىٰ عليه العلوٰة والسلام كوات وارالحكومت المسان مي بهت بدى وعوت كابتمام كياكرتے منے جس ميں خاص وعام سب لوگ مدعو بوتے تنے۔ جلسه كاه مين بر

ا - المسان الجزائر كاليك شرب جووبال كى مشور غله منذى ب- (المنجد)

طرف بیتی قالین بچے ہوئے۔ ان پر گاؤ تکئے گے ہوئے اور ہڑی ہوی فہ میں جو دور سے ستون کی طرح نظر آتی تھیں اور وستر خوان ، انگیشیاں جن بی خوشبوسلگ رہی ہوتی تھی ہوں محسوس ہوتاتھا کہ خالص بچھلاہوا او باانڈیلا جارہا ہے۔ تمام حاضرین کورنگ بر نظے لذیذ کھانے پیش کے جاتے سے معلوم ہوتا کہ موسم بہا کے رنگین پھولوں کے گلاستے ہر مہمان کے سامنے ہوا کر رکھ دیئے گئے ہیں۔ ان کی رنگت کو دکھے کر ان کے کھانے کی خواہش دوبالا ہو جاتی تھی آنکھیں ان کی رنگین کو دکھے کر روش ہوتی تھیں اور بھینی بھینی مہک مشام جان کو معطر کر ری ہوتی تھی۔ تمام لوگوں کو درجہ بدرجہ بٹھایا جاتاتھا۔ سب حاضرین کے چروں پرو تاراورا حرام کی روشنی چک رہی ہوتی تھی اس کے بعدبار گاہ رسالت ہیں ہدید عقیدت پیش کرنے کے لئے مدیبہ قصائد پڑھے جاتے ہے۔ اور ایسے مواعظ اور نصائح کا سلسلہ جاری رہتا تھاجو لوگوں کو مدیبہ قصائد پڑھے جاتے ہے۔ اور ایسے مواعظ اور نصائح کا سلسلہ جاری رہتا تھاجو لوگوں کو شریب سے ہوتے کہ حاضرین کو قطعاً تھکاوٹ یا اکتابٹ کا احساس نہ ہوتا اس روح پرور تقریب کے مختلف پروگراموں کو من کر دلوں کوراحت ہوتی اور نفوس کو صرت حاصل ہوتی۔

سلطان رضوان الله عليه كے قريب شائى خزاند ركھا ہوتا جس كوالك رنگ برگئى يمنى چادر سے دھانچا ہوا ہوتا۔ رات كے گھنٹوں كے برابراس ميں دروازے ہوتے جبايك گھنٹه كزر تا تواس دروازے پراتنى چوٹيس لکتيں جفتے بجے ہوتے۔ دروازہ كھلااور ايک خادمہ نگلتی جس كے ہاتھ ميں انعامات لينے والوں كی فہرست ہوتی سلطان اس كے مطابق انعام تقسيم كرتا۔ اور يہ سلمان مسلمہ مسلح كی اذان تک جارى رہتا۔ ہمارے يہ سرت نگارا ہے زماند كے حالات بھی لکھتے ہیں کہ مصرمیں كس اجتمام سے عيد ميلاد كاجش منايا جاتا ہے۔

بعض متشددین ، محفل میلاد کے انعقاد کو بدعت کتے ہیں اور بدعت بھی وہ جو ندمومہ ب
اور صلالت ہے بیشک صدیث پاک میں بدعت سے اجتناب اور پر بیز کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔
غور طلب امریہ ہے کہ بدعت کا مفہوم کیا ہے اگر بدعت کا مفہوم ہی ہے کہ وہ عمل جو عمد
رسالت میں اور عمد خلافت راشدہ میں نہ تھا اور اس کے بعد ظہور پذیر ہوا وہ بدعت ہے اور
بدعت ندمومہ ہے اور اس پر عمل کرنے والا محراہ ہے۔ اور دوزخ کا ایندھن ہے تو پھر اس کی
ز دصرف محفل میلاد پر بی نہ پڑے گی بلکہ امت کا کوئی فرد بھی اس کی ذریسے تھے گا۔ یہ
علوم جن کی تدریس کے لئے بڑے بڑے بدارس اور جامعات اور یو نیور سٹیاں قائم کی گئی ہیں

اور جن يركرو ژباروپيه خرچ كياجار با بان علوم ميں سے بيشتروه علوم بيں جن كاخير القرون ميں یاتونام ونشان بی نه تحااور اگر تحانواس کی موجوده صورت کاکمیس وجودنه تحار صرف ، نحو ، معانی ، بلاغت ، اصول الفقه ، اصول حدیث ، به تمام علوم بعد کی پیداوار ہیں کیاجن علماء و فضلاء نے ان علوم کو مرون کیااور اپنی کر ال قدر زند کیاں ، اپنی قیمتی صلاحیتیں اور او قات ان کو معراج كمال تك پنجانے كے لئے اور ان كى نوك يلك سنوارنے كے لئے صرف كئے كياوہ سب بدعتی تھے اور اس بدعت کے ار تکاب کے باعث وہ سب ان حضرات کے فتویٰ کے مطابق جنم کا بندھن ہے پھر گزشتہ چودہ صدیوں میں اسلام کے دامن میں کون رہ جاتا ہے جے جنت کامتحق قرار دیاجائے۔ اس طرح علوم قرآن وسنت اور فقہ کی تدوین توخیرالقرون میں نهیں کی مخی تھی ہیہ بھی بعد میں آنے والے علماء و فضلاء کی شاندروز جگر کاویوں اور کاوشوں کا ثمر ہیں۔ پھر یہ علوم جن کا وجود ہی مجسمۂ بدعت ہے، کی تدریس کے لئے جو جامعات اور یونیور سٹیاں آج تک تغیری گئیں یااب بھی تغمیری جارہی ہیںاوران پر کروڑ ھاروپیہ خرج کیاجا رہاہے کیابیہ سب تعلیمات وین کی خلاف ورزی ہے۔ اور غضب الی کو دعوت دینے کاباعث ہے۔ یہ عظیم الشان مجدیں اور ان کے فلک بوس میٹار اور ان کے مزین محراب، عمدر سالت میں کمال تھے، کیاان سب کو آپ گرادینے کا حکم دیں گے۔ کیا آپ قامع بدعت کملانے کے جنون میں اپن فوج سے توپیں، نیک، بمبار طیارے سب چھین لیں مے اور اس کے بجائے انہیں تیر کمان دے کر میدان جنگ میں جھونک دیں گے۔ جو بدعت کی آپ نے تعریف کی ہے وہ تو ان تمام چیزوں کو اپنی پییٹ میں لئے ہوئے ہے کیا اسلام جو دین فطرت ہے اس کی ہمہ کیر تعلیمات اوراس کی جمال پرور روح کو آپ اپنے ذہن کے تنگ زنداں میں بند کرنے کی ناکام کوشش میں اپناو قت ضائع کرتے رہیں گے۔ ہم ان حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ علاء اسلام نے بدعت کی جووضاحت اور تشریح کی ہے اس کو پیش نظرر کھاجائے تواس فتم کے تو حات سے انسان کو واسطہ بی شیں بڑتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی پانچ فتمیں ہیں۔ واجب ، متحب ، مروه ، مباح ، حرام-

- اس نی چیز میں کوئی مصلحت ہو تو وہ واجب ہے۔ جیسے علوم صرف و نحو وغیرہ کی تعلیم و
تدریس اور اہل زیغ و باطل کار د۔ اگرچہ بید علوم عمد رسالت میں موجود نہ تھے لیکن
قرآن وسنت اور دین کو بچھنے کے لئے اب ان کی تعلیم اور تدریس واجبات دینیہ میں سے
ج- اس طرح جو باطل فرقے اس زمانہ میں ظاہر نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں موجود

ہوئےان کی تردید آج کل کے علماء پر فرض ہے۔

وہ چیزیں جن میں لوگوں کی بھلائی، بھتری اور فائدہ ہے وہ مستحب ہیں جیسے سراؤں کی تغير- بأكدمسافروبال آرام برات بسركر عيس- يايينارول يرجزه كراذان ويتأماك موذن کی آواز دور دور تک پنج سکے باعام مدارس کاقیام تاکه علم کی روشنی برسوتھیلے۔ یہ

متحات اور مندوبات میں سے ہے۔

 ساح: - جیسے کھانے پینے میں وسعت اور فراخی - اچھالباس پہننا۔ آٹا چھان کر استعال كرنايد مباحات شرعيه بير- أكرچه عمد رسالت ميں ان چھنے آئے كى روثى استعال موتى تقى سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم خود بعى ان جين آف كى روثى تناول فرمايا كرتے ليكن أكر كوئي فخص أنا حيمان كر روئى يكانا ب توبيداس كے لئے مباح ب-بدعت اور ممرای شیس ناکه اس کو دوزخی مونے کی بید حضرات بشارت سنائیں۔ سم وه کام جس می اسراف بووه مروه بین - اس طرح ساجداور مصاحف کی غیر ضروری

۵۔ حرام: - ایبانعل جو کسی سنت کے خلاف ہواور اس میں کوئی شرعی مصلحت نہ ہو۔ امام ابوز كريائحي الدين بن شرف النووى في شرح مسلم اور تنذيب الاساء واللغات من لفظ بدعت پر سرحاصل بحث کی ہے۔ جس کے مطالعہ کے بعداس کامفہوم واضح ہوجا آ ہے اور طرح طرح کے شبہات جواذ ھان وقلوب کو پریشان کرتے ہیں خود بخود کافور ہو جاتے ہیں۔ تهذیب الاساء واللغات کی چند سطور ناظرین کے مطالعہ کے لئے یہاں نقل کر رہا ہوں تاکہ وہ اے غورے پر حیں اور اپنی تسلی کرلیں۔

> ٱلْبِدُعَةُ بِكَسْرِالْتِبَاءِ فِي الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَهُ بَكُنُ فِي ْعَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَالِم وَسَلَّمَ وَهِي مُنْقَسِمَةُ إلى حَسَنَةٍ وَقَيِينَ مَةٍ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُجَمَّعُ عَلَى الْمَامَتِهِ وَ جَلَالَتِهِ وَتَمَكُّنِهِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَبَرَاعَتِهِ الْعُفْتَاعَيْلَافِيْرُ بْنُ عَبْدُ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَرَضِي عَنْهُ فِي الْحِرِكِتَابِ الْقُواعِدِ:

ٱلْبِدُعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إلى وَاجِبَةٍ وَهُوَرَّمَةٍ وَمَنْدُا وْبَةٍ وَمَكْرُوْهَةٍ ومُكاحتة (القسم الثاني من تهذيب الاسماء ملا)

الله تعلق الله تعلق عليه وسلم كے عمد مبلاك من چن بيدا كرناجورسول الله صلى الله تعلق عليه وسلم كے عمد مبلاك ميں نہيں تقی ۔ اور اس كى دو سميں ہيں۔ بدعت حسنہ۔ بدعت قبيعه۔ علامہ ابو مجر عبدالعزیز بن عبدالله رحمتہ الله تعالى ورضى الله عنه جن كى المحت پر اور جلالت شان عبدالله رحمتہ الله تعالى ورضى الله عنه جن كى المحت پر اور جلالت شان پر سارى امحت متفق ہے اور تمام علوم ميں ان كى مملات اور براعت كو سب سليم كرتے ہيں انهوں نے اپنى تعنيف كتاب القواعد كے آخر ميں بيان كيا ہے كہ بدعت كى مندرجہ ذيل تشميں ہيں۔ واجب۔ ميں بيان كيا ہے كہ بدعت كى مندرجہ ذيل تشميں ہيں۔ واجب۔ حرام۔ مستحب۔ كروه اور مبلح ؟

امام ابو زکر یاممی الدین بن شرف النووی صبح مسلم کی اپنی شرح میں کل بدیمة صلالة کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

هٰذَاعَامُّ فَعُصُوْصُ وَالْمُرَادُعَالِ الْبِنْءَ قَالَ الْفَكَاءُ الْبِنْءَ قَالَ الْفَكَاءُ الْبِنْءَ وَكُلُ شَكْمَ وَعَلَ عَلَى عَلَيْمِ عَالِ سَابِقِ قَالَ الْفَكَاءُ الْبِنْءَ عَلَى عَلَى عَلَيْمِ عَالِ سَابِقِ قَالَ الْفَكَاءُ الْبِنْءَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُنْدُونَةُ وَمُكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكَالِمِ مَنْ الْمُنْكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكَالِمِ مَنْ الْمُنْكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكُونَةً وَمُكَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

"کل بدعة صلاله اگرچه عام ہے لیکن یه مخصوص ہے یعنی ہر بدعت صلالت نہیں بلکه غالب بدعة صلالت ہوتی ہے۔ لغت میں اس چیز کو بدعت کتے ہیں جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو۔ اور علاء کرام کہتے ہیں کہ بدعت کی پانچ قشمیں ہیں۔ (۱) واجب (۲) مستحب (۳) حرام بدعت کی پانچ قشمیں ہیں۔ (۱) واجب (۲) مستحب (۳) حرام

واجب کی مثال مید دی ہے جیسے متعلمین کا محدوں اور الل بدعت پر رد کرنے کے لئے اپنے دلائل کو متقلم کرنامتخب کی مثال میہ ہے مختلف علوم و فنون پر کتابیں تصنیف کرنا۔ مدرسے تعمیر کرنا اور سرائیں وغیرہ بنانا۔ مباح کی مثال میہ ہے جیسے طرح طرح کے لذیذ کھانے پکاناوغیرہ اور حرام

اور مروه ظاہریں۔ " (1)

امام موصوف نے ترذیب الاساء و اللغات میں بدعد محرمہ کی مثال ہے دی ہے قدرہے، جربے، مرجید اور مجسمہ کے ذاہب باطلہ بدعہ محروہ کی مثال مساجد کی بلا ضرورت و مقصد تزئین وغیرہ - (۲)

الکین محفل میلاد کے انعقاد میں نہ کی سنت ثابتہ کی خلاف ورزی ہے اور نہ کی فعل حرام کا ارتکاب ہے۔ بلکہ یہ نعمت خداوندی پراس کا شکر ہے اور شکر کا اداکر ناکثیر آیات سے ثابت ہے۔ ای طرح آیت " فلیفرحوا" ہے اس فضل و نعمت خداوندی پراظمار مسرت کرنا تھم النی ہے۔

علامہ ابن حجرر حمتہ اللہ علیہ نے معترضین کاجواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ محفل میلاد کا انعقاد بے اصل نہیں ہے بلکہ اس کے لئے سنت نبوی میں اصل موجود ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ حدیث تحریر فرمائی جو میجھیں میں موجود ہے۔

> إِنَّ النَّيِّيَ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَوِيْنَةَ فَوَجَلَ الْيَهُوُّدُ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَسَأَلَهُمُ وَقَالُوُا هُوَ يَوْمُ اغْرِقُ فِيْهِ فِرْعَوْنُ وَخَيَامُوْسَى وَفَحُنُ نَصُوْمُهُ شُخُرًا فَقَالَ فَعَنُ آوَلَى بِمُوْسَى مِنْكُمْ

"کہ نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مینہ طیبہ میں تشریف فرما
ہوئ قیبودیوں کو پایا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھاکرتے حضور نے
ان سے اس کی وجہ پوچھی توانہوں نے کمایہ وہ دن ہے جس دن فرعون
غرق ہوااور موی علیہ السلام نے نجات پائی ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا
شکر اواکر نے کے لئے روزہ رکھتے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا! تم سے
زیادہ ہم اس بات کے حق دار ہیں کہ موی علیہ السلام کی نجات پراللہ تعالیٰ
کاشکر اواکر سے "

( چنانچہ حضور نے خود بھی روزہ ر کھااور اپنی امت کو بھی ایک دن کے بجائے دودن روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی )

> ا به شرح مسلم الامام النووي صفحه ۲۸۵ ۲ به تهذیب الاساء صفحه ۲۲

صحیح بخاری میں بیر روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبر جب ابولہب کی لونڈی توبیہ نے اسے دی توایخ بھینچ کی ولادت کی خوشخبری سن کر اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اگر چہ اس کی موت کفر پر ہوئی اور اس کی قدمت میں پوری سورت نازل ہوئی لیکن میلاد مصطفیٰ پر اظہار مسرت کی ہر کت سے ہر سوموار کواسے پانی کا محونٹ پلایا جاتا ہے اور اس کے عذاب میں بھی اس روز تخفیف کی جاتی ہے۔

حافظ الشام عمس الدين محمربن ناصرفے كياخوب كماہے۔

اس دنیاے رخصت ہوا۔ "

اس لئے ہم بصدادب اور ازراہ جذبہ خیراندینی ان حضرات کی خدمت ہیں عرض کرتے ہیں کہ وہ اس تشدد کو ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ولادت باسعادت سب امتیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا عظیم الثان احسان ہے۔ آیئے اس روز مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں ہجدہ شکر اداکیا کریں۔ سب مل کر اس کی تبیع و تہلیل کے نغے الا پاکریں اظہار مسرت کے ہر جائز طریقتہ کو شرق صدود کے اندر رہتے ہوئے بروئے کار لائیں۔ ایس محفلوں کا انعقاد کریں جن میں امت مصطفویہ کے افراد جمع ہوں۔ اور ان کے علیاء اور حکماء سیرت محبریہ سے انہیں میں امت مصطفویہ کے افراد جمع ہوں۔ اور ان کے علیاء اور حکماء سیرت محبریہ سے انہیں آگاہ کریں اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ جمال و کمال میں عقیدت و محبت سے صلوۃ و سلام کے رتگین پھول پیش کیا کریں اور یہ اہتمام بسر حال محوظ خاطر رہے کہ محبت سے صلوۃ و سلام کے رتگین پھول پیش کیا کریں اور یہ اہتمام بسر حال محوظ خاطر رہے کہ محبت سے صلوۃ و سلام کے رتگین پھول پیش کی فرمان اللی کی نافرمانی ہو یا سنت نبویہ کی خلاف ورزی ہو۔

اس سلسله میں ہم سب متفق ہیں اور ہمارا غیر مشروط تعاون ان مصلحین امت کو میسر

رے گاجواس نیک مقصد کے لئے کوشال ہیں۔
ولادت مصطفیٰ علیہ التحیہ والثناء ابدی مسرتوں اور بھی خوشیوں کی پیغامبر بن کر آئی تھی۔
جس سے کائنات کی ہرچیز شاواں و فرحال تھی۔ فرشتے شکر ایزدی بجارہ ہے تھے عرش اور فرش میں بہار کاساں تھا۔ لیکن ایک ذات تھی جو فریاد کنال تھی جو مصروف آو وفغال تھی جو چی چلا رہی تھی۔ اور اپنی بدیختی اور حرمال نصیبی پر اشک فشال تھی اور وہ ملحون ابلیس کی ذات تھی۔
علامہ ابوالقاسم سیلی کھتے ہیں :۔

إِنَّ إِبْلِيْسَ لَعَنَهُ اللَّهُ رَنَّ الْأَيْعَ رَبَّاتٍ. رَنَّةٌ حِيْنَ لُعِنَ- رَنَّةٌ حِيْنَ أُهْمِطَ وَرَنَّةٌ حِيْنَ وُلِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَنَّةٌ عِيْنَ أُنْزِلَتْ فَاعِمَةُ الْكِتْبِ قَالَ وَالتَّيْنِيُ وَالنَّخَارُمِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

"ابلیس ملعون زندگی میں چار مرتبہ چیخ مار کر رویا۔ پہلی مرتبہ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب اے بلندی سے پہنتی کی طرف دھکیا گیا تیسری مرتبہ جب سر کار دوعالم کی ولادت باسعادت ہوئی چوخمی مرتبہ جب سور ۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ " (1)

علامہ این کیر نے بھی علامہ سیلی کی اس عبارت کو السیرۃ النبوید ص۲۱ ج ا بی جوں کا توں نقل کیا ہے۔ اور این سیدالناس نے "عیون الار" ص۲۷ ج ا بی بھی اس روایت کو بعیتم درج کیا ہے۔

علامه احمد بن زين وحلان - السيرة النبوييد من رقمطرازي -

وَعَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ إِبْلِيسَ لَمَّا وُلِلَا رَسُولُ اللهِ مَثَلَ للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَرَأَى تَسَاقُطَ النَّجُومِ قَالَ لِجُنُودِهِ قَالَ وُلِلَا اللَّيْلَةَ وَلَكُنْ يُغْمِدُ الْمُرَنَاء فَقَالَ لَهُ جُنُودُهُ لَوْدَ هَبْتَ فَخَبْلَتَ فَلَمَّا دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ اللهُ جِبْرَمِيْلَ فَرَكَصَهُ بِرِجْلِهِ كُلُصَةً وَقَعَرَ بِعَدَنَ مَ

وعرمه ے مروی ہے کہ جس روز رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی

ولادت ہوئی توابلیس نے دیکھاکہ آسان سے تارے گر رہے ہیں۔ اس نے اپنے لئکریوں کو کمارات وہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو در ہم ہر ہم کر دے گا۔ اس کے لئکریوں نے اسے کماکہ تم اس کے نزدیک جاؤاور اسے چھو کر جنون میں جتلاء کر دو۔ جب وہ اس نیت سے حضور کے قریب جانے لگاتو حضرت جریل نے اسے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور اسے دورعدن میں پھینک دیا۔ " ( ۱ )





# حضور كالمعصوم بحيين

اسم مبارک

ایک روایت میں یہ ذکور ہے کہ نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے لیکن دوسری روایات میں یہ ہے کہ ساتویں روز حضرت عبدالمطلب نے تمام قریش کور عوکیاای روز حضور کاختنہ کیا گیاور آپ نیا ہے قبیل کی لاکلف وعوت کا اہتمام فرمایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے توانہوں نے کہا۔ اے عبدالمطلب! جس بیٹے کے تولد کی خوشی میں آپ نے اس پر تکلف وعوت کا اہتمام کیا ہے اور ہمیں عزت بخشی ہے یہ تو بتا کہ اس فرز ند کانام آپ نے کیا تجویز کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کانام " محمد " تجویز کیا ہے۔ از راہ جرت وہ کو یا ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کانام " محمد " تجویز کیا ہے۔ از آپ نے میں اللہ تعالیٰ اور زمین میں اس کی محلوق اس مولود آس کا یہ نام تجویز کیا ہے آگہ آسانوں میں اللہ تعالیٰ اور زمین میں اس کی محلوق اس مولود معود کی حمد و ناکر ہے۔ "

## كلمه محمرى تشريح

قَالَ اَهُلُ اللَّغَةِ كَلَ جَامِع بِصِفَاتِ الْخَنْرِ يُسَمَّىٰ مُحَمَّدُا الل الفت كتے بين كه جو بستى تمام صفات خير كى جامع بواے محمد كتے بين. ام محمد ابو زبرہ اسم محمد كي تشريح كرتے ہوئ رقمطراز بين۔ اَنَّ صِنْيَعَةَ استَّفْعِيْلِ مَنْ لُنُ عَلْ جَبَّنُ وِ الْفِعْلِ وَحُنُ فَيْهُ وَقُتًا بَعْدَ الْخَرَبِشَكُلِ مُسْتَمِينَ مُتَجِبِّ دًا الْنَّا بَعْدَ ابن وَعَلَى خُرلِكَ يُكُونُ بَعْدَ الْخَرَبِشَكُلِ مُسْتَمِينَ مُتَجِبِّ دًا النَّا بَعْدَ ابن وَعَلَى خُرلِكَ يُكُونُ مُحَمَّدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

"تغعیل کاصیغه، کسی فعل کے بار بار واقع ہونے اور لمحہ بہ لمحہ و قوع پذر ہونے پر دلالت کر تاہاس میں استمرار یا باجاتاہے۔ بعنی ہر آن وہ نئ آن بان ے ظاہر ہو آ ہے اس تشریح کے مطابق محمد کامفہوم یہ ہو گاکہ وہ ذات جس کی بصورت استمرار ہر لھے ہر گھڑی نو بنو تعریف و شاکی جاتی 11)"-11

علامه سميلياس نام كى تشريح كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

فَالْمُحَمَّدُ فِي اللَّغَةِ هُوَالَّذِي يُحْمَدُ حَمْدًا ابَعْلَ حَمْدٍ وَلَا يَكُونُ مُفَعَّلُ مِثْلَ مُضَرَّبٍ وَمُهَدَّجٍ إِلَّهِ لِمَنْ تُكَرَّمَ فِيْهِ الْفِعُلُ مَرَّةً بِعُكَ مَرَّةٍ

" یعنی لغت میں محمراس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے کیونکہ مفعل کے وزن میں اس فعل کا تکرار مقصود ہوتا ہے۔ معزتب اور ممرّح ان کا وزن بھی مفعل ہے اور ان کے معنی میں بھی تحرار (r)"-c

دوسرا مشهور و معروف نام نای احمر ہے۔ حضرت موی اور عینی علے نینا و علیماالسلام نے حضور کواس نام سے یاد کیا۔

احمر،اسم تغضيل كاصيغه إس كامعنى باحرالحلدين، يعنى برحمر كرنے والے سے زيادہ اليغرب كى حمد كرف والا

ويسے توحضور كالحد لمحدائي رب كريم كى حدوثات آباد ، حضوركى تحميد و تجيدكى مرادا سب سے زالی اور سب سے ارفع واعلیٰ ہے لیکن حضور کی سے شان احمدیت پوری آب و باب سے روز محشر آشکارا ہوگی جب حضور رب ذوالجلال کے عرش کے سامنے حاضر ہو کر سریسجود ہوں مے اس وقت اللہ تعالی اپنی حمر کے لئے اپنے حبیب کاسینہ منشرح فرمائے گا۔ حمد کے سرمدی خرانوں کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ صدرانور میں معرفت النی کا بحربیکراں ٹھاٹھیں مارنے لکے گا۔ حضور کی زبان فیض تر جمان اس کی مدسے حدے موتی چن چن کر بھیر رہی ہو کی جملہ الل محشر پر کیف و سرور کی مستی چھاجائے گی اس بے مثل اور بے نظیر تحمید و تجید کے صلہ

> اب خاتم النيين، المم محرابوز بره، جلداول، صفحه ١١٥ ٧- الروض الانف، جلداول، صفحه ١٨٢

ش الله تعلق اپنے محبوب کو مقام محبود پر فائز فرمائے گادستِ مبارک میں لواء جر تھائے گااس وقت انوار النی کی ضوفشانیوں اور شان احمری کی ضیاء پاشیوں کا کیاعالم ہو گا۔ ہر چیز وجد کناں سمان الله الحمد لله الله الحمر کے ترافے الاپ رہی ہوگ ۔ ہم گنہ گاروں اور عصیاں شعاروں کی بھی بن آئے گی۔ حضور پہلے احمر تنصب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف و ناکر نے والے ، اس کی برکت سے محمد ہوئے آبا بدبار بار ان کی تعریف و ناکے زمرے بلند ہوتے رہیں گے۔ نہ زبانیں خاموش ہوں گی اور نہ قلم کو یارائے صبر ہو گانہ معانی و معارف کے موتی فتم ہوں گی اور نہ قلم کو یارائے صبر ہو گانہ معانی و معارف کے موتی فتم ہوں گی۔ نہ زبانیں خاموش ہوں گی اور نہ قلم کو یارائے صبر ہو گانہ معانی و معارف کے موتی فتم ہوں گے۔ نہ زبانیں خاموش ہوں گی اور نہ قلم کو یارائے صبر ہو گانہ معانی و معارف کے گاشن میں بول گے۔ نہ ان موتیوں کے ہار پرونے والے اس کریں گے۔ جمالی مصلفوی کے گاشن میں نت شخ کیمول کھلتے رہیں گے۔ ملی مسلفوی کے گاشن میں نت شخ کیمول کھلتے رہیں گے۔ ملی مسلفوی کے گاش میں بنت شخ کیمول کھلتے رہیں گے۔ ملی کا مرتب کے۔ اور مفک بار گلدستے تیار کر کے بزم کو نین کو سجاتے رہیں گے اور فضائے عالم کو عزم میں بناتے رہیں گے اور فضائے عالم کو عزم میں بناتے رہیں گے۔ اور مفک بار گلدستے تیار کر کے بزم کو نین کو سجاتے رہیں گے اور فضائے عالم کو عزم سے بناتے رہیں گے۔

رحمت عالم وعالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بزم رنگ و بوجیں رونق افروز ہونے ہے
پہلے یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ نبی آخر الزمان کی ولادت کا زمانہ قریب آگیا ہے اور ان کااسم
گرامی محمہ ہو گاکئی لوگوں نے اس آر زوجی اپنے بچوں کواس نام سے موسوم کیا کہ شائد یہ
سعادت انہیں ارزانی ہو۔ ابن فورک نے کتاب الفصول میں تین ایسے بچوں کاؤکر کیا ہے جو
اس نام سے موسوم ہوئے۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ ایک چوتھا بچہ بھی تھا لیکن مجھے وہ یاد نہیں
رہا۔

' ابن فورک کابیہ قول نقل کرنے کے بعد علامہ ابن سیدالناس نے چھ ایسے بچوں کے نام گنوائے ہیں جواس نام سے موسوم ہوئے اور وہ بیہ ہیں: ۔

ا۔ محمد بن اوجیحہ بن الجلاح الاوی

۲- محدین مسلمه انصاری

٣- محدين براء الكري

۳۔ محدین سفیان بن مجاشع

۵- محمد بن حمران الجعفي

۲- محمدین خراعی اسلمی (۱)

ليكن ان ميس سے كسى في اينے لئے نبوت كا دعوى شيس كيا اور ندكسي اور مخص في

ا - عيون الاثر، جلداول، صفحه ٣١

ان میں سے کسی مخض کو نبی مانا اس طرح اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو ہر حتم کے التباس سے محفوظ رکھانا کہ کوئی مخض اپنی سادہ لوحی سے کسی غیر نبی کو نبی سجھنے کی غلط منبی میں جتلا ہو کر راہ حق سے بھٹک نہ جائے۔

حضورنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیسے توب شاراساء کرامی ہیں جو حضور کی مخلف شانوں اور صفات کی تر جمانی کرتے ہیں لیکن پانچ نام ایسے ہیں جن کو سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ امام ترندی نے جبیر بن مطعم کے حوالہ سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَاحِى اللهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ إِنَّ النَّامَ عَلَى اللهُ عُلَيْدُ فَى اللهُ عُلَاثًا اللهُ عُلَاثًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

"رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا میرے کئی تام ہیں میں مجر ہوں، میں احمد ہوں میں الماحی ہوں بینی الله تعالیٰ میرے ذریعہ سے کفر کو مٹادے گامیں الحاشر ہوں لوگ حشر کے دن میرے قد موں پر جمع ہوں میں العاقب ہوں۔ یعنی میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ " (۱) امام ترفدی نے اس کو میچ کما ہے۔ امام بخاری، مسلم اور نسائی نے حضرت جبیر کی حدیث کو روایت کیا ہے۔

#### رضاعت

سب سے پہلے سیدہ آمنہ نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دودھ پلایا پھر یہ شرف تو یہ کو نصیب ہوا۔ تو یہ ابولہ ب کی کنیز تھی اس نے ہی سب سے پہلے ابولہ کو حضور کی ولادت کا مردہ سنایا اور اس نے اپنے متوفی بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا اپنے بھینچ کی پیدائش پر اس نے جو اظہار مسرت کیا اس کاصلہ چو دہ صدیوں سے اسے مل رہا ہے ہر سوموار کو اس ابدی جہنمی کو فیمنڈ اپانی بھی پینے کو مل جاتا ہے اور اس کے عذاب میں بھی اس روز کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے اور تاروز حشرایا ہوتارہ گا۔ تو یہ کے علاوہ اور متعدد

ا - عيون الاثر، لابن سيدالناس، جلداول، صغحه ٣١

خواتین نے ہمی حضور کو دودہ پلانے کی سعادت حاصل کی خولہ بنت منذر ام ایمن، حلیہ سعدید، اور بنی سعد کی ایک اور خاتون ان کے علاوہ ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ شرف حضرت طلبہ کے حصہ میں آیا انہوں نے لگا آر دوسال تک یہ خدمت انجام دی اس کی تفصیل جس پر جملہ سیرت نگار اور مور خین متنق ہیں ہریہ قار نمین ہے۔

قریش اور دیگررو ساعرب کے ہاں بیرواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دود مدیلانے والیوں کے حوالے کرتے تھے اس کی متعدد وجوہ تھیں۔

(۱) تاكدان كى بيويال ان كى خدمت كے لئے فراغت پاسكيں۔

(۲) کاکہ ان کی اولاد صحرائی ماحول میں نشوونما پائے اور انسیں قصیح عربی زبان میں ممارت حاصل ہو جائے۔

(۳) تاکہ صحراکا پاک صاف احول میسر آئے اور وہ تندر ست اور تواناہوں۔ صحرائی زندگی کی جفاکشیوں اور مشقتوں کے وہ بچین سے خوکر ہوں۔

( س ) ٹاکدان کے جدامجد حضرت معدی جسمانی قوت اور بڈیوں کی مضبوطی اور اعصاب کی بھی کے اوصاف ان کووریٹ میں ملیں۔

حضرت عمر رضی الله عند مسلمانوں کو بید تھیجت کیا کرتے تھے تنہمکا دُوا وَتَهمَا دُوا وَاخْتُوشَانُوا \_اے مسلمانوں معد کاتن وتوش پیدا کرو، مشقت طلبی کواپناشعار بناؤاور اپنے جم اور اعصاب کو خت بناؤ۔

' حضرت اقبال نے شائد اس ار شاد فاروتی سے استنفادہ کرتے ہوئے اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ تصبحت کی۔

> ۔رگ سخت چوشاخ آمو بیار تن زم ونازک بتیہو گزار "اپناعصاب کو ہرن کے سینگوں کی طرح مضبوط بناؤ نازک اور زم جسم حمہیں زیب نہیں دیتا ہے چزیں کب کو زیب دیتی ہیں مومن کے شایانِ شان نہیں۔ "

م ویاس وقت کے رؤساء قریش اور امراء عرب اپنے بچوں کواجی ماں کی زم و گداز آغوش میں پلتے ہوئے دیکھنے کے بجائے اس کو پہند کرتے تھے کہ وہ صحرائشین قبیلوں کے پاس اپنے بچپن کو مزاریں ہاکہ اس کی رہت اور اس کی کھر دری پھر بلی ذھین کی دمروں سے ان کے جسم میں مضبوطی پیدا ہو۔ اور ان کی قصیح و بلیغ زبان سیکہ کر وہ بھترین خطیب اور قائد بن

عيں۔

ایک دن حضرت صدیق اکبرنے عرض کیا یار سول اللہ! میں نے آپ سے زیادہ کوئی فصیح نہیں دیکھا حضور نے ارشاد فرمایا۔

وَمَا يَمُنَعُنِي وَانَامِنَ قُرَيْشِ وَالْفِعْتُ فِي بَنِي سَعْدِ ايما كيوں نه ہوكه مِن قبيله قريش كافرز ند ہوں اور مِن نے اپنی رضاعت كا زمانه بني سعد قبيله مِن گزارا ہے۔

مختلف قبائل کی خواتین خاص خاص موسموں میں کمہ آیا کرتیں ہاکہ متمول لوگوں کے بچوں
کو لے جائیں ان کو دودھ پلائیں ان کی پرورش کریں اور جب مدت رضاعت ختم ہو توان کے
والدین انہیں گراں قدر عطیات اور انعامات دے کر شاد کام کریں وہ اس وقت بھی مقررہ
اجرت پر دودھ پلانا باعث عار سمجھتی تھیں ان کے ہاں میہ مقولہ تھا۔

ٱلْحُكَرَّةُ لَا تَكُكُّ مِنْ ثَنَّ مِهَا ﴿ آزاد عورت الْحِيْتِانُوں كَوْراجِه رزق سَيْس كَمَاتَى لَكِن لِطُور انعام اور عطيه أَكْر كُونَى باپ اپنے بیٹے کی دودھ پلانے والی کو پچھ دیتا تواہے وہ بخوشی قبول کائیتیں۔

حضرت عبدالمطلب بھی ایسی مرضعہ کی تلاش میں تھے آگہ وہ اپنے جلیل القدر پوتے کواس کے حوالے کر سکیں۔ صحراکی تعلی فضااور پاکیزہ ہوا میں وہ اس کی پرورش بھی کرے اور جوہر فصاحت کو بھی آب و آب بخشے اس اثناء میں بئی سعد کی چند خواتین بچے لینے کی غرض ہے کمہ آئیں بن سعد کا قبیلہ بنی ہوازن کی آیک شاخ تھا جو اپنی عربیت اور فصاحت میں اپنا جو اب نہیں رکھتا تھا ان خواتین میں حلیمہ سعد رہ بھی تھیں جو اپنے خاوند حارث بن عبد العزی کے ساتھ اس مقصد کے لئے مکہ آئی تھیں۔ حضرت سعد رہ خود سارا حال بیان کرتی ہیں آپ ان کی زبان سے سنے فرماتی ہیں۔

یہ سال قط اور خلک سال کا سال تھا ہمارے پاس پھھ باقی نہ رہا تھا جس پر گزر او قات کر سکیں میں ایک سبزی مائل رنگ والی گدھی پر سوار ہو کر اپنے قافلہ کے ساتھ نگل ہمارے ساتھ ایک بوڑھی او ٹمنی بھی تھی جس کی کھیری میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ میرا بچہ بھوک کی وجہ ساری ساری رات رو تا رہتا اور ہمیں ایک پل کے لئے بھی سونا نصیب نہ ہو تا نہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا جس سے وہ سیر ہو سکے اور نہ ہماری او نمنی کی کھیری میں دودھ تھا جو ہم اس کو بلا سکتے۔ ہم اس امید برجی رہے کہ اللہ تعالی احسان فرمائے گابارش برسے گی اور

خوشحالی کا زمانہ پھر لوٹ آئے گا پی اس گدھی پر سوار ہو کر اس قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئی مارے بھوک کے وہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتی بھی اس کی وجہ سے سارا قافلہ مصیبت میں تھا۔ نہ ہمیں چھوڑ کر وہ آگے جا کتے تھے اور نہ یہ لاغر گدھی چلنے کا نام لیخ تھی بوری مشکل سے ہم کمہ پہنچ ۔ اور سب نے بچ تلاش کر نے کے لئے گھر گھر پھر لگانے شروع کئے بی سعد کی عور تمیں سیدہ آمنہ کے نونمال کے پاس بھی گئیں لیکن جب انہیں پنہ چلا کہ یہ یہے ہے قوہ والی لوث آئیں یہ خیال کہ یہ یہے ہوئی کہ اس کو جا کہ اس کا باپ تو ہے نہیں جو ہماری خدمات پر ہمیں انعام واکر ام سے مالا مال کر دے ہوئے کہ اس کا باپ تو ہے نہیں جو ہماری خدمات پر ہمیں انعام واکر ام سے مالا مال کر دے ہوئے کہ اس کا وہ خل کو خلاف میں ہمر عورت کو پچھ کی اندان جھے اپنا بچہ دینے کے لئے آمادہ نہ ہوا آخر میں نے اپ خاوند کو کما کہ بخدا میں خال والیس نہیں خال کو د تو والیس نہیں خال وہ کے کہ کی ہوں کم از کم خالی کو د تو والیس نہیں جاؤں گی میرے شوہر نے کما تھی ہے کو بھی کو لے آق جوں کم از کم خالی کو د تو والیس نہیں جاؤں گی میرے شوہر نے کما تھی ہے کو بھی کو لے آق جادہ کہ تی ہیں کہ میں گی اور وہ بھی بھی کو نہ اٹھ لائی میرے وہ بھی کو کی اور پچھے بھی کو کی اور پچھے بھی کو کی اور پو ٹر میں جاؤں وہ کا رنہ تھا سعی بلیغ کے باوجود بھے کی دوسری عورت نے اپنا پچہ دیا ہوئی جارہ کی بیا ہوئی جو دیکھے کی دوسری عورت نے اپنا پچہ دیا ہوئی ہیں۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ پہنچی تو مجھے حضرت عبد المطلب طے انہوں نے پوچھاتم کون ہو۔ میں نے کمامیں بی سعد کی ایک خاتون ہوں انہوں نے نام پوچھاتو میں نے بتایا حلیمہ میہ من کر حضرت عبد المطلب فرط مسرت سے مسکرانے لگے اور فرمایا۔

بَعُوْ بَعُوْ سَعُنَّ وَحِلْهُ خَصْلَتَانِ فَهُمَا خَيْرُ اللَّهُمِ وَعِزُّ الْاَبِدِ واه وا سعداور حلم - كياكمتابيوه دوخوبيال بين جن مِن مِن أمانه بحركى بعلائى

اورابدى عزت ہے۔

پر فرمایامیرے ہاں ایک بیتم پی ہے کسی نے اس کے بیتم ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیاتو اس بیتم پچہ کو گود میں لینے کے لئے تیار ہے۔

هَلْ لَكِ آنُ تُرْضَعِيْدِ عَسْى آنُ بَسَعَدِ يَ بِهِ"

کیا تواس کو دودھ پلانے کے لئے تیار ہے ہو سکتاہے کہ اس کی برکت سے تیرا دامن یمن و سعادت سے لبریز ہو جائے میں نے اپنے خاوندے مشورہ کرنے کے لئے اجازت طلب کی۔ الله تعالی نے میرے خاوند کے دل کواس میچ کولے آؤ، یس واپس آئی تو حضرت عبدالمطلب کو اپنا ختا ہا یا ہے۔ کہ احلیہ اور نہ کرو فورا جاؤاور اس بچے کولے آؤ، یس واپس آئی تو حضرت عبدالمطلب کو اپنا ختا ہا یا یس نے کہ اوہ بچہ جی دیجئے۔ یس اس کو دود چالے نے تیار ہوں وہ جی حضرت آمنہ کے گھر لے گئے سیدہ نے جھے خوش آ مدید کہ اور جھے اس کمرہ میں لے گئی جہاں یہ نور نظر لیٹا ہواتھا آپ دود ھی طرح سفید صوف کے کپڑے میں لیٹے ہوئے تھے نیچ ہزرگ کہ یہ نور نظر لیٹا ہواتھا آپ دود ھی طرح سفید صوف کے کپڑے میں لیٹے ہوئے تھے نیچ ہزرگ کی رہنے چوں تھی اپس پر آرام کررہے تھے کتوری مک ٹھے دی گئی آپ کے معصوم میں وہ جمال کو دیکھ کر میں تو فریفتہ ہوگئی جھے میں یہ جرائت نہ تھی کہ آپ کو جگاؤں میں نے باتھ سینہ مبارک پر رکھاتو وہ جان جاں مسکرانے گئے اور اپنی سرگمیں آئی میں کھولیں میں نے موس کیا کہ ان آئھوں سے انوار نگل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے ب اختیار دونوں آئی مول کے در میان ہو سہ لیااور آپ کواٹھا کر اپنے سینہ سے نگالیا اور اپنے خاوند کے باس لے آئی۔ (۱)

ا - السيرة النبوب ، احمر بن زين وحلان ، جلد اول ، صفحه ٥٦ - ٥٥

بخدا! اے حلیمہ ہمیں سرا پایمن وہر کت وجود نصیب ہوا۔ میں نے کہامیں بھی ہی امیدر کھتی ہوں۔

جب سب عور توں کورضاعت کے لئے بچے مل کئے قوہدا کارواں اپنے مسکن کی طرف
روانہ ہوا ساری خواجین اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی او نٹیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے
پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی جس نے سارے قافلہ کو آتے
ہوئے پریٹان کر و یا تعایض اپنے فرز ندول بند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی اب تواس کی حالت ہی
بدل گئی تھی یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلہ کی ساری سوار یاں پیچےرہ گئیں وہ کو یا چل
نہیں رہی تھی بلکہ از رہی تھی۔ قافلہ والیاں چیخ اٹھیں۔ کئے لگیس اے ابی ذو یب کی بی ! خدا
تیرا بھلا کرے ہم پر رحم کر اور اپنی گدھی کو آستہ آہستہ چلا۔ بھلا یہ تو
تابیہ وہی پہلے والی گدھی ہے جوقدم اٹھانے سے معذور تھی اب اسے کمال سے پرلگ گئے کہ
تابیہ وہی پہلے والی گدھی ہے جوقدم اٹھانے سے معذور تھی اب اسے کمال سے پرلگ گئے کہ
ازتی چلی جاری ہے میں انہیں کہتی بخدا ہے وہی گدھی ہے۔ خدا تعمار ابھلاکرے تم دیکھتی نہیں
اس پرکون سوار ہے۔

آخرہم اپی قیام گاہوں پر پہنچ گئے اللہ کی ساری ذھین میں یہ علاقہ سب سے زیادہ قط ذرہ تھا گھاس کا ایک تھا بھی نظر نہیں آرہاتھا لیکن میری بحریاں شام کو جب واپس آتیں توان کے پیٹ بھرے ہوئے اور ان کی کھیریاں دودھ سے لبریز ہوتیں۔ ہم دودھ دو ہے اور خوب سیر ہوکر پینے دوسرے لوگوں کے ربوڑ بھو کے واپس آتے ان کی کھیریوں میں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ شہتا وہ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹے اور کہتے تم ہماری بھیڑ بحریاں وہاں کیوں نہیں چراتے بہاں ابو ذو یب کی بیری بحری سے دودھ کی ایک قطرہ ہوتا جاں ابو ذو یب کی بحریاں چرق ہیں۔ دن بدن ان انعامات اور ہر کات میں اضافہ ہوتا جاتا اور ہم خوشحالی کی زندگی بسر کرنے گئے یہاں تک کہ دوسال کاعرصہ ختم ہو گیامیں نے حضور کا دودھ چھڑادیا۔ اس عرصہ میں آپ تی نشوہ نمائی کیفیت نرائی تھی دوسال میں آپ قوی اور توانا بھوں کی طرح ہوگئے۔

ملید فرماتی میں کدایک روز میں حضور کو گود میں لئے بیٹمی تھی بھریوں کاایک ریوز میرے قریب سے گزراان میں سے ایک بھری آگے آئی اور حضور کو سجدہ کیا۔ اور سرمبارک کوبوسہ دیا مجر بھاگ کر دوسری بھریوں میں مل گئی۔ (۱)

طیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفرے واپس پنچ توہر کمرے ستوری ممک آنے لگی

۱ - انسرة النبويه ، احمد بن زيي دحلان ، جلداول صفحه ۵۷

وہال کے سب لوگ حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے جب حضور کی برکتوں کامشاہدہ کرتے تو سوجان سے فدا ہونے لکتے جب سی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی وہ آ تا حضور کی بار کت ہمتیلی کو پکڑ كر تكليف والى جكه ير ركهما باذن الله تعالى فورا شفاياب مو جانا أكر ان كاكوئي اونث يا بكرى يمار ہو جاتی تواس پر حضور كا دست مبارك پھيرتے وہ تندرست ہو جاتی آپ كهتی ہيں كه راحت وخوشحالی کے بید دوسال کو یابل بحرمیں بیت مجئے حضور کی روز افزوں پر کات کے سائے میں جو مزے ہم لوٹ رہے تھے اس کے باعث ہماری یہ خواہش تھی کہ حضور کچھ عرصہ اور ہارے ہاں اقامت گزیں رہیں۔ مدت رضاعت بوری ہونے کے بعد ہم حضور کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لے آئے۔ لیکن ماراول جدائی برواشت کرنے کے لئے تیار نہ تھامیں نے سیدہ آمنے گزارش کی۔ بہترے کہ آپانے فرزند کرای کو مزید کھے عرصہ کے لئے ہارے یاس رہے دیں وہاں کی آب وہوا کاان کی صحت پر خو محکوار اثر ہوگا۔ مکدی وباز وہ فضااور آلودہ ماحول سے ان کادور رہناہی بمترے حضرت حلید فے اس بات براتااصرار کیا کہ سیدہ آمنہ کو ہاں کرنا پڑی۔ چنانچہ آپ پھراس بخت بیدار کواپنے آغوش میں لئے شاداں وفرحال اپنے قبیلہ میں واپس آگئیں۔حضور کی واپسی سے کمر کھر خوشی کے چراغ روشن ہو گئے آپ کی رضاعی بهن شيماكي مسرت كي توكوني حدنه تقي مجهي كطلاتي، مجهي پلاتي مجهي كيت كا كاكر ول بهلاتي مجهي محبت بحری لوریاں دیتی وہ معصوم بچی جن یا کیزہ کلمات سے حضور کولوریاں دیتی مور خین نے اپنی كتبين الهيس فبت كرويا إ- الكه آفوالي تعليس بعي بيار والفت كالطيف جذبات ي لطف اندوز ہو سکیں وہ کہتیں۔

یائر بنا ابنی کنا محمد منا حقی آداه یا فعا و آمرد است میرے بعائی محر کو جارے لئے سلامت رکھ یمال ملک کہ میں آپ کو جوال محبرود کھوں۔ "

اللہ میں آپ کو جوال محبرود کھوں۔ "

اللہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سباطاعت سیال تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سباطاعت کر رہے ہوں اے میرے رب! اسکے دشمنوں اور حامدوں کو ذلیل و رسواکر۔ "

اورانسیں وہ عزت عطافرماجو آابد باقی رہے (1)

حضرت حلیمہ بتاتی ہیں کہ حضور کی واپسی کے دو تین ماہ بعد ایک روز حضور ہمارے مکانوں ك عقب ميں اين رضاى بعائى كے ساتھ برياں چرارے تے كدو يسرك وقت اچلك آپ كابهائى دور آموا آياوه بت كمبرايا مواتهااس فيتايادومرد جنهول فيسفيدلباس بهنامواتها میرے قرشی بھائی کے پاس آئے بکڑ کرائے زمین پر لٹادیاس کے مشکم کوچاک کردیامیں اور آپ كاباب دوڑتے ہوئے آپ كى طرف ليكے ہم نے ديكھاكہ آپ كھڑے ہيں اور چرہ مبارك كى ر محت زردی اکل ہے آپ کے باپ نے آپ کو محلے لکا یاور یو چھامیرے بیٹے کیاہوا آپ نے بتایا میرے قریب دو آدمی آئے جنہوں نے سفید کیڑے پہنے ہوئے تصاور جھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ پھرمیرے عظم کوچردیاس میں ہے کوئی چیز نکالی اور اسے باہر پھینک دیا پھرمیرے پیٹ کو ی کر پہلے کی طرح کر دیاہم دونوں آپ کوائے ہمراہ لے کروائیں گھر آئے آپ کباپ نے جھے كماے عليمه! مجھانديشے كه آپ كو آسيب كاثر ہو كياہے بميں جائے كہ بچے كواس كے كمر والول کے پاس پنجادیں اس سے پہلے کہ آسیب کے اثرات ظاہر ہوں چنانچہ ہم آپ کولے کر سیدہ آمنہ کے پاس پہنچ محے ہمیں دیکھ کرسیدہ آمنہ تھبرا تنئیں یوچھا خرو ہے۔ کل بوے چاؤے لے من تغیر اور آج والی بھی لے کر آمنی ہو۔ ہم نے کما بخد ایکھ بھی شیں ہواہم نے سوچاکہ جو ہمار افرض تھاوہ ہم نے بری خوش اسلوبی سے او اکر ویااب بمتر ہے کہ ہم اس نونمال كواس كے الل خاند كے حوالد كر ديں اور ائي ذمه دارى سے بكدوش موجائيں سيده آمندنے فرما یا مجھے بچے بتاؤ کیا حادثہ رونما ہوا کہ تم نے اپناار اوہ بدل لیا۔ آپ نے اصرار کیاتو حلیمہ بتانے ير مجبور ہو حكيس اور شق صدر كاواقعه سنايا آپ نے فرمايا اے حليمه! كيا تهيس بيه خوف ہے كه میرے نور نظر کوشیطان کوئی اذیت پنچائے گا۔ بخدا ہر گزشیں۔ شیطان اس کے قریب بھی بحثك نبيل سكتاتم ديكهوى كدميراءاس بيحى نرالى شان بوكى اور ميرايد بيد آفتاب بن كرچيك گا- حليمه!كيايسات بينے كبارے من تهيس كھ بتاؤل - حليمه نے عرض كياضرور بتائے فرمانے لگیں۔

جب مجھے حمل قرار پایاتوعام عور تول کی طرح ند مجھے اس کاکوئی ہو جھ محسوس ہوانہ کوئی اور تکلیف محسوس ہوانہ کوئی اور تکلیف محسوس ہوئی۔ حمل کے دنوں میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اندر سے نور خلاج ہوا جس کی روشنی میں مجھے شام کے محلات نظر آئے ولادت کے وقت انہوں نے اپنے خلاج ہوا جس کی روشنی میں مجھے شام کے محلات نظر آئے ولادت کے وقت انہوں نے اپنے

ا - السيرة النبويه ، احمد بن زي دحلان ، جلد اول ، صفحه ١٣٣

دونوں ہاتھ زین پر شکے ہوئے تھے۔ اور سر آسان کی طرف افعا یا ہواتھا۔ اب اے میرے
پاس بی رہنے دو میں خود اس کی خبر گیری کروں گی۔
رضاعت کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن کیٹر لکھتے ہیں۔
وَهَانَ الْمُتَنَّمُ وُنَّ مَقَ الْمُتَنَّدُ الْمِنْ مُلُونِ الْمُعَلِّدِ وَالْمُتَعَاذِیْ
الْمُتَنَّمُ وُنَّ مَقِ الْمُتَدَادِلَةِ بَیْنَ اَهْلِ السِیْرِ وَالْمُتَعَاذِیْ
" یہ صدیت مخلف طریقوں سے مروی ہے اور یہ ان احاد یہ میں سے
ہو سرت نکاروں اور مغازی کے معنفین کے نزدیک مضور اور
معروف ہیں۔ " (۱)
واقعہ شق صدر
اس کے بارے میں شکوک اور ان کا از الہ
اس کے بارے میں شکوک اور ان کا از الہ

شق صدر كبرے من جوروايات كتب مديث من موجود ين ان سے بيدواضح بوتا ب كديد خواب كاواقعه نبيل به بلكه عالم بيداري مي حي طور پرسينه مبارك شق كيا حميا قلب انور باہر نکلاکیا ہے چراکیا۔ اس میں سے خون کالوتھڑا کاٹ کر الگ کیا گیا۔ بھرا سے دھویا کیا بھر اے اپنے مقام پرر کا کر سیند مبارک کوی دیا گیاع صد در از تک اس واقعد پر بیا اعتراض کیاجا آ رہا کہ ایسامکن نسیں آگر دل کو باہر تکالا جائے اس کو چیر کر اس میں سے کوئی کلوا کا اس لیاجائے تو زندگی کے چراغ کاکل موجاتا ایک بھین امرے عقل خود بین کے پرستاروں نے اس بات پربوا شور وغل مجایالیکن انہوں نے اس بات پر خور کرنے کی زحمت موارانہ کی کہ عمل انسانی نے طویل فکرو تدیر اورمسلسل استفراک ریاضت سے جو قواعد وضوابط مرتب کے ہیں وہ آخری اور تطعی نمیں انسانی خرد کا طائرِ سبک سیر، اہمی معروف پرواز ہے علم و حکست کی نی اقالیم فنے ک جاری ہیں پنال اسرار کو بے نقاب کیا جارہا ہے۔ کئی امور جو مجھی ناممکن اور محال خیال کے جاتے تھے وہ اب ممکن ہی نہیں بلکہ بالفعل و توع پذیر ہور رہے ہیں اور ہر کہ و مدان کا ای آ کھوں سے مشلدہ کر رہاہے۔ وہ علاء جنہیں عقل کی جولانیوں کامجے اندازہ ہے انہوں نے تبھی یہ دعوی سیں کیا کہ جن مخفی اسرار کوانہوں نے بے نقاب کیا ہے یہ عقل کی آخری مدہے عقل اس سے آمے قدم نہیں بوھا عتی دورِ حاضر کاایک بہت بواسائنس دان نعوش، جس کی ا بجادات اور اعشافات نے نوع انسانی کی مادی زندگی کوخو فلکوار بنانے میں بوے کارنامے انجام

ا - انسيرة النبوبيه ابن كثير. جلداول. منخه ٢٢٨

دیے ہیں اس نے بڑی وضاحت سے عقل کی نار سائی کا احتراف کیا ہے وہ کتا ہے۔
" میری مثال اس بچے کی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو۔ مجھے
اپنے ساتھیوں کی نبست کوئی زیادہ خوبصورت عگریزہ یا کھو تھیال جاتا ہے
لین ابھی حقیقت ، کرِز خار کی طرح میرے سامنے ہے جس کاہمیں کوئی علم
نہیں۔

(Heroes of Civilization)

عقل انسانی کو قدرت کی فیاضیول نے تسخیر کائٹات کی جو بے پناہ قوت اور استعداد ارزائی فرمائی بے اس کامشاہدہ ہم صبح وشام کرتے رہتے ہیں اس لئے عقل کی موجودہ فقوعات کو اس کی قوت تسخیر کی آخری سرحد خیال کرلینانہ قرین انعماف ہے اور نہ معقول۔

واقعہ شق صدر پر آج ہے چند سال تملی جواعتر اضات کے جاتے تھا نسانی علم کی پیش قدی

نے اب ان بنیادوں کو بھی مسار کر دیا ہے۔

آج بہت ہے ترقی یافتہ مملک کے سرجن دل کا

آپریشن کر رہے ہیں وہ دل کو اپنی جگہ ہے نکال کر باہر میر پر رکھ دیتے ہیں اس کا آپریشن کیا جا آ

ہوں کی ضروری چر پھاڑ کے بعد پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں انسان اس سارے عرصہ میں زندہ رہتا ہے اور صحت یا ہو کر پہلے ہے بہتر زندگی گزار نے کے قابل ہو جا آ ہے۔

جو لوگ ایک قادر وقیوم ذات پر یقین تھکم رکھتے ہیں ان کے لئے تحقیق طلب اسریہ ہے کہ میت صدر کا واقعہ قابل اعتباد ذرائع ہے پایہ جوت کو پہنچا ہے یا نہیں اگر الی مصدقہ روایت موجود ہے توانسی اس سلسلہ ہیں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ موجود ہے توانسی اس سلسلہ ہیں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ فائر موجود ہے توانسی اس سلسلہ ہیں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ فائر موجود ہے توانسی اس سلسلہ ہیں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ فائر میں ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ فائر میں ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں۔

آتے ہیں۔

یہ واقعہ جملہ کتب حادیث جمل نہ کورہ حتی کہ اہام بخلی واہام سلم نے اپنے جمین جس اس کو روایت کیا ہے تو ان محد میں کی روایت پر ہم بوے و توق سے اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کی صدافت پر یعتین رکھ سکتے ہیں بعض روایات جس تفصیل ہواور بعض جس اجمال ۔ لیکن یہ کوئی الی بات نہیں جس سے ہم اس واقعہ کی صحت پر شک کرنے لگیں اور مستشر قیمن اور عقل ناتمام کے پرستاروں کی پیروی کرنے لگیں۔ اب جس اس واقعہ کے بارے جس وہ روایت چش کرنا ہوں جو عقل و نقل دونوں معیاروں پر پوری اترتی ہے جسے اہام مسلم نے اپنی سمج جس روایت کیا ہوں جو عقل و نقل دونوں معیاروں پر پوری اترتی ہے جسے اہام مسلم نے اپنی سمج جس روایت کیا ہوں جو عقل و نقل دونوں معیاروں پر پوری اترتی ہے جسے اہام مسلم نے اپنی سمج جس روایت کیا ہوا و جسے علماء حدیث نے اس حال وایات فی القصہ قرار دیا ہے۔

تَبَتَ فِي صَعِيْمِ مُسْلِهُ مِن طَرِيْقِ حَمَّادِبُنِ سَلْمَهُ عَن ثَابِتٍ عَن الْسِ بُنِ مَالِكِ النَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّما اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّما أَتَاهُ حِبْرَ شُلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَ اَخْذَهُ وَ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَغْرَجَ الْقَلْبَ وَاسْتَغْرَجَ وَتُ عَلَقَةً سُودًا هَ وَقَالَ هِذَا حَظُ الشَّيْطانِ - ثُمَّ عَسَلَهُ فِي عَلَقَةً سُودًا هَ وَقَالَ هِذَا حَظُ الشَّيْطانِ - ثُمَّ عَسَلَهُ فِي عَلَقَةً سُودًا هَ وَقَالَ هِذَا حَظُ الشَّيْطانِ - ثُمَّ عَسَلَهُ فِي عَلَيْهُ مِن ذَهِبِ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ فَي عَلَيْهُ اللَّهُ وَقَالُوا إِنَّ وَجَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أَوْمَ يَعْفِى فِلْمُ اللَّهُ وَالْمَوْنِ مُعَمَّدًا الْعَلْمَانُ مُنْ فَعَلَى فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ

" محیح مسلم میں ہے کہ طبت نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ
جبر تیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے آپ کو پاڑلیاز مین پر لٹاویا پھر سید جپاک
کیا اور دل کو باہر نکالا۔ اور دل میں آیک سیاہ او تحزا تھا اس کو باہر نگالا اور کما
یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل مبادک کو آیک سونے کے طشت میں رکھ
کر زمزم کے پانی سے وجو یا پھر اسے ہی دیا۔ اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ
دیا۔ وہ لڑکے جو حضور کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے
حضرت طیمہ کے پاس آئے اور آکر بتایا کہ محرکو قبل کر دیا گیا۔ وہ سارے
عضات طیمہ کے پاس آئے اور آکر بتایا کہ محرکو قبل کر دیا گیا۔ وہ سارے
بھامتے ہوئے پہنچ دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں اور چرے کارنگ زردی
مائل ہے۔ " (1)

یورپ کے بعض مور خیری جہاں بھی انہیں موقع ملتاہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے داغ سیرت پراعتراض کرنے ہے باز نہیں آتے۔ اور جب وہ اعتراض کرتے ہیں تواس وقت انہیں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ علم و تحقیق کے اس بلند مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود وہ کیسی سجھانہ اور معتمکہ خیزیات کر رہے ہیں۔

عُق صدر کے واقعہ پر بھی وہ گل فشانی سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ پروفیسر نکلس اپنی کتاب " " تاریخ ادب عرب " اور سرو لیم میورا بی کتاب " دیلائف آف محر " میں لکھتے ہیں کہ شق معدر کاواقعہ مرکی کے ایک دورہ کی کیفیت تھی۔ لکھنے کو توانسوں نے لیے دیالیوں انسوں نے بیٹ

الاسرة النبويد ابن كثير، جلداول، صخه ۲۳۱

سوچاکداس جھوٹے الزام کوکون تسلیم کرے گا۔ مرگی کے مریضوں کی جوذ ہی کیفیت ہوتی ہے اور جو بے سرو پا ہزیان سرائی وہ کرتے ہیں کیااس کا دور کا بھی تعلق اس مقدس زندگی ہے ہو سکتاہے جس کاہر فعل، جس کاہر قول، جس کی ہر حرکت اپنا اعتدال، اپنی حکمت اور اپنی ہدایت بخشی میں بے نظیرو بے تمیل ہے۔

## سيده آمنه كاسفريثرب

حضرت عبدالمطلب كحالات من آب يره آئين كه آپ كوالد كرامي حضرت باشم نے یرب کے بی نجار خاندان کے رئیس عمرو بن لبید کی صاحب زادی سلمی سے شادی کی۔ جس ك بطن سے شيبہ (عبدالمطلب) پيدا ہوئے حضرت ہاشم ایک تجارتی سفر ر فلسطين مجے ہوئے تھے کہ غزہ کے مقام پر انقال فرما یا اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ شادی کے بعد كي عرصه مكه من رب مربخرض تجلّت شام مع جب لوف وان كا كزريرب من ہوا چندروز کے لئے اپنے والد حضرت عبدالمطلب کے نمال میں قیام کیاای اٹنا میں وہ پیار ہو مئے۔ آپ کے دوسرے ساتھیوں نے چندروزانظار کیالیکن جب آپ کی طبیعت نہ سنبھلی تووہ لوگ مكه رواند ہو محے ليكن آپ رك محے كه صحت درست موتوسفرانقيار كريں - ليكن مثيت الني كو كچهاورى منظور تھا۔ آ كى طبيعت بكرتى جلى كئيسال تك كد آپ نيرب ميں بى دامى اجل کولبیک کمی جب یہ جا نکاہ خبر مکہ پنجی ہوگی توعبد المطلب کے خاندان پر بجلی بحر کری ہوگی۔ حضرت عبدالمطلب كواسيخ جوال سال اور فرخنده فال لخت جكراور آب كي بعالى بهنول كواسي بلندا قبال اور جسته خصال بحائى كى وفات نے جس طرح تزیایا ہو گااس كابآسانی اندازہ لگایا جاسكتا ہے۔ لیکن حضرت آمنہ کے معصوم دل پراس جا نکاہ صدمہ سے جوچوٹ کی ہوگی اس کے در و كاكون اندازہ لگاسكتا ہے۔ ابھى توانموں نے اپنے مام تمام كو جى بحركے ديكھابھى نہ تھا۔ كتنى آرزوئين زنده در كور مو كني مول كى كنني المتلين او هورى ره مني مول كى - ايك كامياب اور جر نوع کی سعاد توں سے مالا مال زندگی بسر کرنے کے سارے حسین خواب چور چور ہو مجتے ہوں مے۔ سیدہ کے قلب حزیں نے کتنا چاہا ہو گاکہ اڑ کریٹرب جائیں۔ اور اس مٹی کے تودے کو دیکھیں اور اس کی خاک کو آنکھوں کاسرمہ بنائیں۔ جہاں ان کاقرار جاں استراحت فرما ہے۔ لکین وہ امانت جس کا آپ کوامین بنایا حمیاتھااس کی حفاظت کے احساس نے ان کے دل ناصبور کو

اپ مجبوب عمرقد کی زیارت سے بازر کھایمال تک کہ وہ نور حق محم معصوم کے پیکررعنایش ظاہر ہوا۔ پھر حضور کی پرورش کافرض اس شوق فراوال کی پحیل بیں حائل رہا۔ جب اس لخت جگراور نور نظر کی عمر چید سال ہو گئاور آپ سات آٹھ سال عمر کے بچوں سے بھی زیادہ توانالور تزرست معلوم ہونے گئے اور غمزدہ مال کو یقین ہو گیا کہ ان کے گلش آر زو کا یہ گل رہمین اب یشرب کے طویل اور کھن سفر کی صعوبتوں کو بر داشت کرنے کے قابل ہو گیا ہے توانہوں نے اپ سر حضرت عبدالمطلب سے اپنی اس دیرینہ آر زو کا ذکر کیالور اجازت چاہی کہ آپ یشرب جاکر اپ دولها کی قبر کی زیارت کریں جو انہیں اپنی آیک سانی جھلک دکھا کرشب جرک ترکیبوں کے حوالے کر کے بیشے کے لئے ان سے چھڑ گیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب اپنی بھو کی اس درخواست کو مسترد نہ کر سے۔ اور پڑب جانے کی اجازت دے دی۔ اس درخواست کو مسترد نہ کر سے۔ اور پڑب جانے کی اجازت دے دی۔

سیدہ آمنہ اپنے فرزند دل بند کو لے کریٹرب روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کی کنیزام
ایمن تھی۔ اس خوش بخت خاتون کانام برکت تھااور اس کا تعلق جشہ سے تھا۔ یہ حضور کو
اپنے والد سے وریٹہ میں ملی تھی۔ یہ مختصر سا قافلہ حضور کے جدامجد حضرت عبدالمطلب کے
نظال بنوعدی بن نجار کے ہاں جا اترا اور ایک ماہ تک وہاں مقیم رہا۔ ممینہ بھرکے قیام کے
دوران جو واقعات روپذر ہوئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب یمال
تشریف فرما ہوئے توبسا او قات چینور ان یادوں کو آزہ فرمایا کرتے تھے۔ جب اس مکان کو
دیکھتے جمال اپنی بیاری ماں کے ساتھ رہائش فرمائی تھی توفرمائے۔

ہ ہمکا نَزَلَتُ فِی اُتِی وَ اَحْسَنْتُ الْعَوْمَ فِی بِثْرِیَنِیْ عَیِرِی الْمُجَالَةِ " یعنی اس مکان میں میں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھااور میں نے بنی عدی بن نجار کے آلاب میں تیرنے میں ممارت حاصل کی تھی۔ " (1) بنتہ تراہ کے ساز میں تیرنے میں مرحنہ کے کا تراہ جراسا ڈائڈ وسیالات

اس مخفرقیام کے دوران ایک یمودی نے حضور کو دیکھاتو پوچھا یکا غُلا مُرمکال استحاص کے استحام کیا ہے میں نے کہامیرانام احمہ ہے۔ پھراس نے میری پینے کی طرف دیکھا پھر میں نے اس کو یہ کہتے سا ھنڈا نیکٹی ھنو یا الائم تھ یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھروہ اپنے یمودی علماء کے پاس گیااور انہیں جاکر یہ بتایا۔ میری والدہ کو بھی اس کا پہتہ چل گیاان کے دل میں یمودک طرف سے طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونے لگے۔ ام ایمن کمتی ہیں کہ میں نے ان یمودیوں کوجو حضور کو دیکھنے کے لئے کے بعدد محمرے آتے تھے یہ کہتے سناھو نیج ھنوی الائم تہ و دھان الائم تہ و دھان ہو

ا \_ السيرة النبوبيه .احمد بن زيني دحلان . جلد اول ، صفحه ٢٥

دَادُرهِ هُورِیَه که اس امت کے یہ نبی ہیں اور یہ جگه ان کی دار بھرت بنے گی۔
ان اندیشوں کے باعث حضرت آمنہ نے یمال حرید فھر نامناب نہ سمجھا۔ اور مکہ جانے کی
تیاری شروع کر دی۔ ہم مدینہ سے روانہ ہوئے اور جب ابواء کے مقام پر پنچے تو آپ کی طبیعت
ناساز ہو گئی۔ ابو تعیم نے دلائل النبو ق میں اساء بنت رحم سے روایت کیا ہے انہوں نے کما کہ
میری مال حضرت آمنہ کی وفات کے وقت حاضر تھی۔ آپ نے اپنی بالین کے قریب اپنے فرز ند
کو دیکھاتو یہ اشعار پڑھے۔

اِن صَعَرَّ مَا اَبْصَلُ فِي الْمَنَاهِ فَالْمَنَاهِ فَالْمَنَاهِ فَالْمَنَاهِ فَالْمَنَاهِ فَالْمَنَاءِ مَبْعُونَ إِلَى الْالْمَاهِ مَبْعُونَ إِلَى الْاَنْاهِ مَبْعُونَ إِلَى الْاَنْاهِ مَبْعُونَ إِلَى الْاَنْاهِ مَبْعُونَ إِلَيْهَا مَعَمَ الْاَنْمَامِ مَبْعُونَ إِلَيْهَا مَعَمَ الْاَنْقَاقِ مِن الْمَنامِ وَالْمَنَامِ وَالْمَنَامِ وَالْمَنَامِ وَالْمَنَامِ وَالْمَنامِ مِن وَ الْمَنْامِ مِن وَ الْمَنامِ مِن وَ مَن الْمَنْمُ وَوَى مَن الْمَنامِ مِن وَ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَلَيْهِ مَا مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن ا

ڰؙڷؙڿؘۣٙمَيِتٌ وَكُلُّ جَدِيْدٍ بَالٍ ، وَكُلُّ كِيدٍ يَفْنَى وَاَنَامَيْتَ ۗ وَ ذِكْرَى بَاقٍ وَوَلَدُّتُ مُلْهُوا -

" ہرزندہ موت کامرہ تھے گا۔ ہرئی چزرانی ہوجائے گی اور ہریوی چز فنا ہوجائے گی۔ میں تومر ہی ہوں لیکن میراذ کر بیشہ باتی رہے گا۔ میں نے ایک پاکباذ بچہ جنا ہے۔ "

علامہ زر قانی شرح مواهب اللدنیہ میں ان اشعار کو نقل کرنے کے بعد علامہ سیوطی کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ یہ اشعار اس بات پر صراحة و الالت کرتے ہیں کہ حضرت آ منہ موحدہ تحمیں انہوں نے دین ابراہیمی کاذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ آپ کافرز نداسلام کے ساتھ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوگا اور بتوں کی دوئی سے اپنے فرز ندکو منع فرمایا۔ کیا یمی توحید نہیں کیا ان عقا کہ کے علاوہ توحید کمی دوسری چیز کا تام ہے؟

ماں کی امتا نے جب اپنے گخت جگر پر الوداعی نظر ڈالی ہوگی توان کے قلب حزیں پر کیا گزری ہوگی۔ باپ کاسابی پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ ماں کی آغوش محبت اب چھوٹ رہی ہے۔ یہ در د ناک سانحہ پیش آ رہا ہے تو سفر پی جمال نہ شفیق دادا پاس ہے اور نہ سوجان سے فدا ہونے والے چچا کمیں قریب ہیں۔ یہ جگہ ییڑب ہے بھی کافی فاصلہ پر ہے اور مکہ بھی ڈیڑھ دوسومیل دور ہے ہے بی اور ہے کسی کی اس حالت میں سیدہ طاہرہ آ منہ نے اپنے نور نظر کو اپنے خالق رور ہے ہے بی اور ہے کسی کی اس حالت میں سیدہ طاہرہ آ منہ نے اپنے ور نظر کو اپنے خالق کریم کے سپرد کیا۔ ایک صابرہ، شاکرہ ہوہ کی آ تھوں سے نیکنے والے آنسوؤں نے یہنار جمت النی کے دامن کو پکڑا ہوگا۔ اور اپنے نیچ کے سریر پھیلادیا ہوگا۔

قدرت کے فیط بھی عجیب ہوتے ہیں وہ محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ولادت با معادت سے پہلے ہی اس کے سرسے باپ کا سابہ اٹھالیا۔ ابھی عمر مبادک چھ سال کی ہوئی ہے۔ کار کنان قضاء وقدر نے مال کی آغوش محبت سے جدا کر دیا۔ دوہری بیبی کے داغ نے ایک نخصے بچے کے معصوم دل کو در دوالم کا گہوارہ بنادیا اس میں حکمت سے تھی کہ جس نے کل دنیا بھر کے در دوالم کی شمیس کتی حوصلہ ممکن ہوتی ہیں تاکہ اگر کوئی بے سمارا بیتم گر دش لیل و نمار کا ستایا ہوا کوئی ختہ حال اس کے پاس تلاش درماں کے لئے آئے تواسے اپنی بے نوائی اور مسکینی کا دوریا و آجا کے اور وہ سرا پا شفقت ور حمت بن کر اس کے زخموں پر مرجم رکھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یمال اس مسئلہ کی وضاحت کر دی جائے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے والدین کر یمین کے مسئلہ کی وضاحت کر دی جائے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے والدین کر یمین کے ایمان کے بارے میں جلیل القدر علاء ربانیین کا کیا فیصلہ ہے۔

# حضور کے والدین کریمین کا بمان

الل سنت والجماعت كے علاء محققين كے جم غفيرى اس مسئلہ كے بارے بيس بيرائے ہے كه والدين كريمين نجات يافتہ بيں اور جنت كى بمارول سے لطف اندوز مور ہے ہيں۔ اس كے بارے بيں ان علاء كے تين مسلك بيں۔

پہلامسلک

پنلامسلک توبیہ کدان کاتعلق زمانہ فترت ہے۔ سب سے قریبی زمانہ میں مبعوث

ہونے والے رسول حضرت عیلی علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد چھ سو سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصۂ وراز ہیں آپ پر نازل شدہ کتاب انجیل میں طرح طرح کی تحریفات داہ پاچکی تھیں۔ آپ کوعبداللہ ورسول اللہ کے جائے آپ کی امت آپ کوابن اللہ کہنے کا گرائی میں جتلا ہو چکی تھی۔ اب اس دور کے لوگ ہدایت کی روشنی حاصل کرتے تو کمال کر اس عالیہ حق سنتے تو کس سے ؟ اس سے بھی اہم بات بیہ ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام صرف نی اسرائیل کی راہنمائی کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ تجاز کے صحرات میں ان کی اسالام صرف نی اسرائیل کی راہنمائی کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ تجاز کے صحرات میں ان کی تعلیہ ان است وعوت میں ہی واضل نہ تھے۔ نہ حضرت عیلی نے ان کو تبلیخ فرمائی کیونکہ ان کو عوت حق دیتان کی ذمہ داری ہی نہ تھی اور نہ ان کے حواریوں نے یہ زحمت پر داشت کی کہ دان حقائی کی دوشت میں اس ارشاد اللی کا بھی لوگ مصدات ہیں۔

وَمَا كُنَّا مُعَنِّ بِينَ حَتَّى نَبْعَتَ دَسُولًا مَم كى كوعذاب نيس دية جب تكافئة مع المان من رسول مبعوث فرائي " تك ان من رسول مبعوث فرائي " علامه على بن بربان الدين التي سيرت حلبيه من رقطرازين -

دُكُرُالْعَكَامَة إِنْ عَجَرَالْهَيْسَى حَيْثُ ذُكْرَانَ الْحَقَ الْوَاضِ الَّذِي لَاغُبُارَ عَلَيْهِ إِنَّ آهُلَ الْفَثْرَةِ جَبِيْعُهُمُ وَنَاجُوْنَ وَهُمُومَنُ لَوْ
يُرْسَلُ لَهُوْرَسُولٌ يُكِلِفُهُمُ بِالْدِيْمَانِ بِاللهِ عَزَوجَلَ فَالْعَرَبُ
يُرْسَلُ لَهُوْرَسُولٌ يُكِلِفُهُمُ بِالْدِيْمَانِ بِاللهِ عَزَوجَلَ فَالْعَرَبُ
حَتَّى فِي ذَمِنَ أَنْهِياء بَنِي إِنْهُ أَوْرُ لِي الله عَلَيْمِهِمُ الْوَيْمَانَ لَكُولُولُ اللهِ الله الله وَتَعْلِيمُ هِمُ الْوِيْمَانَ لَكُ لَوْلُولُولُ الله الله وَتَعْلِيمُ هِمُ الْوِيْمَانَ لَمُ لَا فَاللهُ وَتَعْلِيمُ هِمُ الْوِيْمَانَ لَكُولُولُ الله الله وَتَعْلِيمُ هِمُ الْوِيْمَانَ

"علامدابن جرالهیتی نے ذکر کیا کہ روش حق ہیں ہے جس پر کوئی کر دو غیار نہیں کہ الل فترۃ سب کے سب نجات یافۃ ہیں اور الل فترۃ وہ لوگ ہیں جن کی طرف کوئی رسول نہ بھیجا کیا ہو جو انہیں اللہ تعالی پر ایمان لانے کا مکلف بنائے۔ پس الل عرب نی اسرائیل کے انبیاء کے زمانہ میں بھی الل فترۃ ہے کیونکہ نی اسرائیل کے رسولوں کو یہ حکم نہیں دیا کیا تھا کہ الل فترۃ ہے کیونکہ نی اسرائیل کے رسولوں کو یہ حکم نہیں دیا کیا تھا کہ الل عرب کو بھی اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ ان کا حلقہ تبلیغ صرف نی اسرائیل تک محدود تھا۔ " (۱)

ا عناسيرة الحلبيد، امام محمد ابو زهره ، جلد اول ، صفحه ١٠٣

وَمَا كَانَ رَبُكِ مُهُلِكَ الْقُلَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي اُمِّهَارَ مُؤلَّا يَتْكُوْا عَلَيْهِهُ اليَاتِنَا۔ "اور نسیں ہے آپ کارب ہلاک کرنے والابستیوں کو یساں تک کہ بھیجان

'' اور حمیں ہے آپ کاربہلاک کرتے والابسیوں تو یہاں سک کہ بیجہ ہی ۔ سے مرکزی شرمیں کوئی رسول جو بڑھ کر سنائے وہاں کے رہنے والوں کو

ماري آيتي- "

علاء کرام نے اہل فترت کو تمن طبقوں میں تقلیم کیا ہے۔ پہلاطبقدان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے نور بھیرت سے اللہ تعالی کی توحید کے عقیدہ تک رسائی حاصل کر لی جیسے فکس بن ساعدہ ۔ زید بن عمرہ بن نفیل اور قوم تبع کے بعض بادشاہ ۔

دوسراطبقہ وہ ہے جنوں نے دین ابراہی کو بگاڑا بت پرسی کا آغاز کیا۔ اپنی قوم کو بڑی کوششوں ہے شرک کافاسد عقیدہ افتیار کرنے پر مجبور کیااور اپنی طرف سے حلال وحرام کے بارے میں قانون بناکر قوم میں رائج کئے۔ جیسے عمرو بن کمی العزاعی اور اس کے ہم نوا۔ اس طبقہ کے جنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔

تبراطبقہ جواجی ففلت اور بے خبری کی دیہ ہے ہم تم کے عقیدہ سے بنیاز رہانہ انہوں نے توحید فداوندی کاعقیدہ اپنایا اور نہ وہ شرک اور امنام پر تی کے مرتکب ہوئے۔ یہ وہ طبقہ ہے جہ عذاب نہیں و یاجائے گا دَمَا کُنّا مُعَدِّبِیْنَ حَتَّی نَبْعَتَ دَسُولاً کامعدال کی طبقہ ہے۔ حضور علیہ العملوۃ والسلام کے والدین کر بمین کے ہارے میں آیک مسلک تو یہ ہے کہ وہ اہل فترۃ میں ہے تھے۔ نہ ان کے پاس اساعیل علیہ السلام کے زمانہ سے کے حضور معلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت تک کوئی نبی آیا ان کسی نبی کہ وہ سام کی بعثت تک کوئی نبی آیا ہے کہ وہ تجات یافتہ ہیں۔ کے ساتھ کفر کیانہ اس کی دعوت کو مسترد کیااس کے وہ نجات یافتہ ہیں۔

دومرامسلك

علاء حق كاس مسئله كے بارے ميں دوسرامسلك بيہ ہے كه حضور كے والدين كريمين كا دامن شرك و كفر ہے بجى داغدار نہيں ہوا۔ وہ سارى عمرائ جدكريم حضرت ابراہيم عليه داسلام كے دين پر طبت قدم رہے الله تعالى كى وحدانيت اور يوم قيامت پر ان كا پخته يعين تھا۔ مكارم اخلاق كے زندہ ميكر تھے حضرت امام فخرالدين رازى رحمته الله عليه كائى مسلك ہے۔ آپ لكھتے ہيں ۔

إِنَّا آبَاءَ الْاَنْمِيَاءِ مَا كَانُوْا كُفَّارًا لِغَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِي يَرَاكَحِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلَّبُكَ فِى السَّاجِدِينَ وَيُلَ مَعْنَاهُ إِنَّهُ كَانَ يُنْقِلُ نُوْرُهُ مِنْ سَاجِدِ إلى سَاجِدِ دَلَالَةً عَلَى آنَ جَمِيْعُ ابَاءِ مُحَنَّدِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مُسْلِمِيْنَ

" بیشک انبیاء کرام کے آباء واجداد کافر نمیں ہوتے۔ کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میری وہ ذات ہے جو آپ کود کھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ کھڑے ہوتے رہے۔

اس کا معنی ہیہ ہے کہ حضور کا نور ایک سجدہ کرنے والے کی پیشانی ہے دوسرے سجدہ کرنے والے کی پیشانی ہے دوسرے سجدہ کرنے والے کی پیشانی میں ختال ہو آرہا۔ اس سے بید واضح ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ آباء واجداد مسلمان مسلمان

علامه جلال الدين سيوطى رحمته الله عليه الي تصنيف لطيف مسالك الحنفاء مين تحرير فرمات

-U

یہ دلیل دومقد موں پر مشتمل ہے پہلامقد مدتوبہ ہے کہ احادیث سیحسے ثابت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اپنے ہم عصروں سے بہتراور افضل تھے۔ اور ان کے ہم عصروں میں کوئی بھی ایسانہ تھاجوان سے بہتر اور افضل ہو۔

دوسرامقدمہ یہ ہے کہ احادیث اور آخرے یہ بات پایہ جُوت کو پینچ چکی ہے کہ آدم علیہ السلام ہے لے کر جارے نبی رؤف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے زمانہ بعثت تک کوئی ایسا دور نہیں آیا جب تک چند افراد دین فطرت پر نہ ہوں۔ جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں ای کے لئے نمازیں پڑھتے ہوں اور انہیں کی برکت ہے زمین کی حفاظت کی جائی ہے اگر وہ نہ ہوں تو زمین اور جو پچھاس کے اوپر ہے تباہ ویرباد ہو جائے۔ اب اگریہ تسلیم کیا جائے کہ حضور کے آباء واجداد میں ہے کوئی صاحب شرک و کفر کے مرتحب ہوئے تواب ہم بوجیتے ہیں کہ کیاوہ دوسرے ہم زمانوں سے افضل تھے یا نہیں اگر افضل تھے تولازم آگے گاکہ ایک کافراور مشرک اہل ایمان سے افضل ہو۔ یہ امرقطعاً قابل تسلیم نہیں۔

اور آگر کسی زمانہ میں حضور کے آباء واجداد ہے ان کے ہم عصرافضل ہوں تو یہ بھی درست نہیں کیونکہ احادیث سیح حسب یہ امرپایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ حضور کے آباء واجداد اپنے اپنے ہم عصروں سے افضل واعلی تنے اس لئے یہ تشلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ حضور کے سلاے آباء واجداد مومن اور موحد تنے اور اپنے تمام ہم عصروں سے اعلیٰ وار فع شان کے ماک تنے۔

ہوں۔ اب ہم وہ احادیث صححہ ذکر کرتے ہیں جن سے پہلے مقدمہ کی تقدیق ہوتی ہے کہ حضور کے آباء واجداد اپنے اپنے ہم عصروں سے افضل واعلیٰ تھے۔

آخُرَجَ ٱبُونُعَيْمِ فِي دَلَا عِلِ النَّبُوَةِ عَنْ طُرُقِ عَنِ ابْنِ عَبَّامِ لَا النَّبُوَةِ عَنْ طُرُقِ عَنِ ابْنِ عَبَّامِ لَا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ الطَّلِيْبَةِ إِلَى الْاَمْ حَامِ الطَّلِيْبَةِ إِلَى الْاَمْ حَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفَّى مُهَنَّ بِالْاَمْ لَا مِنْ اللَّهُ مُعَمَّقًا فِ اللَّهُ مُعَمَّقًا فِ اللَّهُ مُعَمَّقًا فِ اللَّهُ مُعَمِّقًا فِ اللَّهُ مُعَمِّقًا فِ اللَّهُ مُعَمِّقًا فِ اللَّهُ مُعَمِّقًا فِ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلِيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَ

فِي خَيْرِهِمَا.

"ابو تعیم نے دلائل المنبوۃ میں کئی سندوں سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہیشے ہے بجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں خشل فرما آر ہا ہم آلائش سے پاک کر کے ہم آلودگی سے صاف کر کے ، جمال کہیں سے دوشاخیں پھوٹیں وہاں اللہ تعالی نے مجھے اُس شاخ میں خشل کیا جوان دونوں میں سے بہتر تھی۔ "

آخُرَجَ التِرْمِنِي وَحَسَّنَهُ وَالْبَيْهَ قِي عَنِ الْعَبَاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ إَنَّ اللهَ تَعَالَى حِيْنَ خَلَقَنِي جَعَلَىٰي مِنْ خَيْرِ خَلْقِهِ ثُمَّ حِيْنَ خَلَقَ الْقَبَائِلَ جَعَلَىٰي مِنْ خَيْرِهُم مَنِي الْفُسِهِمُ وَثُمَّ حِيْنَ وَحِيْنَ خَلَقَ الْالْفُسَ جَعَلَىٰي مِنْ خَيْرِ الْفُسِهِمُ وَثُمَّ حِيْنَ خَلَقَ الْبُنُونَ تَ جَعَلَىٰي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمُ فَانَا خَيْرُهُمُ مُنْتَا خَلَقَ الْبُنُونَ تَ جَعَلَىٰي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمُ فَانَا خَيْرُهُمُ مُنْتَا

"امام ترندی نے اس روایت کو اپنی سنن میں اور امام بیمی نے حضرت عباس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

بینک اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا فرمایا تو مجھے بہترین مخلوق سے کیا پھر جب قبائل کو پیدا فرمایا تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں کیا پھر جب نفوس کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے کیا جن کے نفوس بہترین تھے پھر جب خاندانوں کو پیدا کیا تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ پس میں ان سب سے بلحاظ خاندان میں رکھا۔ پس میں ان سب سے بلحاظ خاندان اور بلحاظ نفس بہتر ہوں۔

آخُرَةَ الطِّبْرَانِيْ فِي الْاَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيْ فِي التَالَاثِلِ عَنَ عَائِشَةَ دَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّوَقَالَ فِي حِبْرَثِيلٌ قَلَبْتُ الْاَرْضَ مَشَارِقَهَا وَ مَغَادِبَهَا وَلَوْ آجِنْ رَجُلًا أَفْضَلَ مِنْ مُحَتَّدٍ (صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَمَ) وَلَوْ آجِنْ بَنِي آبِ أَفْضَلَ مِنْ بَنِي هَا شِهِ .

" طبرانی نے اوسط میں اور بیعتی نے دلائل میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا آپ کہتی ہیں۔ اللہ کے محبوب رسول عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جرئیل نے بتایا کہ میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو کھنگلا۔ پس میں نے کسی مرد کوا سے جان جاں! آپ سے افضل نہیں پایا اور کسی خاندان کو بی ہاشم کے خاندان سے افضل نہیں یایا۔ "

علامه سيوطي ان روايات كونقل كرنے كے بعد حافظ ابن حجر كايہ قول نقل كرتے ہيں۔

قَالَ الْحَافِظُ إِبْنُ حَجَر - وَمِنَ الْمَعْلُومِ اَنَّ الْخَيْرِيَّةَ وَالْإِصْطِفَاءِ وَالْدِخْوِتَيَارَمِنَ اللهِ تَعَالَى وَالْاَفْضِلِيَّةَ عِنْمَا لُا لَكُوْنُ مَعَ الْفِرْدِ

" طافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بیات سب کو معلوم ہے کہ کسی کا کسی ہے بہتر ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو چننا اور کسی کو پیند کر نااور اس کی بارگاہ میں کسی کی افضلیت، اس کے مشرک ہونے کے باوجود ہر گز نہیں ہو سکتی۔ " (۱)

ان روایات سے اس دلیل کا پہلا مقدمہ ثابت ہو گیا کہ حضور کے سارے آباء واجداد اپنے اپنے ذمانہ میں اپنے اپنے جمعصروں سے افضل اور اعلیٰ تنے اور یہ افضلیت اور یہ علو مرتبت اس وقت انہیں نصیب ہو سکتی ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے ہوں اور

ان کاعقیدہ شرک کی آلودگی سے ملوث نہ ہو۔ اب اس دلیل کے دوسرے مقدمہ کے متعلق چندروا بات ملاحظہ فرمائیں۔

> عَالَ عَبُدُ الرَّزَّ إِنِ فِي الْمُصَنَفِ عَنْ مَعْمَ عَنْ إِنْ جُرَيْجِ قَالَ إِنْ الْمُسَيَّبُ قَالَ عِلَى بُنُ إِنْ طَالِبٍ لَهُ يَزَلُ عَلَى وَجُوالتَّهِ فِي الْدَرْضِ سَبْعَةٌ مُسْلِمُونَ فَصَاعِدًا فَلَوْلَا ذَلِكَ هَلَكَتِ الْدَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا لَهُ مَا السِّنَادُ صَعِيْمَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْعَ يُنِ وَمِثْله لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيُ وَلَهُ حُكُمُ الرَّفْعِ الرَّفْعِ الرَّفْعِ السَّلَا

"عبدالرزاق نے المصنف میں معمر سے انہوں نے ابن جریج سے انہوں نے ابن میتب سے روایت کیا ہے کہ سیدناعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھیشہ روئے زمین پر کم از کم سات مسلمان رہے ہیں۔ اگر بیا سات مسلمان نہ ہوں توزمین اور جو پچھ اس پر ہے سب پچھ تس نہ سی ہو سات مسلمان نہ ہوں توزمین اور جو پچھ اس پر ہے سب پچھ تس نہ سی ہو جائے۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ یہ سند سیح ہے اور شیخین کی شرط پر۔ اور یہ الی بات ہے جو کوئی راوی اپنی رائے سے نہیں کہ سکتا جب کے زبان بیا ایس کے یہ صدیث مرفوع کے علم میں ہے۔ یعنی سیدنا نبوت سے وہ نہ سے اس لئے یہ صدیث مرفوع کے علم میں ہے۔ یعنی سیدنا علی مرتفئی نے یہ ارشاد نبی کریم کی زبان سے سنا اور پھر روایت کی ۔

آخُرَجَ إِبْنُ الْمُنْذِرُ فِي تَفْسِيْرِةٍ بِسَنَدٍ صَحِبْعٍ عَنَ إِبْنِ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلَوْةِ وَمِنْ ذُرِّتَيْقِ، قَالَ لَا يَزَالُ مِنْ ذُرِّتَيْرَ إِبْرِهِيْمَ عَلَى نَبِيتِنَا وَعَلَيْرِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ كَانَّ عَلَى الْفِطْرَةِ يَعْبُدُونَ اللهَ .

الْكَالَّذِي فَطَرَفِيْ فَإِنَّهُ سَيَهُدِيثِ وَجَعَلَهَا كِلْمَةً ثَاقِيَةً فِي عَقِيهِ . (٢٨-٢١ . ٢٨)

"اور یاد کر وجب ابراہیم نے اپنیاب اور اپنی قوم کو کماکہ میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ بجراس ذات کے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہیں وہی مجھے ہدایت دے گا اور کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کو باقی رہنے والا آپ کی اولاد میں۔ "

اس آیت کی تشریح معزت ابن عباس سے یوں منقول ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي ْعَقِيهِ قَالَ لَاۤ اِلَّهِ اِلَّهِ اللهُ بَاقِيَةُ فِيْ عَقِبِ إِبْرُهِيْهِ َ

"كەلاالدالااللە كاكلمە حفرت ابراہيم كى نسل ميں باقى رے گا۔ " يعنى برزماند ميں چندافرادا ہے رہيں مے جواس كلمہ توحيد پر پختنا يمان ركھتے

ہوں۔

علامه شرستاني اللل والنحل ميس لكصح بين ـ

كَانَ دِيْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَائِمًا وَالتَّوْمِيْدُ فِي صَدْرِالْعَرَبِ شَائِعًا وَاقَلُمَنْ غَيِّرَةُ وَاتَّغَنَ عِبَادَةً الْاَصْنَامِ عَثَرُوبُثُ لُحَّى الْخُزَاعِيُ -

" دین ابراہیم قائم رہا۔ اور توحید الل عرب کے سینوں کوروش کرتی رہی پہلا مخص جس نے دین ابراہیمی کو بدلا اور بنوں کی عبادت شروع کی وہ عمروبن کمی العزاعی تھا۔ "

الل تحقیق کے نزدیک حضرت ابراہیم ہے لے کر کعب بن اوئی تک آ کیے تمام آ باءواجدادوین ابراہیمی پر تضاور کعب کے فرزند مرّہ بھی اسی دین پر تنھے کیونکہ ان کے والد نے اسمیں وصیت کی تھی کہ وہ دین ابراہیمی پر جلبت قدم رہیں۔ مرہ اور عبدالمطلب کے در میان چار اجداد ہیں۔ اور وہ کلاب و تصی و عبد مناف و ہائم ہیں ان حضرات کے حالت میں ایسے شوابد کا آپ مطالعہ کر چکے ہیں جن سے ان کے عقیدہ توحید کا پتہ چلاہے۔ حضرت عبدالمطلب کے بارے میں تو علامہ شہرستانی کی رائے کا ذکر ہی کافی ہے وہ اپنی مشہور تصنیف العلل و النحل میں لکھتے ہیں۔ علامہ شہرستانی کی رائے کا ذکر ہی کافی ہے وہ اپنی مشہور تصنیف العلل و النحل میں لکھتے ہیں۔

ظَهَرَ نُوْرُ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱسَارِيْهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

بَعْدَالظُّهُوْرِوَبِبَرُكَةِ ذَلِكَ النُّوْرُأُلُهِمَ النَّنُّدُو فِي فِيجَ وَلَدِهِ وَبِبَرَكِتِهِ كَانَ يَأْمُرُ وُلْدَةُ بِتَرْكِ الظُّلْمِ وَالْبَغِي وَيَحُثُّهُمُ عَلَى مَكَارِمِ الْاخْلَاقِ وَيَنْهَا مُهُوْعَنْ دَنِيَنَاتِ الْاُمُوْرِوَبِبَرِّكَةَ ذَلِكَ النُّوْرِ قَالَ لِاَبْرَهَ مَ اَنَّ لِهِنَ الْبَيْتِ رَبَّاءً

"نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانور عبدالطلب کے خدو خال میں چکتا تھا۔ اس نور کی برکت سے حضرت عبداللہ کو ذریح کرنے کے بجائے نذر دینے کا انہیں الهام ہوا۔ اس نور کی برکت سے وہ اپنی اولاد کو ظلم اور سرکشی کو ترک کرنے کا حکم دیتے تھے مکارم اخلاق کو اپنانے پر انہیں برانگیختہ کرتے تھے اور کمینی حرکتوں سے ان کو روکتے تھے اس نور کی برکت سے آپ میں یہ جرأت پر انہوں کی کہ آپ نے ابر ہہ کو کہاکہ اس کھر کا برکت سے آپ میں یہ جرأت پر انہوں کہ آپ نے ابر ہہ کو کہاکہ اس کھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت کرنا جانا ہے۔ "

نیز غروہ حنین میں جب وشمنوں کی اچانک تیراندازی سے افتکر اسلامی میں عارضی طور پر بھکدڑ کچ منی تو حضور اپنے نچر پر سوار ہو کر تیروں کی بوچھاڑ میں میدان جنگ میں بیر رجز پڑھتے ہوئے تشریف لائے۔

آكَالنَّيِيُّ لَاكْتِيبُ - آكَا أَبْنُ عَبْدِ الْمُقَلِبُ

"کہ میں سچانی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔"

اگر عبدالمطلب موحد نہ ہوتے تو حضور بھی ان کی فرزندی پر فخرنہ کرتے کیونکہ کافر کی فرزندی پر فخرنہ کرتے کیونکہ کافر کی فرزندی پر فخرکر ناممنوع ہے۔ جن احادیث میں والدین کر بیین کے مشرک یا معذب ہونے کا ذکر ہے وہ روایات ضعیف ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی روایت ضعیف نہ بھی ہو تو زیادہ سے ذکر ہے وہ خرواحد ہوگا اور خرواحد آیات قطعیم (وماکنامعذبین وغیرہ) آیات کی تھم یاناسخ نہیں ہو عتی۔
نہیں ہو عتی۔

ماكم في متدرك مين جس مديث كوضيح كما به اس كبار بين عقبه في يد كما له والله فَعُنْهُمَان بَن عُمريد ضَعَفَ الدّارُقُطْنِي لا وَالله فَعُنْهُمَان بَن عُمر كودار قطني في ضعيف كما به " " منين بخداوه صحيح نهين عثمان بن عمير كودار قطني في ضعيف كما به به حافظ و بهي في الله من شرى من محاكر كما به كه به ضعيف به به بين الذّة هَبِي صُعُف الْحَدِيد بيث وَحَلَفَ عَلَيْهِم يَهِيدُناً الذّة هَبِي صُعُف الْحَدِيد بين شرى حَلَفَ عَلَيْهِم يَهِيدُناً الله من عن الله من الله

شَرُعِيًّا "(1) استحقیق کے بعد علامہ سیوطی کہتے ہیں۔ اِذَا اَحْدِیُکُنْ فِی الْمَسْتَلَاقِ إِلَّا اَحَادِیْث ضَعِیْفَۃ گان لِلنَظرِ فِیْ فَیْرِهَا عَجَالًٰ۔ "جب اس مسلمیں صرف ضعیف احادیث ہی ہوں تواب اس مسلم کے بر عکس غور و فکر کرنے کی مخوائش ہوگی۔ "

تيرامسلك

اس متله میں علاء کرام کا تیسرامسلک یہ ہے کہ

إِنَّ اللهُ تَعَالَى آخَىٰ لَهُ آبَوْنِي حَلَىٰ امْنَابِهِ وَهٰذَا الْهَسُلَكُ مَالَ النَّهِ طَالِفَةٌ كَبِيْرَةٌ فِنْ حُقَّاظِ الْمُحَوِّرِثِيْن وَعَيْرِهِمْ مِنْهُ مُلْ ابْنُ شَاهِيْنَ وَالْحَافِظُ ابْوُنِيُمْ الْخَطِيْبِ البَّعْدَ اوِي وَالسُّهَ يَبِي وَالْقُرُّ طَيْ وَالْحُوبُ الطِّبْرِي وَالْعَلَامَ مَا مِهُولِيْنِ إِنْ الْمُنْفِيرِ وَعَيْرِهِمُ

"الله تعالی نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے حضور کے والدین کو زندہ فرما یا اور وہ حضور پر ایمان لے آئے۔ حفاظ محدثین میں ہے ایک بست بڑا کروہ اس مسلک کی طرف مائل ہوا ہے ان میں سے چند نام یہ بیں۔ ابن شاہین۔ حافظ ابو بکر الخطیب البغدادی۔ ابوالقاسم سیلی۔ ابو عبدالله القرطبی۔ محت طبری۔ علامہ ناصر الدین ابن المنیر وغیر هم۔ " (۲)

اس مقام پر مصرحاضر کے مایہ ناز محقق امام محمد ابوز ہرہ رحمتہ اللہ علیہ نے تحقیق کاحق اواکر و یا ہے۔ میں ان کی کتاب خاتم البیبین سے افتتباس پیش کرتا ہوں مجھے یقین ہے اس کا مطالعہ کرنے ہے آپ کی آنکھیں محتدی اور آپ کا دل مسرور ہوگا۔

ا - مسالک الحنفاء صفحه ۳۷ ۲ - مسالک الحنفاء صفحه ۵۲ وَلَا شَكَ اَنَ الْخَبْرَالَانِ يَهُولُ إِنَّ اَبَا مُحْتَدِ عَلَيْرِ الصَّلَاةُ وَ التَكَاهُ فِي النَّارِخَبْرُ غَرِيْكِ فِي مَعْنَا هُكَمَا هُوَ غَرِيْكِ فِي سَنَدِاً لِاَنَ الله تَعَالَى يَهُولُ وَمَا كُنَّا مُعَنِّ بِيْنَ حَتَّى بَبْعَثَ رَسُولًا وَقَلْ كَانَ الله تَعَالَى يَهُولُ وَمَا كُنَّا مُعَنِّ بِينَ حَتَّى بَبْعَثَ رَسُولًا وَقَلْ كَانَ الدُّهُ لِلهَ عَنَى عَلَيْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْمَهُ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الدُّسُولُ فَكَنَى يُعَدِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْمَهُ عَلَى فَنْرَةٍ مِنَ الدُّي يَنْ الدُّسُلِ فَكَيْفَ يُعَدَّ بُونُ وَ إِنَّ هِنَ الْمُعْوَلِ الْمَعْلَقِ الْمُعْمَا فَيْلُ النَّ يَبْرُونُ الرَّسُولُ الْمَعْلَاقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"اس میں کوئی شک نمیں کہ وہ خبر جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کے والد کے بارے میں کہا گیا ہے معنی کے لحاظ ہے بھی غریب ہے جس
طرح سند کے لحاظ ہے غریب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے " وہا کنا
معذبین حتی نبعث رسولا۔ " ہم اس وقت تک عذاب وینے والے نمیں
یماں تک کہ ہم رسول بھیجیں اور حضور کے والدین کریمین نے فترۃ کا
یماں تک کہ ہم رسول بھیجیں اور حضور کے والدین کریمین نے فترۃ کا
دمانہ پایا تو انہیں کیونکر عذاب دیا جا سکتا ہے۔ بیہ بات دینی حقائق کے
سراسر خلاف ہے۔ والد ماجد تو حضور کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے اور
مراسر خلاف ہے۔ والد ماجد تو حضور ابھی بالکل چھوٹے تنے اور رسول
مبعوث نمیں ہوئے تنے۔ اس لئے وہ خبر جس میں ان کے بارے میں ہ
کہ وہ دونوں آگ میں ہیں مردود ہے ایک تو اس وجہ ہے کہ اس کی سند
میں غرابت ہے اور دو سرااس وجہ سے کہ اس کا معنی حقیقت سے بہت
دور ہے۔ "

اس كے بعدامام موصوف اس قتم كى باتيں من كرا في قلبى كيفيت كايوں اظهار كرتے ہيں۔ وَفِي الْحَقِّ اَفِي ْ هَرَسَّتُ فِي ْ سَمْعِي وَ فَهُمِي عِنْدَ مَا تَصَوَّرُتُ اَنَّ عَبْدُ اللهِ وَالمِنَه يَنَصَوَّرُ اَنْ يَدُخُلَا النَّا دَلِاَنَّ عَبْدُ اللهِ الشَّابُ الصَّبُورُ الَّذِي دَضِيَ بِأَنْ يُذُبِّ لِينَدُر آبِيْهِ وَ تَقَدَّمَ دَاضِيًا۔ وَلَمَا افْتَدَ ثُهُ قُرَيْشُ إِسْتَقْبِلَ الْفِندَاءَ وَاضِمًا وَهُو الَّذِي كَانَ عُيُوْفًا عَنِ اللَّهُو وَالْعَبَثِ وَهُوَالَّذِي بَرَنَ تَ اِلنَّهِ الْمَرَّاكَةُ تَقُولُ هَيْتَ لَكَ فَيَقُولُ لَهَا أَمَّا الْحَرَّامُ فَالْمُاتُ دُوْنَهُ وَلِمَا ذَا يُعَاقَبُ فِي النَّادِ وَهُوَلَةُ تَبْلُغُ دُعْوَةً رَسُولٍ

"جبیس یہ تصور کر آہوں کہ حضرت عبداللہ اور سیدہ آمندناری ہیں ہو جمعے یوں محسوس ہو آ ہے کہ کوئی مخص میرے کان اور میرے فیم پر ہتھوڑے مار رہا ہے۔ کیونکہ عبداللہ وہ نوجوان تھے جن کاشعار صبرتھا۔ وہ اپنے باپ کی نذر کے مطابق ذرئے ہونے پر راضی تھے۔ اور اپنی رضامندی ہے آ گے بڑھ کر آپ مطابق ذرئے ہونے پر راضی تھے۔ اور اپنی رضامندی ہے آگے بڑھ کر آپ می بخوشی کیا۔ اور جب قرایش نے سواونٹ بطور فدید دینے کئے کہ اتواس پر بھی بخوشی رضامند ہوگے وہ عبدالنہ جو البحر فدید دینے کئے کہ اتواس پر بھی بخوشی رضامند ہوگے وہ عبدالنہ جو البحر فدید دینے کیا یاں حس وشاب کے باوجو دلوولعب سے بھٹ کنارہ کش رہ البحر البحر ہوئے کہ البحر البحر کے بایاں حس وشیرہ نے دعوت گئاہ دی تو جھٹ اسے جواب دیا "اُگا البحر کے دعوت دیتی ہو اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ ایسے پاکباز اور صدق شعار نوجوان کو آخر اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ ایسے پاکباز اور صدق شعار نوجوان کو آخر اس کے وں دورخ میں پھینکا جائے گا۔ حالانکہ اسے کسی نی نے دعوت بھی نہیں کوں دورخ میں پھینکا جائے گا۔ حالانکہ اسے کسی نی نے دعوت بھی نہیں

آ م لکھتے ہیں۔

ری حضور کی والدہ، تو وہ خاتون جس کو شادی کے فور ابعد اپنے شوہر کی اچانک موت کا جا نکاہ صدمہ پہنچاتواس نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا ہے نے کو بیٹیم اور نادار پایاتو پھر بھی جزع فزع نہیں کی بلکہ صبر کو اپناشعار بنایا کیا کوئی محض تصور کر سکتا ہے کہ ایسی حور شائل خاتون کو دوزخ میں جھونک و یا جائے گا حالا نکہ اللہ تعالی کا کوئی نبی اسے ہدایت دینے کے لئے نہیں آیا ور نہ کسی نے اسے توحید النبی کی دعوت دی ہے۔

آخر میں رقبطراز ہیں۔

وَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ وَهُوَمَا إِنْتَهَيْنَا إِلَيْهِ بَعْدَ مُرَاجِعَةِ الْاَغْبَادِ

ا - خاتم التبيين، امام محمد ابو زبره ، جلد اول. صفحه ۱۳۲ - ۱۳۳ .

فِيُ هَذِهِ الْمُسْتَكَةِ إِنَّ الْجَدِّ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ مُكَا إِنْ فَثَرُةٍ وَالنَّهُمَا كَانَا قَرِيْ يَكِي إِلَى الْهُلْى وَإِلَى الْخَلَاقِ الْكَرْعَةِ الْبَيْ جَاءَ بِهِ شَرْعُ إِبْرَهَا مِنْ بَعْنُ وَإِنَّهُمَا كَانَا عَلْ فَهُوَ قِينَ الرَّسُلِ وَنَعْتَقِدُ النَّهُ بِمُرَاجِعَةِ النَّصُوصِ الْقُرَانِيَةِ وَالْاَتَحَادِيْةِ الصَّحِيْعَةِ لَا يُعْتَقِدُ النَّهُ بِمُرَاجِعَةِ النَّصُوصِ الْقُرَانِيَةِ وَالْاَتَحَادِيْةِ الصَّحِيْعَةِ لِايُعْتَقِدُ الْقَالَةِ مِنْ النَّعْمَا التَّارُ لَا نَهُ لَا وَلِيلَ عَلَيْهَا السَّعَامِيةَ الشَّعِينَةُ يُولِي هَا لَا تَعْتَقِلُ وَجُوبِ الثَّيَاءِ عَلَيْهَا هِي وَنَوْجُهَا النَّي الدَّذِي اللَّهُ اللَّهُ الطَّاهِيُ السَّعَالَةُ السَّاعِ عَلَيْهَا هِي وَنَ وَجُوبِ الثَّيَاءِ عَلَيْهَا هِي وَنَ وَجُوبُهَا الذَّي بِيُحَالِكَ الطَّاهِيُ

" ہماری سادی گفتگو کا فلاصہ ہے جس پر ہم اس مسئلہ کے بارے میں
ہمام احادیت کا مطالعہ کرنے کے بعد پنچ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ
قالی علیہ وسلم کے ابوین کریمین نے وہ زمانہ پایا جس ہیں رسولوں کی آمہ
منقطع تھی اور وہ دونوں ہدایت اور اخلاق کریمہ کے بالکل قریب تھے جو
بعد میں ان کے لخت جگر نے بطور شریعت و نیا کو چش کی ۔ اور قر آئی آیات
اور احادیث میحر کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہمارا ہے پختہ عقیدہ ہے کہ یہ
مکن ہی نہیں کہ وہ دوزخ میں ڈالے جائیں آپ کی والدہ وہ مجلبہ ہیں ہو
سراپا مبر تھیں ۔ اپنے فرزندول بند کے ساتھ بردی شفیق تھیں انہیں آگ
کیے چھو سکتی ہے ۔ کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے یہ طابت ہو کہ وہ آگ
میں جلائے جائے کی ستحق ہے ۔ بلکہ دلیلیں تواس بات کی شمادت و بی ہیں
کہ ان کی اور ان کے شوہر نامدار کی جو ذبح اور طاہر کے لقب سے ملقب تھے
میں جلائے جائے کی ستحق ہے ۔ بلکہ دلیلیں تواس بات کی شمادت و بی ہیں
کہ ان کی اور ان کے شوہر نامدار کی جو ذبح اور طاہر کے لقب سے ملقب تھے
میں جلائے جائے کی سید لل بحث ان جملوں پر خم کی ۔

علامہ خدکور نے آئی ہے مدلل بحث ان جملوں پر خم کی ۔

وَمَا إِنْهَ مَيْنَا إِلَى هَٰنَا بِحُكُمِ مُحَبَّتِنَا بِرَسُولِ اللهِ مَنَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كُنَّا نَرُجُوهَا وَنَتَمَنَا هَا وَلِكِنْ عِمُكُمِ الْعَقْلِ وَالْمَنْطِقِ وَالْقَانُونِ الْخُلَقِيِّ الْمُسْتَقِيْمِ - وَالْاَدِلَةِ الشَّرُعِيَّةِ الْفَوْيُمَةِ وَمَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ وَغَايَا بِهَا الشَّرُعِيَّةِ الْفَوْيُمَةِ وَمَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ وَغَايَا بِهَا "ہم اس نتیجہ پر صرف اے لئے نہیں پنچ کہ ہمارے ول میں اللہ کے رسول کی محبت ہا ور اس محبت کا یہ نقاضا ہے کہ ہم اس نتیجہ پر پنچیں۔
اگر چہ ہم اس بات کی امیدر کھتے ہیں اور تمناکر تے ہیں کہ اللہ نعالی ہمارے ولوں کو اپنے محبوب کی محبت سرشار رکھے لیکن ہم اس نتیجہ پر اس لئے پنچے ہیں کہ عقل، منطق اور خلق منتقیم کا قانون شریعت کی مضبوط دلیایں اور شریعت کے اغراض و مقاصد، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اس بارے میں اس نتیجہ یر پہنچیں۔"

آخر میں قاضی ابو بکر ابن عربی جو مسلک مالکیہ کے جلیل القدر ائمہ سے ہوئے ہیں اور جن کی تفسیر احکام القرآن ان کے علم وفضل کی سب سے بوی دلیل ہے ان کے ایک فتوی کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں۔

سُئِلَ الْقَاضِ أَبُونَكُمُ الْنِي الْعَنَ بِي عَنْ رَجُلِ قَالَ إِنَّ النَّاعِ النَّيِي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي النَّادِ فَالْجَابِ مَنْ قَالَ لَالِكَ فَهُو مَلْعُونَ لِقَوْلِم تَعَالَى إِنَّ النَّانِيْنَ يُوْذُونَ اللهَ وَمَسُولَهُ لَعَنَهُ وُاللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَلَا آذَى اَعْظُومِنَ أَنْ يُقَالَ عَنْ آبِيْهِ آنَهُ كَنَ الدُّنَا

" قاضی ابو بگر ابن عربی ہے یہ مسئلہ پوچھا کیا کہ آپ کااس مخص کے باءو بارے میں کیا خیال ہے۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں یہ کہتاہے کہ وہ فی النار بیں آپ نے جواب دیا جو مخص یہ کہتاہے وہ ملحون ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے وہ لوگ جواذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لعنت بھیجتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں پھر کما اس سے بری اذیت کیا ہے تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں پھر کما اس سے بری اذیت کیا ہے کہ حضور کے والدین کے بارے میں یہ کما جائے۔ "

نَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ عَضَبِهِ وَعَضَبِ جَبِيْدٍ وَزَيْغِ الْقُتُوْدِعِنِ الْحَقِّ وَحِرْمَانِ الْعُقُولِ عَنْ فَهُ عِلَا تَحْتُيْقَةَ اللهُ هُوَالْفَاكُوْدِعِنِ وَاتَيَاكَ نَسُتَعِيْنُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْدَ حِرَاطَ الْدِيْنَ الْعَمْتَ عَلِيَهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّآلِيْنَ (الْمِيْنَ)

# خدمت رضاعت کی بر کتیں

خدمت رضاعت کی برکت سے حضرت حلیمہ اور ان کے خاندان کو جو سعاد تیں نھیب ہوئیں ان کا احاطہ ممکن نہیں ان کی تخف دستی خوشحالی میں بدل می قبط سالی کے باعث چارہ اور گھاس نہ ملنے کی وجہ سے سارے قبیلہ کے رپوڑ بھوک سے لاغر و نحیف ہو گئے تھے۔ لیکن حضرت سعدید کارپوڑ خشک سالی کے باوجود شام کو لونیا توان کی کھیرپوں سے دودھ کی نہریں بہتیں ۔ مزید بر آل اس خدمت کے عوض جو شہرت دوام ان کو میسر آئی وہ ہفت اقلیم کے کسی فرماز واکو بھی نھیب نہ ہوئی۔ ان جملہ نعتوں کے علاوہ سب سے بردی نعت جو انہیں بخشی گئی خمی وہ ایمان کی نعمت تھی جس نے ان جملہ نعتوں کے علاوہ سب سے بردی نعمت جو انہیں بخشی گئی خمی وہ ایمان کی نعمت تھی جس نے ان کے دونوں جمال سنوار دیئے حضرت حلیمہ کا سارا خاندان مشرف باسلام ہو گیا حضرت حلیمہ کے ایمان کے بارے میں کتب حدیث و سیرت میں خاندان مشرف باسلام ہو گیا حضرت حلیمہ کے ایمان کے بارے میں کتب حدیث و سیرت میں بست می روایات اور آخار موجود ہیں۔ جن میں سے چند ہدیہ ناظرین ہیں۔

دَوَى إِنْنُ سَعُي بِسَنِي رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْرِ عَنَ مُحَتَّدِ بَنِ وَمَالُ الصَّحِيْرِ عَنَ مُحَتَّدِ بَنِ وَمَالُهُ مُنْكَدِدُ - مُرْسَلًا - قَالَ إِسْتَأْذَنَتُ إِمْرَاةٌ عَلَى النَّيِي صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ كَانَتُ تُرْضِعُهُ - فَلَقَا دَخَلَتُ عَلَيْهِ الله وَ الله وَالله والله والله

"ابن سعدروایت کرتے ہیں اور اس روایت کے راوی ر جال صحیح کی ماند ہیں۔ یہ روایت کے راوی ر جال صحیح کی ماند ہیں۔ یہ روایت محمد بن منکدر سے مرسل ہے آپ کہتے ہیں ایک عورت نے حضور کی فدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی وہ عورت حضور کو دودھ پلایا کرتی تھی جبوہ واخل ہوئی تو حضور نے فرمایا میری مال! بنی چادر اٹھائی اس بچھایا اور اپنی چادر پر اپنی مال کو بخھایا۔ "

 ۲- حافظ مغلطائی رحمة الله علیہ نے آپ کے ایمان کے بارے میں ایک رسالہ تصنیف کیا ہے جس کاخلاصہ درج ذیل ہے۔
 حافظ ابو محمد المنذری نے مختصر سنن ابی داؤ دمیں لکھا ہے۔ حعزت حلیمہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضاعی ماں تھی وہ اسلام لائیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کیں۔

> قَالَ الْحَافِظُ اَبُوالْفَرَجُ الْجُوْزِيُ رَحْمَةُ اللهِ فِي الْحَدَائِيِ قِيرِمَتُ حَلِيْمَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ عَلَى النَّيِي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ خَدِيْجَةَ فَشَكَتُ النَّهِ جَدْبَ الْبِلَادِ فَكَلَمَ خَدِيْجَةَ فَاعْطُمُهُا اَدْبَعِيْنَ شَأَةً وَبَعِيْرًا وَثُمَّ قَدِيمِ الْفَيدِ بَعْدَ النَّبُوَةِ فَاصَلَمْتُ وَبَالِيَعَتُ وَاسْلَمَ وَرُوعِينَ الْفَارِثُ.

> > حافظ ابوالفرج الجوزي رحمة الله تعالى الحدائق مي لكمة بي-

"که حفرت صلیمه بنت الخارث نی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئی جب نی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت خدیجه سی اس وقت حاضر ہوئی جلیمہ نے فیط سلل کی شکایت کی سر کار دوعالم نے اپنی قبط سلل کی شکایت کی سر کار دوعالم نے اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجه کو ان کے بارے میں سفارش کی تو حضرت خدیجه نے ان کو چالیس بحریاں اور آیک اونٹ بطور بدید عطافر مایا پھر حضور کی بعثت کے بعد حاضر ہوئیں آپ بھی ایمان لے آئیں اور ان کے خلوند حارث نے بھی اسلام قبول کیا اور دونوں نے حضور کی بعث کے۔ "

عَالَ الْقَاضِى آبُوالْفَضُلِ عَيَاضِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لَمَنَا وَرَدَتُ حَلِيْمَةُ السَّعْدِيَةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ وَقَضَى حَاجَتَهَا فَلَمَّا تُوُقِي قَدِمَتْ عَسَلَ إِنْ بَكْرِفَصَنَعَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ.

" قاضی عیاض لکھتے ہیں حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں حضور نے اس کے لئے اپنی چادر بچھائی اور اس کی حاجت کو پور اکیا۔ حضور کے وصال کے بعدوہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے بھی ان کے ساتھ ایسانی سلوک کیا یعنی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے بھی ان کے ساتھ ایسانی سلوک کیا یعنی

ان کے بیٹھنے کے لئے اپنی چادر بچھائی اور جو انہوں نے مطالبہ کیااس کو پورا کیا۔

ذُكْرَابُوْعَمُروعَنَ زَيْبِي بِنِ اَسُلَمَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ عَطَاءِ بُن يَسَادِ قَالَ جَاءَتْ حَلِيْمَةُ إِبْنَةُ عَبْدِ اللهِ أُمُّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَمَ وَعَامَرَكَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَمَ وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ

"عطاء بن بیارے مروی ہے کہ حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضاعی مال تشریف الأمیں تو حضور ان کے لئے کھڑے ہو گئے اور چادر مبارک بچھائی اور وہ اس پر بیٹھیں۔"

يه سابقدروايات سل البدى والرشاد ے منقول بيں- (١)

حضرت حلیمہ کے خاوند اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رضاعی باپ کا نام حارث ہے ان کے ایمان لانے کاواقعہ ابن اسحاق نے یوں بیان کیا ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے بعد حارث کہ کرمہ حضور کی الماقات کے

الئے آئے۔ قرایش نے انہیں دیکھااور کہااے حارث! تم نے سنا کہ تمہار ابیٹا کیا کہتا ہے انہوں
نے بوجھاوہ کیا کہتے ہیں کفار نے بتایاوہ کہتا ہے کہ موت کے بعد جمیں پھر اٹھایا جائے گااور اللہ
تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنائے ہیں نیکو کاروں کو جنت میں بد کاروں کو دوزخ میں بھیجا جائے
گا۔ اس نے قوم کے اتحاد کو پارا پاراکر دیا ہے حارث حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
عرض کیا ہرے سینے! آپ کی قوم آپ کا فلکوہ کیوں کرتی ہے پھر قرایش نے حضور کے بارے میں
جو پچھے اسے کہا تھا اس نے اسے دہرادیا حضور علیہ السلام نے فرمایا بیشک میں ایسا کہتا ہوں جب وہ
ون آئے گامیں تمہار اہا تھ پکڑ کر آئے گی گفتگو تمہیں یا دولاؤں گا۔ حضور کے ارشاد نے حارث
کی آئکھیں کھول دیں اور وہ مشرف بہ اسلام ہو گیا اور اس کے بعدا حکام النی کی تقیل کا حق ادا

لَوُقَدُ اَخَذَ اِبْنِي بِيَدِى فَعَنَّ فَنِي مَا قَالَ لَوْ يُرْسِلْفِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى حَثَى يُدُخِلِنِيَ الْجَنَّةَ

۱ ـ سبل الهدى والرشاد ، جلد اول ، صفحه ٣٦٥ - ٣٦٨

" یعنی اگر میرے بیٹے نے میراہاتھ پکڑااور مجھے یہ مختکو یاد دلائی تو پھرانشاء اللہ تعالیٰ میراہاتھ اس وقت تک نہ چھوڑے گاجب تک وہ مجھے جنت میں داخل نہ کر دے۔" (1)

#### مكهوابيبي

حضرت ام ایمن نے سیدہ آمنہ کو ابواء کے مقام پر دفن کیا بید مقام مکہ اور مدینہ طیبہ کے در میان ہے قدیم شاہراہ جو مکہ محرمہ سے مدینہ طیبہ جاتی ہے اس پر ایک گاؤں مستورہ کے نام سے آباہے جہاں ہوٹل اور قبوہ خانے ہیں آنے جانے والی بسیں اور کاریں یہاں رکتی ہیں مسافر چائے پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں یہاں سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے دائیں طرف چند میل کے فاصلہ پر ابواء کی بہتی ہے۔ بہتی سے باہر ایک اونچا ٹیلہ ہے اردگر د جھا ڈیاں اور کیگر کے درخت آگے ہوئے ہیں اس ٹیلہ پر سیدہ آمنہ کا حزار پر انوار ہے۔ حزار کیا ہے کالے پھر توڑ کر درخت آگے ہوئے ہیں اس ٹیلہ پر سیدہ آمنہ کا حزار پر انوار ہے۔ حزار کیا ہے کالے پھر وں کو درخت آگے ہوئے ہیں اس ٹیلہ پر سیدہ آمنہ کا حزار در افواری ہے دہ بھی کالے پھر وں کو جوڑ کر بنادی گئی ہے۔ بھے بھی اُم الحسنات سمیت بعض احب کی معیت ہیں 19۸ء میں وہاں عاضری کا شرف نصیب ہو ابنظ ہر وہاں زیب و زینت اور روئتی نام کی کوئی چیز شمیں لیکن قلب و مصاحب ( کھالیہ ) بھی مورح کو وہاں ایسا کیف نصیب ہو تا ہے کہ سجان اللہ۔ میر عبداللطیف صاحب ( کھالیہ ) بھی ہمراہ تھے انہوں نے تی جیب کا انتظام کیا تھا۔

بت کم لوگوں کو علم ہے کہ ابواء جمال محبوب رب اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی مادر مشفقہ آرام فرماہیں کمال واقع ہے۔ اور بہت ہی کم لوگوں کو وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔

حضرت ام ایمن نے اس مقام پرسیدہ آمنہ کو دفن کیا پھر اپنے کریم مالک اور مہربان مالکہ کے دریتیم کو اپنی آغوش شفقت میں لیااس جان عالم کی آٹھوں سے موسلا دھار بارش کے قطروں کی طرح نیکنے والے آنسو پو تخھے۔ اس کے دل در دمند کو تسلی دی۔ اس کی روح حزیں کو دلاسہ دیا۔ جب انہوں نے چھ سالہ معصوم نیچے کو اپنی مال کی مرقد سے جدا کیا ہوگا تو دونوں پر کو دلاسہ دیا۔ جب انہوں انے چھ سالہ معصوم نیچے کو اپنی مال کی مرقد سے جدا کیا ہوگا تو دونوں پر کیا ہتی ہوگی۔ اسے صرف ام ایمن ہی جانتی ہے۔ فطرت، مقبولان بارگاہ صدیت کی تربیت کا خود انظام فرماتی ہے۔ یہ انظامات انسان کے طے کئے محے انظامات سے انو کھے ہوتے ہیں۔

ا - الروض الانف، جلداول، صفحه ١٨٥

ماور مشفق کاسابہ توافعالیا۔ لیکن اس کے عوض ایک سیاہ فام حبثن ام ایمن کی گود عطافر مادی کے پایاں محبت، بے مثل خلوص اور انتخک خدمت کے جذبات نے ام ایمن کو دوسری مال کا درجہ دے دیا۔ سیدہ آمنہ نامور خاندان بی زہرہ کاگل سرسبہ تھیں، ان کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعدا پنے محبوب کو ایک ایس آغوش مرحمت فرمائی جمال ہے پایاں محبت، بے مثل خلوص اور انتخک خدمت کے عمیق جذبات کے چشے اہل رہے تھے۔ جس نے اس معصوم دل کے درو و آلام کو بہت حد تک کم کر دیا۔ اس حبثن کو تجویز کر کے بیہ بتا دیا کہ انسانیت کی عالی قدر میں صرف سفید فاموں کے لئے مخصوص نہیں۔ بلکہ قدرت کی فیاضیاں بیہ خصائل حمیدہ ان دلوں اور روحوں کو بھی ارزانی فرماد بتی ہے۔ جن کی رنگت سیاہ ہے۔ اور جو مشک فام بیں اس لئے انسانیت کورنگ وروپ کی کموئی پر مت پر کھو ورنہ اکثر دھوکا کھا جاؤ کے۔ بلکہ ان کملات اور خوبیوں سے جانچ جو شرف انسانیت ہیں جن میں عظمت و کر امت کا راز پوشیدہ ہے خصوصاً وہ بستی جس جس کے۔ بلکہ ان کملات اور خوبیوں سے جانچ جو شرف انسانیت ہیں جن میں عظمت و کر امت کا راز پوشیدہ ہے خصوصاً وہ بستی جس جس کے عافر مائی اسی لئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے ختم کر ناتھا اسے دو ماؤں کی محبت عطافر مائی اسی لئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے اسے ایک صحائی کو کسی کو عیار دلاتے ہوئے ہیں شا۔

يَا إِنْنَ السَّوْدَآءِ السَّوْدَآءِ السَّوْدَآءِ السَّوْدَآءِ السَّوْدَآءِ

توحضور کو یارائے صبطت رہابرے جوش اور غضب سے فرمایا۔

لَقَدْ ظَفَحَ الْكَيْلُ لَقَدْ ظَفَحَ الْكَيْلُ لَقَدْ ظَفَحَ الْكَيْلُ ، لَيْنَ

لِإِنْ الْبِينَ الْبِينَ الْمِينَ السَّوْدَاءِ فَضَلَّ إِلَّا بِالشَّقُولَ فَمُحَمَّدُ

ابْنُ الْبِينَ ضَاء حَضَنَتْ السَّوْدَاءُ فَكَانَ إِنْنَا لَهُمَا مَعًا

" پیانہ چھلک گیا، پیانہ چھلک گیا، پیانہ چھلک گیا کسی سفیدرنگ والی مال کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں بجز کے بیٹے کو کسی سیاہ رنگ والی مال کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں بجز تقویٰ کے پس محمد (فداہ ابی و امی) سفید رنگ والی مال کا فرزند ہے اس کی پرورش کالے رنگ والی مال نے کی ہے پس وہ ان دونوں کا

بكونت بينائه - "(١)

اس شفیق خادمہ نے اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کیا۔ یہ مختصر قافلہ جواب صرف دوافراد اور دواونٹوں پر مشتمل تھامکہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ ان مسافروں نے بیہ

ا ـ خاتم النبيين، الم محمد ابو زبره ، جلد اول ، صفحه ١٣١

مسافت کتنے دنوں میں طے کی اور وہ مکہ کب پہنچے، لیکن جب ام ایمن مکہ پینچی ہوں گی اور مگمر والوں نے سیدہ آمنہ کو تہ پایا ہوگا۔ تو حضرت عبدالمطلب پر غم واندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا۔

حضرت عبدالمطلب تو پہلے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وکھ کر اپنے بڑھاپ کے دن گزار رہے تھے۔ سیدہ آمنہ کے انقال پر ملال کے بعد تو حضور سے ان کی الفت نے ایک طوفان کی صورت افتد کر لی۔ بھی ان کی انگلی کچڑے حرم کی طرف جارہے ہیں، بھی انہیں اپنے کندھوں پر اٹھائے کعبہ کے گر د طواف کر رہے ہیں، اپنے فرز ند دل بند کی درازی عمر، کمی اس جاندے چرے کو د کھ کر سوجان کی طالع اور بخت ارجمند کے لئے مصروف دعاہیں، بھی اس جاندے چرے کو د کھ کر سوجان کے تھدق ہورہ ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں توانہیں اپنے ساتھ بٹھاکر، سوتے ہیں تورات کو اپنے پہلو میں سلاتے ہیں۔ ایک لیحد کے لئے بھی جدا کر ناموارانہ تھا۔

حضرت عبدالمطلب، جب جرم شریف میں عاضری کے لئے جاتے ہ ظل کعبہ میں ان کے لئے خصوص نشست گاہ بنائی جاتی، کسی بڑے ہوئے آ دی کی مجل نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے حتی کہ ان کے فرزندان کرای قدر بھی ازراہ اوب اس نشست گاہ سے دور ہٹ کر جیٹھتے لیکن جب حضور تشریف لاتے تو بے جھیک اپنے ذی وقار دادا جان کی نشست پر جیٹھنے کے لئے آگے بڑھ جاتے۔ حضور کے بچا آپ کو ایسا کرنے سے روکتے تو عبدالمطلب اپنے بیٹوں کو فرماتے۔ کہ

دَعُوَا إِنْنِي فَوَاللَّهِ إِنَّ لَهُ لَشُأْنًا.

"میرے بچے کو مت روکواس کو آگے آنے دو بخدااس کی بدی شان ہوگی۔"

بیشہ حضور کواپنے ساتھ بٹھاتے آپ کی پشت پر بیارے ہاتھ پھیرتے حضور کی معصوم ادائیں د کیمنے اور خوشی سے پھولے نہ ساتے۔ (۱)

ا پے عظیم دادای بے پایاں شفقتوں اور محبوں کے محضاور خنگ سلیہ میں حضور کے دو
سال بسر ہو مجے عمر مبارک آٹھ سال ہو گئی۔ توقدرت خداوندی نے اپنی دوررس حکتوں کے
پیش نظر حضرت عبد المطلب کو بھی اس دنیا ہے اٹھالیا۔ وفلت سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے
حضرت ابوطالب کو بلایا اور حضور علیہ الصلؤة والسلام کی محمد اشت اور خدمت ان کے سپردکی

ا - السيرة النبوبيه ابن اشام، جلد اول، صفحه ١٩٥

كيونكد آپ حضرت عبداللہ كے سكے بھائی تھے۔ دونوں فاطمہ بنت عمروین عائذ كے بطن سے تولد ہوئے تھے۔

حضوری عمر مبارک جب آٹھ سال ہو گئی تو حضرت عبدالمطلب اس دار فانی ہے دار بقا کو سد حارے۔ (۱)

آپ کی عمراس و قت ایک سوچالیس سال اور دو سری روایت کے مطابق ایک سودس سال متنی آپ کو جمون میں اپنے جداعلی قصی کی قبر کے پہلومیں دفن کر دیا گیا۔ (۲)

آپ کی وفات پر کئی دنوں تک بازار بندر ہاور منڈیوں میں کاروبار معطل رہا، آپ کی چھ بٹیاں تھیں ہرایک نے اپ عظیم باپ کی وفات پر مرشے لکھے۔ جن میں آپ کے محامد و کملات ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپ عمیق حزن وطال کا اظہار کیاجب آپ کاجنازہ اٹھاتو کو کوں نے آپ کے آٹھ سالہ کمن ہوتے کو بھی دیکھا کہ ان کی آٹھوں سے آنسورواں تھے۔ (۳)

سركارِ دوعاكم اورعم محترم ابو طالب

حفرت عبدالمطلب كي وصيت كے مطابق سرورعالم كى تكمداشت كى سعادت حفرت ابو طالب كے حصد من آئی۔ آپ كى الى حالت الحجى نہ تھى ليكن اس كے باوجود آپ نے خدمت مرارى كاحق اواكر ديا آپ اپ بچوں ہے بھى ذيادہ حضور ہے بيار كرتے۔ ايك لحد كے لئے بھى اپنى آتكھوں ہے اوجھل نہ ہونے ديتے رات كو سوتے تو حضور كو اپ پہلو ميں لٹاتے۔ كھانے كاوقت ہو آتواس وقت تك دستر خوان نہ چنا جا آ جب تك حضور تشريف نہ لاتے۔ اگر حضور موجود نہ ہوتے تواس كى جي كو بيجة اكد حضور كو ڈھو تذكر لے آئے حضور كے آئے حضور كے آئے جنوں كے ليے بحل خلور بعد كھانا شروع كيا جا آ۔ اپ بھي كے وستر خوال پر جب شريك ہوتے تواس كى بر كتيں بھى ظهور بيز يہو تيں۔ اگر آپ كے بچے كي حضور كے بغير كھانا كھاتے تو كھانا پورانہ ہو آلور بحوك اٹھ پذير ہو تيں۔ اگر آپ كے بچے بھى حضور كے بغير كھانا كھاتے تو كھانا پورانہ ہو آلور بحوك اٹھ تے تركين جب حضور تشريف فرماہوتے توسلاے خوب سيرہ و كر كھاتے اور كھانا بھى بچ جاآ۔ يہ تركيك نہ باد کھانا ہى بچ جا آب بين باد کھانا بر کت ہے۔

ا - انسيرة التيويه ابن كثير، جلد اول، صفحه ٢٣١

٢ - السيرة النبويه، احمر بن زين دحلان، جلداول، صفحه ٨٥

٣ ـ السيرة النبويه ، احمد بن زين دحلان ، جلد اول صفحه ٨٨

عام بنج بیدار ہوتے توان کے بل بھرے ہوئے، آکھیں چکی ہوئی، چرے ذر دی مائل کملائے ہوئے ہوتے لیکن حضور جب میج کو بیدار ہوتے تو ہشاش بشاش چرو، آئینہ کی طرح صاف ہوتا، آکھیں سرگیں اور موئے مبارک جیسے کی نے تیل ڈال کر کھمی کر دی ہو۔ ام ایمن کمتی ہیں کہ میں نے بھی بجین میں بھی عام بچوں کی طرح حضور کو بھوک کی شکایت کرتے نہیں سنا۔ (۱)

حفرت ابوطال کے بیٹنے کے لئے گدا بچھایا جاتا تھا۔ حضور تشریف لے جاتے تو بے درتک اس پر بیٹے جاتے ابوطالب کہتے۔

#### إتك كمتبادك

"میرے بیتیج کا صل عظیم مستقبل کی غمازی کرتا ہے۔ " (۲)
ای زمانے میں عرب کے نامور قیافہ شناس گاہے گاہے مکہ محرمہ آیا کرتے اور جب بھی ان میں سے کوئی وہاں آتا تو لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس لے جاتے اور ان کے مستقبل کے بارے میں ان کی رائے معلوم کرتے اس حتم کے متعدد واقعات میں سے چند واقعات ہدیے قارئین ہیں۔

## ایک قیافدشناس کی آمر کمد میں

نی ازد کالیک فائدان "لب " ہے جو قیافہ شناس میں بڑی شہرت رکھاتھا، اس کالیک اہر قیافہ شناس ، جب بھی مکہ مرمہ آیار آ۔ لوگ اپنے ہے اس کے پاس لے جاتے آکدان کے مستقبل کے بارے میں اپنے علم قیافہ کی مدد سے انہیں کچے بتائے لیک دفعہ جب وہ مکہ آیا تو حضرت ابو طالب حضور علیہ الصلوة والسلام کو بھی لے کر اس کے پاس مجے اس نے ایک مرتبہ دیکھا پھروہ دو سرے بچوں کو دیکھنے میں معروف ہو گیاجب فارغ ہوا تو کئے لگا بھی ہیں نے دیکھا پھروہ دو سرے بچوں کو دیکھنے میں معروف ہو گیاجب فارغ ہوا تو کئے لگا بھی ابھی میں نے لیک بچہ دیکھا تھا ہے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت ابو طالب نے جب حضور کے بارے میں اس کی شدید حرص کو دیکھا تو آپ نے حضور کو چھپا دیا۔ وہ بار بار اصرار کر آ دہ بچہ برے پاس لاک میں بارے میں اس کی شدید حرص کو دیکھا تو آپ نے حضور کو چھپا دیا۔ وہ بار بار اصرار کر آ دہ بچہ میرے پاس لاک میں باند ہوگی۔

۱ - السيرة النبوبيه ، ابن كثير ، جلداول ، صفحه ۲۳۲ ۲ - السيرة النبوبيه ، احمد بن زيني دحلان ، جلداول ، صفحه ۸۸ فَوَاللهِ لَيَكُوْنَنَّ لَهُ شَانٌ "لكِن حفرت الوطالب، حضور كولے كر چلے محتے پراس كے اصرار كے باوجوداتے نمیں د كھایا۔" (1)

ابوطالب آپ کی کنیت تھی آپ کانام عبد مناف تھا۔ روافض کامیہ کہناکہ آپ کانام عمران تھا۔ اور قرآن کریم کی اس آیت میں آل عمران سے مراد آل ابی طالب ہے، سراسریاطل ہے

> اَيت سيه اِنَّ اللهُ اصْطَفَى ادَمَرَ وَنُوَمًّا وَاللهِ اِنْوَاهِ لِيَمَوَ اللَّهِ الْمَعْ فَاللَّهُ فَيْنَ ا "كدب فنك الله تعالى في في ليا آدم كو، نوح كو، آل ابراہيم كواور آل عمران كو تمام جمانوں ير- "

یہ آبت سور و آل عمران کی آبت نمبر ۳۳ ہاور اس سورت کی آبت نمبر ۳۵ میں عمران سے مقصود کیا ہے قرآن کریم نے واضح کر دیا۔ اللہ تعالی فرما آہے۔

إِذْ قَالَتِ امْرَا لَا عِمْنَ رَبِ إِنِي نَنَانُتُ لَكَ مَا فِي بَطِينُ مُحَرِّدًا فَيَعَلَيْنُ مُحَرِّدًا فَتَعَالَ مِنْ إِنْ فَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَامِ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْعُلِمُ الْعَلِيمُ الْع

"جب عرض كى عمران كى يوى فى المصر مرب الله نذر مانتى بول تيرك لئے جو ميرے هم ميں ہے سب كاموں سے آزاد كر كے، سوقيول فرمالے يه نذرانه جمع ہے، ب شك توتى ( دعائيں) سفنے والا ( نيتوں كو ) جانے والا ہے۔ "

ہر پچہ بھی جانتا ہے کہ یہ خاتون جو عمران کی بیوی ہے وہ حضرت مریم کی والدہ تھیں اور عمران آپ کے والد کا اسم کر امی تھانہ کہ حضرت ابو طالب کا۔ قرآن کریم کے کلام اللی ہونے کی ایک قوی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اپنی وضاحت خود کر دیتا

قر آن کریم کے کلام النی ہونے کی ایک فوی دیل میہ جی ہے کہ وہ اپنی وضاحت خود کر دیتا ہے اور کسی تحریف کرنے والے کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی ہوا و ہوس کے مطابق اس کی آنیوں کو معانی کا جامہ پہنا تارہے۔

> ۱ - الروض الانف، جلداول، صفحه ۲۰ - سیرت ابن کثیر، جلداول، صفحه ۲۳۲ -السیرة النبویه، احمد بن زینی د حلان ، جلداول، صفحه ۹۷



# عهدِ شباب اور کسبِ معاش کا دور

كسب معاش كادور

حضرت ابوطالب کی مالی حالت تسلی بخش نه تھی اہل وعیال کی کثرت نے اس کمزوری کو مزید تکلیف دہ بنادیا تھا س لئے جب حضور نو، دس سال کے ہوئے تو آپ نے بعض او کوں کے ربوڑ اجرت پر چرانے شروع کر دیئے تاکہ اپنے محترم چھا کا ہاتھ بٹائیں امام بخاری نے اپنی محج میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

> قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا بَعَثَ اللهُ يَبِيًّا إِلَا رَاعِي غَنْهِ وَقَالَ لَهُ أَصْعَابُ وَانْتَ يَا رَسُولَ اللهُ قَالَ وَانَا رَعَيْنُهُمَا لِا هُلِ مَلْ مَكْةَ بِالْقَالِدِيطِ -

" حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا گراس نے بھریوں کو چرا یا ہے۔ اصحاب نے عرض کی۔ یارسول اللہ کیا آپ نے بھی، فرمایا کہ میں بھی قرار بط کے عوض اہل مکہ کی بھریاں چرا یا کر آتھا۔ " قرار بط، قیراط کی جمع ہے اور یہ دینار کے چھٹے صصے کی چوتھائی کو کہتے ہیں اور بعض نے کما کہ دینار کے بیسویں حصہ کو قیراط کہتے ہیں۔

> قِيْلَ رُبِع سُوسِ الدِّيْنَارة قِيْلَ نِصف عشرالت بيناد (المنجد)

"لين شُخ ابوزبره رحمة الله عليه في الكاكس كاليك مفهوم بيان كياب لكهة بير-اَلْقُرُّ الِيُطُ هِيَ حِصَّةً مِنَ اللَّبَنِ كَانَ يَتَغَذَّى بِهِ مَعَمَ اَوْلَاهِ اَفِي طَالِبِ " بریوں کے دودھ کاحصہ، جو حضور اجرت کے طور پرلیاکرتے تھے اور جو حضرت ابو طالب کے اہل و عیال کے ساتھ بطور غذا استعال فرمایا کرتے۔ "

علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں ابر اہیم حربی کے اس قول کو ترجے وی ہے کہ قراریط ایک مقام کا نام ہے جو اجیاد کے قریب تھا۔ قرایش کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ یمن کی بندر گلہوں پر مشرق اور مشرق بعید کے ممالک ہے در آمد کئے ہوئے مال کو لے کر قریش شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے اور وہاں ہے مغربی ممالک یونان، فلسطین معرو غیرہ ہے آیا ہوا مال لے کریمن کی بندر گاہوں پر پہنچاتے تاکہ اس مال کو مشرقی ممالک کوبر آمد کیا جائے۔

سفرشام

جُبِرُ حمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک بارہ سال کے قریب پہنچی تو معزت ابو طالب نے اپنے تجارتی مقاصد کے لئے شام کے سنر کی تیاری شروع کر دی۔ علامہ ابن خلدون نے عمر کے بارے میں تیرہ سال اور سترہ سال کے دوقول کھے ہیں۔ (۱) جب آپ روانہ ہونے گئے تور حمت عالم نے اپنے چیا کے اونٹ کی تکمیل پکڑی اور اصرار کیا کہ مجھ بھی اپنے ہمراہ لے جائیں۔

> مَسَكَ بِزِمَامِ نَاقَةِ إِنْ كَالِبٍ وَقَالَ يَاعَقِ الْى مَنْ تَكِلُفِ لَا آبَ لِيْ وَلَا أُمَّرِ

"حضورنے آپ اوخٹی مهار پکڑلی اور فرمایا اے میرے پچا! آپ مجھے
کس کے سپر دکر کے جارہے ہیں میرانہ باپ ہے اور نہ مال۔"
چٹانچہ ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے اور آپ کو اپنی او نٹنی پر اپنے ساتھ سوار
کر لیا کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب بیہ قافلہ "بُصُلٰی " پنچا تو وہاں عیسائی را بہوں کی ایک
خافقاہ کے نواح میں شب بسری کے لئے قیام کیا اس خافقاہ میں ایک عیسائی را بہب عرصۂ در از

ا - تاریخ ابن خلدون ، جلد دوم ، صفحه ۷۱۲

ے سکونت پذیر تھا۔ اس کا نام جرجیس تھالیکن بھیریٰ (۱) کے نام سے مشہور تھا۔ بھیریٰ مریانی لفظ ہاس کا معنیٰ عبقری اور نابغہ ہے بعیٰ از حد دانشمند اور علام ڈروز گار۔ (۲)

کتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو خصوصی علوم عطا کئے سے وہ نسلاً بعد نسل چلے آتے تھے اور اس زمانہ ہیں ان علوم کا ہمین کی بھیریٰ راہب تھا۔ قریش کے تجارتی کارواں بھیشہ اس راستہ سے گزراکرتے تھے لیکن اس نے بھی ان کی پروا نسیس کی تھی وہ ان سے گفتگو کرنے کاروا دار بھی نہ تھالیکن اس وفعہ جب بیہ قافلہ اس کی وادی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خافقاہ سے دیکھا کہ ایک نو خیز نے پر بادل کا ایک نکرا سابہ قمن ہو وہ بچہ جد حرجاتا ہے بادل کا نکرااس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے پر اس نے اس امر کا بھی مشاہدہ کیا کہ جب یہ قافلہ ایک در خت کے سابہ ہیں اترا۔ یہ بچہ جب وہاں پہنچا تو در خت کے سابہ ہی وہ بچہ د حوب ہیں بیٹھ گیا اور در خت نے فرز جک کر اپنا سابہ اس بچہ پر بھیلادیا۔

بحیری نے جب اپنی خانقاہ کے در پہتے ہے ہے منظر دیکھا اے خیال آیا کہ جس نبی صادق و امین کے ہم منظر ہیں اور جس کی علامات ہماری کتب میں مرقوم ہیں کمیں سے جوان وہی تو نہیں اے قریب ہے و یکھنا چاہے آگہ ان کی نشانیوں کے بارے ہیں پوراوثوق ہوجائے اس نے اس کے لئے ہی تجویز مناسب مجمی کہ سارے قافلہ کی ضیافت کی جائے وہ نوجوان بھی آئے گا اے قریب ہے دکھے کر ول کو مطمئن کر لوں گا چنا نچہ خلاف معمول وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ان قافلہ والوں کے پاس آیاور کماکہ آج آپ کے قافلہ کے تمام افراد کو میں دعوت دیتاہوں کہ آج ماحضر میرے ہاں خاول فرمائیں اس کے اس طرز عمل ہے سارا قافلہ سراپا چیرت بناہوا تھا۔ آخر ایک مختص ہے نہ رہا گیاور اس نے پوچھ ہی لیا کہ اے بحیری! "آپ کے طرز عمل نے ہمیں حیران کر دیا ہے پہلے بھی ہم یہاں سے بارہا گزرے ہیں لیکن آپ نے ہماری طرف بھی توجہ حیران کر دیا ہے پہلے بھی ہم یہاں سے بارہا گزرے ہیں لیکن آپ نے ہماری طرف بھی توجہ تک نہ کی۔ اس دفعہ آپ خلاف معمول اپنی خافقاہ سے چل کر ہمارے پاس آئے اور ہمیں تک نہ کی۔ اس دفعہ آپ خلاف معمول اپنی خافقاہ سے چل کر ہمارے پاس آئے اور ہمیں کھانے کی دعوت دے کر ہماری عزت افرائی فرمائی آپ کے طریقہ کار میں سے بین تفاوت کیوں

۱۔ المنجد میں اس لفظ کی الما یوں ہے بھیرا کیکن اسلامی کتب میں اس کی الما بھیری ہے بعنی باء منتوح جاء مجروریا ساکن آخر میں یاء اس پر الف علامہ ابن کثیر کی سیرت میں اس طرح لکھا ہے اصفعانی کی دلائل نبوۃ میں اس کی الملاء بھیراء ہے۔

٢ ـ نظرة جديده في السيرة صفحه ١٧

بحریٰ نے بات کو ٹالتے ہوئے کما کہ بے شک آپ درست کمہ رہے ہیں لیکن آخر کار
آپہارے معمان ہیں اپنے معمانوں کی عزت کر نااور ان کی ضیافت کا شرف حاصل کر ٹاہارا
فرض ہے جب مقررہ وقت آیاتو قافلے کے سارے افراد بحریٰ کے ہاں گئے اس نے بڑے
اہتمام ہاں کا خیر مقدم کیالیکن جس جانِ عالم کے لئے وہ بڑی ہے آبی ہے اپنی آئکھیں فرش
راہ کئے ہوئے تعاوہ کمیں نظر نہیں آر ہاتھا۔ اس نے پوچھا آپ ہیں ہے کوئی رہ تو نہیں گیا نہوں
نے بتایا کہ تمام لوگ آگئے ہیں صرف ایک بچہ بیچھے رہ گیا ہے اسے ہم اپنے خیموں اور او نؤل
کی حفاظت کے لئے چھوڑ آئے ہیں اس نے اصرار کیا کہ اسے بھی ضرور بلاؤاس قافلے کا کوئی فرو
چھوٹا ہو یابڑا۔ غلام ہویا آزاد بیچھے نہ رہے۔ چٹانچہ آپ کے پچا امل ہویا آزاد بیچھے نہ رہ حفار کو جھوٹا ہو گاور کو دیکھنے ہیں محوہو گیا۔
حضور کو بلاکر لے آئے اس پیکر نور و سعادت کے آنے سے بحریٰ کے دل بے قرار کو قرار آگیا اور وہ حضور کو بچانے کے لئے گئی بائدہ کر رخ انور کو دیکھنے ہیں محوہو گیا۔
جب قافل والے کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے سب کور خصت کر دیا اور خود حضور

اَسْتَلُكَ عِلَى اللّاتِ وَالْعُنْى إِلّاَ هَا أَخْبُرُتَنِى عَمَّا السَّلَكُكَ عَنْهُ " مِن تم سالت وعزى كے حق كے واسط سے سوال كرتابوں كه جس بارے مِن مِن آپ سے پوچھوں آپ جھے اس كاجواب ديں۔" اس نے حضور كو آزمانے كے لئے لات وعزى كى قتم كھائى تقى حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا۔

> لَا تَتَكَلَّنِي بِاللَّاتِ وَالْعُزْى شَيْئًا فَوَاللهِ مَا أَبْغِضُ شَيِّاً قَطُّ بُغْضَهَا.

"مجھے الت وعزی کے واسطہ سے کوئی بات مت پوچھو بخد اجتنی مجھے ان سے نفرت ہے اتنی اور کسی چیز سے نہیں۔ " بحیریٰ نے کما۔

فَيَاللَٰهِ إِلَّامَا أَخْبُرُتَّنِى عَمَّا أَشَكُلُكَ عَنْهُ "تومِي الله كواسط مع ض كرناموں كه جومِي آپ سے پوچھوں اس كاجواب آپ مجھے مرحمت فرائيں۔" فَقَالَ لَهُ سَكِنِيْ مَا لِكَالُكَ

حضورنے فرمایا۔ "

"اب جو تمهارا جی چاہ پوچھو میں اس کا سیح سیح جواب دوں گا۔ "،
وہ حضورے آپ کی نیندو بیداری وغیرہ کی کیفیات کے بارے میں دریافت کر تارہا۔ حضور
جواب ارشاد فرماتے رہے۔ حضور جو حالات اسے بتاتے اس سے ان صفات کی تقدیق ہوتی
جاتی تھی جو نبی آخر الزمان کے بارے میں اس کے پاس تھیں۔ آخر میں اس نے پشت مبارک
سے کپڑاا تھا یا وہاں اس نے خاتم نبوۃ کو بعینہ اس صورت میں دیکھاجو اس کے پاس تھی۔ ب
ساختہ اس نے جسک کرخاتم نبوۃ کوچوم لیاجن قافلہ والوں نے یہ منظر دیکھاوہ کئے گھ کہ اس
راہب کے دل میں محمد معصوم کی بوی قدر و منزلت ہے۔

جب بحيرى اس سے فارغ ہوا تو حضرت ابو طالب كى طرف متوجہ ہوااور بو جھا۔ مَاهٰذَ الْغُلَامُ مِنْكَ

"اس بچ كا آپ كارشت ب آپ نے كمايد ميرابيا ب-"

بحيرتي نے کہا۔

مَاهُوَ إِبْنُكَ وَمَا يَنْبَغِيْ لِهِانَ الْغُلَامِ آنُ يَكُونَ ٱلْحُدُهُ حَيًّا -

" يه آپ كابيانسي اورنداس كاباپ زنده موجود موسكتاب-"

حضرت ابوطالب نے کمان ۔ میر میرابھیجا ہے۔

اس نے پوچھا: - ان کاباب کمال ہے۔

ِ آپ نے فرمایا: ۔ "مات وامد حبلی " کدان کا انقال ہو ممیاجب کد ابھی یہ شکم مادر میں متھ

اس نے کما: ۔ اب آپ نے بچی بات کمی ہے پھران کی ماں کمال ہے۔ آپ نے بتایا: ۔ تھوڑی مدت گزری وہ بھی انقال کر مخی ہیں۔

پھراس نے حضرت ابوطالب کو کمان ۔ کہ آپ اپنے بھتیج کو لے کر وطن لوٹ جائیں اور
یہودیوں سے ہروفت ہوشیار رہیں اگر انہوں نے دیکھ لیااور اُن کوان حالات کاعلم ہوگیاجن کا
مجھے علم ہوا ہے تووہ انہیں ضرر پنچانے سے باز نہیں آئیں گے آپ کے بھتیج کی بوی شان ہوگی یہ
چیز جملای کتابون میں محتوب ہے اور جمیں اپنے آباؤا جدا دنے ہی بتایا ہے دیکھو۔ میں نے آپ
کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کافرض اواکر دیاانہیں جلدی اپنے وطمن والی لے جاؤ۔ ایک
روایت میں ہے کہ بجیری نے صراح یہ انہیں بتادیا۔

هٰذَاسَيِّدُ الْعٰلَمِينَ هٰذَارَسُولُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ هٰذَايَبُعَثُهُ

الله وَحْمَةً لِلْعُلِيدِيْنَ -"مير سارے جمانوں كے سردار ہيں بير ب العالمين كے رسول ہيں، اشيں الله تعالى رحمت للعالمين بتاكر مبعوث فرمائے گا۔" (1) بعض روايات ميں ہے كہ ابو طالب وہيں ہے حضور كولے كرواليں كمه آگئے ليكن دوسرى

بعض روا یات میں ہے کہ ابو طالب وہیں سے حصور کونے کر واپس ملہ اسطے بین دو سری روایت میں ہے آپ قافلہ کے ساتھ شام مسلے جلدی جلدی کاروبار سے فراغت پاکر مکہ

لوث محتے۔

فَنَرَجَ بِهِ عَنُهُ سَرِنْعًا حَثَى آثَى مَهُ مَكَّةَ حِيْنَ فَمَعَ مِنْ فَنَ مَنَ مِنْ فَنَ مَعَ مِنْ

" آپ كى يى آپ كولے كروبال سے جلدى نظام سنچائے كاروبار سے فارغ بوكر آپ كولے كر كم واليس آئے ! (٢)

ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بحر بھی اس قافلہ میں شریک تھے اور جب راہب نے

اکید کی کہ آپ کو فورا آپ وطن واپس بھیج دیا جائے تو حضرت ابو بکر آپ کو آپ ہمراہ

کہ واپس لے آئے۔ لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سفر میں حضرت ابو بکر شریک سفرنہ تھے

اور نہ اس وقت ان کی عمراتی تھی کہ وہ حضور کو اپنی گرانی میں مکہ واپس لے آئے۔ بکد ایک

دوسرے سفر میں آپ حضور کے ہمر کاب تھے جو حضرت خدیجہ کے مال میں تجارت کی غرض سے

ان کے غلام میسرہ کی معیت میں کیا گیا تھا۔ اس سفر میں بھی ایک راہب سے بھٹرا کے مقام پر

ملاقات ہوئی تھی لیکن وہ راہب بحیری نہیں تھا بلکہ اس کانام 'مضورا'' تھا۔

بعض مور خین نے ان دونوں واقعات کو ایک واقعہ تصور کیا ہے اس لئے اس کے بیان کرنے

میں خلط ملط ہو گیا ہے۔ (۳)

شديد قحط اورباران رحمت

ابن عساكر نے جاہم بن عرفط سے روایت كى ہوہ كتے ہيں مل كمد كياوبال شديد قط سالى

۱ - السيرة النبوبيه، احمد بن زيل دحلان، جلد اول، صغيه ٩٨ - ١٠٠

٢- الروض الانف صفحه ٢٠

٣ ـ سيرت ابن كثير، جلداول، صفحه ٢٣٣ - ٢٣٥ - السيرة النبويه وحلان، جلداول، صفحه ١٠٠

تقی۔ عرصہ دراز سے بارش کی ایک بو ندہجی نہیں لیکی تھی ایک مخص نے اہل مکہ کو کہا چلولات و عزى كے پاس - وہاں جاكر فرياد كرو- ايك اور بولا - منات كے پاس بھى چلو- اس وقت ایک میخ نمودار ہوا جو براخوش اندام اور خوبرو تھا۔ اس کی رائے بھی بہت صائب تھی اس نے کماکہ تم مارے مارے بعظتے محررے ہو۔ جب کہ تممارے پاس ابراہیم واساعیل کے خاندان کی یاد گار موجود ہے لوگوں نے کہا۔ تہارا مطلب سے ہے کہ ابوطالب کے پاس جائیں۔ اس بزرگ نے کماب شک۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیاہم نے جاكرابوطالب كادروزاه كمتكعنايا آب بابرنكار سباوك آب كى طرف دور عرض كىاب ابوطالب! قط سالی نے وادی کو جلا کرر کھ دیا ہے بال بیج بھوک سے بلک رہے ہیں تشریف لليے اور بارش كے لئے وعاما تكئے۔ حضرت ابوطالب، سب كے ہمراہ روانہ ہوئے ان كے ساته ایک نوخیز جوان بھی تھا ( یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ) یوں معلوم ہوتا تھا کہ مر ور خثال ابھی بادلوں کی اوث سے باہر لکلا ہو حضور کے ارد کر دکی آپ کے ہم عمر بھی تھے ابوطالب نے آپ کو پکڑااور آپ کی پشت کعبے ساتھ لگادی اس نوجوان نے سرا یا مجرونیازین كر دعا كے لئے ہاتھ اٹھائے اس وقت آسان ير بادل كانام ونشان تك نہ تھا۔ آپ كے مبارك باتھ اشمتى جكہ جكہ سے باول كى ككڑياں نمودار ہونے لكيس اور چند لمحوں ميں باول الله كر آ كے اور بارش بر سے كى ايى موسلا دھاربارش برى كەسارى واديال لبريز ہوكئيں۔ سارے میدان لبالب بحر مے۔ کچے عرصہ بعد برطرف سر کھاس اسلمانے کی مرجما ئے ہوئے در خت سر سبزه شاداب مو محظه

بعثت کے بعد جب کفار نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کواذیت پنچانی شروع کی تو آپ نے اپنی قوم کو حضور کا وہ احسان یاد دلایا اور اس عظیم برکت کا ذکر کر کے انہیں ان اذیت رسانیوں سے باز آنے کی تلقین کرنے کے لئے آیک قصیدہ لکھا جس کے دوشعر آپ بھی ملاحظہ فرما شے اور لطف اٹھائے۔

وَابِّيَضُ يُسْتَنْفَى الْفَامُ بِوَجِهِم ثِمَالُ الْيَتَا فَى وَعِصَمَّ لِلْآدَامِ الْمَالُ الْيَتَا فَى وَعِصَمَّ لِلْآدَامِ الْمَالُ الْيَتَا فَى وَعِصَمَّ لِلْآدَامِ اللهِ اللهُ الل

" خاندان ہاشم کے مسکین، ہلاک ہونے ہے اس کے دامن کرم بیں پناہ لیتے ہیں پس وہ لوگ آپ کے پاس ہر حتم کے انعامات اور احسانات سے ملا مال کر دئے جاتے ہیں۔ (۱)

بعض کاخیال ہے کہ بیاشعار حضرت عبدالمطلب کے ہیں آپ کے ذمانے میں بھی ای طرح شدید قط پڑاتھا۔ آپ بنی قوم کے ساتھ جبل ابی جیس پر دعاما تھنے کے لئے محتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمنی کاعالم تھا آپ نے اپنے اس نور نظر کو اپنے کندھوں پر اٹھا یا ہوا تھا حضور کے واسطہ سے دعا ماتلی جو فورا تبول ہوئی اس واقعہ سے انکار نہیں لیکن یہ اشعار حضرت ابوطالب کے ہیں کیونکہ بخاری شریف کی صدیث سے اس کی تقدیق ہوتی ہے عمد نبوت میں بھی آیک مرتبہ شدید قبط پڑا۔ آیک اعرابی حاضر ہوا اور عرض کی۔ یارسول اللہ شی بھی آیک مرتبہ شدید قبط پڑا۔ آیک اعرابی حاضر ہوا اور عرض کی۔ یارسول اللہ "یا دسول اداللہ ای معدد ہو تھی میں میں مواشیدنا "

" خنگ سالی کے باعث ہم بھی ہلاک ہو گئے اور ہمارے مویشی بھی ہلاک عبر "

> "حضور صلی الله تعالی علیه و آله وسلم بنس پڑے یہاں تک که دندان مبارک ظاہر ہو گئے پھر فرمایا آگر ابوطالب زندہ ہوتے تو بیہ منظر دکھیے کر ان کی آنکھیں محصندی ہوتیں کون ہے جوان کا شعر سنائے۔ حضرت علی کرم الله وجبہ نے عرض کی۔ "

مدوبہ رس کا کا کہ توبیہ قولہ وابیض یہ تسقی الغمام بوجہ الخ "کیا حضور کی مراد آپ کے بیاشعار ہیں۔ حضور نے فرمایا بے شک اس

#### روایت سے ٹابت ہو گیا کہ یہ اشعار حضرت ابو طالب کے ہیں۔ "

#### عصمت رباني

رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایا کرتے جب بھی میں کسی ایسے کام کاار اوہ کرتا ہو میری شان کے شایاں نہ ہوتا تو الله تعالی اس کے ارتکاب سے جھے بچالیتا۔ چند واقعات زبان رسالت سے ساعت فرمائیے حضور نے فرمایا۔

ایک دونی این جم عمر بچوں کے ساتھ کھیل دہاتھا۔ ہم سب پھر اٹھا اٹھا کر ایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جارہ تے جس نے بنا تبندا آبار کر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اور اس پر پھررکھ کر ڈھونے لگا۔ فورا کس غیر مرئی ہتی نے مجھے طمانچہ رسید کیا پھر آواز آئی جلدی کر دانیا تبندباندھ لو۔ چنانچہ جس نے اپنا تبندباندھ لیااور بچوں کے ساتھ پھر اٹھانے کے شغل میں پھر معروف ہوگیا۔ حالاتکہ سارے بچوں نے اپنی چادریں آباری ہوئی تھیں۔ (۱) میں پھر معروف ہوگیا۔ حالاتکہ سارے بچوں نے اپنی چادریں آباری ہوئی تھیں۔ (۱) حضور علیہ العسلاۃ محرت سیدناعلی کرم اللہ وجہ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے حضور علیہ العسلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ جس نے بچین جس صرف دومر تبدایے کام کرنے کاار اوہ کیا ہو ذائد جالیت کے لوگ عموا کیا کرتے تھے لیکن دونوں مرتبہ میرے رب کریم نے بھے بحال۔

جب میں الل مکہ کی بحریاں چرایا کر آفھا۔ تو دوسرے چرواہوں کے ساتھ میں بھی مکہ ہے باہر صحرامیں شب بسر کیا کر آفھا۔ ایک رات میں نے اپنے ساتھی چروا ہے ہے کہا آج تم میری بحریوں کا خیال رکھنا میں ذرا مکہ جاتا ہوں اور جہاں قصے کمانیوں کی محفلیں جمتی ہیں ان میں شرکت کر ناچاہتا ہوں میرے ساتھی نے ہامی بحرلی اور میں مکہ چلا آیا۔ جب میں مکہ کے قریب پنچا تو جھے گانے، دفوں کے بجانے اور مزامیر کی آوازیں سائل دیں۔ میں نے پوچھا یہ کون کوگ ہیں جو گارہ ہیں اور دف بجارہ ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ فلاں محض کی فلاں عورت کے ساتھ شادی ہاس لئے یہ راگ رتگ کا سال ہے میں وہاں سننے کے لئے بیشاہی تھا کہ مجھے نیند ساتھ شادی ہاس لئے یہ راگ رتگ کا سال ہے میں وہاں سننے کے لئے بیشاہی تھا کہ مجھے نیند ساتھ شادی ہاس لئے میراگ رات بحر سویار ہا۔ جب سورج چڑھا اور اس کی مرم کر نیں میرے نے آلیامیری آئکھ لگ گئی رات بحر سویار ہا۔ جب سورج چڑھا اور اس کی مرم کر نیں میرے جسم کو جلانے لگیس تو میری آئکھیں تھا میں تعلیل میں اٹھا اور اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آیا۔ اس نے جسم کو جلانے لگیس تو میری آئکھیں تھا میں تعلیل میں اٹھا اور اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آیا۔ اس نے جسم کو جلانے لگیس تو میری آئکھیں تھیں تھلیں میں اٹھا اور اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آیا۔ اس نے جسم کو جلانے لگیس تو میری آئکھیں تھیں تھلیں میں اٹھا اور اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آیا۔ اس نے

ا - السيرة النبويه، ابن مشام مطبوعه مصر، جلداول، صفحه ١٩٧

مجھ سے پوچھا بتاؤرات کیے گزری۔ مجھ پر جو بتی تھی۔ وہ بیں نے اسے سنادی۔ ایک مرتبہ پھر میں نے مکہ کی رونقوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کی۔ اس کابھی یمی انجام ہوا۔ (۱)

حضرت ام ایمن سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں " بوانہ " کے مقام پر ایک بت تھاجی کی قریش ہو جاکیا کرتے اور بری تعظیم بجالاتے ہر سال اس کامیلہ لگاکر آ دور ونز دیک سے لوگ بوے شوق سے اس میں شامل ہوتے۔ بوجا پاٹ کی رسمیں اوا کرتے جانور جینٹ چڑھاتے ابو طالب بی قوم سمیت اس میل میں شرکت کرتے اور حضور کو بھی مجبور کرتے کہ آپ اس عید میں شامل ہوں لیکن حضور بھیشدا نکار فرمادہے۔

## حرب فجار

عد جالیت میں عرب کے باشدے عقیدہ کی مرای، علم سے محروی کے علاوہ نسلی تفاخر،
قبائلی عصبیت، مخصی رعو نت اور اٹا نیت کی پیاریوں میں بری طرح جٹلا ہتے ذرا ذرا ہی بات پر
غضب ناک ہوجاتے آپی میں الجھ پڑتے کواریں نیام سے باہر نگل آتیں۔ پھراپنے ہمائل
بندوں کواس بے در دی سے نہ تنظیر کے کہ خون کے دریا ہنے لگتے اس بے مقصد قبل عام پر
انہیں ذرا ندامت نہ ہوتی بلکہ ان کارستانیوں پر فخر کرتے اور اتراتے۔ ان مبادروں کی شان
میں قصیدے لکھے جاتے جنہوں نے اپنے عزیزوں کو زیادہ بے در دی سے اور کثیر تعداد میں
قبل کیا ہوتا۔ یہاں بطور مثال آیک جنگ کاذکر کیا جاتا ہے کیونکہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ
و آلہ وسلم نے بھی اپنے چوں کے ساتھ اس میں شرکت فرمائی تھی۔ اس جنگ کی تفصیلات میں
نے "العقد الفرید" سے نقل کی ہیں۔ اس کے مطالعہ سے زمانہ جالیت کی ساری لڑائیوں کی
حقیقت آشکارا ہوجائے گی۔

زمانہ جاہلیت میں متعدد جنگیں ہیں جو حرب فجار کے نام سے مضور ہیں ہم جس حرب فجار کا ذمانہ جاہلیت میں متعدد جنگیں ہیں جو حرب فجار کے نام سے مضور ہیں ہم جس حرب فجار کا ذکر کر رہے ہیں ہی سال قبل اس وقت الوی گئی جب حضور صلی الله علیہ وسلم کی عمر هبار ک پندرہ ہیں سال کے در میان تھی اس جنگ میں ایک فریق قریش اور بنی کنانہ تھے اور دو سرافریق بنو ہوازن، اور اس کی وجہ یوں بیان کی گئی ہے کہ جمرہ کا باوشاہ نعمان بن منذر ہر سال جب عکاظ کامیلہ لگاتھا۔ اس وقت اپنا تجارتی قافلہ وہاں بھیجا کر آ

ا - السيرة النبوبيه، احمد بن زيني دحلان، جلداول، صفحه ا • ا

اس قافله میں مشک و عزر وغیرہ خوشبودار چیزیں سرفہرست ہوتیں۔ یہ قافلہ اپنے مال کو عکاظ کی منڈی میں فروخت کر آاور وہاں سے طائف کی چڑے کی مصنوعات اور دیگر ضرورت کی چری چین خرید کر جرہ لوث آیا۔ جرہ سے عکاظ جاتے ہوئے اس قافلہ کو بہت سے صحرا نشین قبائل کے علاقوں سے گزرنا بر آتھا۔ یہ لوگ قافلوں کو لوث لیاکرتے تھے۔ اس لئے نعمان ، جب اینا تجارتی قافلہ روانہ کر آنوعرب کے کسی رئیس کی حفاظت اور جوار میں اے روانہ کر آماس طرح کوئی قبیله اور کوئی فرد اس پر وست تعدی درازنه کر آما۔ اس دفعہ جب وہ قافلہ تیار ہوانو نعمان نے اپنے اہل وربارے ہوچھا کہ اس و فعہ جمارے قافلے کو کون اپنی پناہ میں لے گا- براض بن قیس النمری نے کماکہ بی کنانہ سے میں اے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ نعمان نے كمار مجصے توابيا آدى جاہئے جو تجداور تمامہ كے جملہ قبائل سے اس قافلہ كويناہ دے ، وہاں حوازن کاایک رئیس عروة الرحال موجود تھا۔ اس نے کمااے بادشاہ ! کیاایک مرد و دکتا (براض) تمارے قافلہ کو پناہ دے گامیں تیرے قافلے کو عرب کے تمام قبائل سے پناہ دیتاہوں براض نے کمااے عروہ ! کیاتونی کنانہ ہے بھی اس قافلہ کویناہ دیتا ہے عروہ نے کمامیں سب لوگوں سے اسے بناہ دیتا ہوں۔ چنانچہ نعمان نے اس قافلہ کی زمام کار عروہ کے سرو كردى وہ اس كولے كرروانہ ہوا۔ براض بھى اس كے تعاقب ميں نكلا۔ عروہ كوكسى سے كوئى خطرہ نہ تھا۔ کیونکہ وہ اپنی قوم کے علاقے سے گزر رہاتھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کی طرف ملی آنکھ سے دیکھ سکے جب وہ نی تھیم کی ایک بہتی "اُوارہ" میں اڑا تواس نے رات کو شراب بی۔ ایک لونڈی آئی اس نے اپنے رقص و سرور سے اس کا دل بسلایا۔ پھروہ اٹھا اور جاكراب بسترير دراز ہو كيا۔ براض نے جبات تنماد يكھاتواندر چلا كياعروہ نے جباس كو اس حالت میں دیکھاتواس نے خطرہ بھانی لیا۔ لگاس کی منت ساجت کرنے اور کمامجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو۔ لیکن براض نے اس کی منت ساجت کی ذرا پروا نہ کی اور عوار کے ایک وارے اس کا کام تمام کر دیااور بدرجز پر حتا ہوا باہر فکلا۔

> قَدُكَانَتِ الْفِعْلَةُ مِنِّى ضَلَّة هَلَاعَلَى غَيْرِى جَعَلْتَ الزَّلَّة سَوْفَ آغْلُو بِالْحُسُنَامِرِكُلَّه

" وہ کہتاہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اس نے بید لغزش میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں کی میں اپنی تیز دھار والی تکوار کو اس کے سر پر بلند كرول كا- يعنى اس كامركاث دول كا- "

مرود جس کی امان میں نعمان کا یہ قاظد سنر کررہاتھاجب وہ مارا کیاتو براض نے قافلہ کو بے

یار و مدد گار سمجھ کرہائک لیااور خیبر لے گیا۔ براض کے تعاقب میں مساور بن مالک الغطفانی اور
اسد بن حضیم غنی نظے وہ بھی خیبر پہنچ گئے۔ وہاں سب سے پہلے جس مخص سے ان دونوں کی
ملاقات ہوئی وہ خود باطن تھا اس نے ان سے پوچھا۔ آپ کون صاحبان ہیں۔ انہوں نے اپ
اپنچھاتم کون ہواس نے کہا میں خیبر کاباشعہ ہوں۔

یوچھاتم کون ہواس نے کہا میں خیبر کاباشعہ ہوں۔

یوچھاتم کون ہواس نے کہا میں خیبر کاباشعہ ہوں۔

انہوں نے کمابراض کے بارے میں تہیں کچے علم ہے۔ اس نے جواب دیاوہ ہمارے پاس آیا تفاکو یا کسی نے اس کو دھکے مار کر اور رسوا کر کے اپنے ہاں سے نکال دیا ہو ختہ وشکتہ حال خیبر میں کی نے اس کوائے بال بناہ نہیں دی اور نہ کسی نے اپنے کھر کادروازہ اس کے لئے کھولا۔ انہوں نے بوج ماکہ وہ کمال ہو گاس نے کما۔ اگر میں تمہیں اس تک پہنچادوں تو کیاتم میں اس کے مقابلہ کی طاقت ہے انہوں نے کما کیوں نہیں اس نے کما پھرائے اونٹوں سے نیچے اترووہ اترے اور اسے اونوں کو عقالوں سے باندھ دیا۔ براض نے ان سے دریافت کیاتم میں سے زیادہ بماور، جرأت سے پیش قدی كرنے والداور تيز تكوار والدكون ب-غطفاني نے كما، يس-براض نے کمامیرے ساتھ چلومیں حبیس اس کے پاس لے چلنا ہوں۔ اور تمارا یہ دوسرا سائقی ان دوسوار ہوں کی حفاظت کرے گاچنا نچی خطفانی چلا۔ براض اس کے آگے آگے تھاوہ اے خیبری آبادی سے باہرایک کھنڈر میں لے محیابراض نے اے کما کہ وہ اس کھنڈر میں رہتا ہے تم انظار کرویس جاکر دیکتا ہوں وہ سال ہے یاشیں۔ وہ وہاں محسر کیابراض اندر داخل ہوا۔ پھرباہر نظااور بتایا کہ وہ اس دیوار کے پیچے جو کمرہ ہے اس میں سورہاہے تم جب اندر داخل ہو کے تووہ کمرہ تماری دائیں طرف ہوگا۔ کیاتمباری تلواری دھار تیزے۔ اس نے کما " بأن " براض نے کما۔ لاؤمیں دیجموں کہ اس کی دھار تیزے یا نہیں اس نے اپنی تکوار اس کو پڑا دی۔ براض نے اس کو ہوا میں امرایا پھر ایک وار سے اس کا سر قلم کر دیا اور تلوار کو دروازے کے پیچےرکھ دیا۔ اس کے بعدو عنمی کے پاس آیا جے اونوں کی حفاظت کے لئے چھوڑا کیاتھااس نے جب اس مخص کو دیکھاتو پوچھا خیریت توہاس نے جواب دیا کہ میں نے تیرے ساتھی سے زیادہ برول کوئی نہیں دیکھامیں نے اس کواس کمرہ کے دروازے کے قریب كمراچموراجس يسوه آدى سور باتفاتيراسائقى دبال بجان مورتى كى طرح كمرابوكياند آك بڑھتاتھانہ بیجے بٹاتھا۔ کو یاایک بے جان الشہ ہے۔ غنمی نے بعد آشف کما کاش اگر کوئی ہخفر ہلا ہان دواو نول کی حفاظت کر آتو ہیں خود جاتا۔ براض نے کماان کا ہیں ذمہ دار ہوں اگر کوئی ہخض لے کیاتو ہیں ان کا آوان اداکروں گا۔ غنمی اس مکان کی طرف چل دیابراض اس کوئی ہخض نے بیچے بیچے تھاجب وہ اس کھنڈر کے دروازے کے اندر چلا کیاتو براض نے وہ تھار اٹھالی جے وہ دروازے کے بیچے جھوڑ کیاتھااور اس کو بھی یہ نیچ کر دیا۔ دونوں مقتولوں کے ہتھیار بھی لے لئے۔ دونوں اونوں پر قبضہ کر لیااور وہاں سے چلا بنا۔

براض کے اس قل وغارت کی خرقریش کواس وقت ملی جب وہ عکاظ کی منڈی بیں اپنے خیموں بیں امن و سکون کے ساتھ اپنے کاروبار بیں مشخول تھے۔ عکاظ ایک جگہ کانام ہے جو طائف سے تقریباً دس میل کے فاصلہ پر ہے۔ جمال ہر سال کیم ذی قعد سے ایک منڈی گئی تھی لوگ دور دور سے اپنی مفنوعات وغیرہ لے آتے انہیں فروخت کرتے اپنی ضرورت کی چزیں خرید کر اپنے اپنے علاقے بیں والیس چلے جاتے کاروباری سرگر میوں کے علاوہ یمال ان دنوں ثقافتی اور ادبی سرگر میاں بھی عروج پر ہوتیں۔ شعراء قصیدے لکھ کر لاتے اور جمع عام میں لوگوں کو سناتے اور سامعین سے داو وصول کرتے ہو قصیدہ تمام قصائد سے اعلیٰ قرار پا آاسے سونے کے پانی سے لکھ کر کھبر کی دیواروں کے ساتھ آویزاں کر دیا جا آلک سال تک وہ وہ ال لئکار بتا ذائرین کھبراس قصیدہ کو سال بھر پڑھتے رہتے اور لکھنے والے کو داو دیے۔

۱۹۸۰ء میں جب طائف کی زیارت کا شرف نعیب ہواتو میں اپنے احباب کے ہمراہ عکاظ بھی گیا۔ یہ آیک وسیع و عریض میدان ہے۔ جمال اس وقت آگر چہ کوئی آبادی نہیں لیکن مکانوں کی بنیاد یں اب بھی موجود ہیں۔ اس کی ایک جانب ایک پہاڑی ٹیلہ ہے۔ وہاں بھی ایک عمارت کے کھنڈر تھے بتایا گیا کہ یہاں ان کی ادبی محفل منعقد ہوتی تھی۔ میرے لئے اس میں دبیری کی یہ چیز تھی کہ یمی وہ میدان ہے جمال اللہ تعالی کا محبوب اپنے خالق اور مالک کی توحید کی و چاروں دعوت و بینے کے لئے تشریف لایا کر آتھا۔ اور جب یہ صدائے حق بلند ہوتی تھی تو چاروں طرف سے طعن و تشنیع کے تیروں کی بارش بر سے لگتی تھی لیکن حبیب کبریاء علیہ افضل الصاؤة و التا ہر چیز سے ب نیاز اپنے فریفتہ نبوت کو ادا کرنے میں ہمہ تن مصروف رہج تھے وہ جما ڈیاں، وہ پکڈنڈیاں، وہ گری ہوئی دیواریں اس ماضی کے دھند لے نقوش کو آزہ کرنے کا باعث نی تھیں۔

جب یہ خبراس موقع پر قریش کو پنجی تو انہوں نے مضورہ کے لئے ایک خصوصی مجلس مشاورت کا ابتمام کیا۔ بنوقیس نے جب یہ سناکہ براض نے ان کے سردار عروۃ الرحال کو قل مشاورت کا ابتمام کیا۔ بنوقیس نے جب یہ سناکہ براض نے ان کے سردار عروۃ الرحال کو قل کر دیا ہے تو وہ ابو براء بن مالک کی قیادت میں جنگ کے لئے تیار ہو کر نظے۔ استے میں قریش حدود حرم میں داخل ہو گئے تھے۔ بنوقیس نے بلند آواز سے اعلان کیا اے گروہ قریش ! ہم الله تعلیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ عروہ کا خون رائیگال نہیں جانے دیں گے اور تم میں سے ایک بردے سردار کواس کے بدلے میں قبل کر کے رہیں گے اور آئندہ سال انہیں ایام میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ حرب بن امیہ جو قریش کا سالار تھا اس نے اپنے بیٹے ابو سفیان کو کما کہ تم انہیں کو کہ ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال ای دن ای مقام پر ہوگا۔

آئندہ سال قریش اپنے تمام طفاء ہو کنانہ ، احابیش (۱) اور ہواسد کے ساتھ پوری طرح مسلح ہوکر ہو حوازن کا مقابلہ کرنے کے لئے تاریخ مقررہ پر میدان میں نظے۔ عبداللہ بن جدعان نے سو تیراندازوں کو پوری طرح مسلح کرنے کے افراجات پر داشت کئے تھے تی سلیم اور بوحوازن بھی اپنے حلیفوں کے لئکروں سمیت میدان میں آگر ڈٹ گئے۔ قریش اور اس کے حلیف قبائل کاپ سلار حرب بن امیہ تھا۔ اور ان کے میمنہ پر عبداللہ بن جدعان اور میسرہ پر کرمین ربعہ اور قلب میں حرب بن امیہ لئکری کمان کر رہاتھا۔ حوازن کا سلار مسعود بن معتب اشفنی تھا۔ دونوں اٹھے اور اپنے دمقائل پر حملہ آور ہوئے۔ دن کے پہلے حصہ میں بنو کنانہ کا پلا ابھاری رہا۔ لیکن دن کے آخری حصہ میں حوازن نے جان کی بازی لگا دی تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ میں صبر کادامن مضبوطی ہے پکڑ کر ڈٹے رہے بیاں تک کہ کنانہ کو پہائی افتیار کر نا پڑی ان میں سے ایک سوبمادر موت کے گھاٹ ازے قریش میں کوئی قائل ذکر افتیار کر نا پڑی ان میں سے ایک سوبمادر موت کے گھاٹ ازے قریش میں کوئی قائل ذکر محمد میں ہوئی۔ شمطہ کماجا آ ہے حوازن کو کنانہ پر فتح شعب ہوئی۔ شمطہ عکانا کے قریب ایک گاؤں ہے جمال یہ جنگ لڑی گئی ایک سال گزر نے فیصر اس جنگ لڑی گئی آبک سال گزر نے فیصر اس جنگ لڑی گئی آبک سال گزر نے فیصر ہوئی۔ شمطہ عکانا کے قریب ایک گاؤں ہے جمال یہ جنگ لڑی گئی آبک سال گزر نے فیصر ہوئی۔ شمطہ عکانا کے قریب آبکہ گاؤں ہے جمال یہ جنگ لڑی گئی آبک سال گزر نے فیصر ہوئی۔ شمطہ عکانا کے قریب آبکہ گاؤں ہے جمال یہ جنگ لڑی گئی آبک سال گزر نے

ا - الاحابيش اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب عقد الفريد لکھتے ہيں۔ سَمُّوا کُنْ اِلْكَ كَا أَنَّهُ مُو ثَمِّنَا لَغُوْ اَ بِاللّهِ اللّهِ مُو يَدُنَّ عَلَى غَيْرِهِمْ مَاسَعِهَا لَيُلُّ وَهَا وَضَعَرَ بِنَهَا لَا وَهَا وَضَعَرَ بِنَهَا لَا وَهَا وَسَاحُ بَيْشِ وَهُو جَبَلُ اَسْفَلَ هَکَ "ان کی وجہ تسمید ہیہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تم اٹھائی تھی کہ وہ اپنے تخافین کے مقابلہ میں یک جان رہیں کے جب تک رات آریک ہواور دن روشن ہوجب تک تُوشِ کا پہاڑا ہی جگہ پر گزار ہے۔ اس تمیش کی نبت سے وہ احابیش کملائے۔ " (عقد الفرید بصفحہ ۲۵۱ جلد پنجم) کے بعد پھر دونوں قبیلے عبلاء کے قریب آنے سامنے ہوئے عبلاء عکاظ کے قریب ایک سفید چنان کانام ہے دونوں لفکروں کے سلار وہی لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ سال پی اپنی فوجوں کی قیادت کی تھی اس دن بھی ھوازن کا پلڑا بھاری رہا۔ تیسرے سال پھر اننی دنوں جن " کرنب " کے مقام پر جو ایک گاؤں ہے اور کمہ کے قریب ہے وہاں ان دونوں لفکروں کا مناسامنا ہوا دونوں لفکروں کے سلار وہی لوگ تھے عبداللہ بن جدعان نے اس مرتبہ سوشتر سوار لڑا کے اس جنگ کے لئے پیش کئے قریش اور کنانہ نے مبرواستقامت اور جراًت و شجاعت کاایا مظاہرہ کیا کہ ھوازن کو عبر تناک فکست سے دوچار ہونا پڑا ہے وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پندرہ ہیں سال کی عمر میں شرکت کی۔ حضور، ترکش سے تیم نکال کر چوں کو دیتے تھے۔

چوتھے سال نخلہ کے قریب مُریرہ کے مقام پر دونوں قبیلوں کی ٹربھیٹر ہوئی اور آئندہ سال عکاظ کے میدان میں پھر جمع ہونے کا وعدہ کر کے دونوں قبیلے اپنے اپنے علاقہ میں اوٹ آئے۔ (1)

حب وعدہ جب عکاظ کے میدان میں فریقین کا اجتماع ہوا۔ شمشیر ذنول نے کمواروں کو میانوں سے نکال لیا۔ تیرا فکنوں نے اپنی کمانوں کے چلوں پر تیروں کور کھااور نیزہ برداروں نے نیزوں کو اپنے ہاتھوں میں تولنا شروع کیا۔ قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جائے اور دونوں قبیلے اپنے بہادر نوجوانوں کو لقمہ اجل بناکر تباہ ویر باد ہو جائیں عتب بن ربیعہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر میدان میں نکلااور بلند آوازے فریقین کو مخاطب کیا۔

يَامَعْشَرُمُضَمُ عَلَامَرُثُقَاتِلُوْنَ

ا کے مصر کے فرزندو! بیہ تو بتاؤتم کیوں ایک دوسرے کاخون بمانے اور ایک دوسرے کو موت کی جھینٹ چڑھانے پر تلے ہوئے ہو۔

ھوازن کی طرف نے آواز آئی۔

مَّا تَدْعُوْ إِلَيْهِ

اے عتبہ! تم ہمیں کس چیزی طرف بلاتے ہو۔ بتی ذکہ اصلوک طرف

عتبائے کماصلحی طرف۔

انہوں نے پوچھااس کی عملی صورت کیاہے؟

ا - العقدالغريد، جلد پنجم، صفحه ۲۵۸

عتبہ نے کما جتنے تمہارے مقتول ہیں ہم ان کی دیت تمہیں اداکر ہیں گے۔ اور ان دیوں کی ادائیگی تک ہم اپنے بچے تمہارے پاس بطور رہن رکھیں گے اور ان جنگوں میں جو ہمارے لوگ قتل ہوئے ہیں ان کاخون ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہمارے پاس اس بات کی کیاضانت ہے کہ تم ان شرائط کو پورا کر دیے۔ تقال آگا "

عتبہ نے کہامیں خود صان ہوں۔ انہوں نے پوچھا۔ تم ہو کون ۔

اس نے کہامیں عتبہ ہوں رہید کا بیٹا۔

چنانچداس بات پر صلح ہو گئی قریش، بنی کنانہ نے اپنے چالیس آ دمی بطور ریخال ان کی طرف بھیج دیان چالیس میں حکیم بن حرام جیسی شخصیت بھی تھی۔ جب بنی عامر بن معصاع نے ان چالیس آ دمیوں کو اپنے قبضہ میں پایا جو بطور رہن ان کے پاس بھیجے گئے تھے تو انہوں نے بھی اپنے مقتولوں کی دیتوں کو معاف کر دیا۔ یوں دو قبیلوں میں پانچ سال سے خوزریزی کاجو الناک سلسلہ شروع ہوا تھا اخترام پذیر ہوا۔ (۱)

حرب فجار کی وجه تشمیه

هيخ محرابو زهره رحمته الله عليه لكهية بير-

ٱلْفِجَادِ مصدد فَأَجَرَفَمَصْدُرُفَاعَلَ فِعَالَا اَوْمُفَاعَلَةَ كَقِتَالِ اَوْمُقَاتَكَةٍ وَنِقَاشٍ وَمُنَاقِتَةُ وَالْفِعَارِ مَعْنَاهُ تَبَادُلُ الْفُجُورِ

" فجار فاجر کامصدر ہے اور باب مفاعلہ کامصدر فعال اور مفاعلۃ کے وزن پر آ باہے جیسے قاتل کامصدر قبال و مقابلۃ اور ناقش کامصدر نقاش و مناقشۃ ہے۔ ہے۔ فجار کامعنی ہے دو فریقوں کافجور کاار تکاب کرنا۔ " (۲) اس جنگ کو حرب فجار کہنے کی وجہ سے ہے کہ جنگ کے دونوں فریقوں نے ان مہینوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی جن میں جنگ کرنا عہد جالمیت میں بھی حرام سمجھا جا با تھا۔ سے

> ۱- السيرة النبويه، ابن كثير، جلداول، صفحه ۲۵۷ - ۲۵۷ ۲- خاتم النبيين، امام محرابو زبره، جلداول، صفحه ۱۳۹

شریعت ابراہی کا ایک تھم تھا۔ جس پر عرب معاشرہ میں اس وقت بھی تختی ہے عمل کیا جاتا تھا۔ یہ حرمت والے مینے یہ تھے۔ ذی قعدہ ۔ ذی الحجہ اور محرم ۔ یہ تینوں مینے ایک ساتھ تھے۔ اس کی تھکت یہ تھی کہ جزیرہ عرب کے اطراف واکناف سے لوگ فریعنہ ججی ادائیگی کے لئے آئیں توانسیں راستہ میں کھل امن وابان میسر ہو۔ کسی اچانک جملہ یا کسی را ہزان کا انہیں اندیشہ نہ ہو۔ اور جب یہ فریعنہ اداکر نے کے بعد اپنے وطن واپس جائیں تب بھی فیروعافیت کے ساتھ والیس جائیں تب بھی فیروعافیت کے ساتھ والیس جائیں چوتھا ممینہ رجب کا تھا یہ ان کے نزدیک عمرہ اداکر نے کے لئے مصوص تھا اس میں بھی قاصد حرم کو صانت دی گئی تھی کہ وہ آزادی اور میں اس میں بھی قاصد حرم کو صانت دی گئی تھی کہ وہ آزادی اور میں میں میں میں کیا جائے گا۔ اسلام نے بھی ان میں ورک کا آغاز کریں آگر حرمت کو بر قرار رکھا اور مسلمانوں پر بھی حرام قرار دیا کہ وہ ان میں جنگ کا آغاز کریں آگر حرمت کو بر قرار رکھا اور مسلمانوں پر بھی حرام قرار دیا کہ وہ ان میں جنگ کا آغاز کریں آگر حرمت کو بر قرار رکھا اور مسلمانوں پر بھی حرام قرار دیا کہ وہ ان میں جنگ کا آغاز کریں آگر حرمت کو بر قرار رکھا اور مسلمانوں پر بھی حرام قرار دیا کہ وہ ان میں جنگ کا آغاز کریں آگر وغمی ان بیں جنگے کی اجازت دی گئی۔ ارشاد التی وغمی ان بی جنگے کی اجازت دی گئی۔ ارشاد التی وغمی ان بی جنگ کا آغاز کریں آگر دیا کہ کی اجازت دی گئی۔ ارشاد التی

إِنَّ عِنَّةَ الشَّهُوْرِعِنْ اللهِ اثْنَاعَشَرَشَهُوًّا فِيُكِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَكَنَّ الشَّلُوتِ وَالْكَرْضَ مِنْهَا اَزْبَعَةٌ خُرُمٌّ ذَلِكَ البَايُكُ الْقَيْنَةُ وَلَا تَظْلِمُو افِيْهِ فَالْفُسُكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَافَةً وَاعْلَمُوا انْ اللهُ مَعَ الْمُشَوِيْنَ -

" بیشک مینوں کی تعداداللہ تعالیٰ کے نزدیک بارہ ہے کتاب النی میں جس روزے اس نے پیدا فرمایا آسانوں اور زمین کو، ان میں سے چار عزت والے بیں۔ یمی دین قیم ہے۔ پس نہ ظلم کروان مینوں میں اپنے آپ پر اور جنگ کروتمام مشرکوں سے جس طرح وہ سب تم سے جنگ کرتے ہیں اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر بیز گاروں کے ساتھ ہے۔ "

(سورة التوبه ٢٥٠)

اس جنگ میں بھی اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے کی خود حفاظت فرمائی حضور نے بذات خود جنگ و قائلت فرمائی حضور نے بذات خود جنگ و قبال میں حصہ نہیں لیا۔ حضور کے ہاتھ سے نہ کوئی محض مارا کیااور نہ زخمی ہوا۔ حضور کی اس میں شریک تنے ان کاد فاع حضور کی اس میں شریک تنے ان کاد فاع حضور کا فرض تھا۔ وہ آپ بجالائے۔

چنانچاس جنگ میں اپ کر دار کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں۔

یکنٹ آنبک علی آغماری اس فقرہ کے دومعنی کے کے بین عام علاء نے تواس کا یہ مفہوم بتایا ہے کہ میرے پچاد شمن پر تیر برساتے تھے اور میں ترکش سے تیر نکال نکال کر انہیں دیا کر تاتھا۔ اس کا دوسرامفہوم یہ ہے جو شخ ابو زہرہ نے بیان کیا ہے۔ آئ آمنتم الذب کے قن آغماری فرقوگان درعًا وَاقِیَ آیا کہ شمان تیروں کو روکا کر تا تھا جو میرے چھوں پر چلائے جاتے تھے۔ تو کو یا حضور اپنے چھوں کے جاتے تھے۔ تو کو یا حضور اپنے چھوں کے لئے دشمن کے واروں سے بچانے والی زرہ تھے۔ (1)

#### حلف الفضول

جزیرہ عرب میں کوئی منظم حکومت نہ تھی نہ وہاں ہا قاعدہ عدالتیں تھیں تاکہ مظلوم واوری

کے لئے ان کاوروازہ کھنگا سکے۔ ساراع ب معاشرہ قبائلی نظام میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر کسی قبیلے

کاکوئی فرد دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو قتل کر دیتاتو مقتول کا قبیلہ صرف اس قاتل سے باز پر س

نہ کر تابلکہ قاتل کے سارے قبیلہ کو اپنے انقام کاہد ف بنا آئین کمزور قبائل کے لئے ممکن نہ تھا

کہ وہ طاقتور قبیلہ سے اپنے مقتول کا بدلہ لے عیس اسی طرح آگر کوئی مسافر کسی شہریں آجا آاور

اس شہر کاکوئی باشندہ اس پر ظلم اور زیادتی کر تا تو اس کی فریاد سفنے والا وہاں کوئی نہ ہوتا۔ مکہ

مرمہ میں قریش کے دس قبائل آباد تھے جو دیگر عربی قبائل کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے

علیف تھے۔ اگر کوئی عربی قبیلہ کسی ایک قریش قبیلہ پر حملہ کر آتو سارے قرشی قبائل اس قبیلہ

طیف تھے۔ اگر کوئی عربی قبیلہ کسی ایک قریش قبیلہ پر حملہ کر آتو سارے قرشی قبائل اس قبیلہ

کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر حملہ آور قبیلہ کامقابلہ کرتے۔ یہ دریافت کرنے کی کوئی

زحمت گوارانہ کر تاکہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون۔

اس صورت حال ہے کہ کے وہ باشند ہے جن کواللہ تعالی نے ول در دمند عطافر مایا تھا ہخت علاں تھے۔ انہیں ہر گزید پندنہ تھا کہ کسی ہے سارا مسافر پر کمہ کاکوئی رئیس زیادتی کرے اور وہ ہے بس تماشائی ہے رہیں۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ چیش آیا کہ زبید ( یمن ) کا ایک تاجر اپنے سامان تجارت کے ساتھ کمہ آیا عاص بن وائل جو یسال کا ایک رئیس تھا اس نے اس تاجر ہے سامان خرید انجر اس کی قیت دینے ہے افکار کر دیا۔ وہ بے چارا مسافر تھا یسال اس کی جان نہ بچان ، اس نے عاص بن وائل کے دوست قبائل عبدالدار ، مخروم ، جمع ، سم ، عدی بن کعب نہ بچان ، اس نے عاص بن وائل کے دوست قبائل عبدالدار ، مخروم ، جمع ، سم ، عدی بن کعب

ا ـ خاتم النيين، الم محمد ابوز بره، جلد اول، صفحد ١٥١

ےاس کی شکایت کی۔ اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلہ میں اس کی مدد کریں۔
انہوں نے الثااہ جھڑک دیا۔ زبیدی نے ان سے مایوس ہو کر ایک اور حیلہ کیا۔ طلوع
آفاب کے بعد جب قریش حرم کعب میں حسب معمول اپنی چی جلسیں جمائے بیٹھے تھے تووہ
جبل ابی جیس کے اوپر چڑھ کیااور وہاں کھڑے ہو کر بلند آوازے فریاد کی۔

یکا ال قرقہ والمہ ظلم قریب کا گئے ہی کا گئے گئا تی الدیار کا لگار دالتھ کہ شرمی ظلماً

"اے فری اولاد اس مظلوم کی فریاد سنو! جس کا مال و متاع کمہ شرمی ظلماً

چیس لیا گیا ہے۔ وہ غریب الدیار ہے اپنے وطن سے دور اپنے

عدد گاروں ہے۔ وہ غریب الدیار ہے اپنے وطن سے دور اپنے

وَعُوْدِهُ النَّعْتَ لَوَ يَقْضَ مُحْرَتَهُ بِالرِّجَالِ وَبَيْنَ الْحِبْدِ وَالْحَجَدِ "وه ابھی احرام کی حالت میں ہے اس کے بال بھرے ہوئے ہیں اس نے ابھی عمرہ بھی ادا نہیں کیا۔ اے مکہ کے رئیسو! میری فریاد سنو۔ مجھ پر حطیم اور حجراسود کے در میان ظلم کیا گیاہے۔"

اِتَّ الْحُرَامَ لِمَنَ تَمَّتُ كُرَامَتُهُ وَلَاحَرَامَ لِتُوْبِ الْفَاجِرِ الْفَكَامِ الْفَكَامِ الْفَكَامِ "عزت وحرمت تواس كى ہے جس كى شرافت كامل ہو۔ جو فاجر اور وصوكا باز ہواس كے لباس كى توكوئى حرمت نسيں۔ "

حرم میں موجود سارے قریشیوں نے بید فریاد سی لیکن سب سے پہلے جس کو ایک مسافر اور بے یار دیدد گار کی فریاد پر لبیک کہنے کا حوصلہ ہوا وہ زبیر بن عبدالمطلب تھے۔ آپ کو بیہ س کریارائے ضبط نہ رہا۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا۔

مَالِهٰذَا مُثْرِكُ

یعنی اب اس فریاد کو نظرانداز کر دیناجارے بس کاروگ نہیں۔

چنانچہ عبداللہ بن جدعان کے کھر میں بی ہاشم، بنی زہرہ، بنی تیم بن مرہ قبائل جمع ہوئے۔ ابن جدعان نے پر تکلف ضیافت کا اہتمام کیا۔ ان سب شرکاء نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے عمد کیا۔

> تَيَكُوْنُنَّ يَدَّاوَاحِدَةً مَعَالَمَظْلُوُمِ عَلَى الظَّالِحِ حَثَى يُؤَدِّى النَّاكِمِ حَثَى يُؤَدِّى الِيَهِ حَقَّهُ مَا بَلَّ بَحُرُّصُوْفَةً وَمَارَسَاحِرَاء وَشبيرِمَكَا نَهُمَا -وَعَلَى التَّأْسِيُ فِي الْمَعَاشِ -

"وہ سب متحد ہو کر ظالم کے خلاف مظلوم کی دد کریں مے یمال تک کہ خلاف مظلوم کی دد کریں مے یمال تک کہ ظالم، مظلوم کواس کا حق اواکر دے۔ اور ہم اس عمد پر پابندر ہیں ہے جب تک سمندر، صوف (اون) کو ترکر آئے اور جب تک حراء اور ثبیر کے بہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ اور معاش میں ہم آیک دوسرے کی ہدردی کریں ہے۔ "

اس معلدہ کو صف الفنول کے نام سے موسوم کیا گیا کیونکہ عمد قدیم میں بنوجر هم نے بھی اس حتم کا کیا کیونکہ عمد قدیم میں بنوجر هم نے بھی اس حتم کا ایک معلدہ کیا تھا۔ اور جن تین آ دمیوں نے اس معلدہ کی تحریک کی تھی اور اسے پروان چڑھا یا تھا ان تینوں کا نام فضل تھا۔

(۱) فضل بن فضاله (۲) فضل بن وداعه (۳) فضيل بن حارث-

بعض فاس كانام بمي فضل عي بتايا --

کیونکہ اس معلمہ کے بھی وہی مقاصد تھاس لئے اس کو بھی طف الفضول کے نام سے شہرت ملی۔ جب یہ معالم ہ طالبہ کیا کہ وہ شہرت ملی۔ جب یہ معالم طب پاکیاتو سب مل کرعاص کے گھر محے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس تاجر کامال واپس کر دے۔ اب اسے مجال ا نکار نہ رہی اور اس نے مجبوراً اس کا مال اس کو واپس کر دیا۔ اس موقع پر حضرت زبیر بن عبدالمطلب نے اپنی مسرت کا اظہار یوں مال اس کو واپس کر دیا۔ اس موقع پر حضرت زبیر بن عبدالمطلب نے اپنی مسرت کا اظہار یوں

إِنَّ الْفُضُولَ تَعَاقَنُهُ أَوْمَالُفُوا الدَّيُقِيْمَ بِيَطْنِ مَلَّهُ ظَالِحُ

" يه معلده كرنے والوں نے فتم اٹھائى ہے كه سرز مين مكه ميں كوئى ظالم سيس محسر سكے گا۔ "

اَمْرْعَكَيْرِ مِتْعَاقَدُوْا فَقُواْ فَقُواْ فَالْجَادُوَ الْمُعْتَرَفْيُهِ هُ سَلِطَهُ "بدایی بات ہے جس پران سب نے متفقہ معلمہ کیا ہے پر دیمی اور فقیر جوان کے ہاں ہو گاہر قتم کے جوروستم سے محفوظ ہو گا۔ " (1) رحمت عالم وعالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت ہیں سال تھی۔ حضور نے اس معلمہ ہیں شرکت فرمائی بعثت کے بعد بھی حضور اس معلمہ ہیں شرکت پراظمار سرت فرما یا کرتے تھے۔ ارشاد کرای ہے۔

لَقَنْ شَهِدْتُ فِي دَارِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَدْعَانِ حِلْقًا مَا أُحِبَ

ا- الروض الانف، جلداول، صفحه ١٥٦ وغيره من كتب السيرة

آت فی به محکم النعیو، وکودی به فی الدسکاهر کذیکت،
د که میں عبداللہ بن جدعان کے محر میں جاضر تعاجب طف فضول طے
پائی اس کے بدلے میں آگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دے تب بھی میں لینے
کے لئے تیار نہیں۔ اور اس متم کے معلمہ ہی دعوت اسلام میں بھی آگر
کوئی مجھے دے تو میں اسے قبول کروں گا۔ "

یہ معلدہ مدنوں نافذالعمل رہا۔ جب سی مظلوم نے اس معلدہ کاواسطہ دے کر فریادی تو لوگ بے آمل تکواریں ہے نیام کے اس فریادی کدد کے لئے دوڑ کر آئے۔

رومانیہ کے وزیر خارجہ "کونستانس جیورجیو" نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے "نظرۃ جدیدۃ فی سیرۃ رسول اللہ" جس کا عربی ترجمہ پروفیسر ڈاکٹر محمد التوجی نے کیا ہے جو حلب ہوندرٹی کے پروفیسر ہیں۔ اس میں مصنف نہ کورنے حلف الفضول کے بارے میں اپنی تحقیقات کا اضافہ کیا ہے۔ اِس سے اُس حلف کو ایک منظم اور طاقتور بنانے ہیں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مساعی جیلہ پرروشنی پڑتی ہے منظم اور طاقتور بنانے ہیں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مساعی جیلہ پرروشنی پڑتی ہے اس لئے ہیں اس کئے ہیں اس کئے ہیں اس کئے ہیں اس کے عنوان کے عنوان کے بیچے لکھتے ہیں۔

كَانَ حِلْفُ الْفُضُولِ عِبَارَةً عَنَ كَوْكَبَةٍ مُؤَلِّفَةٍ مِنْ رَفَطٍ مِنَ الْمُطُونِ الْمُعْلِمُونَ الْمُظُلُومِ الْفِثْيَانِ الْمُسَلَّحِيْنَ هَدُ فُهُ مُ الْنَ لَا يَضِيْعَ حَثُ الْمُظُلُّومِ

" یعنی طف الفضول عبارت ہے اس منظم دستہ سے جو مسلح نوجوانوں پر مشتل تھا اور جن کا مقصد صرف بیہ تھا کہ کسی مظلوم کا حق ضائع نہ ہو۔ " (1)

وزير موصوف اس كى وجدييان كرتے ہوے رقطرازين كه

ایک بدوجنوبی علاقہ سے فریضہ جج اداکرنے کے لئے کمہ کرمہ آیاس کے ساتھ اس کی ایک بینی بھی بھی جو بڑی خوبر و تھی۔ کمہ کے ایک دولت مند تاجر (جس کانام دوسرے مؤرخین نے نہیں بھی جو بڑی خوبر و تھی۔ کمہ کے ایک دولت مند تاجر (جس کانام دوسرے مؤرخین نے نہیں بین مجلج لکھا ہے ) نے اس بچی کو اغواکر لیاس مسکیین باپ کے لئے بجراس کے کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ اپنے قبیلہ کے پاس جائے انہیں اپنی داستانِ غم سنائے اور ان سے مدد کی درخواست کرے۔ لیکن پھراسے یاد آیاکہ اس کے قبیلہ میں مردوں کی تعداد بست کم ہے۔

ا ـ نظرة جديده في سيرة رسول الله صفحه ٣٩

وہ مکہ کے دس قریشی قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اس پریشانی میں سرگر وال تھا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس واقعہ کاعلم ہوا حضور نے قریش کے نوجوانوں کو اپنے پاس بلا یا ور انہیں کہا کہ قریش نے تاجر کے ساتھ جو نازیباح کت کی ہے اس پر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہئے چنا نچہ قریش کے چند نوجوان کعبہ شریف کے پاس جمع ہوئے اور سب نے بایں الفاظ طف اٹھا یا۔

نُقْسِمُ آنْ يَخْنِى الْمَظْلُوْمَ حَتَى يَسْتَعِيْدَ حَقَّ مِنَ الظَّالِو وَ نُقْسِمُ آنَ لَا يَكُونَ لَنَاهَدَ فَكُمْ عَيَنَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْعَمَلِ وَلَا يُهُمُّنَا آنُ يَكُونَ الْمَظْلُومُ فَقِيْرًا الْاَعْزِيَّا

"" ہم متم اٹھاتے ہیں کہ ہم مظلوم کی دو کریں مے یہاں تک کہ ظالم ہے وہ اپنا حق واپس لے لے اور ہم متم اٹھاتے ہیں کہ اس طف سے اس کے بغیر جارا کوئی اور مقصد شیں ہوگا۔ ہم اس بات کی پروا شیس کریں مے کہ

مظلوم غنى بي افقير- " (١)

جب انہوں نے قتم اضائی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ پھر انہوں نے جراسود کو زمزم کے پانی ہے دھویا اور اس دھوون کو پی لیا۔ مقصد یہ ظاہر کرناتھا کہ وہ انی فتم پر پختند ہیں گے۔ طف بر داری کی اس تقریب کے بعد سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نوجوان ساتھیوں کو ہمراہ لے کر اس ظالم آجرے کھر محاور اس کے مکان کا کھیراؤ کر لیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بچی کوعزت و آبر و کے ساتھ واپس کر دے۔ آجر نے کہا کہ ایک رات جھے مسلت دو ہیں صبح وہ الزی اس کے باپ کولوٹاووں گالیون ان نوجوانوں نے اس کی اس تجویز کو شمکرا دیا اس کو ججور کیا کہ وہ بچی کو فور آ اس کے باپ کے سپرد کرے۔ اب وہ مجبور ہو گیااور باول نخواستداسے بچی کو واپس کرنا پڑا۔

اس سلسله من الك اور روايت بمي ب-

ایک پردیسی تاجر کمہ آیاابو جمل نے اس سے کچھ سلمان خریدا۔ لیکن اس کی قیمت اواکر نے سے اٹکار کر دیا۔ اس پردیسی تاجر کو نوجوانوں کے اس جتھ کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ وہ فریاد کنال اپنے قبیلہ کے پاس آیاانہیں برانگیخ کیا کہ وہ اس کی مدد کریں لیکن آیک محدود افراد پر

ىي معنف لكينة بين: -

ا ـ نظرة جديده منحه ٣٠

مشمل قبیلہ قریش کے دس قبائل سے کیونکر فکر لے سکناتھا۔ انہوں نے معذرت کر دی وہ تاجر پر مکمہ لوث آ یا حضور منفس نفیس پر مکہ لوث آ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جمل کی اس حرکت کا علم ہوا تو حضور بنفس نفیس ابو جمل کے گھر تشریف لے سکے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سلمان کی قیمت تاجر کواد اکر ہے چنا نچہ بادل نخواستہ اسے قیمت اداکر تا پڑی۔

اس متم كوافعات سے حلف الفضول كوبدى شهرت حاصل ہوئى اور وہ مظلوم وب آسرا لوگ جن پراثر ورسوخ والے لوگ ظلم كياكرتے تقے اور كسى كوانبيں ٹوكنے كى بھى ہمت نہ تھى اب ان مظلوموں كوائيك سلرا مل كيا۔ جب بھى كسى پر كوئى فخص زيادتى كر تا تو حلف الفضول كے اركان اور ان كے اس مسلح وستے كے نوجوان اس كى فرياد رسى كے لئے سامنے آ جاتے۔

بەمىنىلكىتاپ.

وكانتُ فِكُرَةُ إِيُجَادِ حَلْفِ الْفُضُولِ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللهِ مَلَى اللهُ مَكَى اللهُ مَكَانَتُ فِكَانَتُ فِكُرَةً إِيْكَةً وَاتَ اَهُومِيَةً كَيْكَةً وَاتَ اَهُومِيَةً كَيْكَةً وَاللّهُ مُكَانَةً اللّهُ مُكَانَةً لِكُنَةً وَاتَ اَهُومِيَةً كَيْكَةً لِكُنَةً لِكُنَةً اللّهُ مَكْلًا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مَكْلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

"بعثت بہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلف الفضول کے منصوبہ کی تجویز بردی اہمیت کی حال ہے۔ اس جدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے محوے ہوئے حقوق واپس دلانے ہیں آیک اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے محوے ہوئے حقوق واپس دلانے ہیں آیک انقلاب برپاکر دیا اور اس تجویز کے ذریعہ سارے قبیلے کو ہدف انقام بنانے کے نظریہ کا قلع قبع کر دیا۔ " (1)

لئے تیار رہے تھے۔ اور مکہ کے بوے بوے رئیسوں اور سرمایہ داروں کی مجال نہ تھی کہ ان کے نیار رہے تھے۔ اور مکہ کے بوے بوے رئیسوں اور سرمایہ داروں کی مجال نہ تھی کہ ان کے فیصلے کو تنظیم کرنے سے انکار کر دیں۔ اس لئے اس پور پین مؤرخ نے حلف العقول کے نظریہ کو حضور کی طرف منسوب کیا ہے۔ "

حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگر چہ بعثت سے قبل اپنی قوم کی مشر کانہ رسوم اور دیگر ناشائشہ حرکات اور اخلاق باختہ سرگر میوں سے کلیہ اجتناب فرمایا کرتے تھے لیکن اس کا یہ مطلب ہر گزنمیں کہ حضور اپنے معاشرہ سے الگ تعلگ راہبانہ ضم کی زندگی ہر کرتے تھے حضور اپنی قوم کی صحت مند اور مغید سرگر میوں میں فعال حصہ لیا کرتے۔ ان کی شادی، علی میں شریک ہوتے۔ ان کی سادی، علی میں شریک ہوتے۔ ان کی سیاسی ، فقافتی ، معاشی مصروفیتوں میں مؤثر کر دار انجام دیتے۔ جب بمی سلیم الطبع لوگ اپنے معاشرہ کی جری ہوئی حالت کو سنوار نے کے لئے کوئی مثبت قدم اٹھاتے تو حضور بردی کر جو جی سے اس میں شرکت فرماتے اور اس منصوبہ کو کامیابی سے ہمکنار کر نے کے حضور کی فرم ت سلیم کو گوار ان کی نہ تھا۔ تو لو آئی کاروائوں میں دور دراز کے سنرانقیار کرنا۔ حضور کی فطرت سلیم کو گوار ان کی نہ تھا۔ تو لو تی کاروائوں میں دور دراز کے سنرانقیار کرنا۔ حضور کی فطرت سلیم کو گوار ان کی نہ تھا۔ تو لو تی کاروائوں میں دور دراز کے سنرانقیار کرنا۔ حضور کی فطرت سلیم کو گوار اس کو کامیابی سے ہمکنار کرناای سلسلم کو گویاں ہیں۔

## شام کی طرف دوسراسفر

جزیرہ عرب کا بیشتر حصہ لق ورق صحراؤں اور ختک پہاڑی سلسلوں پر مشتل ہے۔ اس زمانہ میں یمال کے باشندے بھیر بگریوں کے ریوڑ چراکر گزراو قات کیاکرتے تھے جمال کمیں پانی دستیاب ہو آوہاں چھوٹے چھوٹے نظستان اور تھوڑی بہت بھیتی باڑی ہو جاتی ۔ البستالی ملہ تجارت پیشہ تھے۔ مشرق اور مشرق بعید کے ممالک سے در آ مدی ہوئی اجتاس کرم مصالحے اور مصنوعات باد بانی کشتیوں کے ذریعے یمن کی بندر گاہوں تک پہنچتیں۔ یمال مکہ کے قریش تا جران کو خرید لیے اور اپنے او نوٹ پر لاد کر بھیرہ روم کی بندر گاہوں اور شام کے شہروں تک لیے جاتے وہاں انہیں فروخت کرتے اور یمال سے مغربی ممالک سے در آ مد شدہ اشیاء خرید کر یمن کی بندر گاہوں اور شہروں تک پہنچاتے جو لوگ سرماید کی تھی کے باعث تجارت کی سکت نہر کھتے وہ اپنے او نوٹ کے ذریعہ مال پر داری کر کے کافی اجرت کمالیت۔ اس ظرح الل مکہ کو فدغ البالی اور خوشحال کی زندگی بسر کرنے کے مواقع میسر تھے۔ مکہ مکرمہ کے قریشیوں کے تجارتی کاری کر کے کافی اجرت کمالیت۔ اس ظرح الل مکہ کو تجارتی کارواں موسم گرما جس شام کو جاتے اور موسم سرما جس بین کاری کرتے۔ یہ تجارت

کافی وسیع پیانے پر ہوتی۔ وہ قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا جس کا محاصرہ کرنے کے لئے مسلمان مدینہ طیبہ سے نکلے تھے اس قافلہ کے تجارتی سلمان کی قیت عاصرہ کرنے کے کے مسلمان مدینہ طیبہ سے نکلے تھے اس قافلہ کے تجارتی سلمان کی قیت خرید کا اندازہ اشرفی کی جوابس ہزار سونے کی اشرفیوں کے برابر تھی اس وقت کی اشرفی کی قوت خرید کا اندازہ اشرفی کی موجودہ قوت خرید سے نہیں لگایا جاسکتا۔ مکہ کے جو لوگ اس تجارت میں بردھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے اور سب سے زیادہ متمول اور مالدار تھے۔ ان میں سرفہرست حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها تھیں آپ کاسلملہ نسب ہیں ہے۔

خديجه بنت خويلد بن اسدبن عبدالعزى بن قصى

آبایک کامیاب اور متمول آجرہ کے ساتھ ساتھ مکارم اخلاق کاپیکر جمیل تھیں۔ عفت و پاکدامنی کے باعث اس عمد جاہلیت میں "طاہرہ" کے لقب سے ملقب تھیں۔ رحم دلی۔ غریب پروری اور سخاوت آپ کی اخمیازی خصوصیات تھیں۔

جبائل کمہ کا تجارتی قافلہ بیرون ملک جا آتو آپ کے تجارتی سامان سے لدے ہوئے اون طرح کا سے کاس قافلہ کا ہو آا تا ایک خدیجہ کا ہوتا ۔ آپ اپ نمائندوں کو سلمان تجارت دے کرروانہ کر تیں جو آپ کی طرف سے کاروبار کرتیں جو آپ کی طرف سے کاروبار کرتیں جو آپ کی طرف سے کاروبار کرتی ایک دوصورتیں تھیں۔ یاوہ ملازم ہوتے ان کی اجرت یا تخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی نفع اور نقصان سے انہیں کوئی سرو کارنہ ہوتا یا نفع میں ان کاکوئی حصہ نصف، تمائی یا چہارم مقرر کر دیا جاتا آگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے بصورت نقصان ساری ذمہ واری حضرت خدیجہ پرعائد ہوتی۔ اس کو شریعت میں "عقد مضاربیہ" کہتے ہیں۔

حفرت ابوطالب کی مالی حالت خوش کن نہ تھی۔ تھ وسی کا کشر سامنار ہتا آپ کو معلوم ہوا کہ حفرت خدیجہ کا تجارتی قافلہ عفریب شام جانے کی تیاریاں کر رہا ہے آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا اور بری محبت سے کما۔ اے میرے بجیجے ! میں ایسا آ دمی ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں۔ میرے موجودہ حلات بہت علین ہیں قبل سالی نے رہی سی کسر بھی نکال دی ہے۔ میرے پاس سرمایہ بھی نہیں کہ اسے تجارت میں لگا سکوں۔ تیری قوم کا تجارتی کارواں اب شام جانے والا ہے اور خدیجہ کی لوگوں کو اجرت دے کر بھیجے رہی ہے کہ وہ اس کامل لے جائیں اور تجارت کریں۔ اگر آپ اس کے پاس جاکر اپنی خدمات پیش کریں تو یقینا وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی کیونکہ وہ آپ کے خصال خدمات پیش کریں تو یقینا وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی کیونکہ وہ آپ کے خصال حدمات پیش کریں تو یقینا وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی کیونکہ وہ آپ کے خصال حدمات پیش کریں تو یقینا وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی کیونکہ وہ آپ کے خصال حدمات پیش کریں تو یقینا وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی کیونکہ وہ آپ کے خصال حدمات پیش کریں تو یقینا وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی کیونکہ وہ آپ کے خصال حدمات پیش کریں تو یقینا وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی کیونکہ وہ آپ کے خصال میں حدمات پیش کریں تو یقینا وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی کیونکہ وہ آپ کے خصال بیود

ے ایزار سانی کا خطرہ ہے لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں۔ حضور کی غیرت نے کسی کے پاس طالب اور سائل بن کر جانا گوار انہ کیااور اپنے شفیق چچاکو جواب دیا۔

لَعَلَهَا تُرْسِلُ إِلَى فِي ذَاكَ . "

شائدوه خود ہی مجھےاس سلسلہ میں بلا بھیج۔

حضرت ابوطالب نے کما۔

إِنَّىٰ آخَافُ آنُ تُولَى غَيْرِكَ وَتَطْلُبَ أَمُرًّا مُنْبِرًّا

مجھاندیشہ ہے کہوہ کسیاور کومقرر کر دے گی پھر آپایک ایسی چیز کوطلب کریں مصحوبی پیٹھ پھیر چکی ہوگی۔

حضور نے جواب میں خاموشی اختیار کرلی -

حفرت فریج نے حضور کے محاس اخلاق، آپ کی امانت، دیا نت اور پاکبازی کی شہرت من کری تھی۔ لیکن انہیں اس پیشکش کی جرائت نہ ہوتی تھی جب نہیں بچا بھیجا کی اس گفتگو کاعلم ہوا تو فورا پیغام بھیج کر بلایا۔ اور کما ہیں ہید ذمہ داری اس لئے آپ کے ہرد کرنے کی ہوں کہ ہیں نے آپ کی سپائی ، دیا نتہ اری اور خلق کریم کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ اگر آپ یہ بیشکش قبول فرمالیں توجو معلوضہ میں دو سروں کو دیتی ہوں اس سے دو گنا آپ کو دوں گی۔ حضور نے اس کاذکر اپنے مریان بچاہے کیا۔ آپ نے مرت کا ظمار کرتے ہوئے کملیہ رزق اللہ تعالی نے انجی بارگاہ خاص سے آپ کی طرف بھیجا ہے۔

حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور کے ساتھ روانہ کیااور تاکیدی تھم ویا کہ لا تَعْصِ لَهُ أَمُرًّا وَلَا تَحْنَالِفَ لَهُ رَأْياً

میسره! خبرداران کی نافرمانی نه کرنااور نه بی ان کی سمی رائے کی مخالفت کرنا۔

یسرہ بروروں کا ہروں کے اس کا میں ہوں کہ اس کے میسرہ کو حضور کی گرانی کرنے کے لئے ان کے اس کلم سے صاف پیتہ چلنا ہے کہ آپ نے میسرہ کو حضور کی گرانی کرنے کے لئے نہیں بھیجاتھا بلکہ حضور کے آرام و آسائش کا ہر طرح خیال رکھنے کے لئے اور خدمت گزاری کے لئے بھیجاتھا۔ ۱۱ ذی الحجہ کو بیہ قافلہ روانہ ہوار واقلی کے وقت حضور کے چچاصاحبان الوداع کہنے کے لئے آئے۔ اور اہل قافلہ کو آکیدکی کہ حضور کا ہر طرح خیال رکھیں۔ شخ محمد ابوز ہرہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے محبت بھرے انداز ہیں قافلہ کی روائی کا منظریوں بیان فرماتے ہیں۔

فَصَلَتِ الْعِيْدُ \_ وَفِيْهَا خَيْرُخَلْقِ اللهِ تَعَالَى تَكُلُوُهُ اعِنَايَتُهُ سُعُمَانَهُ وَتَعَالَى

" قافله مکه سے روانہ ہوا۔ جس میں وہ ہستی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ساری محلوق سے اعلیٰ وافضل تھی۔ اللہ سجانہ و تعالیٰ کی نگاہ لطف و عنایت اس کی سکہ بنگہ بانی فرمار ہی تھی۔ "

اس دفعہ بھی حضرت خدیجہ کے مال ہر دار اونٹوں کی تعداد دیگر قافلہ والوں کے سارے اونٹوں کی تعداد کے برابر تھی۔

چندروزی کفن مسافت مے کرنے کے بعد قافلہ شام کے شرافقری جی جااترا۔ اور آیک فاقاہ کے قریب آیک سابہ دار درخت کے بنچ پڑاؤ کیا۔ حضور اپنے پہلے سفر شام جی بھی بھری آئے تھے اور اس صومعہ (خافقاہ) کے قریب قیام کیا تھا۔ اور یہال آیک راہب سے ملاقات بھی ہوئی۔ لیکن اس راہب کانام بھیرہ تھا۔ اور موجودہ راہب جس سے ملاقات ہوئی بید دوسرا مخف تھا جس کانام مضورا "تھا دونوں سنروں جس تیرہ سال کاعر صد گزر چکاتھا۔ حضور کی عمر مبارک اس وقت بارہ سال اور اب پھیس سال تھی۔ عمکن ہے اس اٹنا جس پہلا راہب فوت ہو گھاہو۔ اور یہ بھی بعید نہیں کہ دہ یہاں سے نقل مکانی کرکے کسی دوسری خانقاہ میں چلا کیا ہو۔

تسطوراکی ملاقات جب میسرہ ہے ہوئی تواس نے پوچھار مخض کون ہے جواس درخت کے پنچ تشریف فرمائے۔ میسرہ نے جا کہ یہ مکہ کے ایک قریشی نوجوان ہیں۔ راہب نے جب حضور کی زیارت کی تو حضور کے اور قریب ہو گیا۔ سرمبارک اور قدمین شریفین کو بوسہ دیا اور کہ ا

امَنْتُ بِكَ وَاَشَّهَدُ اَتَكَ الَّذِي َذُكَرَةُ اللهُ تَعَالَى فِي التَّوْزِةِ فَلَتَا رَأَى الْخَاتِمَ فَبَلَهُ وَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللهِ النَّيِّيُ الْدُرِّيُ الَّذِي بَشَرِيكَ عِيْسَى

"میں آپرایان لے آیابوں اور میں کوائی دیتابوں کہ آپ وی ہیں جن کاذکر اللہ تعالی نے تورات میں کیا ہے۔ پھر جب اس نے مر نبوت کو دیکھاتو چوم لیااور کمامیں کوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی ای بیں۔ جس کی آلم کی بشارت حضرت عینی علیہ السلام نے اس بیں۔ جس کی آلم کی بشارت حضرت عینی علیہ السلام نے

دى ہے۔ " (١)

میسرو نے جبراب کی بیات سی ہوگی توجیران رہ کیاہوگا۔ راستہ میں اس نے بیابان پرور مظر توبار ہا دیکھاتھا کہ جب بھی دحوب تیز ہو جاتی تھی تو دو فرشتے حضور پر سابیہ کر دیتے تھے۔ (۲)

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام میں قیام فرمایا یمال تک کہ حضرت خدیجہ کاسلاا
سلمان تجارت جو مکہ سے ساتھ لائے تھے وہ فروخت کر دیااور جو قیمت وصول ہوئی اس س
شام کی مصنوعات اور مغربی ممالک سے در آ مدشدہ چیزیں خرید فرمالیں۔ پھراپ نے خرید
کر دہ سلمان کواونوں پرلدوا یااور مکہ واپسی تیاری شروع کر دی۔ اس انتا میں کسی گاہک سے
کسی چیزی خریدو فروخت پر اختلاف ہو گیااس نے کما آ پلات وعزی کی قتم کھائے میں آ پ ک
بات مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں ان جھوٹے خداؤں کی قتم نہیں کھایا کر آ۔ وہ محض ایسا
متاثر ہوا کہنے لگا '' القول قولک '' اے امین اے صادق، جو تو کمتا ہے وہی ہے ہے ، قتم کی ضرور ت

اس سفر میں دگنانفع ہوا۔ جو توقع ہے بھی بہت زیادہ تھا۔ بیہ محض حضور کی امانت و دیانت اور کاروباری مہارت کا ثمر تھا۔ اور سب سے زیادہ اس بر کت کا نتیجہ تھاجواس ذاتِ ستودہ صفات کے ساتھ وابستہ کر دی گئی تھی۔

تے خرید کردہ سامان تجارت کو اونٹول پر لادا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قافلہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب مرانظمران کے مقام پر پنچے تو حضور نے میسرہ کو تھم دیا کہ وہ آگے چلا جائے اور اپنی الکہ کو کامیاب تجارتی سفری خوشخبری سنائے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکر مہ کے قریب پنچاتو حضرت فدیجہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر قافلہ کی آمد کا نظارہ کرنے لگیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اونٹ پر سوار ہیں سخت دھوپ ہے دو فرشتے حضور پر سامہ کے ہوئے ہیں۔ حضور نے بینچ کے بعد حضرت فدیجہ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ توان کی خوشی کی کوئی حدنہ رہی۔ میسرہ نے اس طویل سفر میں حضور سرور عالم کی عفت و دیانت، سیرت کی کوئی حدنہ رہی۔ میسرہ نے اس طویل سفر میں حضور سرور عالم کی عفت و دیانت، سیرت کی گئی کر دار کی بلندی، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حسن سلوک، معاملہ فنمی اور کار وہاری ممارت کے جو روح پر در مناظرا پی آنکھوں سے دیکھے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ نسطور اراھب

۱۔ خاتم النبیین، امام محرابو زہرہ، جلداول، صفحہ ۱۵۹ ۲ - ابیناً

حضور کود کچه کرجس طرح فریغة ہو کیاتھا۔ اور حضور کے مستقبل کے بارے بیں جو پیش کوئیاں کی تھیں وہ سنائیں۔ حضور اپنے حسب ونسب کے لحاظ سے پہلے بی ارفع واعلیٰ تھے ذاتی خصال حمیدہ کاذکر جمیل من کر حضرت خدکے نے اپنے ول بیں طے کر لیا کہ اگر ان کی رفیقہ حیات بنے کاشرف انہیں نصیب ہوجائے توان کی بدی خوش تھمتی ہوگی۔





## از دواجی زندگی کا آغاز

#### حفرت خدىجرت عقدزواج

اس سے پیشتر حضرت خدیجہ کی دو مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ اور آپ کے دونوں شوہر فوت ہو گئے تھے۔ ان سے آپ کی اولاد بھی تھی۔ اس کے بعد یوے ہراء اور روسائے کوشش کی کہ دو انہیں دشتہ از دواج میں تبول کریں لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کی طرف التفات نہ کیا۔ سرور عالم کے ظاہری اور باطنی کملات کو دکھے کر انہوں نے ایک ذیر ک اور دور اندیش خاتون کی طرح فیصلہ کیا۔ کہ دو حضور سے عقد کریں گی۔ حضور کی مرضی دریافت کرنے کے اپنی طرح فیصلہ کیا۔ کہ دو حضور سے عقد کریں گی۔ حضور کی مرضی دریافت کرنے کے اپنی ایک ہم راز سہلی نفیسہ بنت منبیہ کو کہا کہ وہ کسی طرح حضور کی رائے اس بارے میں معلوم کرے۔ یہ واقعہ نفیسہ کی ذبانی سفتے۔ نفیسہ نے کہا۔

فدیجہ ایک عقل مند، بمادر اور شریف النفس خاتون تغیبی نسب میں اعلیٰ شرافت میں ارفع، مال وثروت میں سب نے زیادہ، ساری قوم کے شرفاءان سے نکاح کرنے کے لئے بحرار تنے آگر ان کابس چانا، سب نے کوشش کی لیکن بے سود۔ نفیہ کمتی ہے جب حضور سفر شام سے واپس تشریف لائے تو حضرت فدیجہ نے مجھے مامور کیا کہ میں حضور کی رائے دریافت کروں ۔ چنا نچی میں آپ کے پاس کی اور پوچھا۔ آپ شادی کیوں نمیں کرتے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سرمایہ نمیں جس سے شادی کافریضہ اداکر سکوں۔ میں نے کہا آپ اس کی پروا نہ میرے پاس سرمایہ نمیں جس سے شادی کافریضہ اداکر سکوں۔ میں نے کہا آپ اس کی پروا نہ کریں اس کی میں ذمہ دار ہوں۔ اگر آپ کو جمال، شرف اور خوش حالی کی طرف دعوت دی جائے تو کیا آپ اس کی میں فرمائیں سے پوچھاکون۔ میں نے کہا '' خدیجہ '' حضور نے فرمایا میرے لئے یہ کیوں کر ممکن ہے۔

یہ جواب من کر میں خوشی خوشی حضرت خدیجہ کے پاس مٹی اور جاکر سارا ماہرا کہ سنایا۔ انہوں نے حضور کواپنے ہاں آنے کی دعوت دی حضور تشریف لے مجئے ہات چیت ہوئی جب انہیں یفین ہو کمیا کہ حضوران کی درخواست کو مسترد نہیں کریں مجے تو کہنے لگیں۔ اے میرے پچازاد! میں اس لئے تم میں رغبت رکھتی ہوں کہ رشتہ میں تم میرے قربی ہو۔ اپنی قوم میں تہماری شان بلند ہے۔ امانت، حسن طلق، صدق مقال آپ کی خصوصی صفات ہیں جب انہوں نے اوب واحرام کے ساتھ اپنی خواہش کا اظمار کیاتو حضور نے اسے قبول کر لیا۔ یہ متعنی تھی۔ عقد نکاح نہ تھا۔ اس باہمی رضامندی کے باعث حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ اب آپ اپنے پچا جائیں اور کل سویر سے انہیں ہمارے ہاں بھیجیں۔ دوسرے روز حضرت ابوطالب، حضرت خدیجہ کے ہاں گئے۔ حضرت خدیجہ نے کما کہ آپ میرے پچا کے حضرت ابوطالب نے اس پر پیلی پاس جائیں اور اپنے بھیجے کے لئے میرار شتہ طلب کریں۔ حضرت ابوطالب نے اس پر اپنی بخوشنودی کا اظمار کیا اور فرمایا " بندا صنع الله " یہ قدرت اللی کا کر شمہ ہے۔ اس طرح دواسا اور داس کے بزرگوں کی منظوری سے متعنی انجام پذیر ہوئی اور نکاح کے لئے تاریخ مقرر ہوئی۔

مقررہ تاریخ پر قبیلہ معنرے رؤساء مکہ کے شرفاء اور امراء اکٹھے ہوئے۔ حضرت خدیجہ کی مقررہ تاریخ پر قبیلہ معنرے رؤساء مکہ کے شرفاء اور امراء اکٹھے ہوئے۔ حضرت خدیجہ کی طرف ہے ان کے چیاعمرو بن اسد و کیل ہے حضرت ابوطالب نے حضور علیہ العساؤۃ والسلام کی طرف ہے و کالت کافریضہ انجام ویا۔ آپ نے اس وقت ایک نصبے ویلیغ خطبہ نکاح ارشاد فرمایا۔

اَلْمُمُدُ اللهِ اللهِ يُ جَعَلَنَا مِنَ ذُرِيَةِ إِبْرُهِيُو وَ زَمْعِ اسْمَاعِيلَ وَضِنُّهَ مِعْهِ وَعُنْصُي مُضَى وَجَعَلَنَا حَضَدَةً بَيْتِهِ وَسَوَّاسَ حَرْمِه - وَجَعَلَ لِنَا بَيْنَا عَجُورُ الْ وَحَرَمًا الْمِنَّا وَجَعَلَنَا الْحَكَامَ عَلَى النَّاسِ ثُقَانَ إِبْنَ آخِي هٰذَا مُحَمَّدُ الْبُنُ عَبْدِ اللهِ وصَلَى عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمَنَ مِرْجُلِ اللهِ رَجَحَ بِهِ وَانْ كَانَ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمَنَ مِنْ عَنْ عَرَفْتُو تَوَابَتَهُ وَقَدَ خَطَبَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) مَنْ قَنْ عَرَفْتُو ثَوَابَتَهُ وَقَدْ خَطَبَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) مَنْ قَنْ عَرَفْتُو ثَوْرَابَتَهُ وَقَدْ خَطَبَ خَدِي يُعَبِّ بِنْتَ خُويْلِي - وَقَدُ بُذَلَ لَهَامِنَ الضِدَاقِ مَا أَجِلَهُ خَدِي يُعِبِّ بِنْتَ خُويْلِي - وَقَدُ بُذَلَ لَهَامِنَ الضِدَاقِ مَا أَجِلَهُ

"سب تعریفی الله تعالی کے لئے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت اساعیل کی تھیتی ہے معد کی نسل سے اور مضر کے اصل سے پیدا فرمایا۔ نیز ہمیں اپنے محر کا پاسبان اور اپنے حرم کا نتظم مقرر کیا

وَعَاجَلَهُ إِثْنَتَا عَشَرَةً اَوْقِيَةً ذَهَبًا وَنَشَأَ وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ

هٰذَالَهُ نَبُأْعَظِيْهُ وَخَطَرْجَلِيْلُ

ہمیں ایک ایسا کھر ویا جس کا ج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم بخشاجمال امن میسر

آ آ ہے نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرایا۔
حرک بعد میرا یہ بختیجا جس کانام محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

ہے۔ اس کا دنیا کے جس بڑے ہے بڑے آ دمی کے ساتھ موازنہ کیا
جائے گااس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر یہ مالدار نہیں توکیا ہوا مال توایک ڈھلنے
والا سایہ ہاور بدل جانے والی چیزہے۔ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
جس کی قرابت کو تم خوب جانے ہواس نے ضدیجہ بنت خویلد کارشتہ طلب
کیا ہے اور ساڑھے بارہ اوقیہ سونا مر مقرر کیا ہے۔ اور بخد استقبیل میں
اس کی شان بہت بلند ہوگی اس کی قدر و حزات بہت جلیل ہو
گی۔ " (۱)

حضرت ابوطالب کے اس خطبہ کے بعد و<mark>رقہ بن</mark> نوفل کھڑے ہوئے جو حضرت خدیجہ کے پچازاد بھائی تتے اور جوابی خطبہ دیا۔ جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

"سب تعریفی الله تعالی کے لئے جس نے ہمیں ان عز توں اور انعامات

ان نوازا۔ جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور ہمیں وہ فضیلتیں ہخشیں

جن کو آپ نے گنا ہے۔ پس ہم سارے عرب کے سردار اور راہبرہیں۔
اور تم بھی ان صفات سے متصف ہو۔ قبیلہ کا کوئی فردان کا انکار نہیں

کر آباور کوئی مخص تمہاری فضیلت کورد نہیں کر آ۔ ہم اپنا تعلق تم سے

استوار کرنے میں بڑا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اے فائدانِ قریش کے

سردارو! کواہ رہو۔ میں نے ضریحہ دخر خویلد کا نکاح محربن عبداللہ کے

ساتھ کر دیا ہے۔ "

حفرت ابوطالب کو یا ہوئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں اے ورقہ ، خدیجہ کے چچاہمی شریک ہوں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے چچاعمرو ہوئے۔

ٳۺؙٛۿٮؙۉؗٳؾٵڡٙۜۼٵۺ۫ۯڰ۫ۯؽۺٳؽٚۊؙؽؙٵڷٚڰؘڠؙؾؙۼۘۻۜٙٮؘۺؘٷۼؠٝڸڶۺٚڡؚ ۯڝٙڶٙؽٳۺ۠ۿؙؾۜۼٵڮۼڶؿڔۅۘڛڵؙؖؗٙٙ؏ٛ)ڂٙۑؽۼۜڋؘؠڹ۫ؾڂٛۅؽڸۑۮۅۺٛڡۭٮ على ۮ۬ڸؚڮڝؘٮٚٵؚڋؽؙۮؙڰؙڒؿۺ،

ا .. خاتم النبيين، الم محمد ابوز بره ، جلد اول ، صغحه ١٦٢ و ديمر كتب سيرت ..

"اے قبائل قریش! کواہ رہنا میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمہ بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کر دیا ہے اور اس پر قریش کے سردار کواہ مقرر ہوئے ہیں۔"

ہادی انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہیہ پہلی شادی مبارک تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها کے ساتھ اس اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ انجام پذیر ہوئی اور قیامت تک امت کے لئے ان گنت خیرات وہر کات کا سرچشمہ بی۔ اس وقت حضور کا عنفوان شباب تھا۔ عمر مبارک پہلیس سال اور اس سے پہلے وہ دوبار بیوہ ہو چکی مبارک پہلیس سال اور اس سے پہلے وہ دوبار بیوہ ہو چکی مبارک پہلیس سال اور اس سے پہلے وہ دوبار بیوہ ہو چکی مبارک پہلیس سال اور اس سے پہلے وہ دوبار بیوہ ہو چکی مبارک پہلیس سال اور اس سے پہلے وہ دوبار بیوہ ہو چکی مبارک پہلے ہوں دوبار بیوہ ہو پکلی سال اور اس سے پہلے وہ دوبار بیوہ ہو چکی مبارک پہلے ہوں دوبار بیوں ہو چکی سے پہلے وہ دوبار بیوہ ہو چکی سال اور اس سے پہلے وہ دوبار بیوہ ہو چکی سے پہلے ہوں دوبار بیوہ ہو پکلی سال اور اس سے پہلے وہ دوبار بیوہ ہو پکلی سے پہلے وہ دوبار بیوہ ہو پکلی سے پہلے دو دوبار بیوہ ہو پکلی سے دوبار بیوہ ہوبار ہوبار بیوہ ہوبار ہوبار ہوبار بیوہ ہوبار بیوہ ہوبار بیوہ ہوبار بیوہ ہوبار ہوبار بیوہ ہوبار ہوب

یماں ایک روایت کاذکر کر دیتا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے آگداس سے جو غلط فنی پیدائی جا سے اس کازالہ ہو جائے۔ اللہ علیہ اس کازالہ ہو جائے۔

سیدہ خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کاواقعہ معتبر کتب سیرت و آریخ کے حوالہ سے ہم بیان کر چکے میں وہاں یہ وضاحت سے بتادیا کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے چچاعمرو بن اسد نے ان کی طرف سے و کالت کافریضہ انجام دیا۔ کیونکہ ان کے والد خویلد، حرب فجار سے بھی پہلے وفات یا چکے تھے۔

لکین ابن اسحاق کے حوالہ سے آیک روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ زندہ تھے۔ نکاح کی تقریب سے پہلے انہیں شراب پلادی گئی۔ وہ مدہوش ہو گئے اس حالت میں ان سے نکاح کی اجازت کی گئی نکاح کے بعد انہیں بوش آیاتو اجازت کی گئی گئی۔ جب انہیں ہوش آیاتو یو چھا۔

مَاهٰنَاالْعَقِيْرُومَاهٰنَاالْعَبِيْرُومَاهٰنَاالْخَبِيْرُكَالَتُوْوَكُمُا هُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللهِ قَالَمَا فَعَلْتُ الْى اَفْعَلُ تَكُنَّ كَالْحُلُ كَانَ خَطْبَكِ أَكَابِرُ قُرَيْشٍ فَكَمُ إَفْعَلْ ـ

"به شور و غوغاکیا ہے؟ به خوشبوک نے لگائی ہے به زرق برق لباس مجھے کس نے پہنایا ہے۔ حضرت خدیجہ نے جواب دیا آپ نے میری شادی محمد بن عبداللہ (فداہ ابی دامی) کے ساتھ کر دی ہے۔ اس خوشی میں بید سب کچھ ہے۔ خویلد کہنے گئے میں نے نہیں کی اور میں کر بھی کیے سکتا ہوں جب کہ بڑے بڑے اکابر قریش کی درخواست کو میں نے مسترد

کرویاہ۔" اہم ابن جریر طبری میدروایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ قال الواقدی للفا غلط

واقدى نے كمام كديدروايت غلطب

جوروایت میچ سندے مروی ہوں ہے کہ فکاح عمروین اسدنے پڑھایااور خویلد (بب) تو حرب فبارے کی سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس میچ روایت کی امام طبری نے متعدد میچ سندیں تحریر کی ہیں۔

ا- بواسطه محربن جبيربن مطعم

٣- بواسطدام المومنين عاكثه صديقة

۳- بواسطه ابن عباس رضوان الله عليهم

یی مردی ہے۔

إِنَّ عَنَّهَا عَنَى وَبْنَ آسَد ذَوْجَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّعَ وَابَّاهَا مَا تَ قَبَلَ حَرْبِ الْفِيَادِ ()

تعرت خدی کے چھا عمرو بن اسد نے ان کا تکاح اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا حضرت خدی کے والد حرب فبار سے پہلے ہی وفات یا تھے تھے۔"

اس مجے روایت کے علاوہ درایت بھی ابن اسحاق کی اس روایت کی تصدیق نمیں کرتی۔
حضور علیہ العسلاۃ والسلام کی ذات والا صفات فلاہری حسن و جمال نیز اپنے معنوی محامد و
کملات کے باعث سارے اہل کمہ کی آنکھوں کا آرائی ہوئی تھی۔ جس کلی سے گزر جاتے
دیدہ و دل ان کے قدموں میں از خود بچھتے چلے جاتے۔ ان کی اہانت و صدافت کی صفات نے
اپنا ور برگانے استے متاثر تھے کہ سب آپ کو الامین اور العسادق کے لقب سے پکار اکر تے۔
کی بڑے سے بڑے رئیس کو بھی آگر حضور اپنے داماوہ و نے شرف سے مشرف فرماتے تو وہ
اس کو اپنے لئے بہت بڑا اعز از تصور کرتا۔ خویلد آگر زندہ ہوتے تو وہ خوشی سے بچولے نہ
سا تر

نیزیہ تقریب نکاح او کول کی نظروں سے چھپ کر کسی بنج تنمائی میں انعقاد پذیر نہیں ہوئی تھی۔ بیہ توایک محفل عام تھی بنو ہاشم کے سردار عبدالمطلب کے سارے فرزند اور حضور علیہ

ا - تاريخ طري، جلداول جزياني، صفحه ١٩٥

الصلاۃ والسلام كے سارے چااس ميں شريك تنے ان كے علاوہ خاندان قريش كے سارے قابل ذكر افراد مدعو تنے ان كى غيرت يہ كب كواراكر عتى تقى كدايك اليى بيوہ سے اپنے عديم الشال بينيج كاعقد كريں جس كاباپ رضامندند ہو۔ اور پھراس كے لئے ايك اليى نازياح كت كريں جواس جابلى معاشرہ ميں بھى بنظر استحسان ند ديم جاتی تھى۔ خود حضرت خديجہ جيسى عفت بہ اور عصمت شعار خاتون جواس فتق وفيور كے دور ميں "الطابرہ" كے لقب سے مضہور تھى۔ اپنے لئے اس طرز عمل كو كيوكر بندكر عتى تھى۔

دوسرے او کوں کے لئے یہ خیال کر بھی لیاجائے کہ کسی منعقت کے پیش نظرانہوں نے بفرض محال اس قباحت کو گوار اکر لیا۔ تو محمد پاکباز (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے کر دار کی رفعت، خلق کی پاکبزگ اور طینت کی ارجمندی کے لئے یہ صورت حال کیو محمر قابل قبول ہو سکتی مختلی۔ اس لئے ہم شرح صدر سے بیہ کہ سیتے ہیں۔ یہ ابن اسحاق کی بیہ روایت عقل و نقل، درایت ور وایت کسی معیار پر پوری نہیں اترتی۔

عصرحاضرك مليه نازمحقق امام محمد ابوز بره رحمته الله عليه رقمطرازي -

وَمَا ذُكْرَةُ إِنْ الْمُعَاقِ مِنَ الَّذِي ذَوْجَهَا ٱبْوُهَا خُولْلِكُ غَيْرُ مَعِيْمٍ لِاَنَّ خُولِلِكَ قَدْمَاتَ قَبَلَ حَرْبِ الْفِجَالِ

" يعنى ابن اسحاق كى يدروايت جس ميں يد ذكور ب كد حضرت ضديد كا تكاح ان كے والد خويلد نے پڑھايا، سيح نميس ب كونك خويلد حرب فجار سے يملے فوت ہو گئے تھے۔ " (1)

علامه مليلي نے بھى الروض الانف ميں اس كى توثيق كى ہے۔ (٣)

علامہ ابن کیرنے اسیرۃ النبویۃ میں تصریح کر دی ہے کہ خود ابن اسحاق نے بھی اپنے اس قول سے رجوع کر لیا۔ علامہ ابن کیرنے پہلے سیلی کے قول کی تائید کی ہے۔ پھر تکھا ہے۔

ذُكْرَائِنُ اِسْعَاقِ فِي الخِرِالسِّيْرَةِ إِنَّ اَخَاهَا عَمْرُونِيُ خُونِيَكِ هُوَالَّذِنِي زُوَّجَهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَالِهِ وَسَلَّمَةَ مَا وَمُنْ مُنْ مُنْ

فاللهُ آغَلُهُ

ا ب خاتم البيين، امام محمد ابو زهره ، جلد اول ، صفحه ۱۶۳ ۲ ب الروض الانف، جلد اول ، صفحه ۲۱۴ ابن اسحاق نے اپنی سیرت کے آخر میں تصریح کی ہے کہ حضرت خدیجہ کے بھائی عمرونے آپ کا نکاح پڑھایا واللہ اعلم۔ " ( 1)

اس طیبہ طاہرہ رفیقہ حیات کی آمدے سرور عالم کی حیات طیبہ میں ایک خوش آئند اور مسرت آگیں انقلاب رونما ہوا۔ حضرت خدیجہ کی بحرپور مجت اور شبانہ روز خدمت گزاری ناس خلاکوبڑے سلیقہ ہے پر کرنے کی سعی مفکور کی جو سیدہ آمنہ کے سایہ عاطفت کے اٹھ جانے ہے حضور بچین ہے ہی محسوس کرتے تھے۔ قبیلہ قریش کی اس معزز، دانشند اور دور اندیش خاتون کو عبدالمطلب کے جوال سال اور جوال بخت پوتے کے فضائل و شائل نے ایسا گرویدہ کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنا دل، اپنی جان اور اپنا مال و متاع سب پچھان کے قدموں پر شاکد کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنا دل، اپنی جان اور اپنا مال و متاع سب پچھان کے قدموں پر شاکد کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنا دل، اپنی جان اور اپنا مال و متاع سب پچھان کے قدموں پر شاکد کر دیا تھا کہ انہوں نے انہیں اپنی چاکری میں تھیں بلکہ نازاں تھیں اور شکر گزار تھیں کہ اس پیکر جمال و کمال نے انہیں اپنی چاکری میں قبول فرمایا ہے۔

ان مخضرالفاظ ہے آپی عظیم فخصیت کامیج تعارف نہیں ہوسکا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلما۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرت طیبہ کے ضمن میں آپ کی خدمات جلیلہ کاؤکر آئے گاکیونکہ اس کے بغیر سرت نبوی محمل نہیں ہو سکتی۔ اس وقت آپ کی حقیقی عظمتوں کا قار کمن کو پتہ چلے گااور ان مخفی حکمتوں کا راز فاش ہوگاجن کی بناپر علیم و حکیم خدانے اپنے محبوب کی زوجیت کے لئے اس طیب، طاہرہ کو ختن فرایا۔

یہ عقد زواج برا باہر کت طابت ہوا۔ حضرت خدیجہ طاہرہ کے بطن طاہر سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے قائم جن کی وجہ سے حضور کی کنیت ابوالقاسم ہوئی۔ اور عبداللہ جو طیب اور طاہر کے لقب سے ملقب تنے تولد ہوئے دونوں صاحب زادے بچپن میں انقال فرما گئے۔ تیم سرے صاحب زادے حضرت ابراہیم تنے جو حضرت ماریہ قبطیرے شکم سے پیدا ہوئے وہ بھی عالم شیر خوارگی میں وفات پامئے۔

محضور سرور عالم کی چاروں صاحب زاد یاں سیدات، رقیہ، زینب، ام کلثوم اور سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ البتول الزھرار ضوان اللہ تعالی علین کی ولادت باسعادت بھی آپ کے شکم سے ہوئی ان سب نے عمدِ نبوت پایاسب مشرف باسلام ہوئیں۔ ٱللهُ وَصَلَ وَسَلِوْعَلَى شَهُولَ فَلَكِ النَّبُوَةِ وَجَعِيهُ مِ أَقْمَادِهَا النَّابِرَةِ وَسَابِرِ فَجُوْمِهَا الزَّاهِ رَةِ وَمَنِ اهْتَلَاى بِنُوْدِةٍ وَاقْتَلَاى بِسُلَتِهِ وَتَمَسَّكَ بِذَيْلِ رَحْمَتِهِ وَشَفَاعَتِهِ إِلَى يَوْمِ التِيْنِ

۲۹رجب۱۳۰۸ه ۱۹۸۸چ۱۹۸۸ پروزېفت





# كعبه مشرفه كى تغير يُو

### كعبه مشرفه كي تغميرنو

سيدنا ابراجيم خليل الله على نيينا وعليه الصلؤة والسلام في فرمان الني كي تغيل كرتي بوئ اجى الجيه حضرت باجره اورائي شيرخوار يجاساعيل عليه السلام كوشام كالله زارون سالاكر حباز كب آب وكياه ريكستان مي وبال آكر چمورد ياجمال ابحرم كعبب- جب تعجورول كاتصلااورياني كامتكينره فتم موكيااور بجرياس كى شدت ستروي لكاتو معزت باجره بياب مو كئيس - قريب بي دو بهاڙيال تحيس صفااور مرده، مجي ده ايك بهاڙي پر چڙه جاتي اور مجي دوسری براور وہاں کھڑی ہو کر دور دور تک نگاہ دوڑائیں۔ شائد کمیں کوئی انسان نظر آ جائے یا کسی انسانی آبادی کاسراغ مل جائے اس اضطراب میں انہوں نے صفااور مروہ کے در میان سات چکرنگائے اچاک اپنے نیچے کی طرف مؤکر دیکھاتوان کی جرت کی صدندری که قدرت الی نے وہاں ایک چشمہ اہل پڑا تھا یہ سارے واقعات بڑی تفصیل سے آپ پہلے بڑھ چکے ہیں۔ مي نے وہاں يہ بھى بتايا ہے كہ جب حضرت اساعيل جوان ہو سكتے باب بينے نے علم الى ے اپنے رب کریم کا کھر تغیر کیاس کے بعد تین ہزار سال کاطویل عرصہ گزر گیااس عرصہ میں کتنے طوفان آئے ہوں ہے۔ کتنی موسلا دھار بارشیں بری ہوں گی۔ کعبہ مشرفہ کی جو عمارت حفرت خلیل نے تعمیری تقی اس میں اس وقت تک کتنے تغیرات روپذیر ہو چکے ہوں مے۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی تغییر کر وہ عمارت منهدم ہو گئی تو عمالقہ نے اے دوبارہ تغییر کیا۔ کسی سیلاب کی وجہ سے بیہ عمارت پھر گر ممنی تو قبیلہ جرهم نے اس کی تغیر نوک - بسرحال ان تغصیلات کا تذکرہ مطلوب شیں - جس وقت کی ہم بات كررے بي اس وقت كعبرى كيفيت بير تقى كد پقروں كى ايك چار ديوارى تقى جس كى اونچائی انسان کے قدے کچھے زیادہ تھی۔ پھرجوڑ جوڑ کریے چار دیواری بنائی می تھی جنہیں آپس میں جوڑنے کے لئے گار ااستعال کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا تھااور اس چار دیواری پر چھت بھی شیں تھی۔

ان طلات میں قریش کو خانہ کعبہ کی از سر نو تقیر کا شدت سے احساس ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ کعبہ کی تقیر سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام نے کی لیکن ان روایات کے بارے میں علامہ ابن کثیر کی شخقیت ہے کہ بیہ روایات مجمح نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے موقف کو جابت کرنے کے لئے قرآن و سنت سے استدلال کیا ہے فرماتے ہیں۔

وَلَا يَعِينَةُ ذَلِكَ فَإِنَّ ظَاهِمَ الْقُرُّ ان يَقْتَضِى آنَ اِبْرَهِيْمَ أَوَّلُ مَنْ بَنَاهُ مُبْتَى قَاوَا وَلُمَنَ آسَسَهُ وَكَانَتُ بُقَعَتُ مُعَظَّمَةً قَبْلَ ذَلِكَ مُعْتَقَى بِهَا مُشَرِّفَةً فِي سَائِرِ الْاَعْصَارِ وَالْاَوْقَاتِ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنَّ آوَلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلتَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةً مُبَارَكًا وَهُدًى وَلِمُعْتِي الْمُعْتِينَ وَفِي عَلَى النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةً وَمَنْ وَخَلَهُ كَانَ امِنَّا وَلِيْهِ عَلَى النَّاسِ جَمُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ النَّهِ سَبِينَيَّا وَلِيْهِ عَلَى النَّاسِ جَمُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ النَّهِ سَبِينَيَّا وَلِيْهِ عَلَى النَّاسِ جَمُّ الْبَيْتِ مَنِ

" یہ رائے (کہ آ دم علیہ السلام معمار اول ہیں) درست نہیں کیونکہ قرآن کریم کی آ یات کاظاہراس بات پر ولالت کر آئے کہ کعبہ شریف کے پہلے معمار سیدناابر اہیم ہیں ویسے یہ مقام جمال کعبہ تقیر کیا گیا اس سے پہلے بھی بروامعزز اور محترم تھااور اسے عزت واحرام کی نظرے دیکھاجا آتھا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

"ب شک پهلاعبادت خاند جو بنایا گیالوگوں کے لئے وی ہے جو کمد میں
ہے بردا برکت والا ہدایت (کا سرچشمہ ہے) سب جمانوں کے لئے اس
میں روشن نشانیاں ہیں (ان میں ہے ایک) مقام ابراہیم ہے اور جو بھی
داخل ہواس میں ہوجاتا ہے (ہر خطرہ ہے) محفوظ اور اللہ کے لئے فرض
ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک محتیجے
کی۔ "(۱)

صیح صدیث نبوی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

عَنْ إِنْ ذَرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آئُ مَسْعِيدٍ وُضِعَ اَوَلَا عَنْ اَلْهُ مَسْعِيدٍ وُضِعَ اَوَلَ عَالَ الْمَسْعِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّةً آئُ ؟ عَالَ الْمَسْعِدُ الْكَفْلَى قُلْتُ كُوْ بَيْنَهُمُ اَ قَالَ أَدْبَعُونَ سَنَةً ﴿ بِخَادِی مِسلو )
"خفرت ابو ذرنے عرض کی یار سول اللہ سب پہلے کون می مجمعالی محرورام ۔ پھرعرض کی اس کے بعد، فرما یا مجد اقصیٰ پھر ہو چھاان کے در میان کتناعرصہ محزر افرما یا چالیس سال ۔

کعبہ مشرفہ کی تغیر نوکی فوری وجہ یہ تھی کہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا ذائرین کعبہ شریف کے لئے جو نذرانے اور تحافف پیش کرتے تھے وہ اس کنویں بیں ڈال دیئے جاتے تھے وہ اس قبی اشیاء اور سونے کے زیورات کا ایک گراں بماخزانہ جمع ہو گیا کعبہ شریف کا کوئی وروازہ بھی فتھا۔ ایک رات چند چوروں نے اندر واخل ہو کر کچھ فیتی اشیاء چوری کر لیس جب ان کی تناش کی گئی تو دُویک بنو چیج بن عمرو فراعی کا آزاد الاش کی گئی تو دُویک بنو چیج بن عمرو فراعی کا آزاد کر دہ غلام تھا۔ مسروقہ اشیاء قبضہ میں لیک گئی اے پاکھی کے دوسے کر دہ غلام تھا۔ مسروقہ اشیاء قبضہ میں اس کا ہاتھ کا خوں کا خیال ہے چور دوسرے لوگ تھے وہ ان مسروقہ اشیاء کو دولیک کے باس رکھ گئے تھے۔ (۱)

جب قرایش نے اس کار خیر کاعزم کیااور اس کے لئے تیاری شروع کی اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی کو دس سال گزر بچکے تھے اور حضور اپنی حیات طیبہ کے پینتیسویں (۳۵) سال بیس تھے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے حصہ کے مطابق سامان فراہم کرنے میں مشغول ہوگیا۔ پیاڑوں کو کاٹ کاٹ کر پھرتیار کئے جارہے تھے انہیں دنوں اتفاق سے ایک بادبانی کشتی کو سمندر کی تند موجوں نے د تعلیل کر جدہ کے ساحل پر پھینک دیا۔ وہ کراکر مکڑے بادبانی کشتی کو سمندر کی تند موجوں نے د تعلیل کر جدہ کے ساحل پر پھینک دیا۔ وہ کراکر مکڑے دیاری کو معلوم ہوائو ساحل پر کشتیوں کی بندر گاہ تھی۔ بعض نے اس بندر گاہ کانام شعینہ بتایا ہے جو بحر مجاز کے ساحل پر کشتیوں کی بندر گاہ تھی۔ اس کی قیمتی کئڑی بردی کار آ مد تھی۔ قریش کو معلوم ہوائو انہوں نے اس کے شختے خرید لئے۔

فیخ ابراہیم عرجون اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔

قیصرروم نے حبشہ کے ایک گر جاکی مرمت کے لئے جھے ایر انبوں نے جلا دیا تھا اس کشتی میں تقمیر کاسلمان بھیجاتھا۔ اب جب بیہ کشتی شعیب کی بندرگاہ پر پہنچی توسمندری طوفان کی تندو تیز لہروں نے اس کو مکڑے مکڑے کر دیا۔

وَتَسَامَعَتْ بِهَا قُرَيْثُ فَتَبَاعُوْا مَا فِيْهَا وَكُلَّمُوْا بَا قُوْمِ فَقَدَمَ

مَعَهُمُ إِلَىٰ مَكَةً

"قریش کواس بات کاعلم ہواتوانہوں نے اس کے تختوں کو خرید لیاور باقوم کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بات کی۔ وہ ان کے ساتھ کمہ مرمہ آیا۔ " (۱)

بيه باقوم كون تفا؟

بعض کے نزدیک بیاس انجیئر کانام ہے جے قیمرروم نے سلان تغیرہ بھری ہوئی اس کفتی کے ہمراہ بھیجاتھا ہاکہ وہ اپنی محرانی میں حبشہ میں اس کنیسر کی تغییر کرائے جے ایر انبول نے جلادیا تھا۔ اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ وہ ایک قبطی بڑھئی تھااور مکہ میں اقامت کزیں تھا قریش نے اس کی خدمات حاصل کیں۔ (۲)

> امام ابن بشام نے بھی اس قول کواٹی کتاب سیرت میں نقل کیا ہے۔ وگائ بِمَکْنَةَ دَجُلُّ قِبْطِئُ فَنَارٌ

وہ لکڑی کاماہر کار میر تھا۔ کعبہ مشرفہ کے لئے دروازے جہتیر، بالے وغیرہ بنانے کا کام

اس كے پردكياكيا- (٣)

جب قریش نے کعبہ کاس شکتہ عمارت کو گراکر نئی عمارت تغییر کرنے کاعن معم کر لیاتو ان میں سے ایک بزرگ ابو وصب نے کھڑے ہو کرید اعلان کیا

يَامَعُتَّرَقُ أَيْنَ لَا تُمُخُلُوا فِي بِنَاءِهَا مِنْ كَسْبِكُمُ الْاَطْلِيَّ الْاَطْلِيَّ وَلَا مَثْلَمَ الْاَطْلِيَةَ الْاَطْلِيَةَ الْاَطْلِيَةَ الْحَيْقِ وَلَا بَيْعَ رِبًا وَلَا مَظْلَمَةَ الْحَيْقِ فَلَا بَيْعَ رِبًا وَلَا مَظْلَمَةَ الْحَيْقِ فَنَ

التَّاسِ -

"اے گروہ قریش! کان کھول کر سن لو۔ کعبہ کی تغییر میں اپنی پاک اور طال کمائی کے سواکوئی چیز داخل نہ کرنا۔ کسی بدکارہ کی آ لمنی، کوئی سود، کسی آ دی پر ظلم سے حاصل کی ہوئی دولت اس فنڈ میں ہر گزشال نہ کرنا۔ " (۴))

۱ - محمد رسول الله ، جلدا ول ، صفحه ۱۸۷ ۲ - السيرة النبوبيه ، ابن كثير ، جلدا ول ، صفحه ۲۷۲ ۳ - السيرة النبوبي ، ابن بشام ، جلدا ول ، صفحه ۲۰۹ ۳ - السيرة النبوبيه ، ابن كثير ، جلدا ول ، صفحه ۲۷۷ و جمله كتب سيرت . بدابووهب، حفرت عبدالله كمامول تقد اورجوابي سخاوت اورشرافت مل ابي مثل آپتھے۔

وكان خال اب النبي صلى الله عليه وسلو وكان شريفا ممدحا

ضرورت كاسلاا سلان مهيا ہو كياتھا دوسرے انتظامات بھى كمل ہو محے تھے ليكن قريش كو ابھی کئی رکاوٹوں کاسامناتھا۔ کعبہ خدا کا کھر تھا۔ اس کا کر اناکوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابر ہہ کاعبر تناک انجام انہوں نے اپنی آنکھوں ہے دیکھاتھا۔ بیہ خوف انسیں باربار پریشان کر رہاتھا کہ کمیں کعبہ کو گرا کروہ غضب الی کاشکارنہ ہوجائیں کعبہ کونیا تغییر کرتے کرتے کمیں ان کے محمروں کی اینٹ سے اینٹ نہ بجادی جائے۔

نیز کعبہ کے اندر جو کنواں تھا۔ اس میں سے ایک خوفتاک اڑ دھا بھی بھی ٹکلا کر آاور کعبہ ک دیوار برچڑھ کر وحوب تا پاکر تااس کا ور بھی انہیں کوئی اقدام کرنے سے رو کتاتھا۔ ایک روز ا ژدھا حسب عادت دیوار برلیٹا ہواتھا کہ فضاہے ایک برندہ جھیٹااور اس کواچک کرلے گیا۔ بیہ مظرد کھ کر قریش کی ایک بریشانی دور ہو گئی اس کوانسوں نے تائیداین وی سمجھاانسیں تسلی ہو گئی کہ جس کام کاانموں نے ارادہ کیا ہے وہ منشائے خداوندی کے مطابق ہے۔ دوسری جھجک کو دور كرنے كے لئے وليدين مغيرہ آ كے بوھااوراس نے كما۔

أَنَا أَبْنَ أَكُهُ فِي هَنْ مِهَا فَأَخَذَ الْمِعُولَ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهَا وَهُوَ يَقُوْلُ ٱللَّهُ قَلَا تُرِعُ ! ٱللَّهُ قَانَا لَا نُونِيُ إِلَّا الْحَيْرَ

" میں اس عمارت کے گرانے کی ابتدا کرتا ہوں اس نے کدال لی اور جنوبی دیوار کے چند پھر گرائے وہ پھر بھی گرار ہاتھااور بیہ دعابھی ماتک رہا تھا۔ اے اللہ! ہمیں خوفز دہ نہ کرنا۔ اے اللہ! ہم صرف خیر کاارادہ

ر کھتے ہیں۔ " (۱)

لوگوں نے کہااگر رات بخیریت گزر گئی توہم سمجھیں سے کہ اس معاملہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضاحاصل ہے۔ ورنہ ان گرے ہوئے پھروں کواٹھا کر ان کی جگہ پر رکھ دیں گے اور اپنے اس ارادہ کو فتح کر دیں گے۔ چنانچہ رات خیروعافیت سے گزر می۔ سب لوگوں نے مل کر کعبی پہلی خت مارت کومندم کر دیا تعمیر کعبے لئے انہوں نے تقیم کارے اصول برعمل كيامختلف قبائل كوايك ايك ديوار كى تغمير كى ذمه دارى تفويض كى گئى - مشرقى ديوار، جس ميس خانه

ا - السيرة النبوبيه، ابن مشام، جلداول، صفحه ۲۱۱

کعبہ کا دروازہ شریف نصب ہے اس کی تغیر بنوعبد مناف اور بنوزہرہ قبیلوں کے سپردی گئے۔
جنوبی دیوار مجراسود سے لے کر رکن بمانی تک بنو مخردم اور چند دوسرے قرقی قبائل کے
حوالے گئی۔ مغربی دیواریعن پشت کعبہ کی تغیر بنوجی بنوسم جو عمروبن ہصیص بن کعب بن
لوئی کی ذمہ داری قرار پائی شالی دیوار جس طرف حطیم ہے اس کو تغیر کرنے کا کام بنوعبدالدار ،
بنواسد ، بنوعدی کے سپرد ہوا۔ اس کے بعد سارے قریش بڑے خلوص اور انتہاک سے اللہ
تعالیٰ کے اس مقدس گھر کی تغیر میں مشغول ہوگئے۔ اپنے جدامجد سید تاابر اہیم فلیل اللہ علی
بنیاہ علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد کو بڑے ووق شوق سے تغیر کر رہے تھے۔ کیونکہ بھی گھر ان کی
عزت، معافی خوشحالی اور سیاسی اقتدار کا عنوان تھا اور بی ان کی اولین پچپان تھی۔ لیکن انہوں
غزیت، معافی خوشحالی اور سیاسی اقتدار کا عنوان تھا اور بی ان کی اولین پچپان تھی۔ لیکن انہوں
غزید سان خواہم کرنے کی ان میں سکت نہیں تھی ان کے لئے اس کے بغیر چارہ نہ تھا کہ وہ اصلی
مزید سان فراہم کرنے کی ان میں سکت نہیں تھی ان کے لئے اس کے بغیر چارہ نہ تھا کہ وہ اصلی
مزید سان فراہم کرنے کی ان میں سکت نہیں تھی ان کے لئے اس کے بغیر چارہ نہ تھا کہ وہ اصلی
مزید سان فراہم کرنے کی ان میں سکت نہیں تھی ان کے لئے اس کے بغیر چارہ نہ تھا کہ وہ اس اس پر چھت ڈالے کا ان کے پاس سامان ہے
اس پر چھت ڈال ویں اور بقیہ رقبہ کی چھوٹی دیوار سے حد بندی کر ویں تاکہ طواف کرنے
والے کعبہ کے سارے رقبہ کا طواف کر شیس۔

یماں پر دل میں بیر خلش پیدا ہوتی ہے کہ مکہ میں تو ہوئے روئے ساءاور تجار موجود
تضایک ایک فخض ایسا ایک مکان تو کیا ہوئے سے ہوا محل بھی تقبیر کرنا چاہتا تو باسانی کر سکتا تھا یہ
کوئی ایسی کی نہ تھی جے سارے مکہ والے بھی مل کر پورا نہ کر سکتے تھے۔ نیز دوسرے عرب
قبائل ہے بھی مالی تعاون کی اپیل کی جا سکتی تھی اور سب کے سب حرم مکہ کے دلی عقیدت مند
شفے۔ ان حالات میں یہ کیے باور کر لیا جائے کہ سرمایہ کی کی کے باعث کعبہ اپنی اصلی بنیادوں پر
تقسر نہ ہوسکا۔

اس کے لئے گزارش ہے کہ بے شک مکہ میں صاحب ٹروت لوگ موجود تھے جن کے تجارتی کاروان بین سے شام تک آتے جاتے تھے لیکن ان کی دولت کابیشتر حصہ ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا ہو تا تھا یبود خوری، قمار بازی، ڈاکہ زنی، خصب، لوٹ مارکی کمائی سے ان کاسارا سرمایہ ملوث تھا اور تقمیر کعبہ کا کام شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یہ طے کیاتھا کہ وہ اس میں مصرف اور صرف حلال طبیب مال خرچ کریں گے۔ اس شرط نے ان کے دائر ہ کو تھ کر دیا تھا۔ جس دولت کے ان کے پاس انبار تھے یاوہ سراسر حرام تھی یااس میں حرام ذریعہ سے کمائی تھا۔ جس دولت کے ان کے پاس انبار تھے یاوہ سراسر حرام تھی یااس میں حرام ذریعہ سے کمائی

ہوئی دولت کی ملاوث تھی اسے وہ کیے خرچ کر سکتے تھے۔

چنانچہ تغیر کعبہ کا کام زور شورے شروع ہو گیاہر کار خیریں آگے آگے رہنے والامصطفیٰ کریم اپنے خالق کریم کے گھر کی تغییر سے کیو کھرلا تعلق رہ سکتاتھا۔ حضور سرور عالم از اول تا آخر ہوئے جوش و خلوص سے اس مقدس کام میں شامل رہے۔ حضور اپنے چیا حضرت عباس کے شریک کار تھے۔ دونوں مل کر پھر اٹھا اٹھا کر لارہے تھے حضرت عباس نے دیکھا کہ مبادک کندھے پر پھروں کی رگڑ سے خراشیں پڑر ہی ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور اپنی چادر اپنے کندھوں پر رکھ لیس تو پھر ڈھونے میں دفت نہ ہوگ۔ حضور نے تہ بندا آدر کر کندھے پر رکھ لیا ایسا کرتے ہی عشی کی کیفیت طاری ہوگئی جب ہوش آیا اس وقت اپنا تہ بند باندھ لیا۔

اس سے کسی کوبیہ وسوسہ نہ ہو کہ پینیتیں سال کی عمر میں چادر اتار کر کندھے پر ڈال لینے ے توعریانی لازم آتی ہے اس کے بارے میں عرض ہے کہ عرب کاعام لباس یہ تھا کہ نیچے تبند اور لمی نخوں تک فکی ہوئی قیص۔ اگر کسی نے قیص نہ پنی ہو صرف تبند باندها ہو پھر تو تہبند کھولنے ہے وہ نگاہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے اتنی کمبی قیص پہنی ہوئی ہوتواکر وہ تہبندا تار بھی دے توعام حالات میں نگاہونے کاسوال ہی پیدائنیں ہوتا۔ البتداس حالت میں بیدامکان ضرورے كه پخرانهانے كے لئے انسان بينے يا كھڑا ہو توستر عورت كا اہتمام ندر ہے اللہ تعالى جو بچین سے بی اپنے محبوب بندے کامرتی اور موؤب ہاس کی غیرت نے گوارانہ کیا کہ اس کا حبیب ایسے لباس میں ہوجہال کسی صورت میں بھی عربانی کاامکان تک بھی یا یا جاتا ہو۔ اس کئے فورا تنبیہ کر دی گئی حضور نے تہبند کندھے سے اٹھاکر کمرسے باندھ لیا۔ سارے قبائل اپنے اپنے مقررہ حصہ کی تغییر میں مشغول ہو گئے کام کی رفتار تسلی بخش تھی محبت وبیار کی فضامیں ہر چیز حسن و خوبی سے سرانجام پار ہی تھی۔ لیکن جب حجراسود رکھنے کا وقت آیاتوا جاتک اندھی عصبیت کے سوئے ہوئے فتنے انگرائی لینے لگے دیوار کعبمیں ججراسود نصب کرنا بہت بردااعزاز تھا۔ ہر قبیلہ کی بیہ خواہش تھی کہ بیہ اعزاز اے حاصل ہو دوسرے قبائل اگر خوشی سے اس کے حق میں دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوں تووہ بزور شمشیر بھی سے اعزاز حاصل کر کے رہے گا۔ بنوعبدالدار نے اپنے قبیلہ کے قابل ذکر افراد اور اپنے حلفاء کو مثورہ کے لئے جمع کیاانہوں نے اجتماعی طور پریمی فیصلہ کیا کہ حجراسود، دیوار کعبہ میں وہی نصب كريس محاس عمدوييان كومزيد پخته كرنے كے لئے خون كابھرا ہوا باله محفل ميں لايا كمياانهوں

نے اور ان کے حلیفوں نے اس خون میں ہاتھ ڈبو کر اس عمد پر طبت قدم رہنے کی قسمیں اٹھائیں کہ وہ جان دے دیں گے لیکن کسی دوسرے قبیلہ کو بید اعز از حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔

مسلسل چار پانچ روز تک حالات بڑے کشیدہ رہے ہر لحظہ لڑائی چھڑجانے کا خطرہ بڑھتاجارہا تھاکسی وقت بھی کوئی دھاکہ ہو سکتا تھا۔ آخر ایک روز اس نزاع کا تصفیہ کرنے کے لئے سب مجد حرام میں اکٹھے ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم جو ولید بن مغیرہ سابق الذکر کا بھائی اور عمر میں سب سے بڑا تھا کھڑا ہوا اور اس نے کہا۔

يَامَعْشَرَقُرَيْشِ الْجَعَلُوا بَيْنَكُمُ فِي الْمَعْشَرَقُرَ فِي فِي وَيْ وَالْكَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْمُكَنِّ فِي فَيْ وَالْمُلْمُ وَفِي وَالْمُلْمُ واللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْمِلِي الْمُلْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّمْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ والْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ ولِمُ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ والْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُعْمِقِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُو

"اے گروہ قریش! جس معاملہ میں تمہمارے در میان اختلاف رونما ہو گیا ہاس کا فیصلہ کرنے کے لئے اس مخص کو اپنا تھم بہنالوچوکل سب سے پہلے اس مسجد کے دروازہ سے داخل ہو۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ " (1)

دوسری صبح سب سے پہلے حرم شریف کے اس دروازہ سے جے باب بنی شیبہ کما جاتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم معجد میں داخل ہوئے۔ حضور کو دیکھ کر لوگول کی مسرت کی کوئی حدنہ رہی۔ ان میں سے جوہزرگ ترین فخص تھااس نے کما۔ هٰذَا الْاَهِمْيْنُ دَخِينِدَكَامِهِ خُكْمًا هٰذَا هُحُمَّةً دُّا

یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ امین ہیں ہم سب ان کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ (۲) جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے نز دیک پہنچے تو انہوں نے سار ا ماجرا عرض کیا حضور نے ان کی عرضداشت کو قبول کرتے ہوئے فرمایا۔

" هَلُمَّ إِلَىٰ ثَوْبًا

ميرے پاس ايك چادر لے آؤ۔

وہ چادر لے آئے حضور نے اس چاد رکوز مین پر بچھا یااور اپنے دست مبارک سے حجراسود کو

۱ - انسيرة النبوبيه ، ابن كثير، جلداول، صفحه ۳۸۰ و جمله كتب سيرت ۲ - انسيرة النبوبيه ابن بشام ، جلداول، صفحه ۲۱۳ افعاکر چادر کے در میان میں رکھ دیا۔ ہر قبیلہ کے ہر خاندان کے ایک ایک سروار کوبلایا اور قربایا
سب مل کراس چادر کو پکڑلو۔ اور پھر کواٹھاکر لے آؤسب نے اس چادر کو تھام لیاجب وہ اس
مقام پر پہنچ جمال حجراسود نصب کر ناتھاتو حضور نے اپنے بمن و بر کت والے ہاتھوں ہے اے
اٹھایا اور دیوار میں اس کے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح اس مقدس کام میں شرکت کافخر
بھی سب کو حاصل ہو گیافتنہ وفساد کے بھڑ کئے والے شعلے اپنی موت آپ مر گے اور سب ک
ولوں میں مسرت وشاد مانی کی لمردوڑ گئی صلی الله تعالی علی قلب الطاھی الذی وبیدی

اس طرح کعبہ کاکام جو کئی روز تک تقطل کاشکار رہاتھا ایک نے وق شوق سے شروع ہو گیا کعبہ شریف کی جو ممارت اب تغمیر ہوئی اس کی بلندی اٹھارہ اورع (ہاتھ) تھی چھ یا سات ہاتھ رقبہ شمالی جانب سے داخل نہ کیا جاسکا جس کی وجہ پہلے بیان کی جاچکی ہے۔ صرف ایک دروازہ مشرقی سمت میں رکھا گیا اور وہ بھی سطح زمین سے کافی بلندی پر۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی آ دی ان کی اجازت کے بغیر کعبہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے مروی ہے۔

> آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اَلَهُ تَرَى اَنَّ قَوْمَكِ قَلْ قَصَرَتْ مِهُ النَّفْقَةُ وَلَوْلَاحَنُ ثَانُ قَوْمِكِ بِكُفْمِ لَنَقَضَّتُ الْكَفْبَةُ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا شَرُقِيًّا وَبَابًا خَرْمِيًّا وَ الدُخُلْتُ فِيهَا الْحِجْرَ (الصَّحِين)

" آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عائشہ! تو نہیں دیکھتی کہ تیری قوم کاسرمایہ کم ہو حمیاتوانہوں نے حجر کارقبہ کعبہ سے
باہر نکال دیا آگر تیری قوم کفرے نئی نئی آئب نہ ہوئی ہوتی تو ہیں کعبہ کو گرا
دیتا اور اس کے شرقاغراد و دروازے رکھتا اور حجر کو کعبہ میں داخل کر

سب سے پہلے کعبہ پر قباطی کاغلاف چڑھا یا گیا قباطی، آیک سفیدرنگ کا کپڑا تھا ہو معریس تیار ہو آتھا۔ اس کے بعد پرودیعنی بمنی چادروں کاغلاف بناکر پسٹایا گیا۔ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے دیباج کاغلاف بناکر نذر کیا۔ (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار و خمائل کو دیکھ کر لوگ پہلے بھی دیدہ و دل فرش راہ کئے رہے تھے اہل کمہ حضور کے صدق مقال، حن معاشرت اور صفت دیانت وابانت ہے اسے متاثر تھے کہ حضور کو الصادق و الامین کے لقب ہے یاد کرتے تھے لیکن اس جھڑے کا حکیمانہ فیملہ فرہا کر تو حضور کے الصادق و الامین کے لقب اس وقت کے شعراء اپنے جذبات کے اظمار سے کیے بازرہ سکتے تھے چنانچ ایک قادر الکلام شاعر نے ایک طویل تھیدہ لکھا ہے۔ اس کے چند اشعار ہدیہ قارئین ہیں۔ اس سے قارئین ان جذبات احرام وعقیدت کا باسانی اندازہ لگا سکتے ہیں جو اس وقت کے معاشرہ میں لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوق والسلام کے بارے میں موجزان تھے۔ ہمیرہ بن و صب المحزومی اپنے تھیدہ میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار یوں کر ت

تَشَاَجُرَتِ الْاَحْيَاءُ فِي فَصَلِ خُطَّةً ﴿ جَرَتَ بَيْنَهُ وَبِالظَّيْسِ فِي بَعْدِ اللَّهُ عَلَمَ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن احْتَلَاف رونما ہو گیا الیا اختلاف جس نے معادت کے بعد اسیں نحوست سے دوجار کر اختلاف جس نے معادت کے بعد اسیں نحوست سے دوجار کر ا

فَلَمَّا رَائِينَا الْاَمْرَقَدَ كَبَ حَدَّى فَلَهُ مَيْقَ شَكَّ عَيْرَسَلِ الْمُهَنَّبُ "جب ہمنے ویکھا کہ معالمہ از حد علین ہو گیا ہے اور تیز کموار کے میان سے نکالنے کے سوااور کوئی چارہ کار نہیں رہا۔"

دَخِنِيْنَا وَقُلْنَا الْعَدَالُ اَقَالُ طَالِعٍ لَيَخِيْ مِنَ الْبَطْحَاءِ مِنَ غَيْرِ مَوْءِ الْمِنْ الْبَطْحَاءِ مِنَ غَيْرِ مَوْءِ الْمِنْ الْبَطْحَاءِ مِنَ غَيْرِ مَوْءِ اللّهِ مَنْ الْمِنْ الْبَطْحَاءِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ م

فَفَاجَأَنَاهٰ مَا الْاَمِيْنُ هُعَدَّنَا فَقُلْنَا وَمِيْنَا بِالْاَمِيْنِ مُحَمَّدًا

" پس اچانک به امین جس کانام نامی محمہ ہوہ آ ناہوانظر آ یااس کود کھ کر
ہم نے کہاہم راضی ہو گئے اس امین کے ساتھ اس محمہ کے ساتھ۔ "
ہِعَنَیْرِقُوکَیْنِ کُلِمَا اُمْسِ شِنْہُمَةً اُسْ وَفِی الْیَوْمِومَعُ مَالِیْ وَاللّٰهُ فِی عَبَهِ اللّٰهُ فِی عَبَهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِن اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِن اللّٰهِ وَاللّٰ مِن جوم مرانیال کرنے والا ہے بہترین ہیں۔ اور آئندہ کل بھی اللہ تعالی اس پرجوم مرانیال کرنے والا ہے اس کے بارے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا تھے۔ "

فَجَاءَ بِأَهُ لِكُوْ يَوَى النَّاسُ هِ تُلدَ أَعَدُ وَأَرْضَى فِى الْعَوَاقِبِ أَلْبِدَهُ "انهوں نے اس جھڑے کاایا فیصلہ کیاجس کی مثال لوگوں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس کافیض عام تھاجس کی ابتدااور جس کا بتیجہ دونوں دلوں کوخوش کرنے والے تھے۔ "

وَكُلُّ دُونِيْنَا فِعْلَهُ وَصَنِيْعَ ﴿ فَاعْظَمُ بِهِ مِنْ دَأَى هَا وِ وَهُمْتَكُا "ہم سب اس کے اس کار ناہے اور اس شاندار عمل پر راضی ہو گئے پس اس هادی اور مهدی کی رائے کتی عظیم الشان تھی۔ " وَتِلْكَ يَٰذُ مِنْ مُعَلِيْدُنَا عَظِيْمَةً ﴿ يَدُونُ مُ لِهَا هٰذَا الزَّوَانُ وَيَغْتَهُ ﴾ "ہم پر آپ کلیہ جلیل القدر احسان ہے جو آج بھی اور کل بھی بیشہ باتی رہے گا۔ " ( 1 )

یہ عمارت عمدر سالت اور عمد خلافت راشدہ بلکہ اس کے بعد بھی پچھ عرصہ تک جوں کی توں قائم رہی۔

۱۹۷ ه میں حضرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنما کا قبضہ حرم کمہ پر کھمل ہوگیا۔ بزید نے اپنا الکار حصین بن نمیری قیادت میں آپ کے مقابلہ کے لئے کہ بھیجاس نے حرم شریف کا محاصرہ کیا اور منجنیقوں کے ذرایعہ پھر برسائے اس سٹک باری ہے عمارت میں جگہ جگہ شکاف پڑ گئے۔ وہ ظالم اللہ کے گھر براہمی پھر برسار ہاتھا کہ بزیدی موت کی اے اطلاع ملی۔ اور اے اپنا محاصرہ اشاکر بے نیل مرام لوٹنا پڑا۔ حضرت عبداللہ نے اس ختہ عمارت کو گراکر ان بنیادوں پر کعبہ مقدسہ کی از سرفو تقمیر کی جن پر حضرت ظیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرائی تھی۔ دو دروازے سطح زمین کے برابر رکھے ایک مشرقی ست دو سرا مغربی ست میں ایک داخل ہونے دروازے سطح زمین کے برابر رکھے ایک مشرقی ست دو سرا مغربی ست میں ایک داخل ہونے کے لئے دو سرا باہر نگلنے کے لئے لیکن حضرت ابن زبیر کا اقتدار زیادہ عرصہ برقرار نہ رہا۔ حجاج کے کہ پر عملہ کیا اور آپ کو بڑی سے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حجاج کو کمہ کا گور نر مقرر کیا گیا اس نے اموی خلیف عبداللہ بن مردان کو کعبہ کی تعمیر کے بارے میں کھا اس نے از راہ بغض سے کم دیا کہ اس عمارت کو گراد یا جائے جو عبداللہ بن ذبیر کے تعمیر کر ائی ہے۔ اور جن بنیادوں پر پہلے تقمیر کی گئی تھی انہیں پر تقمیر کی جائے۔ جرکے حصہ کو حسب سابق باہر رکھا جائے دو روازوں کے بجائے ایک دروازہ رکھا جائے۔ دو سرا دروازہ بند کر دیا جائے جب اس کے دروازوں کے بجائے ایک دروازہ رکھا جائے۔ دو سرا دروازہ بند کر دیا جائے جب اس کے دروازوں کے بجائے ایک دروازہ درکھا جائے۔ دو سرا دروازہ بند کر دیا جائے جب اس کے دروازوں کے بجائے ایک دروازہ درکھا جائے۔ دو سرا دروازہ بند کر دیا جائے جب اس کے دروازہ برکھا جائے۔ دوسرا دروازہ بند کر دیا جائے جب اس کے دروازہ برکھا جائے۔ دوسرا دروازہ بند کر دیا جائے جب اس کی دوسرا دروازہ برکھا ہوئے۔ دوسرا دروازہ بند کر دیا جائے جب اس کے دوسرا دروازہ بند کر دیا جائے جب اس کے دوسرا دروازہ بند کر دیا جائے جب اس کے دوسرا دروازہ برکھا جائے۔ دوسرا دروازہ بند کر دیا جائے جب اس کے دوسرا دروازہ برکھا ہوئے۔

۱ - انسيرة النبوبيه ابن مشام، جلداول، صفحه ۲۱۴

تھم کے مطابق کعبہ کی دوبارہ تغمیری مئی تو پھراسے اپنی غلطی کا حساس ہوااب وہ اظہار ندامت کیا کر آباور حجاج پر لعنت بھیجنا۔

آخر کار بنی امید کاعد حکومت اختیام پذیر ہواان کی جگد عباسی خلافت کا آغاز ہواان کے ایک خلیفہ میدی نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کو کرادے اور پھر کعبہ کوا پی اصلی بنیادوں پر تغییر کرے اس نے اس کے بارے میں امام دار البجرة سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا اس عالم ربانی نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی فرمایا۔

إِنْيُ ٱلْرَةُ آنَ يَتَّخِذَ هَا الْمُلُوْكُ مَلْعَبَةً

" میں اس بات کو تاپیند کرتا ہوں اس طرح کعبہ مقد سہ بادشاہوں کا تھلونا بن جائے گایعنی جس کا جی چاہے گا پہلی عمارت کو گرا کر اپنے نام سے نیا کعبہ بنانے لگے گااس طرح ا<mark>س کا تقدیس مجروح ہوگا۔" (1)</mark> میں بی زایام کی ایر کے سامنے سرچھکاویا آج تک کعسد کی وہی عمارت قائم ہے اللہ

خلیفہ مہدی نے امام کی رائے کے سامنے سرجھکادیا آج تک کعبہ کی وہی عمارت قائم ہے اللہ تعالی عزت و شرف کے ساتھ اپنے اس مقدس گھر کو ابدالآباد تک سلامت رکھے۔ ہم مناب کاروں عصیاں شعاروں کی جائے پناہ برقرار رہے

> امِيْنَ ثُقَامِيْنَ - مِجَاءِ حَبِيْبِهِ الكَوِيْمِ النَّيِيَ أَلَا فِي الَّذِي الَّذِي آلَا فَي الَّذِي تَوَدَّ اَرْجَاءَ هَا بِنُوْرِ التَّوْجِيْدِ وَعَمَّرَ حَرَمَهَا لِمُجُوْدِ السَّاجِدِيْنَ وَذِكْرِ الذَّاكِرِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَصَحِيْمٍ وَمَنْ آحَبَهُ وَالنَّبَعَ الْجُمَعِيْنَ

إلى يَوْمِ الدِّيْنِ

اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، جن محالہ و کملات کا مرقع زیباتھی اس کی شان دلنوازی کو آشکارا کرنے کے لئے حضرت زید بن حاریہ کا واقعہ قلر کمین کے مطالعہ کے لئے پیش کیاجاتا ہے۔ علامہ ابن حجرنے "الاصابہ فی تیمیزالصحابہ "اور علامہ ابن اثیر نے "اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ " میں اس واقعہ کو یوں قلم بند کیا ہے۔ علامہ ابن اثیر نے "اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ " میں اس واقعہ کو یوں قلم بند کیا ہے۔ آپ کا تام زید بن حاریہ بن شراحیل اسکھی تھا۔ آپ کی والدہ کا تام شعدی تھاجو بی مین میں وہ اپنی ال کے ساتھ اپنے شعال آئے ہوئے کہ نی قین فائدان کی آئین کے شانہ ان کو وٹااور زید کو بھی قبیلہ کے شہواروں نے ان کے خیموں پر پورش کر دی ان کے سازہ وسامان کو لوٹااور زید کو بھی

پڑ کر اپ ساتھ لے گے اور عکاظ کی منڈی میں اے جاکر فروخت کر دیا۔ حکیم بن حرام حضرت فدیجة الکبری کے بینج سے انہوں نے چلا سو درہم کے عوض اے خرید لیا اور اپنی پھوپھی صاحبہ کی فدمت میں چیش کر دیا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو آپ نے زید کو بطور تحفہ حضور کی فدمت میں چیش کیا آگہ وہ حضور کی فدمت میں میں آئیں تو آپ نے زید کو بطور تحفہ حضور کی فدمت میں میں آئیں تو آپ نے دید کو بطور تحفہ حضور کی فدمت میں چیش کیا آگہ وہ حضور کی فدمت میں میں آئیں تو آپ نے دید کو بطور تحفہ حضور کی فدمت میں میں آئیں تو آپ کے دید کو باور بچوں کی طرح ان کے ساتھ محبت و بیار کابر آؤ فرماتے رہے۔

زید کے والد حارثہ اپنے لڑکے کے فراق میں دیوانہ ہو مجے اس کی تلاش میں ملک ملک کی خاک و الد حارثہ اپنے خاک چھان ماری اپنے جات ہے فراق میں جو قصیدہ انہوں نے لکھا اسے پڑھ کر آج بھی دل پہنے جاتا ہے اس کے چند شعر آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بدو کی بلاغت اور اس کے در دوسوزے آگائی حاصل کریں۔

بَكَيْتُ عَلَىٰ زَيْبِ وَلَهُ إَدْرِمَا فَعَلْ أَحْيُ فَيُرْخِي آمُ إِنَّ الْوَجَلْ " میں زید کے فراق میں ہروقت رو تارہتا ہوں مجھے اس کے حال کا کوئی علم نمیں کیاوہ زندہ ہے تاکہ اس کے لوٹ آنے کی امید کی جائے یاموت کی آغوش میں سوچکاہے۔ تُنَاكِرُنِيْ إِلشَّ سُ عِنْ مَا طُلُوعِهَا وَتَعْرِضُ ذِكْرَا مُ إِذَا غَرْبُهَا أَفَلُ "سورج جب طلوع ہوتا ہے تووہ اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو پھر بھی اس کی یاد ستانے لگتی ہے۔" مَانُ هَبَّتِ الْاَدْرُاءُ مُقَعِّنَ ذِكْرَةً تَعَاظُولَ مَاحُزْنَ عَلَيْهِ مَا الْحَبِ "جب بوائي چلتي بي تواس كى آتش شوق كو بعر كادين بي اس كى جدائى میں میراغم اس کے متعلق میرے اندیشوں کاسلسلہ کتناطویل ہے۔" مَاعَلُ نَقَلُ لُعِينُوخُ الْاَرْضِ عَلْمِنَّا وَلَا اَتُمُ التَّظْوَافَ اَوْتَسْأَمَ الْإِبِلِ " میں اپنی اعلی نسل کی سانڈنی کو زمین میں چلا تار ہوں **گا**اور نہ میں اس کی تلاش میں طواف کرنے سے تھکوں گااور نہ ہی میری اونٹنی۔" حَيَاتِيْ أَوْتَأْتِيْ عَلَيْ مَنِيلَتِي وَكُلُّ الْمِي فَانِ وَإِنْ غَرَّهُ الْوَمَلُ " مجھےاپی زندگی کی قتم۔ میں اس کی طرف سفر جاری رکھوں گایہاں تک کہ میری موت آ جائے۔ ہر مخص فانی ہے آگر چہ امید اے وحو کا

میں رکھے۔ "(۱)

انفاق سے قبیلہ نی کلب کا لیک قافلہ ج کے لئے مکہ آیازید نے انہیں دیکھاا ورپہان لیا ور انہوں نے بھی زید کو پہچان لیااور اے بتایا کہ تیراباپ تیرے بجرمیں دن رات رو آرہتا ہے اس نے بچھے تلاش کرنے کے لئے سارے ملک کاچیہ چیہ روند ڈالاہے۔ زیدنے انہیں کماکہ میرے باپ کومیری طرف سے بدپیغام پہنچا دینا۔

اُحِنَّ إِلَّا قَوْمَى وِ إِنْ كُنْتُ نَالِياً ۚ بِالِّنِي قَطِيْنُ الْبَيْتِ عِنْدَالمَشَاعِمِ و إِنَّى بِحُمُدِاللَّهِ ۚ فِى خَبُر ٱسْرُةٍ كِرُامٍ مُعَدٍّ كَابِراً بَعْدَ كَابِر "ميرے دل ميں اپني قوم كاشوق موجزن رہتا ہے اگر چدا پنے وطن ہے بت دور ہوں۔ میں ایسے کھر میں سکونت پذیر ہوں جومشاعر کے قریب ہے۔ میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ایک شریف خاندان میں زندگی بركرربابون جولوك بوكريم النفس بين جوكيستهايشت ايعاقه

كرئين بن-"

یہ قافلہ جب سے وطن واپس پہنچا نہوں نے زید کے باپ کوزید کا پیغام پہنچا یا حارثہ اپنے بحائی کعب کو لے کر مکہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہواا ور عرض کی اے عبدالمطلب كے فرزند! اے ہاشم كے نور نظراے الى قوم كے سردار كے لخت جكر۔ ہم اپنے بینے کےبارے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں ہم پراحسان کیجئے ہم فدیدا واکرنے کے لئے تیار ہیں آپاہے آزا د فرماد بیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من موہنے انداز میں فرمایا کہ اس کے علاوہ تمہاری اور بھی کوئی خواہش ہے انہوں نے عرض کی نہیں۔ حضور نے فرما یاا ہے بیٹے کو بلاؤاور اس کواختیار دے دواگروہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تومیں اے فدیہ لئے بغیر تہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دوں گا۔ لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ جانے كے بجائے ميرے ياس رہے كويندكرے كارتہيں بعى اے مجبور نميں كرنا جائے۔ انہوں نے کہا آپ نے بیہ فرماکر صرف جارے ساتھ انصاف بی نہیں کیابلکہ لطف واحسان کی انتہاکر دی ہے۔ ہمیں بیہ تجویز منظور ہے۔ چنانچہ زید کوبلا یا گیاا وراس سے پوچھا کہ کیاتم ان لوگوں کو پہچانتے ہواس نے کماہاں میراباپ ہے اور میرا چچاہ۔ پھراسے بتا یا کمیا کہ اب فیصلہ تمهارے ہاتھ میں ہے اگرتم چاہوتو تم اپنے باپ کے ساتھ اپنے وطن واپس جاسکتے ہوا ور اگر

ا - السيرة النبويه ابن مشام، جلداول، صفحه ٢٦٦

چاہوتومیرے پاس رہ کے ہو۔ زید نے جواب دیا۔
ما اَنَا بِالَّذِی اَنْحَنارُ عَلَیْكَ اَحُدا اَنْتَ مِنَی مَكَان الْاَبِ وَالْعُمِ
"میں ایبانا وان شیں ہوں کہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلا
جاوں آپ ہی میرے باپ ہیں آپ ہی میرے چچابھی ہیں۔ "
زید کے باپ کویہ وہم بھی نہ تھا کہ زید ایبافیصلہ کرے گاان دونوں نے کہا۔
دیم کے باپ کویہ وہم بھی نہ تھا کہ زید ایبافیصلہ کرے گاان دونوں نے کہا۔
دیم کے بات کویہ وہم بھی نہ تھا کہ زید ایبافیصلہ کرے گاان دونوں نے کہا۔
دیم کے بات کی اُنٹیڈ اَنٹ فُتادُ الْعَبُودُدِیّة عَلَی الْحُرِّتَیْتِروَعَلیٰ اَبِیدُکَ

"اےزید!صدحیف تم آزادی کے بجائے غلامی کواور اپنال باپ کے بجائے ان کو پہند کر رہے ہو تہیں کیا ہوگیا ہے۔"

زید تو خلق محمدی کے دام کااسیر تھا کہنے لگا۔ حمیس کیامعلوم کہ جس ہستی کی غلامی برجیس آزادی کواور اپنے مال باپ اور سارے خاندان کو قربان کر رہا ہوں وہ ہستی کتنی دلربااور کتنی دکشش ہے۔ جس اس کوچھوڑ کر کہیں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

خوش بخت زید نے اپنے وطن واپس جانے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کوپہند کر لیا۔ حضور نے بھی از راہ بندہ پروری زید کو اپنا متبتیٰ بنالیااور جب تک سورہ احراب کی وہ آیات نازل نہیں ہوئیں زید کو زیدین حارثہ کے بجائے زیدین محمد کماجا تارہا۔

اس ایک واقعہ ہے، ی آپ حضور کے ان اخلاق عالیہ اور صفات جیلہ کا ندازہ لگا کے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زید کو حضور کی خدمت میں تحفیۃ پیش کیا حضور نے ای وقت اس کو آزاد فرماد یا اور پھر اس کے ساتھ ایسامشفقانہ بر آؤکیا کہ جب اے یہ موقع ملاکہ وہ یا حضور کو اختیار کرے یا اپنے مال باپ کو تو اس نے بلا جھجک یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساری زندگی حضور کے قد موں میں بسر کرے گا۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے پہلے کا تھا۔ اس وقت حضور کے اخلاق کر بھائت کی صاف عمازی کر رہے تھے کہ یہ ستی سارے عالم انسانیت کے لئے سرایار حمت وہ ایت بن کر ظہور پذریر ہونے والی ہے۔ (۱)

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خو د زید کے والد حارث اسیں ڈھونڈتے ہوئے کمہ مرمہ آئے وہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھااور پہچان لیا پھریہ واقعہ پیش آیا۔ بعثت سے پہلے ایک اور اہم واقعہ ہے جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی

ا - الاصاب، جلداول، صغده ٥٠ - اسدالغاب، جلد دوم، صغد ٢٣٥ - ٢٣٥

ساسی بصیرت اور قومی حمیت پر روشنی پڑتی ہے اس کا مطالعہ بھی قارئین کرام کے لئے ذات مصطفوی کے کملات تک رسائی حاصل کرنے کے لئے از بس مفید ہو گا۔ حسفہ اور عارف نامیز میسک سی معمد سے اسازہ مزخصہ کرے کہ لا

جسٹس سیدامیر علی نے اپنی سیرت کی کتاب میں یورپ کے مایہ ناز مؤر خین (۱) کے حوالہ سے بیہ واقعہ قلمبند کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔

حضور کی بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ میں چند آ دمی ایسے تصحوبتوں کی پرستش سے بیزار تھے۔ اورایی قوم کی اخلاقی پستی پراز حدافسر ده رها کرتے تھے انہوں نے ایک دن اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ الله تعالیٰ نے ہمیں عقل وخر د کی نعمت ارزانی فرمائی ہے۔ بیہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم پھر کی ان بے جان مور تیوں کو اپنا خدا بنائیں اور ان کو تجدہ کریں۔ ہمیں چاہئے کہ ہم تلاش حق میں مختلف ممالک میں جائیں اور اگر کہیں ہمیں نور حق دستیاب ہواس سے اپنے دلول کو بھی منور كريں اور اينے وطن واپس آكر اپني قوم كو بھي اس ذلت سے تكالنے كى سعى كريں اس گروه کو "حنفاء" کهاجا آنجا۔ ان میں ورقه بن نوفل - عبیدالله بن جحش- عثان بن حوریث اور زیدین عمرو کے نام بہت مشہور ہیں۔ ان بیں ہے ایک فخص عثمان بن حویر ث قسطنطنیہ پہنچا قیصرِروم کے دربار میں اے رسائی حاصل ہوئی اس نے عیسائی ندہب تبول کر لیااور قیصر کے دربار میں برا مقام پیدا کر لیا قیصر نے بھی اسے انعامات کی اس پربارش کر دی اور جب قیصر کو یقین ہوگیاکہ عثمان اب فہنی طور پر بھی اور غربی طور پر بھی پوری طرح اس کے زیر اثر آگیاہے تواس نے اس کوابنا آلہ کار بناکر اپنی ایک دیرینہ خواہش پوری کرنے کامنصوبہ بنا یا کمہ کو کعبہ شریف کی وجہ سے سارے جزیرہ عرب میں جواحترام ، جو مرکزیت اور جواہمیت حاصل تھی اس سے سب باخبر تھے۔ روحانی عقیدت کامر کز ہونے کے ساتھ ساتھ مکہ کو کاروباری میدان میں بھی بڑی مرکزیت اور بالا دستی حاصل تھی مشرق اور مشرق بعیدے جتنا تجارتی سامان بادبانی کشتیوں کے ذریعہ بمن کی بندر گاہوں تک پنچاتھااے مکہ کے تجاری وہاں سے خرید کر اور اہے اونٹول پر لاد کر مصر۔ شام کے علاوہ بحرروم کی دوسری بندر گلہوں تک پنچاتے وہاں ك تاجرول كم باته فروخت كرتے بحراى رقم سے مغربي ممالك اور مصروغيره سے آيا ہوا سلمان خریدتے اپنے او نول پر لادتے اور یمن کی بندر گلہوں تک پہنچاتے جس سے مکہ کے تاجر پیشد لوگول کی مالی حالت بردی معظم مو گن تقی - قیصر کواگرچه شام فلسطین مصرو غیره پرسیای غلبہ حاصل تقااور یمن میں بھی اس کا گور نر حکمران تھالیکن اس کی بیہ آر زو تھی کہ مکہ بھی اس کے

ا - كازن دى پرسيوال CAUSSIN-DE-PERCEVAL جلداول، صفحه ٣٣٥

زیر تھیں ہو جائے آکہ یہ تجارتی شاہراہ اس کے قبضہ میں آ جائے چنانچہ اس نے عثان بن حور شند کور کو بہت ساسونادے کر ملہ بھیجا کہ وہ سونے کے ان ذخائر کے ذریعہ ملہ کے امراء کے ضمیر خریدے اور ان کو قیصری بیائی بالا دستی قبول کرنے پر آمادہ کرے۔ یہ آیک بری خطرناک سازش تھی اور اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے قیصرروم نے اپ شاہی خوانوں کے منہ کھول دیئے تھے اور عثمان ندکور کو کافی عرصہ تک اپنے پاس رکھااس کو گوناگوں انعامات کے منہ کھول دیئے تھے اور عثمان ندکور کو کافی عرصہ تک اپنے پاس رکھااس کو گوناگوں انعامات سے مالامال کر تار ہااس کو ذہنی طور پر تیار کر تار ہااور جب اے اس کی وفاداری پر پورایقین ہو گیا تو اس نے خوانوں سے لدے ہوئے اونٹوں کی ہمراہی میں اے مکہ بھیجا اس نے بری ہوشیاری اور راز داری سے مہم کا آغاز کیا اور لوگوں کے ضمیر خرید نے کے لیے دادو دہش کا بازار گرم کر دیا۔ لیکن جب اس سازش کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو حضور نے اس خطرناک سازش کو تہس نہس کرنے کا عزم مصم کر کے اپنی قوم کی غیرت کو لکارا۔ حضور نی خطرناک سازش کو تہس نہس کرنے کا عزم مصم کر کے اپنی قوم کی غیرت کو لکارا۔ حضور نی کمار کئی سال اللہ علیہ وسلم کی اس ہر وقت اور جرائت مندانہ چیش قدمی سے ساری قوم کی آئی تھی دو کھل گھٹا گھر کر آگئی تھی دو کھر کھٹر کے دو کھٹر کو کھٹر کی کو کھٹر کی دو کھٹر کی دو کھٹر کو کھٹر کی کھٹر کو کھٹر کو کھٹر کھر کی کھٹر کھر کو کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کے دو کھٹر کی کھٹر کے دو کھڑر کے کہ کو

اگر حضور بروفت اقدام نہ کرتے اور اپنی قوم کو اس خطرناک سازش کے ہولناک انجام سے آگاہ نہ فرماتے تومعلوم نہیں مکہ بلکہ سارے جزیرہ عرب کاانجام کیاہو آ۔ یہ واقعہ بھی اعلان نبوت سے پہلے کا ہے۔

اس فتم کے سارے واقعات اس بات کی نا قابل تر دید گوائی دے رہے تھے کہ یہ ہستی ایک عظیم انقلاب کی داعی بن کر ابھرنے والی ہے۔ جو بنی نوع انسان کو صرف ظاہری غلامی کی زنجیروں سے بن آزاد نسیں کرے گی بلکہ جسمانی روحانی، اخلاقی اور ذہنی جملہ فتم کی غلامیوں سے نجات کامژدہ جان فزا ثابت ہوگی۔ (۱)

الخص الخمس

قریش مکہ کو بلاشہر بیہ شرف حاصل تھا کہ وہ کعبہ مقدسہ کے خادم اور ہمسائے تھے۔ لیکن اس خداداد شرف نے ان میں غرور و نخوت اس حد تک پیدا کر دی تھی کہ وہ عرب کے دوسمرے باشندوں سے اپنے آپ کو بالاتر مخلوق سجھنے لگے تھے اپنی جھوٹی برتری کوبر قرار رکھنے کے

ا - كتاب ميرت جشس اميرعلى صفحه ۳۱ ( بزبان الكش )

غَنُ بَوُ إِبُرْهِيْهِ وَآهُلُ الْحُرُمَةِ وَوُلَاةً الْبَيْتِ وَقَطَانُ مَلَّةً وَسَاكِنُهَا وَلَيْسَ لِاَحْدِي مِنَ الْعَرْبِ مِثْلُ حَقِّنَا وَلَامِثُلُ مَنْزِلَتِنَا فَلَا تُعَظِّمُوا شَيْئًا مِنَ الْحِلِ كَمَا تُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ فَإِنَّكُمُ الْتَ فَعَلْتُمُ ذَٰدِلِكَ إِسْتَغَوْتِ الْعَرَبُ مِحُرُمَتِكُمُ

" یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ہم عزت وحرمت والے ہیں بیت اللہ کے گران ہیں کمہ کے باشندے ہیں۔ جوہارے حقوق ہیں جزیرہ عرب کے کسی دوسرے آ دمی کے وہ حقوق شیں جو مقام و مرتبہ ہمیں حاصل ہے وہ اور کسی کو نصیب شیں۔ " (۱) ایک دوسرے کو آکید کرتے کہ

فَلَا تَغْظِمُوْا شَيْئًا فِنَ الْحِلِ كَمَا تُعَظِّمُوْنَ الْحَرَمَ فَكَاثَكُمْ إِنْ فَعَلْتُمُ ذِلِكَ إِسْتَغْفَتِ الْعَرَبُ مِحُرْمَتِكُمْ

" حل یعن بیرون حرم کی کسی چیزی الیی تعظیم مت کروجس طرح تم حرم کی تعظیم کرتے ہو کیونکہ آگر تم نے ایسا کیا تو تمساری شان اہل عرب کی نظروں میں گر جائےگی۔ " (۲)

جن خرافات کاانہوں نے دین ابراہیم میں اضافہ کیا تھاجن پروہ خود بھی بڑی شدت سے عمل پیرار ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی تختی سے ان کی پابندی کا تھم دیتے ان میں چند ایک بدعات سے ہیں۔

دین ابر آبی میں ہے جواحکام تحریف اور تبدیل کی دست برد سے بچے ہوئے تھے ان میں ایک فریضہ جج بھی تھا۔ ۹ ذی الحجہ کو سلاے لوگ عرفات میں جمع ہوتے وہاں سے طواف افاضہ کے لئے مکہ مرمہ آتے۔ عرفات کامیدان صدود حرم سے باہر تھا اس لئے ان کے نئے طے شدہ اصول کے مطابق اس کی تعظیم بجالانے میں ان کی ہتک تھی اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ قریش اصول کے مطابق اس کی تعظیم بجالانے میں ان کی ہتک تھی اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ قریش

ا ب السيرة النبوبيه ابن بشام، جلداول، صفحه ٢١٦ ٢ ب ايضاً اور ان کے حلیف قبائل کنانہ اور خزاعہ میدان عرفات میں وقوف کے لئے نہیں جائیں سے بلکہ حدود حرم میں بی حج کا بیہ اہم رکن اوا کریں گے۔ اور طواف افاضہ بھی یہاں ہے ہی کریں ك- انسيس اس بارك مين قطعاً كوئى شبه نه تها كه عرفات كا وقوف، حضرت خليل الله كا عكم ہے۔ عرب كے دوسرے قبائل كے لئے ضرورى تفاكه وقوف كے لئے وہ عرفات كے میدان کارخ کریں اور وہاں سے طواف کعبے کے لئے مکہ مکرمہ آئیں۔ لیکن ازراہ غرور انہوں نے اپنے آپ کواس سے مشتیٰ قرار و یا تھا۔ نیز احرام کی حالت میں نہ وہ کسی مکان میں داخل ہوں گے اور نہ وہ عام خیموں میں داخل ہوں گے۔ اگر د حوپ کی شدت انہیں کسی سایہ میں یناہ لینے پر مجبور کرے تووہ صرف ان خیموں کے سامید میں بیٹھ سکتے ہیں جو چڑے کے بے ہوئے ہوں۔ انہوں نے بیرون مکہ سے آنے والے حاجیوں بربدیا بندی بھی عائد کر دی تھی کہ کوئی حاجی حالت احرام میں اپنے ساتھ لائے ہوئے سلمان رسدے کھاٹا یکا کر کھانے کا مجازنہ تھا۔ اس پر ضروری تفاکہ وہ قریش کا پکاہوا کھاتا کھائے۔ نیز طواف کے وقت وہ قریشیوں سے کیڑے مانک کر پہنے اور ان کپڑوں میں طواف کرے۔ اپنے لباس میں انسیں طواف کی اجازت نہ تھی۔ اگر تھی قریشی کا کپڑاانہیں میسرنہ آ باتو پھرپر ہند ہو کر انہیں طواف کرنا پڑتا۔ مردوں اور عورتوں کے لئے یہ ایک ہی علم تھا۔ بامر مجبوری جو فخض اسے لباس میں ملبوس ہو کر طواف کر تا توطواف کے بعداس پرلازم تفاکہ اس لباس کوا تار کر پھینک دے پھراس کونہ وہ خود استعمال کر سكاتحااورنه كوئي دوسرا۔ ایسے پھیکے ہوئے لباس كوان كے نزدیك " نقى " كماجا آوہ دودھ كو بلوكرنه كمصن بناسكة تصاورنه پنير- اين كمانے كونه چربي سے يكاسكة تصنه محى سے ۔ اس حم كى بيوده پابنديال خودانهول نے اپناوپر عائد كر ركمي تغين اسلام نے ان تمام بدعات و خرافلت كويك قلم منسوخ كرديا- ان تمام بدعات كو "المكس" كماجا بانقا\_ الله تعالى في جس طرح اسي محبوب بندے محمد كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كوعمد جالميت

كى ديكر آلودكيول م محفوظ ركھاتھا "الحمس"كى ان بدعات سيھ سے بھى سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كادامن عصمت ياك اور منزه ربابه

عثان بن ابي سليمان ، اپنے پچانافع سے نافع اپنے باپ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے جو جليل القدر محالي بيں روايت كرتے ہيں۔

لَقَنْ دَالَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ آنَ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَكُونُ وَانَّهُ كُوَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرٍ لَهُ بِعَى قَاتِ مَعَ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ تَوْمِهِ حَتَّى بِنَ فَعَ مَعَهُمُ مِنْهَا

" میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاوجی نازل ہونے سے پہلے کہ حضور اینے اونٹ پر سوار ہو کر سب لوگوں کے ساتھ عرفات کے میدان میں موجود تھے اور اپنی قوم کے ہمراہ یمال سے طواف افاضہ کے لئے جانے کا تظار فرمارے تھے۔ " (1)

تَوْفِيْقًامِّنَ اللهِ لَهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلِيمًا كَيْثُرًا الله تعالى نے اپنے محبوب كو خطاب كرتے ہوئے فرمايا۔

(Y.9F)

اَلَحْ يَعِيدُكَ يَتِينُمَّا فَالْأَى (٢:٩٣) اے حبیب! ہم نے آپ کو میتم پایااور اپنے آغوش رحت میں لے

حضور کی حیات طیبہ روز اول سے شب بعثت تک اور شب بعثت سے یوم وصال تک اس وعدہ اللی کے ایفا کا مظہر جمیل ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اپنی نبوت و

ر سالت کی صدافت بر بید دلیل پیش کرنے کا تھم دیا۔

فَقَلُ لَيِثْتُ فِيْكُو عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

" میں تو گزار چکاہوں تمہارے در میان عمر کاایک حصہ اس سے پہلے۔ كياتم انتابهي نهيل تجھتے۔ " (يونس:١١)

ٱللهُ وَصَلِ وَسَلِمُ عَلَى شَهْسِ الضُّخى وَبَدُرِ الدُّجَى سَيِّي مَنَاوَ مَوْلَانَا وَحَبِيْبَنَا وَحَبِيْبِ رَبِّنَا مُحَمَّيْهِ ٱلْمَبُعُوثِ مَ حَمَةً لِلْعْلَمِيْنَ وَعَلَىٰ الِهِ وَآصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ إِلَّ يُؤْمِرِ الدِّيْنِ رَبِّنَا تَقَتَلُ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-فَاطِرَالسَّهٰوْتِ وَالْاَرْضِ أَنْتَ وَلِيَ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ تُوَفِّينَ مُسْلِمًا وَ ٱلْحِقْنِيُ بِالصَّلِحِيْنَ -

العبدالمسكين هجتدكرمرشاه 19رذى المحدسناكلية ٢٠رجولائي سنهولية



# جبد اطهرکی جمال آرائیاں

رحت الى، جس ستى كے سررخم نبوت كا آج عجاكر، رحت للعالمني كي خلعت فاخره بهناكر، آخری محیفہ آسانی کاامین بناکر ، کاروان انسانیت کا تاابد خصرراہ بناری ہے۔ آسیے ديكسي - محررسول الله عيل محربن عبدالله كي حيثيت ان ك جمال ظاهرى اور كمال باطنی کی شان کیا ہے۔ وہ جسد اطہر، جس فے حضور کے روح اقدس کا محوارہ بنا ہے اس کی توانائیوں اور داربائیوں کا عالم کیا ہے۔ وہ روح اقدی، جس فے انوار اللی اور اسرار ربانی کی جلوہ گاہ بنتا ہے اس کی عظمتوں اور اس کی لطافتوں کی کیفیت کیا ہے؟ اس قلب منیر کی ہمت و عزيمت كامقام كياب جس في اس امانت عظمي كابار كرال افعانا إوراس كاحق اداكر ناب، الله تعالی ید سنت ری ہے کہ وہ اسے ہرنی اور رسول کو جسمانی عیوب سے متزہ پیدا فرما آ ہے آکدان کاکوئی جسمانی تقص لوگوں کے لئے ان کے پیغام حق کو قبول کرنے میں جاب نہ ہے اس کاکوئی فرستادہ لنگڑا۔ لولا۔ اندھا۔ کانا۔ بدصورت اور ہیج النظر نہیں آیا۔ سرور عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في جن انبياء ورسل كاحليه مبارك بيان فرماياس سي يعة چلتا ہے کہ وہ سبایے کملات رسالت و نبوت کے ساتھ ساتھ بڑی من موہنی صور تیں لیکراپی قوموں کی راہنمائی کے لئے تشریف لائے تھے۔

ایک د وار شادات نبوی آپ بھی ملاحظہ فرمایئے

فَقَدُ رَوَىٰ سَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيِّبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ لِأَصْعَابِهِ إِبْرَاهِيْوَوَ مُوسى وَعِيناى - نَقَالَ امَّا إِبْرَاهِيْهُ فَلَوْ ٱرْبَهُ كُلَّا قَطَّ ٱشْبَهُ يِصَاحِيكُوْ وَلَاصَاحِبُكُوُ اَشْبَهَ يِهِ مِنْهُ - وَاَمَّا مُوْسَى فَرَجُلُّ ادَمُرَطِونِكُ ضَمَايٍ جَعُنُ اقَتَٰى كَأَنَّهُ مِنَ رِجَالِ شَنُوءَةٍ وَإَمَا

عِيْسَى بْنُ مَرْبَعَ فَرَجُلُ آخْمَ بُيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيُلِ مَيُطُلِسَّةٍ كَتِنْيُرُ خَيُلانِ الْوَجْهِ كَانَهُ خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ ثُغَالُ وَاسُهُ نُقْطَةً مَاءٍ وَلَيْسَ بِهِ مَاءً اَشْبَهُ رِجَالِكُهُ بِهِ عُرْوَةً بُنُ مَسْعُوْد

" حضرت سعیدین المسیب، صی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی
الله تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے حضرت ابراہیم۔
حضرت مویٰ اور حضرت عیلیٰ کا حلیہ بیان کیا۔ فرمایا جی نے
کوئی آدی نہیں دیکھاجو تمہارے نبی کریم سے زیادہ حضرت ابراہیم سے
مشابہت، کھاہو۔ اور نہ کوئی ایبا آدی دیکھا ہے جو حضرت ابراہیم سے
زیادہ تمہارے نبی کے ہم شکل ہو۔ اور مویٰ علیہ السلام گندم گوں سرخی
مائل، طویل القامت، چھریرے بدن والے تقیان کے بال تھنگریا لے اور
ناک اونچی تھی گویاوہ بی ازد کے ایک قبیلہ شنوءہ کے ایک مرد تھے۔ رہے
علیٰ علیہ السلام تو آپ کی رگعت سرخ تھی آپ کا قد در میانہ آپ
کیال سید ھے تھے چرے پر تل تھے گویاہی جمام سے باہر تھے ہیں سرب
پانی کے قطرے معلوم ہوتے تھے حالانکہ وہاں پانی کا نشان بھی نہ تھا۔
تمہارے مردول جی سے عروہ بن مسعود شکل و صورت میں ان کے
مشابہ ہیں۔ " (۱)

دوسرى روايت كراوى حضرت انس بين - وه فرماتے بين

قَدُدُوى الدَّارِقُطْنِي مِنْ حَدِيثِ أَنِّى بَنِ مَالِكِ خَادِمُ زُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّوَ أَنَّ النَّيِّ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ تَعَالَى نَبِيًّا الْآحَسَنَ الْوَجْرِحَسَنُ الصَّوْتِ وَكَانَ نَبِيْكُمُ أَحْسَنَهُ وُجُهًا وَأَحْسَنَهُ وُجُواً وَأَحْسَنَهُ وُمُوتًا

" حضرت انس بن مالک خادم رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و آله وسلم روایت کرتے ہیں که حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه و آله وسلم نے فرمایا که الله تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نبیس فرمایا محر خوبصورت چرے والا۔ دکش آواز والا۔ اور تممارے نبی کا چرو سب سے زیادہ

خوبصورت اور ان کی آواز سب سے زیادہ دلکش ہے۔ " صلی اللہ تعللٰ علیہ و آلہ وسلم (۱)

بدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ داعی کی جسمانی ساخت کی دلکشی، اعضاء کا تناسب، چرہ کے خدوخال کی دلاکویزی اور نگاہوں کی حیا آمیزی، اس کی دعوت کو دلوں کی مرائیوں تک پنچانے میں ایک فیصلہ کن کر دار انجام و بی ہے قسام ازل جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی، جتنی بڑی وعوت کی ذمه داری کسی کو تفویض کرتا ہے ظاہری حسن و جمال سے بھی اتنا حظوافراس واعی کوارزانی فرماديتا ہے۔ سيدنا محمدر سول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كى ر سالت عالىكير تقى اور از ازل تا ا بد تقی اس لئے حسن کی ساری رعنائیاں اور جمال و زیبائی کی جملہ د لربائیاں اس ذات اقد س و اطهر میں جمع کر دی می تھیں۔ تاکہ حسن کی کسی ادا کامتوالا۔ اس کی بار گاہ جمال میں آئے تو سركام موكر، شاد كام موكروالس جائے۔ زمان كے بدلنے سے حسن و جمل كے معيار بدلتے رہیں، حالات کے تغیر کے ساتھ پندوناپند کے پیانوں میں تبدیلی آتی رہے۔ لیکن یہاں جو بھی حاضر ہوگا۔ جب بھی حاضر ہوگاس کے حسرت زوہ دل کی ہر حسرت پوری کر دی جائےگی۔ كى كومايوى كاسامنانىيں كرنا يزے گا۔ محابہ كرام نے بدے حرے لے لے كراہے محبوب كے جمال جمال آرااور حس دل افروز كے بارے ميں اسے قلبى تارات كانذكره كيا ہے۔ جو تکلف اور تصنع سے بالکل متزہ ہے اس حسن سرمدی کی جلوہ سلمانیاں تورہیں اپی جگہ۔ ان پاکیزہ جلووں کے بارے میں ان کے بلاگ تاثرات بڑھ کر ہی انسان پر مستی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے حسن ظاہری کے بارے میں حضور کے عاشقان صادق کے دل میں اثر کر جانے والے تاثرات کا مطالعہ فرمائے اور اینے ایمان کو تازہ کیجئے۔

دائی حق صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی دعوت کاچ چاجزیرہ عرب کے گوشہ کوشہ میں گایا۔
مونجے لگا۔ اس دعوت کے دشمنوں نے کون سااییا بہتان تھاجو اس نور مجسم پر نہیں لگایا۔
اسلام اور پیغیبراسلام کے خلاف ایک مہم تھی جو تندو تیز آندھی کی طرح دور افقادہ صحرانشین قبائل کے تلوب واذ ہان کو بھی پراگندہ کررہی تھی۔ انہیں دنوں ایک اعرابی کی حضور سے اچانک ملاقات ہوگئی حضور کے دکھش اور پرنور چرہ کو دکھے کروہ اعرابی محور ہوکررہ گیااسے یارائے منبط نہ رہا۔ پوچھے لگا آپ کون ہیں۔ حضور نےجواب میں اپنانام نامی لیا۔ بدو کہنے لگا چھا آپ منبط نہ رہا۔ پوچھے لگا آپ کون ہیں۔ حضور نےجواب میں اپنانام نامی لیا۔ بدو کہنے لگا چھا آپ

١ - خاتم البيين، المم محد ابو زهره، جلد اول، صفحه ٢٦٣

وی محربی، جے قریش کذاب کتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں! میں وی ہوں۔ وہ بدو بساختہ کمہ اٹھا لکیس طف اُوجَدِ گُنگابِ سے ضیاء بار چرہ کی جموٹے کا توہر گزنمیں ہو سکتا۔ بھلا آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کس چیزی دعوت دیتے ہیں حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے دین اسلام کی حقیقت بیان فرمائی اس نورانی چرہ کود کھے کر اور اس نورانی بیان کو من کروہ اعرابی مشرف باسلام ہو گیا۔ (۱)

ورينيّے!

ابوہالہ، حضرت فدیجہ الکبری کے پہلے خلوند تھے حضرت خدیجہ الکبری کے بطن ہے ابوہالہ کے ایک لڑکے تولد ہوئے جن کانام "ہند" تھا۔ انہوں نے عمد رسالت پا یااور نعت ایمان سے مشرف ہوئے انہیں اللہ تعالی نے گرائی میں اتر جانے والی عقل اور حقیقت شناس آگھ مرحمت فرمائی تھی جس چیز کو دیکھتے سطی طور پرنہ دیکھتے بلکہ اس کے ظاہر وباطن میں اترتے چلے جاتے۔ انہوں نے جن واقعات، جن شخصیات اور جن امور کے بارے میں اظمار خیال کیاوہ اس طرح سیر حاصل، جامع اور جن پر حقیقت ہوتا کہ پوچھنے والے کواس کے بعد اس کے بارے میں ان کا تبصرہ کو تا جامع اور جنی پر حقیقت ہوگا۔ موالے کو اس کے بارے میں ان کا تبصرہ کتنا جامع اور جنی پر حقیقت ہوگا۔

اختمار کانقاضاتو ہے کہ اُن کے کلام کے صرف اردو ترجے پراکتفاکیا جائے لیکن ان کے کلام کی جاذبیت اور جامعیت مجبور کر رہی ہے کہ ان کی اصلی عربی عبارت بھی ناظرین کی فدمت میں پیش کروں۔ ان کے حقیقی کمال کا ندازہ توان کی اپنی عبارت میں غور کرنے ہے ہی لگا یا جاسکتا ہے یہ بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے سارا عربی پیرانقل کر دوں۔ پھراس کے بیچے اس کااردو ترجمہ لکھ دوں۔ اس سے بھی ان کے جو ہر بلاغت کی سیحے پیچان شاید نہ ہو سکے ۔ اس لئے میں ایک طرف ان کا ایک عربی جملہ لکھوں گا اور اس کے سامنے اس کااردو ترجمہ عیسا پھر بھر بھے جھے بچے میرز سے ہوسکا تحریر کروں گااس کوشش سے ممکن ہے کہ تارٹین کرام ان کے مقد سے قریب تر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔

حضرت ہندین ابی ہالہ کی میہ روایت حضرت سیدناا مام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو نوجوانان جنت کے دو سرداروں میں سے پہلے سردار ہیں آپ فرماتے ہیں۔

ا - خاتم النيين، الم محرابوزمره، جلداول، صفيه ٢٦٥

سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَبْنَ آبِي هَالَةً مِن في السيامون بندبن الي بالد عدر سول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے حليه مباركه كے بارے ميں التفياركيار

كَانَ دَصَّافًا وَإِنَّا أَدْجُوْالَنْ يَصِفَ آبِ كَى چِيزِي حقيقت بيان كرني ممارت ركع تق مجھے یہ توقع تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی چزیں بیان کریں گے جن کومیں بیشہ یاد

انہوں نے کہا۔

كَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم لوكول كى تكابول میں برے جلیل القدر اور عظیم الثان دکھائی دیتے

حضور كاچره اس طرح چيكتانهاجس طرح چو د ہويں رات

كاجاند-چھوٹے قد والے سے لانے اور زیادہ طویل قد والے

سرمبارك برداتها

كيسوئ مبارك زياده مختكريالے نہ تھے۔

أكر موئ مبارك الجه جاتے تو حضور ماتك نكال ليتے۔

وَلِلَّا لَا يُجَادِرُ شَعْمٌ للهُ شَحْمَةَ أَذُينِهِ ورنه حضورك يسوكانون كي لوت ينجنه جاتـ

کانوں کی لو تک آویزاں رہے۔

چرہ کارنگ چیکدار تھا۔

پیثانی مبارک کشادہ تھی۔

أَزَّجُ الْحَوَّاجِبِ سَوَايِغُ فِي غَيْرِقَرْنِ ابرومبارك باريك بحرے ہوئے ليكن باہم ملے ہوئے نہ

دونوں ابرؤل کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے و قت پھول جاتی۔ عَنْ حُلْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

لِيُ شَيْثًا مِنْهُ ٱلْعُكُنَّ بِهِ

فَقَالَ

عَلَيْهِ وَسَلَّهُ فَغُمًّا مُفَغَّماً

يَتُلاَلاً وَجَهُهُ تَلاَ لَوْاالْقَسَى لَيْلَةَ الْبَنَادِ

أَطُولُ مِنَ الرَّبُوعِ وَأَقْصَرُمِنَ الشَّنُي

عَظِيْهُ الْهَامَةِ

يَحِلُ الشَّعْرِ

إِنَّ إِنْفُرُ قَتَّ عَقِيْقُهُ فَرَقَ

ذَا وَفُرَةٍ

<u> أَزْهَرُ</u>اللَّوْنِ

وَاسِعُ الْجَيِيْنِ

بَيْنَهُمُ اعِرْقُ بِيَدَرَهُ الْغَضَبُ

ناك مبارك اونجي تقي\_ اَ قُنَى الْعِنْ نَيْنِ كَةُ نُورُيْعُكُولًا يَعْسِبُهُ مَنْ لَقُرِيَّا مَلَهُ السكواور نور برس ربا موماً ويكف والا ممان كرماكه بد بهت اونجی ہے۔ اَشَةُ ڈاڑھی مبارک عمنی تقی۔ كَثُّ اللِّحْيَةِ دونوں رخسار ہموار تھے۔ سَهْلُ الْخُنَّايِنِ دبن مبارک کشاده اور دندان مبارک چکدار اور ضَلِيْعُ الْفَو آشَنَبُ شاداب تضر وندان مبارک تھے۔ مُفْلِجُ الْاَسْنَانِ بالوں كا خط جو سينہ سے ناف تك چلا كيا تھا وہ باريك دَقِيْقُ الْمُسْرَكِةِ كَانَ عُنُقُهُ جِيْدَ دُمُيَةٍ فِي صَفَاء كرون مبارك يول على جي سي عاندى كا كرياك صاف فضة تمام اعضاء معتدل تضاوران كااعتدال آشكاراتها-مُعْتَيِلُ الْخَانِيّ بَادِيّا مُعْتَيِلًا سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدُدِ مَا مُعَامِلُ مَا ورسينه مبارك بموارتها ـ سیندمبارک کشاده تھا۔ فَصِيْمُ الصَّدُرِ دونوں کندھوں کے در میان کافی فاصلہ تھا۔ بَعِيْدٌ مَا بَيْنَ الْمُنْكَبَيْنِ مَعْنُهُ الْكُوادِيْسِ أَبْنُارُ الْمُتَعَبِّدِهُ مِرْيول كَجورُ حَيْم -مَوْصُولُ بَيْنَ اللَّبَةِ وَالصَّرَةِ بِشَعْي سينك بدى اور ناف ك ورميان بالول كا خط طا موا يخرى كالحنظ عَارِى النَّكَ يَدِينَ الْبَطِّن مِمَّا سِوَى خَلِكَ اس كَ علاوه سينداور شكم بالول عصاف تعا-دونوں بازوؤں، دونوں كندھوں اور سيند كے اور والے آشع الذراعين والمنكبين صيم بال اع موئ تقد وآعالي الصّند دونوں بازوؤں کی بڈی کمبی تھی۔ كلونلالزندكي بائد مبارك كشاده تح دونول متيليال يرموشت تحيس رَخُبُ الزَّاحَةِ شَنْنُ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَامَيْنِ اور دونول یاؤل بحرے ہوئے تھے۔ سَائِلُ الْاَطْرَافِ سَبْطُ الْعَضْبِ مَام اندام بموارته-

دونوں پاؤں کاور میانی حصہ اٹھا ہوا تھا۔ جب قدم اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے رکھتے تو جماکر رکھتے۔

خَمُصَانُ الْاَخْمَصَيْنِ إِذْ زَالَ تَقَلُعًا وَيَخْطُوْ تَكُفُوًّا

آبسة فرام محر تيزدفيار-

ۮؘڽؠٞڣؿؙۿۅٛڴٵۮٙڔؽ۫ۼٵڵؚؠۺؙؾۊؚ ڒڒڔؿ؋ڶ۩ڰڮڒ؆ٛٷڡڔ؞ڎ

جب چلتے تو یوں معلوم ہو آ کہ بلندی سے پستی کی طرف تشریف لے جارہے ہیں۔

إذَامَتْنَى كَأَنْمَا يَنْجِطُ مِنْ صَبَبٍ

جب سمى كى طرف النفات فرماتے تو بمه تن ملتفت

فاذا إلتفت إلتفت جييعا

-Zn

خَافِضُ الطَّرْفِ تَا

نگاہیں جھی ہوئی ہوتیں۔ آپ کی نظرز مین کی طرف طویل ہوتی تھی بنسبت آسان کی طرف آپ کی نگاہ کے۔

نَظْرُهُ إِلَى الْاَرْضِ اَطْوَلُ مِنْ نَظْرِهِ إِلَى السَّمَاءِ

آپ کادیکھنا گرامشاہدہ ہواکر آتھا۔

جُلُّ نَظْرِي الْمُلَاحِظَةُ

آپ حن تدبیرے اپنے محابہ کو شاہراہ ہدایت پر

يَنُوْقُ آصْعَابَهُ

جس سے ملاقات فرماتے اسے پہلے خود سلام دیتے۔ (۱)

وَيَهْنَ أَمَنْ لَقِيَّ إِلَا لَكُومِ

#### ام معبد

سنر ہجرت در پیش ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم مکہ سے سکونت ترک کر کے ییٹرب کے بخت خفتہ کو جگانے کے لئے اور اس غیر معروف بستی کو شرت وبقائے دوام بخشنے کے لئے صحرائی علاقہ کو عبور کر رہے ہیں حضرت ابو بکر اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ کو ہمر کابی کا شرف حاصل ہے۔ ایک بدو عورت کے خیمہ کے پاس سے گزر ہوا۔ جس کانام ام معبد ہے ان اجنبی راہروؤں نے اس عورت کو کما۔ اگر تممارے پاس بچھ دودھ یا کوشت ہو تو وہ اس قیستہ خرید نے کے تیار ہیں۔ ام معبد نے کمااگر میرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو میں بھد مسرت تمماری میزبانی کی سعادت حاصل کرتی ہمیں تو قط سالی نے دانے دانے دانے کامختاج بنا

ا - خاتم البيين، الم محرابو زهره، جلداول، صفحه ٢٦٦

دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے خیمہ کے ایک موشہ میں ایک بحری دیکھی حضور نے یو چھااے ام معبد! بیہ بحری کیسی ہے؟اس نے کماضعف اور کمزوری کی وجہ سے چلنے ے قاصرے اس لئےربوڑ کے ساتھ چنے کے لئے نہیں جاسکی اور پیس کھڑی رہ منی ہے۔ حضور نے فرمایا اجازت دو توہم اس کادودھ دوہ لیں۔ ام معبدنے کمااگر اس میں کچھ دو دھ ہے تو بعد شوق دوہ لیجئے بری کو حضور کے پاس لا پاکیا حضور علیہ الصلوة والسلام فےاس کے تعنوں پر ہاتھ چھیرا۔ اور اللہ تعالی کانام لے کر اس کو دوھتا شروع کیااس خشک کھیری والی برى سے اتنا دودھ لكلاكمسب نے خوب سير جوكر پاحضور نے دوبارہ اسے دوباتوام معبد كے محركے سارے برتن لبالب بحرم محے جب اس كاخلوندون بحركے كام كاج سے فارغ ہوكر شام کووالی آیاتو خیمیں بریرتن دودھ سے بعرابواد کھے کر جران وششدر بوکررہ گیابوچھے لگا۔ اے ام معبد! یہ دودھ کی نہر کمال ہے بہ نکلی۔ گھر میں توکوئی شیر دار جانور نہ تھا۔ ام معدنے کا۔ سیس بخداسیں۔ لیکن ایک بارکت ستی یمال سے گزری ہے یہ سب اس کافیضان ہے۔ پھراس نے سارا واقعہ اپنے خاوند کو کمہ سنایا۔ خاوندنے کمااس بابر کت ہتی کاحلیہ بیان کر واللہ کی قتم! مجھے توبیہ وہی فخص معلوم ہو تاہے جس کی تلاش اور تعاقب میں

قریش چار شوایے محوڑے سریٹ دوڑارہے ہیں اس وقت ام معبد نے اس نورانی پیکر کی جو دلكش تصوير كشى كى آب بهى اس كامطالعه فرماية اور لطف الماية-

ام معد کہنے گی۔

دَأَيْتُ رَجُلًا ظَاهِمَ الْوَضَاءَةِ حَسَنَ مِن فِلكِ اليامرد ويكما جس كاحس نمايان تعاجس كى ساخت بدى خوبصورت اور چره مليح تعا-الْحَاثِق، مَلِيْعَ الْوَجُهِ

نه رنگت کی زیاده سفیدی اس کومعیوب بنار بی تقی اور نه گردن اور سر کاپتلامونااس میں نقص پیدا کر رہاتھا۔

قينؤوسيو پراحسین، بهت خوبرو-

فِيْ عَيْنَيْرِ دَعْجُرُ وَفِي أَمَنْفَأَ رِكِا وَطَفَّ آئميس ساه اور بدى تعيل بليس لاي تعيل-اس کی آواز گونج دار تھی۔ وَفِي ْ مَوْتِهِ مَهُلَّ

ساه چشم- سرملين-

دونوں ابر وباریک اور ملے ہوئے۔

مردن چيکدار تقي-

آخُولُ ٱلْحُمْلُ

لَوْ تُعِينُهُ تَجُلَةٌ وَلَوْتَزَرْبِهِ

اَذَجُ - اَقُرَنُ

فِي عُنُقِهِ سَطْعٌ

ریش مبارک محمنی تھی۔ جبوه خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے۔ جب مُفتَكُو فرماتے توچرہ پر نور اور بارونق ہو تا۔ شيرس گفتار ـ مُفتَّكُوواضِح ہوتی نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیودہ۔ مختلکو کو یا موتیوں کی لڑی ہے جس سے موتی جھڑ رہے

دور سے دیکھنے ہر سب سے زیادہ بارعب اور جمیل نظر دَاحْلاهُوْ وَآحْسَنُهُوْ مِنْ قَرِيب اور قريب سبس ناوه شري اور حين وكمالى

قددر ميانه تفايه نہ اتناطومل کہ آتھوں کوپرا گئے۔ نه انتابت که آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ غُصَّنَ بَيْنَ غُصَنَيْنِ فَهُو اَنْضَرُ آپ دوشاخول كے در ميان ايك شاخى ماند تھے دوس التَّكَدُ تُدِّ مَنْظُرًا وَآحْسَنَهُ وَقَدًا عسر سروشاداب أورقد آور بو-ان کے ایے ساتھی تھے جوان کے گرد طقہ بنائے ہوئے

اگر آپ انسیں کچھ کہتے تو فور اس کی تغییل کرتے۔ اگر آپائنیں تھم دیتے تووہ فور اس کو بجالاتے۔ س كے مخدوم - سب كے محتم -نہ وہ ترش رو تصندان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔

دِنْ لِخِيْتِهِ كَتَافَةُ إذَاصَمَتَ فَعَلَيْرِالُوَكَارُ فاذاتككوسكا وعكاكا البهاء حُلُوً الْمَنْظَقِ فَصُلُّ لَا نَزَدَ وَلَا هَزَيَ كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نُظْمِ المتحكادات

آبُهِي التَّاسِ وَآجُمَكَهُوُمِنَ

لَا تَشْنُوهُ عَيْنٌ مِنْ طُولِ لَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قَصْي لَهُ رُفَقًاءُ يَحُفُونَ بِهِ

> وَانْ قَالَ إِسْتَمِعُوْ الِقَوْلِهِ وَانَ آمَرَتُكَادُرُوْا إِلَى آمَرِهِ عَفُودٌ ، مَحْتُودٌ لَاعَابِسُ وَلَامُفَتَنَ

نى كريم افضل الصلوة واطيب التسليم كے خداداد حسن و جمال كے بارے ميں دو جاريا دس بیں کی سیرائے نہ تھی بلکہ ہروہ مخض جس کوقدرت نے ذوق سلیم کی نعمت سے نواز اہو آاوہ حسن مصطفوی کی داربائیوں سے اس طرح محور ہو جایا کر تااور ہرایک کی زبان سے بیساختدی ۱ - خاتم النبيين، الم محمد ابو زهره، جلد اول، صغه ۲۶۸

-00

زفرق آبقدم ہر کیا کہ می محرم
فظارہ دامن دل می کشد کہ جااینجا است
" یبی سرمبارک سے لے کرقدم ناز تک جمال بھی نگاہ پر تی ہے ہر عضو کابا کہ بن کہ کہتا ہے کہ صرف مجھے ہی دیکھتے رہواور صرف میری رعنائیوں میں ہی کھوے رہو۔ "
اس مرقع دلبری اور زیبائی کوجو دیکھتا سوجان سے اس پر قربان ہونے لگتا دوست، دعمن، این اور بریگانے میں کوئی اختیاز باتی نہ رہتا۔
ایس مرقع دلبری کے علاوہ قلبی طمارت، روحانی پاکیزگی کے باعث رخ انور پر انوار و جسمانی خوبصورتی کے علاوہ قلبی طمارت، روحانی پاکیزگی کے باعث رخ انور پر انوار و جملیات کی ہمہ وقت بارش برستی رہتی تھی اس نور انبیت سے متاثر ہوکر ام معبد کی ذبان سے

جياخة لكلاتها-وَضَاءُ الْجَبِيْنِ مُتَلَالُا أَبِالنُّوْلِ مِنْ غَيْرِاسُتِكُبَادِ وَلَا إِسْتِعْلَاء

"جبین سعادت چک ربی ہے۔ چرہ، نورے دمک رہاہے۔ بایں ہمد

نه غرور ب اورنه نخوت - "

جمال مصطفوی وہ پیکر حسن تھا جس میں کمال کشش کے ساتھ ہیبت و و قار کی حسین آمیزش تھی۔ نہ فرط جلال ہے آتکھیں اُٹھ علی تھیں نہ کشش جمال کے باعث دل کو یارائے صبرو قرار تھااہے دیکھ کر کہنا پڑتا تھا۔ تَبَارُكَ اللّٰهُ ٱلْحَسَنُ الْحَاٰلِقِیْنَ

#### طهارت ونظافت

جہم کتناحیین وجمیل ہواگر وہ نظیف نہ ہو۔ اس سے بدیو آرہی ہو۔ تواس کاساراحسن و جمال غارت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو پکیر رعناار زانی فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظافت اور لطافت کا اہتمام بھی خود ہی فرمادیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

مَّا شَمَهُ تُ عَنْبَرًا قَطُّ وَلَا مِسْكًا وَلَا شَيَّا اَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولاکہ میں نے کوئی مشک اور عزر الیسانہیں سو تکھا جس کی خوشبو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ممک سے زیادہ عطر پیز ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں۔

آنَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّوَ مَسَعَةِ خَلَاهُ فَوَجَلُ تُولِيهِ

"حضور صلی الله تعالی علیه و آله وسلم نے اپنا وست مبارک میرے چرے پر پھیرا۔ میں نے اس کی محتدک اور خوشبومحسوس کی محویا ابھی حضور نے اپنے وست مبارک کو عطار کی عطروانی سے باہر نکالا سے۔ "(1)

محابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جس کسی ہے مصافحہ فرماتے دن بھر اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی تھی اور جب کسی بچے کے سرپر ہاتھ پھیرتے تواپی مخصوص ممک کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں سے متاز ہواکر آنا تھا اور اسے باسانی پھیان لیاجا آتھا کہ اس خوش نصیب کے سرپر آقائے دوجمان نے اپنا دست شفقت رکھاہے۔

حضور خوشبولگاتے بانہ لگاتے خوشبو کی کپٹیں مبارک ہاتھوں سے اضحی رہتیں۔

ایک دن رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله وسلم نے حضرت انس کے گھریس قیلولہ فرمایا۔ حضور کو پہینہ آئمیا۔ حضرت انس کی والدہ ایک شیشی میں پہینہ کے قطرے جمع کرنے گئی حضور نے پوچھا۔ کیا کر رہی ہو۔ عرض کی ان قطروں کو میں اپنی خوشبو میں ملاؤں گی اور بیہ تمام

خوشبوؤں سے بمترین خوشبو ہو جائے گی۔

اہام بخاری نے پی ہاری کبیر میں حضرت جابر سے نقل کیا ہے کہ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
و آلہ وسلم جس راستہ سے گزرتے صحابہ کرام کواس بھینی بھینی خوشبوکی وجہ سے پہتہ چل جا آتھا
کہ یمال سے ان کے آقاو مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ ۔ (۲)
عزر زمین جی بوامشک تر غبار اونی ہی یہ شناخت تیری ر مکذر کی ہے
ملندی کر وار

الله تعالى كى محمت جباس بات كويسند نسيس كرتى كداس كاكوئى نى يارسول بدصورت اور

ا - خاتم البيين، المام محرابو زبره، جلداول، منح. ٢٥٠ ٢ - خاتم البيين، المام محرابو زبره، جلداول، منح. ٢٥٠ ھیج النظر ہویااس کالباس میلا، اس کاجہم غلیقا ور بد ہو وار ہوتواس کی حکمت ہیے ہیے ہر داشت کر علی ہے کہ اس کا کوئی فرستادہ بد سیرت و بد کر دار ہو۔ چرہ کی ساری بد صورتی دلوں کو اتا تنظر شیں کرتی بیتنا سیرت کے دامن پر اظال باختگی کا چھوٹا ساداغ دلوں کو اس محف سے تنظر کر دیا ہے۔ کسی جھوٹے، کسی بد دیا نت اور کسی بد عمد محفی کا دل سے احترام کرنے والا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا اس لئے اللہ تعالی کے انبیاء ورسل جس طرح جسمانی عیوب سے منزہ ہوتے ہیں اس طرح اخلاقی نقائص سے بھی ان کا دامن یکس پاک ہواکر تاہے۔ جس قدر کسی کی مورت کی ذمہ داریاں گراں اور دائرہ نبوت وسیع ہوتا ہے۔ اتنا ہی اس کی سیرت، اس کی صورت کو خوب سے خوب ترکرنے کا اہتمام فرمایا جاتا ہے۔ جس آمنہ کے لال کو . جس صورت کو خوب سے خوب ترکرنے کا اہتمام فرمایا جاتا ہے۔ جس آمنہ کے لال کو . جس صورت میں اس کا کوئی نظیر ہوں معلوم ہوتا ہے۔ کہ خود رہ بقد یہ قدم قدم پر اس کی راہنمائی فرمارہا ہے زندگی کے ہر کشون موڑ پر اس کی راہنمائی فرمارہا ہے زندگی کے ہر کشون موڑ پر اس کی راہنمائی فرمارہا ہے زندگی کے ہر کشون موڑ پر اس کی راہنمائی فرمارہا ہے زندگی کے ہر کشون موڑ پر اس کی راہنمائی فرمارہا ہے زندگی کے ہر کشون موڑ پر اس کی راہنمائی فرمارہا ہے زندگی کے ہر کشون موڑ پر اس کی راہنمائی فرمارہا ہے زندگی کے ہر کشون موڑ پر اس کی راہنمائی فرمارہا ہے زندگی کے ہر کشون موڑ پر اس کی راہنمائی فرمارہا ہے زندگی کے ہر کشون موڑ پر اس کی راہنمائی فرمارہا ہے زندگی کے ہر کشون موڑ پر اس کی تو فرد والے ۔ فسی و فور کی آند ھیوں ہیں اپنی شع فطرت کو فرد زال رکھنے والے ۔ فیور کی آند ھیوں ہیں اپنی شع فطرت کو فرد زال رکھنے والے ۔

اَلَهُ يَعِدُكَ يَتِينُهُمَّا فَاذَى
"ا محبوب! تير ماروئ آبال كل قتم! تير مي يُسوعُ والبل كل قتم! تير مي يُسوعُ والبل كل قتم! بهم في جب آپ كويتم إياتوكياات آغوش رحمت مي نسيس لے ليا۔"

یہ سب کو معلوم ہے کہ حضور کے سرے اس عالم آب وگل میں قدم رنجہ فرمانے سے پہلے

ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ عاطفت افعالیا گیاتھا۔ حضور پیدا ہوئے تو بہتم تھا اس
وقت ہے ہی مولا کر یم کی ابدی نواز شات اور بیکراں انعامات نے حضور کواپئی کو دہیں لے لیا۔
اس لئے پیدائش کے دن ہے لے کر شب بعث تک جنتی زندگی حضور نے بسر فرمائی اس کا ہر لحد
اس کی ہر گھڑی مکار م اخلاق کا مرقع زباتھی۔ عدالت، صداقت، امانت، شجاعت، مخاوت، اس کی ہر گھڑی مکار م اخلاق کا مرقع زباتھی۔ عدالت، صداقت، امانت، شجاعت، مخاوت، اور خدمت گزاری۔ مقلوموں کی داور ہی۔ عضور در گزر۔ ہیب ورعب۔ شرم و حیا، جود و اور خدمت گزاری۔ مقلوموں کی داور ہی۔ عضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ خوبیاں تھیں گرم۔ شفقت ورافت۔ عفت و پاکیڑی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ خوبیاں تھیں

جن کانہ کوئی اٹکل کر سکتا ہے اور نہ کسی میں ہمت ہے کہ وہ ان میں ہمسری کا دعویٰ کرسکے۔ اس وقت جب کہ کفروشرک بیلری ایک وہائی شکل افقیار کر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس پر گزیدہ بندے کا دامن ہیشہ مشرکانہ رسوم سے منزہ اور پاک رہا۔ بھی کسی بت کی عبادت یاس کی تعظیم بجالانے کاخیال تک بھی نہیں کیا۔ اس وقت بھی عبادت کی، تواہی مالک حقیقی، کائنات کے بچ فالق کی اور بجدہ کیا تواہی معبود پر حق کو۔

مسٹرمار کولوس نے ایک افسوسناک جسارت کرتے ہوئے اس پاکیزہ وامن پر ایک واغ لگانے کی سعی ندموم کی ہے اس کے اس الزام سے اس وامن کی طمارت و پاکیزگی توہر کز متاثر نہیں ہوتی البت الزام لگانے والے کی کینگی اور علمی بددیانتی کا پردہ ضرور چاک ہو جاتا

-4

اس نے لکھاہے کہ

حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم، حضرت خدیجه دونوں سونے سے پہلے (العیاد بالله) ایک بت کی رستش کر لیاکرتے تھے جس کانام "عربی" تھا۔

یہ دعویٰ بھی سراپا کذب و افتراء ہے لیکن اس کو طبت کرنے کے لئے جو دلیل دی سی ہوئی بھی سراپا کذب و افتراء ہے لیکن اس کو طبت کرنے کے لئے جو دلیل دیاہے دی سی ہواں نے علم و دانش کی دنیا میں مار کولوس کی علیت اور نقابت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اس نے مندامام احمد بن حنبل کی ایک روایت سے استدلال کیا ہے۔ روایت تحریر کی جاتی ہے۔ آپ خوداس میں غور فرمائیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ مار کولوس کا یہ استدلال کمال تک قابل ہے۔

قَالَ (عُرُولَةً) حَدَّثَنِيُ جَازُلِنَدِيْجَةَ بِنْتِ خُولِلَدُ آنَهُ سَمِعَ النَّيِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّوَ وَهُولَيْتُولُ لِغَدِيْجَةَ آف خَدِيْجَةُ وَاللهِ لَا آعُبُدُ اللَّاتَ وَالْعُزْى وَاللهِ لَا آعُبُدُ اللَّاتَ وَالْعُزْى وَاللهِ لَا آعُبُدُ اللَّاتَ عَلَى اللَّهُ اللَّاتَ عَلَى اللَّهِ لَا آعُبُدُ اللَّاتَ عَلَى اللَّاتَ عَلَى اللَّهُ وَاللهِ لَا آعُبُدُ اللَّهُ عَلَى كَانَتُ مَا لَا لَكُونَ عَمَلُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

"عروہ کتے ہیں کہ مجھ سے حضرت خدیجہ بنت خویلد کے لیک ہمسایہ نے بیان کیا کہ میں نے ہے۔
بیان کیا کہ میں نے ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کو حضرت خدیجہ سے یہ
کتے سنا اے خدیجہ ! بختر الیس لاات اور عزی کی بھی پر سنٹس منٹس کروں گا
بخدا میں ان کی ہر گز پر سنٹس نہیں کروں اٹا عدیجہ کہتی تھی لاات کورہ ہے۔
بخدا میں ان کی ہر گز پر سنٹس نہیں کروں اٹا عدیجہ کہتی تھی لاات کورہ ہے۔

د بیجئے۔ عزلی کور ہنے د بیجئے (ان کانام بھی نہ کیجئے) عروہ کہتے ہیں کہ لات وعزلی وہ بت تھے جن کی پرستش اہل عرب سونے سے پہلے کر لیا کرتے تھے اس کے بعدوہ بستر پر لیٹتے تھے۔ " (۱)

عربی کاایک مبتدی طالب علم بھی اگر اس روایت کوئیک بیتی ہے پڑھے تو کسی مشم کی غلط فئی
میں جٹلانہیں ہو تا سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توا پے معبود پر حق کی بار بار حشم اٹھا کر فرما
ر ہے ہیں کہ میں لات وعزیٰ کی ہر گز ہر گز ہوجانہیں کروں گا حضرت خدیجہ بھی عرض کر رہی
ہیں کہ ان منحوس بتوں کانام ہی نہ لیجئے ان کے نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور مار گولوس
صاحب ہیں کہ اس حدیث ہے یہ استدلال فرمار ہے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضور لات و
عزیٰ کی پرستش کرتے ہے۔

عروہ کے آخری جملہ میں بتایا گیا ہے کہ الل عرب کابید دستور تھاکہ وہ سونے ہے پہلے ان
دوبتوں کی ہوجا پاٹ کر لیاکرتے تصاور اس میں تو کسی کو کلام نہیں کہ آفاب نبوت کے طلوع
ہونے نے قبل شرک و کفری تاریکی چھائی ہوئی تھی اور بتوں کی ہوجاعام کی جاتی تھی اس جملہ میں
"کانوا" جمع کاصیف استعمال ہوا، جس سے صاف معلوم ہور ہاہے کہ اس کا فاعل اہل عرب ہیں
یعنی اہل عرب کابید دستور تھا جو بت پرست تھے اگر اس کے فاعل حضور صلی اللہ تعمالی علیہ وسلم
اور حضرت خدیجہ ہوتے تو" کانا" حمیف کا صیف استعمال ہوتا ہوئیک ہوا ہے۔ اللہ تعمالی کا انعمام ہو دہ ہوا ہے تھی کرات تعمیر کر کے جگ ہمائی کا
وہ ہوا ہوت نہ دے تو ہوت ہوت میں عالم فاصل ولائل کے ایسے ہی محلات تعمیر کر کے جگ ہمائی کا

ستنتهى مدَّة الاقَامَة فِى حضرة المُصْطَفَى عَلَيْدِ وَعَلَى اللهُ اسنى التَّعَيَّات وَاذِكَى التَّنْدِيمَات مَعَ انْقضاء اللَّيْلَة القَادمَة وَإِسْتَاذَن مِن حَبِيبِي لِلرَّجُوعِ إلى بِلَادِي وَارْجُو مِن الْجَوَادِ الكَرِّيْمِ اَنْ ياذَن لِي بالعودة مَرَّة بعد مَرَّة -

احمد رَقِي وَاشكرة عَلَى مَا وَهَبَنِي تَوفَيْقًا لاستمر في تَسُويِ السِّيْرةِ النّيرة لحينيب الكَرِنْي واساله متضرّعا متذ لاُخَاشِعا أَنْ يوفق عَبْده الضَّيْنِ ف المِسْكِين لا مَام طِذا المَشرُ وع الرَّف ع السَّنِي كَمَا عِبُّ وَيُوضِي . لَاحَوْلَ وَلا تُوَقَ قَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ . يَا حَتُ يَا قَيُّوْهُ بِرَجْمَتِكَ ٱسْتَغِيْثُ. لَا تَكَلَىٰ إِلَىٰ نَفْسِىُ طَوْفَةَ عَيْنَ وَاصْلِحَ لِىٰ شَانَى كُلّه -

صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى حَبِيبِ إِهَ نَبِيبِ وَصَفِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهُ وَصَفِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَاحْبَهُ وَبَادِكِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ اللهِ وَاصْحَبَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ السَلِينَ السَلَيْنَ السَلِينَ اللهِ وَاسْتَعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ

معتد كرعشاه

فى صحن السبع النّبوى النّم يف

والقبة الخضرى ترسل اشعة صاحبها الزاهية النيرة

على الكون تعلاة بها ونورا وطمانية وسرورا.

يوم الجمعة الهبارك

١٢ من شهر بهضان المبارك ١٨٠٨ ه

٢٩ رابريل ١٩٨٨ء

فى سأعة العشرة الااثنتاعشرة وقيعة



## بعثت مباركه

### آثار بعثت كاظهور

بلاشبراللہ تعالی قدرت بے پایاں ہے۔ لحد بحری جو چاہوہ ظہور پذر ہو جاتا ہے لئے اس کی حکمت کا تقاضا ہے ہے کہ اس کی شان ربوبیت کا ظہور آہت آہت ہو حیات طیبہ کے چاہیں سال پورے ہونے والے ہیں۔ جسانی نشوہ نمامعراج کمال کو پینچ چکی ہے۔ ذہنی قوتوں پر شاب کاعالم ہے اخلاق کی بلندی، کر دار کی پختی اور سرت کی پاکیزی۔ اپنول اور بیگانوں کو اپناگر ویدہ بناری ہے جس معاشرہ میں حضور نے اپنی زندگی کی بیہ مزلیں طے کی ہیں بردا پر آشوب ہے۔ ساہ کاری، اخلاق باختی ذہنی آوارگی، اور کفرو شرک عنونوں کی ہیں بردا پر آشوب ہے۔ ساہ کاری، اخلاق باختی ، ذہنی آوارگی، اور کفرو شرک کی عنونوں میں بین بردان پڑھنے والا بیہ جو ان رعن ، عبنم کی طرح پاکیزہ، گلاب کے پھول کی طرح قلقتہ و شاداب اور چود ھویں کے چاند کی طرح بابناک اور ضیاء بار ہے اب وہ ساعت ہمایوں قریب آپنی ہے جب اسے وہ امانت عظلی تفویض کی جائے گی جس کی ذمہ داریوں کو بحسن وخوبی انجام دینے کے گئر در سالئی کی دافتوں اور حمتوں نے اس در میتم کو استخابتمام سے اپنے آغوش لطف و کرم میں لیااور استے بیار ہے اور حمتوں نے اس در میتم کو استخابتمام سے اپنے آغوش لطف و کرم میں لیااور استے بیار سے اور مین میں حقوں کے لئر میں ترین مقصد کی جیل کے لئے اس کی تربیت فرمائی۔

اس ساعت ہمایوں کی آ ہے پہلے اس کے باہر کت آ ٹار نمایاں ہونے گئے جن کاذکر خود محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آٹار کے نمایاں ہونے سے نزول وجی تک جو مرحلے پیش آئے اس کے بیان کے لئے وہ روایت جو ام المؤسنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما کے واسطہ سے امام المحدثین حضرت امام محمد بن اساعیل بخاری قدس سرہ نے اپنی صحیح میں درج کی ہوہ مضمون کے لحاظ سے جامع اور مفصل اور سند کے لحاظ سے اصلح ہے۔ میں اس کے ذکر پر اکتفاکروں گاکونکہ ہے روایت بہت طویل ہے اس لئے میں اسے مضمون کے مطابق محتلف حصوں میں تقسیم کر کے تکھوں گاٹا کہ قارئین کو اس کی طوالت سے اکتاب نہ ہو اور ہر مضمون آسانی سے ان کے ذہن نشین ہوتا جائے۔

عَنْ عَائِثَةَ أَمِرَ الْمُؤْمِنِيْنَ انْهَا قَالَتُ أَوَّلُ مَا بُنِ وَبِهِ رَسُولُ الله وصلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّةَ مِنَ الْوَتِي الرُّؤُويَ الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَزِى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتُ مِثْلَ فَأَنِي الصُّبُحِ ثُفَّا عَيْبً إلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُوْا بِغَادِحِزَا وَيَعَنَّتُ فِيْهِ وَهُوَالتَّعُبُهُ اَلْكَيَالِيْ ذَوَاتَ الْعَكَادِ قَبْلَ اَنْ يَنْزِعَ إِلَى اَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ ذَلِكَ تُعَرَيْرِجِمُ إِلَّى خَيِرِيُجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَثَّى جَاءَكُ الْحَقُّ وَ

هُوَ فِي غَارِجِرَا

"ام المؤمنين حضرت عائشه نے فرما يا كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یر وجی کا آغاز سجی خوابوں سے ہواجو خواب حضور رات کو دیکھتے اس کی تعبیردن کو ہو بہو صبح کے اجالے کی مانند سامنے آ جاتی۔ پھر حضور علیہ الصلوة والسلام ك ول ميس خلوت كزيى كى محبت يدا موحى - خلوت س بنے کے لئے حضور غار حرامیں تشریف لے جایا کرتے وہاں عبادت میں مصروف رہتے چندراتیں عبادت النی میں بسر فرماتے پھراپے اہل خانہ کی طرف وابس تشریف لے آتے کھ عرصہ حفرت خدیجہ کے ساتھ گزار کر مچر خور و نوش کا سامان لے کر غار میں واپس آتے اور عباوت النی میں مصروف ہو جاتے یہ آ مدورفت کا سلسلہ جاری رہایماں تک کہ حق آ کیا۔ جب حضور غار حرامیں تھے۔ "

> روایت کے اس حصہ میں چندامور غور طلب ہیں۔ وَفَلْقُ الصُّبْحِ، أَيْ ضِيَاءُ الصُّبْحِ (عمرة القاري) مبح كااجالا-

يعنى رات كونيندكي حالت ميس حضور صلى الله تعالى عليه وسلم جوخواب ديكھتے دوسرے روز اس کی تعبیریوں واضح صورت میں سامنے آ جاتی جیسے مبح کا جلا۔ اور اس خواب کے بارے میں کوئی شک وشبرباتی ندر بتا سے خواب د کھانے میں حکمت سے بے کہ منصب نبوت پر جب سمی ہتی کو فائز کیا جاتا ہے توان حقائق کو اس پر آشکار اکیا جاتا ہے جن کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے اس سے پیشتر کہ عالم غیب کا دروازہ یکبارگی کھلے۔ اور عالم غیب کے محترا لعقول عالمات آشکاراہوکر نگاہوں کو خیرہ اور عقل کو دیک کرنے کاسببنیں۔ انبیاء کرام کواللہ تعالیٰ اس ے پہلے سے خواب و کھاتا ہے تاکہ عالم غیب کے حقائق سے پچھ انس اور مناسبت پیدا ہوجائے

اور جب اس کا دروازہ کھلے تووہ جمران وسراہیمہ ہو کر ندرہ جائے بلکہ ان کامشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق اور پھر اس پر ان کاتوگل مزید پختہ اور مضبوط ہو جائے۔ تبلیغ حق کاجو جماد انبیاء کو در پیش ہو تا ہے اس میں بھی قوت ان کے کام آتی ہے۔

جب کی خوابوں کاسلسلہ شروع ہواتو وہ دل جو پہلے ہی معرفت النی اور محبت النی کے نور سے منور تھااس میں اپنے معبود پر حق بلکہ مقصود حقیقی اور محبوب حقیقی کی یاد میں کھو جانے کا جذبہ، کارگلو حیات کی مصروفیتوں سے نکال کر اس کنج تنمائی میں گوشہ نشین ہونے پر مجبود کرنے لگا۔ جمال یاد محبوب کے سواکسی اور بات کا تصور تک ظلل اندازنہ ہو۔ چنانچہ محبت النی کابیہ طوفان حضور کو کی زندگی مصروفیتوں سے نکال کر ایک غار میں لے آیاجس کا نام غار حراہے۔

یہ غار حرا، جس پہاڑی چوٹی پر ہے اس کانام "جبل النور" ہے۔ یہ غار چار گر کمی دوگر
چوڑی ہے اس کی و سعت آتی ہے کہ ایک آدمی اس بیں لیٹ سکتا ہے۔ جبل النور اور اس کے
اردگر دجتنے پہاڑ ہیں خشک اور ہے آب و گیاہ ہیں راستہ اتنا کشن اور دشوار گزار ہے۔ کہ صحت
مند اور طاقتور آدمی بھی وہاں بڑی مشکل ہے چینچے میں کامیاب ہوتا ہے (یہ پہاڑ کہ مرمہ ہے
تقریباتین میل کے فاصلہ پر ہے ) اگر چہ دوسرے بہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اس حم کے گوشہ
عزلت کو خلاش کیا جا سکتا تھا۔ لیکن سرور عالم وعالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گوشہ
نشینی کے لئے غار حراکواس لئے پند فرمایا کہ یمال بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارت بھی ہو سکتی
تقریبا تھی۔ (۱)

اس وفت توجبل النور مكه محرمه سے تمن ميل كے فاصله پر تفاليكن اب بيد شركافي وسيع ہوگيا ہے اور اس كى حدود جبل نور كو چھونے لكى ہيں - عمّى هَا الله تَعَالَىٰ وَحَفِظَهَا وَآهُ لَهَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْبَلِيَّاتِ

> علامه احمر بن زبى وطان نے تصریح کی ہے۔ وَاَبَهُ هَوَالْعُلَا دَلِا خُتِلَافِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُكَادِ فَتَازَةً كَانَ ثَلَاثَ لَيَالِ وَتَازَةً كَانَتُ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَازَةً كِتَالُ وَتَازَةً ثَسَمَةً لَيَالٍ وَتَازَةً شَهَدًا دَمَضَانُ وَغَرْهُ

" يعني قيام كي مدت كومبهم ركھا كيونكه بيد مدت متعين نه تھي تبعي تين رات

ا ـ ارشاد الساري، جلداول، صفحه ٢٢

مجى پانچ مجى سات راتيل مجى رمضان كا پورا مهينه يهال قيام فرمايا كرتے۔ " (١)

بعض حضرات نے کھیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف رمضان شریف کا پورا ممینہ یہاں مخزارتے تھے۔ لیکن احادیث سیحمہ کے مطالعہ سے بھی پتہ چاتا ہے کہ اگر چہ حضور رمضان المبارک کا پوراممینہ یہاں گزارتے تھے لیکن اس کے علاوہ بھی بکثرت یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔

اس روایت کے الفاظ بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔

وَهُوَالتَّعُبُدُ اللَّيَالِيُ ذَوَاتَ الْعَدَوِ قَبُلَ آنَ يَنْزِعَ إِلَى آهُلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ تُخَيَّرُجِعُ إِلَىٰ خَدِيْعِجَ وَيَتَزَوَّدُ لِلِمُثَلِقَاعَتْي جَلَوَكُ الْحُقُّ وَهُوَ فِي غَارِجِزَ

"کہ حضور چندروز کے لئے خورونوش کا سلمان لے کر عالم حرامیں تشریف لے جاتے جب بیراش ختم ہوجا آتو پھرام المؤمنین حضرت خدیجہ کے پاس آتے چندروز قیام فرماتے خورونوش کا سلمان لے کر پھراس عالم میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لئے فروکش ہوجاتے۔ اس حالت میں وحی کا آغاز ہوا۔"

حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم اس غاريس آكر كياكرتع؟

اس کابواب ایک افظ دینجین میں کہ کور ہے۔ یہ باب تفعل کا فعل مضارع ہے اس باب کا اہم خاصہ یہ ہے کہ مصدری معنی کی نفی کرتا ہے جائم اس کا مافذ اور مصدر اُرقم ہے جس کا معنی گناہ کرتا گین مصدرے باب تفعل بناکر آئم کما جاتا ہے تواس وقت اس کا معنی ہوتا ہے گناہ سے اجتناب کرتا اس طرح تبحہ کا مصدر بجود ہے جس کا معنی سونا ہے لیکن جب اس کا باب تفعل بناکر تہم کما جاتا ہے تواس کا معنی جاگنا ہوتا ہے۔ جس کا معنی سونے کی نفی کی جاتی ہوتا ہے اس طرح تحف کا مافذ حنث ہے جس کا معنی مناہ کا اور تکاب کرنا۔ اور تحف کا معنی ہوگا۔ گناہوں سے اجتناب کرنا یعنی اپنا وقت یاد الحقی میں صرف کرنا۔ اور تحف کا معنی ہوگا۔ گناہوں سے اجتناب کرنا یعنی اپنا وقت یاد الحقی میں صرف کرنا۔ (۱)

ا - السيرة النبوبيه، احمد بن زين وحلان، جلداول صفحه ١٦٣ ٢ - عمدة القارى، جلداول، صفحه ٥٥

علامه مینی نقل کیا یک دوسرامعنی بھی نقل کیاہے۔ قَالَ اَبُوالْمَعَالِي فِي الْمُنْتَهٰى تَعَنَّتَ تَعَبَّدَ مِثْلَ تَعَنَّفَ "ابوالعالي كتے ہيں كہ تحنث كامعنى تعبد بے بعنى عبادت كرنا۔ علامه عینی ف ایک اور قول بھی اس سلسلہ میں نقل کیا ہے۔ سُيْلَ ابْنُ الْاَعْرَابِي عَنْ قَوْلِهِ يَغْمَنَّتُ فَقَالَ لَا آعْرِفُهُ وَ سَالْتُ أَبَاعَمُ والشَّيْبَانِي وَقَالَ لَا أَعْرِفُ نَتَعَنَّتُ إِنَّمَا هُوَ

یعنی ابن الاعرابی اور شیبانی کی رائے یہ ہے کہ بید لفظ یکھنٹٹ منہیں ہے بلکہ يَعْنَفُ ہے۔ الماء كى غلطى سے ايسالكھا كيا ہے۔ اس كامعنى ہے يكسوئى ے اللہ تعالی عبادت کرنا۔ " (1)

يدسلسله جارى رہا۔ الم مسلم نے اپنى ميچ ميں اور الم ترفدى نے اپنى جامع ميں بيد صديث

نقل کی ہے۔ إِنَّ رَيُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّى لَا عَرِفُ حَجِرًا بِمُكُةُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنَى قَبْلَ اَنْ يُنُزِلَ عَلَىٰ

" فرما یا میں مکہ میں ایک پھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر نزول وجی سے پہلے سلام بيجاكر تاتفا۔ اى طرح حضور كريم صلى الله تعالى عليه وسلم جب مكه سے باہر وادیوں اور جنگل میں تشریف لے جاتے تو پھر اور ورخت الصلوة والسلام علیک یار سول اللہ۔ کمہ کر سلام عرض کرتے۔ " ان تمام امورے مقصدیہ تھاکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی ذمہ دار یوں سے چھے نہ کھے آگاہ ہوجائیں اب ہم سیح بخاری سے ذکورہ صدیث کالیک اور حصہ نقل کرتے ہیں اور اس کارجمہ دیں تارنگن کرتے ہیں۔

> قَاءَهُ الْمَلِكُ فَقَالَ إِقْرَأْقَالَ مَا آنَا بِقَارِيُ قَالَ فَأَخَذَ فِي فَغَطِّنِي حَثَى بَلَعَ مِنْ الْجُهُدُ ثُقَّ الْسَلِيْ فَقَالَ إِقْرَا قُلْتُ مَاآنًا بِقَادِيُ فَآخَذَ نِي فَغَطِّنِيَ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَكَغَمِنِي الْمُهُدُ ثُمُّ آرَسُكِنِي فَقَالَ إِقْرَأَ فَقُلْتُ مَاآنًا بِقَادِي فَلَفَدَ فِي فَعَظِيْ

الثَّالِئَةَ ثُمَّوَا رُسَلَمِیْ فَقَالَ إِفْرَا بِالسِّورَتِكَ الَّذِی خَلَقَ۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- فَرَجَعَمِهَا رَسُوُلُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ -

" پھر آپ کے پاس (غار میں) فرشتہ حاضر ہوااور کما پڑھے آپ نے بواب دیا میں پڑھنے والا نہیں ہوں حضور فرماتے ہیں پھراس فرشتہ نے بچھے پھڑا بچھے سینہ الگار خوب بھینچا یمال تک جھے اس کے زور سے بھینچنے سے تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر بچھے چھوڑ دیااور دوبارہ کما کہ پڑھے میں نے کمامیں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر بچھے پھڑا سینے سے لگاکر خوب بھینچا ہیں تک کہ بچھے اس کے زور سے بھینچنے سے تکلیف محسوس موئی۔ پھر بچھے چھوڑ دیااور سہ بارہ کما پڑھے! میں نے پھر کمامیں پڑھنے والا نہیں پھراس نے بھر کمامیں پڑھے والا نہیں پھراس نے بھر بچھے پھوڑ دیااور سہ بارہ کما پڑھے! میں نے پھر کمامیں پڑھے والا نہیں پھراس نے بھر بھے پھوڑ دیااور سہ بارہ کما پڑھے! میں نے پھر کمامیں پڑھے کے دولات بھینچا۔ پھر بچھے چھوڑ دیااور

ٳڠٞۯٲۑٳۺؗڡڔڗڸػٵڷؽؽڂػؾٛ<sup>ڞ</sup>ۼؘػؘٵٛٳۮٮٛٮٵؽڡؚڽؗۼڸؖؾ۞ٳڠٞۯٲ ۘۘڎڒؙؽڬ۩۠ڰػۯٷؖٲڵڒؽؙٷڴؠٳڶڠڵؽؚۨٛۼڴٙؿٳڵڎڛٛٵڽٵۿؘؽۼڵڠؖ

آپ پڑھے اپ رب کے نام کے ساتھ جسنے (سب کو) پیدافرایا۔ پیداکیانسان کو جے ہوئے خون ہے۔ پڑھے آپ کارب برداکر ہم ہے۔ جس نے علم سکھایا قلم کے واسطہ ہے۔ اس نے سکھایا انسان کوجو وہ شیس جانیا تھا۔ " (سور وَالعلق ا۔ ۵)

صدف پاک کے اس محصہ میں چند امور کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر انا چاہتا ہوں۔ اقدا میغہ امر ہے۔ جو وجوب اور تھم کے لئے آتا ہے۔ لیکن یمال میہ تلقین کے لئے ہے تکلیف کے لئے نہیں۔ بارگاہ نبوت کے اوب کا نقاضا بھی کی ہے۔ (1)

اِقْدُا ﴿ لَيُسَمِنَ بَابِ التَّكُلِيْفِ بَلْ مِنْ بَابِ التَّكُلِيْفِ بَلْ مِنْ بَابِ التَّلْقِيْنِ الْمَالِ مَن بَالِي التَّكُلِيْفِ بَلْ مِن أَلِي التَّكُونِينِ مَن أَلِو وَيَا لَهُ كَالْمُو مِنْ اللَّهُ عَلْمُ وَلَمُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

علاء كے زويك اس سے مقعد حجيد كرنا ہے۔ ليكن صوفياء كرام كے زويك اس سے مقعود

ا \_ فيض البارى، جلداول، صفحه ٢٣

ول میں القاء کرنا بشریت سے ملکیت کی طرف قریب کرنا۔ استاد و تلمیذ میں مناسبت پیدا کرنا۔ (۱)

> دُكْرَانْعُلَمَاءُ أَنَّهُ كَانَ صَمْرَبًا مِنَ التَّنْبِيهِ وَقَالَ الصُّوْفِيةُ كَثْرَهُ وُاللهُ تَعَالَى إِنَّهُ كَانَ لِلْأَلْعَاءِ فِي الْقَلْبِ وَلِلتَّقْرِيْبِ إِلَى

> > الْمَلْكِيَةِ وَإِحْدَاتِ الْمُنَاسِبَةِ بِهَا

جب تک جرکل ایمن نے صرف اقراء کما توجواب ملا ماکا یا یقادی ، (میں پڑھے والا ضعی ہوں) جب چوتھی بار انہوں نے اللہ تعالی کانام ساتھ ملاکر کما افرا یا شیوری الدنی خکت سامی ہوں) جب چوتھی بار انہوں نے اللہ تعالی کانام ساتھ ملاکر کما افرا یا شیوری الیا خکت سامی کائنات کو پیدا فرہایا ہونے ہوتی آپ کے سینہ کو علم و معرفت کے انوار سے منور کرنے والا ہے وہی آپ کے اُئی ہونے کے باوجود آپ کی زبان اقد س پر کلمات حکمت کو جاری کرنے والا ہے اس کے نام سے پڑھے تو کھر حضور نے پڑھنے سے انکار نہیں کیا بلکہ فورا آیات طیبات کی حلاوت شروع کردی۔ علامہ سیلی نے الروش الانف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ گئے محمد ابر اہیم العرجون نے بڑی پیاری بات کی ہے۔

لُبَابُ الْمَعْنَىٰ كُنْ قَارِقًا اعْجَازًا وَلَوْلَوْ تَكُنْ مِنَ الْفَارِثِيْنَ تَعَلَّمًا إِقْرَأُ مُسْتَعِيْنًا بِالْمِورَتِكَ الَّذِي اَعَدَكَ بِتَرْبِيَتِهِ مُعَلِمًا اللهُ انتا

"خلاصہ کلام یہ ہے: اے حبیب! آپ بطور معجزہ اس کی قرأت کریں اگرچہ آپ علم سکے کر پڑھنے والے نہیں۔ آپ اپناس دب کے نام ہے مدد طلب کرتے ہوئے قرأت کریں جس نے آپ کی تربیت فرماکر آپ کو سارے عالم کے لئے استاد تیار کیا ہے۔ " (۱)

اب ہم اس روایت کاوہ حصہ ہدیہ قارئین کرتے ہیں جس میں نزول وحی کے بعد حضور کی گھر واپسی اپنی رفیقہ حیات ہے اپنے بارے میں اندیشوں کا تذکرہ اور اس کے جواب میں اُمّ المومنین کی تسلی آمیزاور اطمینان بخش مخفتگو ہے۔

وَرَجَعَ بِهَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِفُ

۱ - فیض الباری، جلداول، صفحه ۲۳ ۲ - محمد رسول الله، جلداول، صفحه ۲۳۳ فُوَّادُةُ وَدَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُونِكَ لَا رَضِى اللهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِلُوْنِ ، زَمِلُوْنِ فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَآخُبَرَهَا الْخَبْرَلَقَلُ خَيْنِيْتُ عَلَى نَفْسِقُ فَقَالَتُ خَدِيْجَةُ كَلَا وَاللهِ مَا يُغْزِيْكَ اللهُ أَبُلَا إِنَّكَ لَتَهِلُ الرِّحْوَ، وَتَغِيلُ الْكَلَّ وَاللهِ مَا يُغْزِيْكَ اللهُ أَبُلَا إِنَّكَ لَتَهِلُ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِمِ الْحَتْقِ -

"پی ان آیات کوس کر اور دل میں محفوظ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کمر تشریف لائے حضور کادل کانپ رہاتھا۔ ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے۔ اور فرہایا جھے چادر اوڑ حاؤ۔ جھے چادر اوڑ حاؤ ۔ جھے چادر اوڑ حاؤ کی انہوں نے حضور پر چادر ڈال دی۔ یمال تک کہ وہ ہراس دور ہو گیا حضور نے حضرت خدیجہ کو سارا ماہرا سایا اور فرمایا جھے اپنے بارے میں ڈرگ رہا ہے آپ نے عرض کی ہر گزشیں۔ خداکی صم !اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ب آبر وشیں کرے گا۔ آپ قربی رشتہ داروں کے ساتھ صلے رحمی کرتے ہیں کروروں اور تاتواتوں کابو جھاٹھاتے ہیں۔ جو مفلس نادار ہواس کو اپنی نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں معمان کی مدد کرتے ہیں اور دیکھری فرماتے ہیں "

اور جس مخض میں بیہ خوبیاں ہوں اللہ تعالیٰ کی سنت بیہ ہے کہ وہ ایسے مخف کو بے آبر واور ذلیل نہیں کر تابلکہ اس کی عزت و آبر و کاخود تکسبان ہوتا ہے۔

ودیث پاک کے اس حصد میں دوباتیں ایس ہو آپ کی خصوصی توجہ کی مستحق ہیں۔ پہلی بات توبہ ہے کہ نزول وحی کے بعد خوف وہراس کی بید کیفیت کیوں روپذریہ ہوئی؟ دوسری غور طلب بات حضرت ام المؤمنین کا تسلی آمیز جواب ہے۔

یہ آیک حقیقت ہے کہ جس طرح ہرامتی پرلازم ہے کہ وہ اپنے نبی کی نبوت پرایمان لائے اس طرح ہرنی پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی نبوت پرایمان لے آئے اگر نبی کو اپنی نبوت پر یقین محکم نہ ہو گاتووہ دو سروں کو کیو کر اپنی نبوت پرایمان لانے کی دعوت دے سکے گا۔ ارشاد النی ہے۔ اُمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أَنْوِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُثُوْمِنُونَ الْمَالِمُ مِنْوُنَ الْمَعْ مِنُونَ "رسول بھی ایمان لا یاجواس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا کمیااور مومن بھی ایمان لے آئے۔" (سور والبقرہ به ۲۸۸)

امتیوں کو تو یہ ایمان اپنے نبی کی دعوت اس کے دلائل من کر نیز اس کے پیش کئے ہوئے معجوات دیکھ کر حاصل ہو آ ہے لیکن نبی کے دل میں اپنی نبوت کاعرفان منجانب اللہ پیدا ہو جا آ ہے وہ کسی دلیل اور معجزہ کامختاج نہیں ہو آ۔

مویٰ علیہ السلام جب حضرت شعب علیہ السلام کے پاس سے اپنے اہل و عیال سمیت اپنے وطن مصروالیں جارہے تصوادی سینا میں پنچے رات کاوقت تھا۔ سخت سردی تھی، آپ نے دور سے آگ جلتی دیکھی وہاں گئے آگہ آگ لے آئیں خود بھی آپیں اور ان کے اہل و عیال بھی اس سے حرارت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اس آواز کے سننے سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنے نبی ہونے کے بارے میں بیتینی علم پیدا ہو گیا جس میں شک وشہر کاشائیہ تک نہ تھا۔ وہ بیتین علم جو دلائل و براہین کے بغیر دل میں پیدا ہوجائے اسے علم ضروری اور بدیمی کہتے ہیں۔

اچانک یہ آواز سننے ہے جب موی علیہ السلام کے دل میں اپنی نبوت کے بارے میں کوئی شک وشہر باقی نہ رہاتووہ ذات اقد س جس کونزول وجی ہے پہلے کئی علامات اور نشانات رکھانے کاسلسلہ شروع کر دیا کیا تھا۔ انہیں اپنی رسالت کے بارے میں کیو کر کوئی شبہ ہو سکتا تھا۔ کمہ کاسلسلہ شروع کر دیا کیا تھا۔ انہیں اپنی رسالت کے بارے میں کیو کر کوئی شبہ ہو سکتا تھا۔ کمہ ہے باہر جاتے ہیں وادیوں سے گزرتے ہیں تو وائیں بائیں شجر و حجر الصافیة والسلام علیک یارسول اللہ کہہ کر اپنی نیاز مندی کا نذرانہ چیش کررہے ہوتے ہیں۔ ہررات جو خواب دیکھتے ہیں منع کی روشنی کی طرح دوسرے دن اس کی تعبیر ہو بسوسل سے آجاتی ہے۔ ایسی ذات پر جب ہیں منع کی روشنی کی طرح دوسرے دن اس کی تعبیر ہو بسوسل سے آجاتی ہے۔ ایسی ذات پر جب

ايمامقدس كلام نازل موامو كانوروح كوجو تازكي اور قلب كوجو مسرت موئي موكي اس كالميح اندازه حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے بغیر اور کون لگاسکتاہے۔ پريه خوف و هراس کيها؟ پريه سراسيمکي اور جراني کيسي؟ اس کے بارے میں علاء کرام نے بدی طویل بحثیں کی ہیں اور داد محقیق دی ہے۔ ليكن اختصار كوطوظ ركعتے ہوئے انتابى غور فرمائے كدوه فرقان حميد جس كى جلالت شان كا

لَوَانْزَلْنَا هٰذَا الْقُرُانَ عَلىجَبَلِ لَرَاتَيْنَا خَاشِعًا مُتَصَيّعًا مِنْ (r1.09) خَشَيَرُ اللهِ -

بہاڑاس کی بیبت سے ریزہ ریزہ ہونے لکتے ہیں توجب اس کانزول اس حساس قلب پر ہوا ہو گاجس کواس کلام کی جلالت شان اور زہرہ گداز ذمہ داریوں کاسب سے زیادہ احساس تھاتو كياوه قلب لطيف لرز لرزنه كيابوكا -

حق تویہ ہے کہ ان حالات میں خوف وہراس - بھینی واضطراب کابیدا ہوناباعث جرت نہیں۔ بلکہ اگر ایسانہ ہو آ توباعث صد جیرت و تعجب ہو آ۔ چنانچہ علماء محققین نے اس صدیث كان كلمات لَقَالُ خَيِنياتُ عَلَى نَفْيِي كى متعدد ترجيهات فيش كى بين جو توجيه مجمع بهندب علامہ بدرالدین عینی نے اسے باس الفاظ میان کیا ہے۔

خَانَ آنُ لَا يَعُوى عَلى مُقَادَمَةِ هٰذَ الْاَمْرِوَلَا يَكِينُ حُلَّ أغْبَاءِ الْوَحْي

« حضور کواس بات پراندیشه ہوا که کمیں ایسانه ہو که اس امر عظیم کی ذمه داریوں کو آپ پوری طرح سے سرانجام نہ دے سیس اور وحی کے اس بار کراں کے متحمل نہ ہو عیں۔ " (۱) علامدابن حجرنے بھی اس توجیہ کوبایں الفاظ بیان کیاہے۔

ٱلْعَجُزُعَنَ حَمْلِ آعْبَاءِ النُّبُوَّةِ

" مبادا میں نبوت کے اس بار کراں کو اٹھانہ سکوں۔ " (۲) علامه محد الصادق عرجون رحمته الله عليه في التي كران قدر تصنيف " محمرةً سُول الله " من

> ١ - عدة القارى طبع الباني الحلبي، جلداول، صفحه ١٨ ۲ ـ فتح الباري، جلداول، صفحه ۲۰

بحوالہ امام قسطلانی " قَدُ خَشِینتُ عَلَیَّ " کے جملسکی ایک اور توجیہ پیش کی ہے اس کاخلاصہ پیش خدمت ہے۔

قَدَّ خَيِثِيْت يواحد ملكم كاميغ نيس بلكه واحد مؤنث كاطب كاميغه إوريال حرف استفهام مقدر إقد خَيثييت عَلَيَ

کھتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم شرف نبوت ہے مشرف ہونے

کبعد کر تشریف لا ہے اپنی رفیقہ حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها ہے اللہ فریک فریائی ۔ کیونکہ حضور مقررہ وقت ہے کائی دیر بعد تشریف لا ہے تھاس باخیر ہے آپ بے چین ہو گئی سرور عالم تشریف لا ہے تو عرض کی آین گذشہ بیا آبا القاسی الموسور القاسی (حضور کا کمنیت) جضوراتی دیر کمال تشریف فرمار ہے۔ میں تو آخیر کے باعث بے چین ہوگی تھی حضور کی تاش میں اپنے آدی بیعیے لین جب وہ ناکام والیس آئے تومیری بے قراری میں حرید اضافہ ہوگیا۔ سرور کائنات نے آپی رفیقہ حیات کو تسلی دینے کے لئے فرمایا ذرامیری طرف دیکھو۔ میرائی ؟ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پنجی میں تو بخیرہ عافیت تممارے سامنے موجود ہوں پھر آفک میرائی ؟ میرائی ہوگیا۔ ماسنے موجود ہوں پھر آفک خوشی ہوگئے ؟ ہر گزیجے کوئی اندیشدلاحق نہیں ہواتھ ہوگئہ آپ ان صفات کمال سے متصف ہیں جو تشی کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہواتھ ہوگئہ آپ ان صفات کمال سے متصف ہیں جو تشی الیت اور اس کا تکسیان ہوتا ہے وہ اسے رسوانہیں ایسے اوصاف حمیدہ سے متصف ہو اللہ تعالی خود اس کا تکسیان ہوتا ہے وہ اسے رسوانہیں کرتا۔ اس کے بعد تی طرم صلی الشد علیہ وسلم نے انہیں حراکی غلوتوں میں جبر کیل کی آلد اور قرآت آیات قرآئی کے بارے میں بالتفصیل مطلع فرمایا۔ (۱)

حضرت خدیجہ کے بیہ تسلی آمیز کلمات ایک آئینہ حق نماہیں جس میں حضور علیہ العسلاة والسلام کے اخلاق عالیہ کے نفوش جیلہ پوری آب و آب کے ساتھ منعکس ہور ہے ہیں اس کے ساتھ ہی ان الفاظ سے حضرت خدیجہ کی فرزائلی، حقیقت شنای اور حضور کے ساتھ آپ کی بے پایاں عقیدت کا بھی اظہار ہورہا ہے۔ یویاں اپنے شوہروں سے بہت کم متاثر ہوتی ہیں دوسرے لوگ بوٹ وگوں کے صرف کملات اور ان کی خویوں سے آگاہ ہوتے ہیں لیکن یویاں ان کی اُن کمزور یوں اور خامیوں پر بھی مطلع ہوتی ہیں جن پر ان کے بغیراور کوئی مطلع نہیں ہوسکا لیکن یہاں حضور کی جلوت و خلوت پر کامل آگائی رکھنے والی خاتون ، اپنے آ قا کے ان ہوسکا لیکن یہاں حضور کی جلوت و خلوت پر کامل آگائی رکھنے والی خاتون ، اپنے آ قا کے ان محلاء کملات کا نمایت بلیغ اور دلنشین انداز میں اظہار کر سے اپنی اس وار فتلی اور دلینگی کا

۱ - محدر سول الله - ابراهيم عرجون، جلداول، صفحه ١٣٥٠ - ٣٥١

والهاند اظهار کرری ہیں جس کی مثال ہاری میں وحویدے نہیں مل سکتی۔
حضرت خدیجہ کے ایک چھازاد بھائی تھے جن کانام ورقد بن نوفل بن اسد بن عبدالعرق تھا۔
یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو بت پرسی سے ول پر داشتہ ہو کر تلاش حق میں گر دونواح کے
ممالک میں چلے گئے تھے وہاں جا کر ورقد نے عیسائیت تبول کرلی تھی۔ آپ عبرانی زبان لکھنا
جانے تھے انہوں نے انجیل کو عبرانی رسم الخط میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کی عمر کافی ذیادہ
ہو می جینائی بہت کر ور ہو چکی تھی کو یانہ ہونے کے برابر حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کو لے کر ورقد کے پاس آئیں اور انہیں کھا۔
اے میرے چھاکے بیٹے! اپنے بیٹنجی بات سنو۔
ورقد نے حضور کو کمافر ہائے! آپ کو کیانظر آیا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارا ماجراان سے بیان کیا۔

سن کر ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس (جرکیل) ہے جس کو اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام پر المارا تھا۔ اے کاش! میں اس وقت جوان ہوتا اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو کہ ہے نکالے گی۔ حضور نے پوچھاکیاوہ مجھے یہاں ہے نکال دیں گے۔ ورقہ نے کہاجی ہاں! جو مخص بھی اس حم کی وعوت لے کر آ یاجو آپ لے لے کر آ یاجو آپ کاوہ دن ویکھنافعیب ہواتو میں آپ کے کر آ یاجی آپ کاوہ دن ویکھنافعیب ہواتو میں آپ کی پر زور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ زیادہ ویر زندہ نمیں رہے۔ جلد ہی انقال فرما گے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعث اور منصب نبوت پر فائز ہونے کے بارے میں یہ وہ جامع ، مشتد اور صحیح ترین روایت ہے جو ہم نے سیح جناری سے نقل کر کے قارئین کے مطالعہ وہ جامع ، مشتد اور صحیح ترین روایت ہے جو ہم نے سیح جناری سے نقل کر کے قارئین کے مطالعہ کے لئے پیش کی ہے۔

اس موقع پراگروی، نبوت اور رسالت کی اصطلاحات کی تشریح ہوجائے تو قاریمین کے لئے ازبس مفید ہوگا۔ کیونکہ سیرت نبوی کو سیجھنے کے لئے ان کلمات کی ماہیت پر آگائی ضروری ہے جب تک ان کلمات کا سیجے مفہوم ذہن نشین نہ ہو جگہ جگہ پر الجھنیں انسان کے ذہن کو پر اگندہ کرنے کے لئے موجود ہوتی ہیں۔

الوحى

کلہ وی کی ایسی تشریح جس ہے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی واضح ہوجائے اور ذہن ہیں کسی قتم کی خاش باتی نہ رہے اس کے لئے تغییر "المنار" کی مندرجہ ذیل عبارت غور و فکر کے لئے قار مین کی خدمت میں چیش کی جاتی ہے۔ الشیخ رشیدر ضالکھتے ہیں۔

> اَلْوَكُى فِي اللَّعَةِ : يُطْلَقُ عَلَى الْإِشَارَةِ وَالْإِيْمَاءِ وَمِنْ تَوَلَهُ تَعَالَى فَا وَلَى اللَّهَ : يُطْلَقُ عَلَى الْإِشَارَةِ وَالْإِيْمَاءِ وَمِنْ تَوَلَهُ تَعَالَى فَا وَلَى اللَّهِ مُوالَيْ مِي يَقَعُمُ فِي النَّفْسِ وَهُوَاخُفَى مِنَ الْإِيُّاءِ وَعَنْ الْإِلْهَا مِللَهُ اللَّهِ مَا يَعَالَى وَا وَحَيْنَنَا إلَى أُومُوسُى (القصص : ١٧) وَيَظْهَرُ اَنَ هَذَا لِعِنَا يَةٍ خَاصَةٍ مَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى مَا يَكُونَ غَرِيْزِيَةً وَالْمُهَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَا وَلَيْمَةً مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَا وَلَى رَبُّكِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

> وَعَلَى الْاِعْلَامِ فِي الْخِفَاءِ وَهُوَانَ تُعَلِّمُ الْنَانَ بِأَمْرِ ثُخُفِيْهِ عَنْ غَيْرِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَ شَيَاطِيْنُ الْإِنْسِ وَالْجِينَ يُوْمَى بَعْضُهُمُ إلى بَعْضِ (الانعام:١١٣)

وَاُمْلِقُ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالزِسَالَةِ لِمَا يَكُونُ فَيْهِمَاهِنَ الْتَغْصِيْسِ
الخت مِن وَى كاطلاق مختف معنوں پر ہوتا ہے بھی اشارہ کے معنی میں۔
جیسے سورہ مریم آیت اا میں ارشاد ہے پی اشارہ کیاز کر یاعلیہ السلام
خیان لوگوں کی طرف کہ تبیع بیان کر واللہ تعالیٰ کی صبح و شام۔
کبھی معنی المام : جودل میں ڈال دیا جاتا ہے اس میں اشارہ سے بھی زیادہ
راز داری ہوتی ہے جس طرح سورۃ القصص آیت نمبر ہو میں ہے کہ ہم
راز داری ہوتی ہے جس طرح سورۃ القصص آیت نمبر ہو میں ہے کہ ہم
از داری ہوتی ہے جس طرح سورۃ القصص آیت نمبر ہو میں کہ خال دی۔
اور اس وحی المام سے اس محض کو نوازا جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص
مور ان میں

اور جمعی اس کااطلاق اس صفت پر ہوتا ہے جو سمی چیز کی فطرت میں وربعت کر دی میں ہواوراس میں دوام پایاجائے جیسے آیت ۱۸سورہ النحل میں ہے آپ کا سے دب نے شمد کی کھی کی طرف وی فرمائی بینی اس کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی۔

مجی اس کااطلاق کسی فخض کو راز داری اور چیکے سے کسی امر پرطلع کر دینے پر ہوتا ہے تاکہ کسی دوسرے آ دمی کواس کا پنة نہ چلے۔ جیب آبت ۱۱۳ اسوره الانعام میں ہے کہ انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین پیکے پیٹیکا یک دوسرے کواپنے منصوبوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ جووہ اللہ کے نبیوں کے خلاف بناتے رہے ہیں۔

اور وحی کااطلاق تحریر اور پیغام رسانی پر ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز بھی ان دو آدمیوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اور عام آدمی کو اس کاعلم نہیں ہوتا۔

کلمہ وحی کے پید لغوی معتی ہیں۔ جن میں اہل زبان اس کو استعمال کرتے ہیں اس سلسلہ میں آیات قرآنی کی متعدد مثالیں آپ ابھی پڑھ چکے ہیں۔ لیکن وہ وحی جو اللہ تعمالی کی طرف ہے انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اس کی تشریح صاحب المناز نے اس عبارت سے یوں کی ہے۔

وَوَعِي اللهِ إِلَى آئِينَائِهِ هُوَمَا يُلْقِيْهِ النَّهِ وَمِنَ الْعِلْوِالصَّرُهُونَ الذِي يُعُونِيهِ عَنْ غَيْرِم بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَعَدَّ الْوَاحَمُمُ لِتَلَقِيْدِ بِوَاسِطَةً كَمَلِكِ آوْيغَيْرِ وَاسِطَةً

"وہ وی جو اللہ تعالی اپنے انبیاءی طرف کرتا ہے اس سے مراد وہ علم ضروری اور بدیں ہے جو منجانب النی انبیاء کرام کے دلوں میں پیدا کردیا جاتا ہے۔ جے دوسرے لوگوں سے مخفی رکھاجاتا ہے اور اس وحی کے القا سے پہلے اللہ تعالی انبیاء کرام کی ارواح میں ایسی استعداد پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ اس وحی کو قبول کرنے کے قابل ہوجاتے ہیں چاہے وہ وحی فرشتہ کے واسطہ سے ہویا بغیر کسی واسطہ کے۔ " (۱)

## وحی اللی کے مراتب

وحی النی جوانبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے اس کے متعدد مراتب وانواع ہیں۔ (۱) رؤیاصادقہ بچے خواب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز رؤیا صادقہ سے ہوا۔ حضور جوخواب دیکھاکرتے اس کی تعبیر دوسرے روز ہو بہو صبح کے اجالے کی طرح نمودار ہوجاتی۔

(۲) وحی کاد وسرامرتبہ رہ ہے کہ فرشتہ د کھائی دیئے بغیر حضور کے قلب مبارک میں القاکر دیا کر تاتھا۔ ارشاد رسالت ماکب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

> إِنَّ رُوْحَ الْقُنْسِ لَفَتَ فِيْ رُوْجِي اَتَهُ لَنْ تَمُوْتَ لَفْسُ حَتَّىٰ تَسَتَكُمِلَ رِنْ قَهَا فَاتَّعُوا الله وَ اَجْمِلُوا فِي الطَّلْوَكَ يَخِمِلُنَكُمُ اِسْتِبْطَاءُ الرِّنْ قِي عَلَى آنَ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ مَـَا عِنْدَ اللهِ لَا يَكَالُ الدِّيطَاعَتِهِ -

"روخ القدى (جَرئيل) كنے ميرك ول ميں يہ بات وال دى كه كوئى الله محص اس وقت تك شيس مرسكتا جب تك وہ ابنارزق محمل نه كرلے اس الله تعالى سے وُرتے رہا كرو اور طلب رزق ميں خوبصورت طريقے افتيار كرو - رزق كے ملئے ميں اگر دير ہوجائے تواس كو خداكى نافر مانى سے مت طلب كروكيونكه جو چيزاللہ تعالى كے پاس ہوہ اس كى اطاعت سے ہى مل عتى ہے ۔ "

(۳) فرشتہ انسان کی شکل میں حاضر ہواور حضور سے مخاطب ہو۔ ایسی حالت میں مجھی مجھی محابہ بھی اس فرشتہ کو دیکھ لیا کرتے تھے۔

(۳) وی کاچوتھام تبہ ہیہ کہ تھنٹی آ وازی طرح وجی کی آ وازسائی دے۔ وجی کابیانداز حضور کے لئے بہت مشکل ہواکر آتھا۔ یہاں تک کہ سخت سردی کے موسم میں بھی پیشانی مبارک سے پیپینے کے قطرے نہتے گئے تھے۔ اگر حضور کسی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ اونٹنی بھی اس بو جھے کہ متحمل نہیں ہو سکتی تھی بلکہ تھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ران مبارک حضرت زیدین جابت کی ران پر تھی کہ وجی کی یہ کیفیت طاری ہوئی حضرت زیدین جابت کی ران پر تھی کہ وجی کی یہ کیفیت طاری ہوئی حضرت زید کویوں مجسوس ہونے لگا کو یاان کی ران ٹوٹ رہی ہے۔

(۵) تجمی فرشته این اصلی صورت میں نمو دار ہو آاور الله تعالی کا پیغام حضور کو پنجا آ۔

(١) وہ وحی جس سے اللہ تعالی نے کسی فرشتہ کے بغیرائے حبیب کوخود مشرف فرمایا جیے شب

معراج، نمازی فرضیت کا حکم اور دیگرراز و نیازی باتی -

(2) الله تعالى كاكسى فرشته كے بغير حضور سے ہم كلام ہونا۔ جس طرح الله تعالى نے

موی علیدالسلام سے کلام فرمایا۔

(۸) لذت ویداور شرف تکلم سے بیک وقت مشرف فرمایا جیسے شب معراج مقام کوئا فَتُدُنِی پر (رویت باری کی بحث این مقام پر تفصیل سے آئے گی)

وحی کے بیہ مراتب اور اقسام تمام شراح صدیث نے تحریر کئے ہیں۔ میں نے علامہ ابن قیم کی زاد المعاد سے ان مراتب کو ان کی ترتیب کے مطابق یمال نقل کیا ہے (۱)

بعض بھی نظر، متعقب مستشرقین نے سرور انبیاء علیہ التحیۃ والثناء کی ان کیفیات کے بارے میں جب پڑھاجو نزول وجی کے وقت حضور پر طاری ہوتی تھیں۔ تواہی خبث باطن کی وجہ سے یہ کہنے میں ذرا آئال نہ کیا کہ یہ صرع یعنی مرکی کے دوروں کی کیفیت تھی اور جس چیز کو مسلمان بطور عقیدت وجی النی کہتے ہیں یہ اس ضم کی باتیں ہیں جو مرکی کامریض اس مرض کے دورہ کے وقت کماکر تا ہے العیاذ باللہ۔

ہم ان مرعیان علم و دائش ہے حق و صدافت کا واسطہ وے کر (اگر حق و صدافت نای کوئی چیز د نیا میں موجود ہے تو) ایک بات پوچھتے ہیں کہ مرگ کے مریض ہر ملک میں ہر قوم میں اور ہرزمانہ میں سینکڑوں نمیں ہزاروں کی تعداد میں ہوئے ہیں اور آج بھی اعلیٰ ترتی یافتہ اور تعلیم یافتہ ممالک کے میتالوں میں بھی اس مرض کے لئے مخصوص وار ڈاس بیاری کے مریضوں سے بحرے ہوئے ہیں کیا ماضی بعید میں یا ماضی قریب میں یا زمانہ حال میں اس بیاری کے بیاروں میں بحرے ہوئے ایسا بیاری کے بیاروں میں سے کوئی ایسا بیار گزرا ہے جس نے کوئی محیر العقول کتاب عالم انسانیت کو دی ہو۔

جسافدس واطهرستی نے قرآن حکیم جیساصحفہ ہدایت بی نوع انسان کو عطافر مایا ہے اس نے روز اول ہے ہی اپنے سنگ ول ہے رحم اور ان گنت ناقدین اور منکرین کو چیلنج کیا کہ اگر اس کتاب کے کلام النی ہونے میں تمہیں شک ہے تو تم میں ہے جس کا جی چاہے اس جیسی کتاب لکھ کر چیش کرے اگر تم فرداً فرداً ایسانسیں کر سکتے تو سلاے زمانہ کے فصحاء اور بلغاء سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس جیسی کتاب چیش کریں اگر پوری کتاب نہیں چیش کر سکتے تو اس کی ایک

۱ - زادالمعاد مطبوعه بیروت، جلداول، صفحه ۷۸ - ۷۹ - ۸۰

چھوٹی ک سورت جیسی کوئی سورت ہی لاکر و کھائیں ہے چینج اسلام اور قرآن تھیم کے ہر زمانہ کے باقدین کے لئے ہے چودہ صدیوں کا طویل عرصہ کررچکا ہے پھر ہویں بھی شروع ہو چکی ہے اسلام کو مٹانے کے لئے کون ی کوشش ہے جو دشمنان اسلام نے نہیں کی جنگیں اوری گئیں ان میں ہزار دوں لا کھوں جائیں ضائع ہوئیں امت مسلمہ کی جغرافیائی اور نظریاتی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے کون سادقیقہ ہے جو فرو گزاشت کیا گیاہو۔ سینکڑوں ہزاروں اوارے قائم ہیں ان پر کروڑوں ڈالر سلانہ خرچ ہور ہو جیں جن میں موجودہ وقت کے تابخہ روز گار فضلاء اپنی تعنیفات کے انباد لگارہے ہیں لیکن آج تک کی دشمن اسلام کو کسی مشر عظمت مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام کو سے وزیرہ الکور جیسی الصلوۃ والسلام کو سے زیادہ نہیں تو سورہ الکور جیسی الصلوۃ والسلام کو بی مشر عظمت مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام کو بی جرآت نہ ہو سکی کہ اس چیلنج کو قبول کر کئے زیادہ نہیں تو سورہ الکور جیسی تمن آیات پر مشمل ایک سورت ہی چیش کر سکے۔

خود سوچے اگر دشمنان اسلام کے بس میں ہو آ تو کیاوہ یہ آسان کام کرنہ گزرتے لیکن مظران شان احمدی کان کھول کرس لیس کہ وہ نہ اب تک ایسا کرسکے ہیں اور نہ آقیامت ایسا کر سکیس سے کیونکہ جس خداو ند ذوالجلال کا یہ کلام ہے اس کا یہ فرمان ہے۔

كِوَانَ كُنْتُهُ فِي رَبِّ فِهُمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوْا بِسُورَةٍ فِنَ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهْكَ آءَكُهُ فِنَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُهُ صَلْدِوَيْنَ فَإِنْ لَهُ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَا تَقْتُوا النَّارَ الَّذِي وَقُودُهُ عَا الْتَاسُ وَالْحِيَارَةُ أُعِدَاتُ لِلْكُفِي فِي

"اگر تميس شك مواس من جوجم فنازل كياا بي بر كزيده بند يرتو في آوايك سورت اس جيسى - اور بلالوا بي حملتيون كوالله كرسواا كر تم يج مو-

پر اگر ایبانه کر سکواور ہر گزتم ایبانه کر سکو مے۔ تو ڈرواس آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں جو تیار کی محق ہے کافروں کے لئے۔ " (سور وَالبقرہ: ۲۳۔ ۲۳)

خود انصاف کرو کیاایی کتاب مرگی کے کسی مریض کے افکار و خیالات کامجموعہ ہو سکتی

صرف فصاحت وبلاغت مين بي كتاب عديم النظيراور ب مثل نهيس بلكدا بي معاني اور معدف مين بعي بيد لا عقائد يرايمان لانے كى اس كتاب نے بني نوع انسان كو

دعوت دی ہے کیا شرف انسانیت کو جلاء دینے کے لئے اس سے بہتر کوئی مجموعہ عقائد پیش کیا جاسکتا ہے۔ اپنے خالق کریم کے ساتھ بندگی کارشتہ معظم کرنے کے لئے جو نظام عبادات قرآن کریم نے بتایا ہے کیااس سے بہتر کوئی اور نظام عبادت تجویز کیا جاسکتا ہے انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشوونما کے لئے جو ضابطہ اخلاق قرآن حکیم نے پیش کیا ہے کیا کوئی ماہر اخلاقیات و نفسیات اس کی کرد کو بھی پہنچ سکتا ہے سیاسی اور معاشی میدانوں میں افراط و تفریط سے بالاتر ہوکر جو حقیقت پندانہ اصول اس کتاب مقدس نے بتائے ہیں کیااس کی کوئی مثال پیش کی جاسکتی جو حقیقت پندانہ اصول اس کتاب مقدس نے بتائے ہیں کیااس کی کوئی مثال پیش کی جاسکتی جو حقیقت پندانہ اصول اس کتاب مقدس نے بتائے ہیں کیااس کی کوئی مثال پیش کی جاسکتی

جب یہ ایسی حقیقیں ہیں جو آفاب و ماہتاب سے بھی تا بندہ ترہیں تواس کے باوجود ذات پاک حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آسانی کے بارے میں اس متم کے خیالات کو بیبودگی کی انتہانہ کما جائے تواور کیا کما جائے۔

النبي

تغیر ضیاء القران کے حوالہ ہے اس کی تشریح اور معانی کی تحقیق پیش خدمت ہے۔ صاحب لسان العرب لفظ نبی ، کی تحقیق کرتے ہوئے رقبطراز ہیں۔ اس کے ماخذ اشتقاق کے متعلق اہل لغت کے تین قول ہیں۔

ا۔ یہ نباے شتق ہے۔

٢- يه نبوة كم مشتق ب-

٣- يە ئاكۇۋە كەشتى ب-

پہلے قول کے مطابق نبی بروزن فعیل بمعنی مفعل مخبرہو گایعنی جواللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا ہو۔

علامہ جوہری اور فراء دونوں کی بیر رائے ہے کہ نبائے ماخوذ ہے اس کامعنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خبر دینے والا۔

> الجوهرى، وَالنَّيْنُ الْمُخْيِرُمِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ لِالنَّهُ أَنْبَأَعَنْ كُ هُوَ فَعِيْلٌ بِمَغْنِيْ مُفْعِلُ -سَرِّ الْمُعَنِّلُ بِمَغْنِيْ مُفْعِلُ -

قَالَ الْفَرَّالُهُ : اَلنَّبِي هُوَمَنَ أَنْبَأَ عَنِ اللهِ وَتُوكَ هَنْزَتُهُ اور أكر اس كاماخذ اشتقاق النبوة بالنباوة موتواس كامعنى ببلند اور اونجى چيز- كيونكه نبي

دوسروں سے ہرلحاظ سے ارفع واعلیٰ ہو تا ہے اس لئے اسے نبی کہتے ہیں۔ وَإِنْ أَخِذَ مِنَ النَّبُوَّةِ وَالنَّبَاوَةِ وَهِيَ الْإِزْتِفَاءُ عَنِ الْدَرْفِ آدُهِيَ الشَّنْيُ الْمُنْ تَفِعُ آيُ أَنَّهُ أَشْرَفُ عَلَى سَائِرُ الْحَاتِي کیکن علامہ اصغمانی نے مزید تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کہ نباء ہر خبر کو نہیں کما جا آبا بلکہ صرف اس خرکوناء کہتے ہیں جس میں تین اوصاف ہوں۔

۲۔ اہم اور عظیم ہو۔

س- ایسی ہو کہ اس کے سننے سے علم یا کم از کم غلبہ نفن حاصل ہو۔

اصغهانی کی عبارت ہے۔

ٱلنَّبَأُذُوْ فَارْسَامَةٍ عَظِيمَةٍ يَعْصُلُ بِهِ عِلْمُ الْفَعَلْبَةُ ظَيْنَ وَلَا يُقَالُ الْخَنْدِ فِي الْرَصْلِ نَبَأْحَتْي يَتَعَمَّنَ هَٰذِهِ الْاَشْيَاءَ

اس لفظ پر تفصیلی بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

ٱلنَّبُوَّةُ سَفَارَةٌ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ ذَوِى الْعُقُولِ مِنْ عِبَادِم لإذَاحَة عِلْيَهِمْ فِي آمُرِمَعَادِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَالنَّبِي لِكُونِهِ مُنْبَأً بِمَا تَشَكُنُ إِلَيْهِ الْعَقُولُ النَّاكِيَّةُ وَهُوَ يَعِيعُ أَنَّ يَكُونَ فَعِيلًا بِمَعْنِي فَاعِلِ وَانْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ

" نبوت الله تعالى اور اس كے بندول كے در ميان پيغام رساني كو كہتے ہيں جس سے ان کی دنیا اور عقبی کی بیلریاں دور ہوجاتی ہیں۔ نبی کیونکہ ایسی باتوں سے آگاہ کر تاہے جس سے عقل سلیم کوتسکین ہوتی ہے اس لئے یہ فاعل اور مفعول دونوں معنوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ " (١)

مولانا بدرعالم صاحب لفظ نى كى تشريح كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔ حافظ ابن تيميه لكھتے ہیں۔

> ا \_ المفردات. لفظ ني ۲ ـ ضیاءالقرآن، جلدچلام، صخه ۹ ـ ۱۰

کہ نی کالفظ نباء سے مشتق ہاور لغت میں انباء گوہر چیز کے لئے مستعمل ہوسکتا ہے۔ لیکن اللہ اس کاعام استعمال اب صرف غیب کی خبروں میں ہونے لگا ہے .....اس لحاظ سے نی اللہ کے معنی یہ ہوں گے اللّٰہ کی نیڈ اللّٰہ کا اللّٰہ کی ہوں ۔ ( ۱ )

## الرَّسول

علامہ ابن منظور لسان العرب میں لفظ "رسول" کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
الدَّسُولُ مَعْمَاکُ فِی اللَّغَۃِ الّذِی یُسَیّا بِعُ اَخْبَادًا لَیْنِ یُ بَعَیّا کُولُ اللَّغَۃِ الّذِی یُسَیّا بِعُ اَخْبَادًا لَیْنِ یُ بَعَیّا کُولُ اللّغَۃِ الّذِی یُسِیّا بِعُ الْخَبَادِ اللّٰہِ الْخَبَاءِ اس کی اخبار کی "رسول کامعنی لفت میں ہے کہ جس نے اس کو بھیجا ہے اس کی اخبار کی وائز ۃ المعارف (اردو) میں لفظ رسول کی تشریح یوں کی گئے ہے۔
جو اپنے بھیجنے والے کے احوال و واقعات کی مطابقت کرے عام استعمال میں بید لفظ قاصد، المجی یا پیغام لانے والے کے احوال و واقعات کی مطابقت کرے عام استعمال میں بید لفظ قاصد، المجی یا پیغام لانے والے کے لئے بولا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں رسول سے مراد الله کا وہ بر محز یوہ بندہ ہے۔ جے اللہ تعالی انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لئے مبعو ث فرما آ

(r)-ç

#### حقيقت نبوت

آگرچہ نبوت ورسالت کی حقیقت کو سجھنا ہمارے بس کی بات نہیں اس کی ماہیت کو کماحقہ وہی نفوس قد سیہ سجھ کے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس منصب رفع پر فائز فرمایا ہے۔ لیکن ججتہ الاسلام امام غرائی رحمت اللہ علیہ نے اس کے مفہوم کو ہمارے اذبان کے قریب ترکر نے کی سعی مفکور کی ہے اس کے مطالعہ ہے مقام نبوت ہے کچھ نہ کچھ تعارف ضرور ہوجاتا ہے۔ اتنا تعارف بھی ایک عام قاری کے لئے ازبس مفید ہے۔ ججتہ الاسلام کی تصنیف لطیف " اُکمنی تقدیم میں انہوں نے اپنے سیرروحانی کی میں انہوں نے اپنے سیرروحانی کی میں انہوں نے اپنے سیرروحانی کی اس کے سیرروحانی کی ایک سی سے جس میں انہوں نے اپنے سیرروحانی کی

ا ـ تر جمان السنة، جلدچهارم، صفحه ۳۳۱ ۲ ـ دائزه المعارف (اردو) ، جلد دہم، صفحہ ۲۵۱ ـ ۲۵۲ کیفیات قلم بندگی ہیں۔ اس کے ضمن میں "ضرورت نبوت" کے عنوان پر بحث کرتے ہوئے اپنے قارئین کو حقیقت نبوت ہے بھی حتی الامکان روشناس کرائے کی کوشش فرمائی ہے۔ ان کی عبارت کاخلاصہ پیش خدمت ہے۔

صلاحیتوں کی نشوہ نمامیں اس کی پیش رفت جاری رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس منزل تک پنچ جاتا ہے جب عقل کی قوت اس میں تخلیق کی جاتی ہے اس قوت سے وہ واجبات ، فرائض ممکنات اور مستحیلات وغیرہ امور پر آگای حاصل کرنے کے قاتل ہو جاتا ہے۔

امام فرماتے ہیں۔

اس عقل و فنم کی حالت ہے اور الیک اور حالت ہے جس میں انسان کی وہ آگھ کھلتی ہے جس میں انسان کی وہ آگھ کھلتی ہے جس سے وہ امور غیبیہ کو اور جو کچھ آئندہ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والا ہے اس کو دیکھنے لگتا ہے نعنی وہ امور کہ جن کو سجھنے سے عقل عاجز بھی جس طرح قوت تمیز عقل کی مدر کات کے فہم سے عاجز بھی بعینہ جس طرح حواس ظاہری مدر کات تمیز یا لینے سے بہرہ اور بے بس سے عاجز بھی بعینہ جس طرح حواس ظاہری مدر کات تمیز یا لینے سے بہرہ اور بے بس سے عاجز تھی بعینہ جس طرح حواس ظاہری مدر کات تمیز یا لینے سے بہرہ اور بے بس

اس مفصل بحث كاخلاصه حجته الاسلام امام غزالي رحمته الله عليه اس طرح بيان فرمات

-0

فَكُمَاكَ الْعَقُلُ طَوْرُقِنَ آطُوادِ الْأَدَمِى يَعْصُلُ فِيْرِعَيْنَ أَيْجُورُ مِهَا اَتُواعًا قِنَ الْمَعُقُولَاتِ وَالْحُواسُ مَعْنُ وَلَةٌ عَنْهَا فَالنَّبُولَةُ اَيْضًا عِبَارَةً عَنْ طَوْرِ يَعْصُلُ فِيْدِ عَيْنَ لَهَا وُرَّ يَظْهُمُ فِي أَوْرِهَا الْغَيْبُ وَامُورَ لَا يُنَارِكُهَا الْعَقُلُ

"جس طرح عقل انسان کی ایک مخصوص حالت کانام ہے جس سے انسان کو وہ آنکھ ملتی ہے جس سے وہ معقولات کے مختلف انواع کو دیکھنے لگتا ہے جن کے اور اک سے حواس ہے بسرہ ہوتے ہیں پس نبوت بھی اسی طرح ایک مخصوص حالت کانام ہے جس میں نبی کو وہ آنکھ ارزانی ہوتی ہے۔ جو روشن اور بینا ہوتی ہے جس کے انوار کی روشنی میں غیب اور وہ امور نظر جو روشن اور بینا ہوتی ہے جس کے انوار کی روشنی میں غیب اور وہ امور نظر آئے ہیں جو عقل کی رسائی سے بالاتر ہیں۔ " (1)

## نزول وحي كأ آغاز

جس طرح پہلے بتایا جاچکا ہے کہ وحی کا آغاز کچی خوابوں کے دکھائے جانے ہے ہوا۔ علامہ ابن حجر کھتے ہیں کہ امام بہتی ہے مروی ہے کہ رؤیاصاد قد کی مدت چید ماہ تقی اور اس کی ابتدا ربیج الاول شریف میں ہوئی جب کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک پوری چالیس سال ہو گئی۔ بیداری کی وحی کا آغاز ماہ رمضان السبارک ہیں ہوا۔ (۲)

سین اس بارے میں مؤر نعین کا اختلاف ہے کہ وہ کون سامسینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو شرف نبوت سے سرفراز فرما یا اور نزول وحی کا آغاز ہوا۔

آیک گروہ کی رائے ہے کہ ماہ ربیج الاول میں بیہ شرف بخشا گیا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ماہ رمضان میں ایک قول بیہ بھی ہے کہ ماہ رجب میں۔ لیکن نصوص قرآنی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ نزول قرآن کی ابتداء رمضان المبارک کے مہینہ میں ہوئی۔ ارشاد اللی ہے۔

شَهُورَمُضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيْدِ الْقُرْانُ

۱ ـ المنقذ من العندلال صفحه ۱۳۱ - ۱۳۲ طبع د كتور عبد الحليم محمود ۲ ـ فخ البارى، جلد اول، صفحه ۲۲ "رمضان كاوه ممينه به جس مي قرآن نازل كيا كيا- " (سورة البقره: ١٨٥)

دوسراار شاد خداوندی ہے۔

#### إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُدِ

"کہ ہم نے اس کولیلتہ القدر میں نازل فرمایا۔" (سور وَقدر اِ) اور بیامر مسلم ہے کہ لیلتہ القدر ماہ رمضان کی ایک رات ہے۔ پھراس میں اختلاف ہے کہ نزول وی کا آغاز کس تاریخ کوہوا۔ بعض نے سات۔ بعض نے سترہ بعض نے اٹھارہ رمضان

السارک کی تاریخیں مقرر کی ہیں لیکن اگر ہم اس تاریخ کے تعین کے لئے آیات قرآنی اور احادیث نبوی پراعتاد کریں توبیہ البحن بآسانی حل ہوجاتی ہے۔

ذٰلِكَ يَوْهُرُولِكَ تُنْهُو وَيَوْهُرُبُوثَتُ اَوْانُولَ عَلَىَّ فِيْهِ "كه اى دن ميرى ولادت ہوئى اور اس دن ميں مبعوث ہوا اور مجھ پر قرآن نازل ہوا۔" (مسجے مسلم) اب ان پانچ راتوں میں سے بید دیکھنا ہے کہ سوموارکی رات کون سی تھی۔ اگر بید معلوم ہوجائے تو پھریہ مسلہ خود بخود حل ہوجائے گا۔ تقویم علمی کے صاب سے اس آخری عشرہ یک سوموار کی دوراتیں بنتی ہیں ایک اکیسویں اور ایک اٹھائیسویں۔ طاق رات کیونکہ اکیسویں ہے اس لئے ان دلائل کی روشنی ہیں یہ نتیجہ اخذ کر ناقرین صحت ہے کہ اکیس رمضان المبارک کی بایر کت الت میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سراقد س پر ختم نبوت کا آج ہجا کر اور رحمتہ للعالمنی کی خلعت فاخرہ بہنا کر خفتہ بخت السانیہ سے تقدیر کو جگانے کے مبعوث فرمایا۔

وَاللهُ تَعَالَى اعْلَوُ بِالصَّوَابِ الْحَمَدُ اللهِ وَتِ الْعَلَمِ الْمَدَالُونَ الْعَلَمِ الْمَدَالُونَ الْمَا اللهُ تَعَالُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَقًا وَاكْرُمُهُ وَخُلُقًا عُمَدًا المُبَثِّرًا وَ لَا مَكُل اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ مَا فَقَ وَسَلَامًا كَوْنُ وَاللهِ مَا لَوْقًا وَاللهِ مَا لَوْقًا وَسَلَامًا كَوْنُ وَاللهِ مَا لَوْقًا وَاللهِ مَا لَوْقًا وَاللهُ مَا كُونُ وَاللهِ مَا لَوْقًا وَاللهُ مَا كُونُ وَاللهِ مَا لَوْقًا وَاللهُ مَا كُونُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مَا لَوْقًا وَاللهُ مَا لَوْقًا وَاللهُ اللهُ مَا لَوْقًا وَاللّهُ مَا كُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



# فترة الوحى

یہ بات وضاحت سے لکھی جائے جب سرورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی حیات طیبہ کے چالیس سال پورے ہو گئے تو اہ رہے الاول میں آ ٹار نبوت کاظہور کی خوابوں کی صورت میں شروع ہو گیا۔ چھ ماہ تک بیہ سلسلہ جاری رہا پھر رمضان المبارک کے ممینہ میں جب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم حسب معمول غار حرای خلوتوں میں گوشہ نشین بحص عبادت و ذکر النی اور آ یات ربانی میں خور و تدبر میں شب وروز منہمک تھے اس ماہی ایک بایرکت رات کی ایک سعید ترین ساعت میں نزول وحی کا آغاز ہوا اور جرئیل امین نے حضور بایرکت رات کی ایک سعید ترین ساعت میں نزول وحی کا آغاز ہوا اور جرئیل امین نے حضور علیہ السلام کو آپ کے رب قدوس کا پسلار وح پرور پیغام پنچایا۔ اِقْدَآنِهَا شِحِدَنِیْكَ اللّٰذِیْ خَلَیْنَ ﴿ سور وَعَلَقَ آ یات آناہ ﴾ ۔

کچھ عرصہ کے لئے نزول وجی کاسلسدرک گیا۔ کان، سروش غیب کی لذتوں ہے آشنا ہو چکے جیں۔ روح اس پیغام کی لطافتوں کا مزاچکھ چکی ہے۔ دل بے قرار کوان پیارے پیارے جملوں میں سکون واطمینان کاایک گراں بمافزانہ مل گیا ہے غار حرا کا خلوت نشین اس لطف عیم کے لئے سرا پا انظار ہے وہ لحد اب کب آتا ہے جب محبوب حقیقی کی دل نواز صدافر دوس گوش ہے گئے۔ روح کو قرار اور دل کو چین نصیب ہوگا۔ کئی راتیں گزر گئی ہیں۔ کئی دن بیت مجے ہیں۔ لیکن وہ سعادت آگیں گئری دوبارہ شیں آئی۔ معلوم نمیں وہ قاصد فرخندہ فر، کب جیس۔ لیکن وہ سعادت آگیں گئری دوبارہ شیں آئی۔ معلوم نمیں وہ قاصد فرخندہ فر، کب جوگا۔ اگروہ نہ آیا وہ شیل کا کیا حال ہوگا۔

الله تعالیٰ کواپنے محبوب کی میہ بے قراری اور بے چینی گوارا نہ ہوئی۔ پچھ عرصہ بعد نزول وحی کاسلسلہ شروع ہو گیا جس کاذکر امام محمہ بن اساعیل بخلری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی صبحے میں یوں کیا۔ س

> قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَاَخْبَرَقِ اَبُوْسَلَمْتَ اِبْنُ عَبُد الرَّحُمٰنِ اَتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَادِی قَالَ وَهُوَ یُحَدِثُ عَنْ فَتُرَةِ الْوَحِی وَقَالَ فِي حَدِیْتِ بَیْنَ اَنَا اَمُشِی اِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا فِنَ التَمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصْرِی فَاذَ الْمَلَكُ الَّذِی جَاءَ فِی بِجَرَاء جَالِنَ عَلْ كُرْیِي بَیْنَ التَمَاءِ وَالْاَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعُتُ فَقُلْتُ

زَمِنُونِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ

ابن شاب زہری کتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خردی کہ جابر بن عبداللہ انصاری جب فتح تو البر بن عبداللہ انصاری جب فترة وحی کی حدیث بیان کررہے تھے تو انہوں نے کماکہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا:

دریں اثنامیں (حراء سے واپسی پر وادی میں) چل رہاتھا کہ میں نے
آسان کی طرف سے آواز سنی۔ میں نے اپنی نگابیں اوپر اٹھا کر دیکھا تو
اچانک مجھے وہ فرشتہ نظر آیا جو حراء میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ فرشتہ
زمین و آسان کے در میان ایک کرسی پر جیفا ہوا تھا اسے اس حالت میں
وکھے کر میں مرعوب ساہو گیا پھر میں گھر لوث آیا میں نے کہا مجھے چادر
اوڑھا دوجب میں چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا تواللہ تعالی نے یہ آیات مجھ پر
تازل فرمائیں۔

يَايُّهُ الْمُنَّاثِرُهُ قُومُ فَانْذِادُهُ وَرَبَّكِ فَكَرِرُهُ وَيَثَابِكَ فَطَهِّمُ وَ" وَالرُّجْزَفَا هُجُرُو " ( مع ١٠٥ )

"اے چادر لیٹنے والے! اٹھے اور لوگوں کو ڈرائے اور اپ پرورد گار کی بردائی بیان سیجے اور اپنے لباس کو پاک رکھے اور بنوں سے (حسب

سابق) دوررہئے۔ "

اس كے بعد نزول وحى كاسلىلە بزى سركرى سے شروع ہوكيا۔ يهاں چندا ہم امور غور طلب ہيں۔ آ محے بزھنے سے پہلے ان پر غور كر ناضرورى ہے۔ ١- اس روايت كى اصليت كيا ہے جس ميں بيد ذكور ہے كہ فترة وحى كے عرصہ ميں حضور كريم عليہ الصلوٰة والسلام نے مايوى كى حالت ميں پہاڑى چوثى سے اپنے آپ كو ينچے كرا دينے كاكئ بار قصد كيا۔ ہر بار جرئيل امين نے ظاہر ہوكر حضور كو اطمينان دلايا كہ آپ اللہ كے رسول

-01

۔ فترۃ وحی کی مت کے بارے میں صحیح قول کون ساہے۔ ۳۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی کون می آیات نازل ہوئیں۔ پہلے ہم ندکورہ بالاروایت کے بارے میں عرض کرناضروری سیجھتے ہیں۔ الم على فَ الْمَالِمَا التَّجِيرِ مَن يروايت باي الفاظ بيان كى ب وَ فَكَرَّ الْوَكُ فَكُرَّ الْمَعْ فَيْ حَزِنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ العَمَلُوةُ وَالسَّلَامُ فَيْ مَن النَّبِيُّ عَلَيْهِ العَمَلُةُ وَالسَّلَامُ فَيْ عَن النَّبِيُّ عَلَيْهِ العَم اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَن الْمَعْ عَن الْمَعْ عَن الْمُعْ عَن الْمَعْ عَن الْمَعْ عَن الْمَعْ عَن الْمَعْ عَن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّه عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ اللَّهُ عَنْ ا

" کھے عرصہ کے لئے زول وی کاسلسلہ منقطع ہوگیا جس سے حضور پر نور
علیہ العساؤة والسلام از حد عملین ہوئے کئی بار پہاڑوں کی چیمیوں پر اس
لئے گئے کہ وہاں سے اپنے آپ کو نیچے پھینک دیں جب بھی اس خیال سے
حضور پہاڑی کی کی چوئی پر چینچے تو چر نیل سامنے نظر آنے لگئے اور یہ کئے
یا محمد کہ اللہ کا کہ مول اللہ حقق اے جر! آپ بلا شبر اللہ کے جو سول
جیں ۔ یہ من کر حضور کے ول کو قرار آنا اور جر نیل کو دیکے کر آنکھیں
مصندی ہوتیں اور حضور واپس چلے آتے۔ پھر جب بچے وقت گزر جانا اور
وی کاسلسلہ منقطع رہنا تو صفور پھر ہے جین اور مصنطرب ہو کر پہاڑی کی
چوٹی کارخ کرتے تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو پنچے گرا دیں جر نیل پھر
مودار ہو کروی تبلی آمیز جملہ دہرائے۔ "

اس روایت کے مطالعہ ہے دل میں طرح طرح کے شہمات انگڑائیاں لینے لگتے ہیں۔ کیا نہی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ واصلیم کواپئی نبوت کے بارے میں یقین رائخ نہ تھا۔ کیا حضور کی شک و شہر میں جٹل تھے۔ جس کے باعث حضور بار بار اپنی زندگی کا چراغ گل کرنے کا ارادہ کرکے پہاڑی کی چوٹی پر چنچ اور حضرت جرئیل کو نمود ار ہو کر روکنا پڑتا۔ اور مانگ دَمُنُوںُ اللہ ہو تھا کہ کر شک و شہرے نجات دلانا پڑتی۔ کوئی امتی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی نبوت پر اسے یقین رائخ نہ ہو۔ اس طرح نبی پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی جب تک اپنی نبوت پر اسے یقین رائخ نہ ہو۔ اس طرح نبی پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت پر اسے لئے ہم سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں نبوت پر کھی ایس کی جم سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ کوئر تصور کر سکتے ہیں کہ حضور ایسا کرتے تھے۔ یا ایوس ہوجاتے کیا نبی کا ظرف اتنا چھوٹالور یہ کی کوئر تصور کر سکتے ہیں کہ حضور ایسا کرتے تھے۔ یا ایوس ہوجاتے کیا نبی کاظرف اتنا چھوٹالور

حوصلہ اتنا تک ہوتا ہے کہ معمولی معمولی بات پر مایوس ہوجائے۔ اور مایوس بھی اتنا کہ زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دینے لگے۔

اس روایت کے بارے میں سیر حاصل بحث توفضیلت الشیخ محد الصادق ابر اہیم عرجون نے اپنی کتاب "محد رسول الله" میں کی ہے جو تقریباً سو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ انہوں نے اس بحث کاحق اواکر دیاہے یہاں اس کو من وعن نقل کرنے کی تومخوائش میں البتدان کی بحث کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امیدہ اس کے مطالعہ سے قدر کمین کے شبمات کا ممل طور پر از اللہ ہوجائے گا۔

تار کمین کے شبمات کا ممل طور پر از اللہ ہوجائے گا۔

بحث کا آغاز وہ اسے اس پر جلال جملہ سے کرتے ہیں۔

هْذَاالْبَكَاعُ اللَّصِيْنَ بِحَدِيْتِ بَدِءِ الْوَجْيِ بَاطِلٌ ذَالِفٌ وَذَٰ لِكَ

مِنْ دُجُولِا -

" یعنی بیہ فقرے جو ہد ءالوحی کی صدیث کے ساتھ باہر سے چسپاں کر دیئے گئے باطل ہیں۔ کھوٹے اور مردور ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ "

پہلی وجہ: ۔ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ جوعلوم صدیث کے ماہراور سنت نبویہ مطہرہ کے ائمہ

کے سردار ہیں انہوں نے اس صدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس
بلاغ کی نسبت معمر کی طرف ہو یا زہری کی طرف یہ سرفوع نہیں ہے در میان میں دو یا تین
واسطوں کاذکر تک نہیں۔ معلوم نہیں یہ کس قتم کے لوگ تھے۔ یہ نشلیم کہ معمراور زہری
خود تقہ ہیں۔ ان کا شار ائمہ حدیث میں ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں سے انہوں نے یہ روایت
نقل کی ہان کانام تک بھی نہیں لیا گیا۔ تاکہ ہم تحقیق کر کے ان کے بارے میں فیصلہ کر سکیں
کہ یہ تقہ تھے یا غیر تقہ راویوں سے بھی نقد راوی روایت کرتے ہیں اس احتال نے روایت کو پایہ
اعتبارے ساقط کر دیا ہے۔ اس لئے یہ حدیث ضعیف ہوگی۔ لکھتے ہیں۔
اعتبارے ساقط کر دیا ہے۔ اس لئے یہ حدیث ضعیف ہوگی۔ لکھتے ہیں۔

تَدُيَرُوى الِتَّقَةُ عَنَ عَيْرِ التِّقَةَ لِاَنَّاءُ فِي نَظْمِ هِ وَتَقْدِيْرِ إِنِّقَةُ وَهُوَعِنْكَ غَيْرِهِ صَعِيْفٌ لَا تُقْبَلُ رَوَا يَتُهُ

"مجمی ثقد غیر ثقد سے روایت کر آئے کیونکہ وہ اس کی نظر میں ثقد ہوآ بلین دوسرے علاء کے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ اور اس کی روایت قابل تبول نہیں۔ " (۱) یہ روایت زیادہ سے زیادہ امام زہری کی مرسلات میں سے ہوگی اور ان کی مرسلات کے بارے میں علاء جرح وتعدیل نے طویل تفتگو کی ہے ان کی مرسلات پر تنقید کرنے والوں میں

مجیٰ بن سعید قطان چش چش بی اور یہ یجیٰ علاء تاقدین کے امام ہیں۔

ہم بیا تسلیم کرتے ہیں کہ آمام زہری کی قوت حافظ بے نظیر تھی۔ اس کے باوجودوہ معصوم نہ

جیخ عرجون فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ ہے اس بلاغ کو قاتل اعتبار تسلیم کر بھی لیا جائے تو حدیث کی صحت کے لئے اتنان کافی نہیں بلکہ سند کی صحت کے ساتھ ساتھ رہے بھی ضروری ہے کہ اس کامتن بھی مجیح ہواور متن کے مجیح ہونے کامطلب رہے ہے کہ وہ دین کے اصولوں ہیں ہے سمی اصول کے ساتھ کیرا آبانہ ہو۔

چنانچه علامه موصوف لکھتے ہیں۔

فَصِتُ الْمَثْنِ شَرَطُ مَعَ مِعَةِ السّنَدِ فِي ثُبُولِ النَّصِ الْمَسْمُوعِ

مِمَعْنُى آنَ الْحَدِيثَ يَجِبُ آنَ يَكُونَ صَعِيْحُ السّنَدِ مَرُويًا عَنِ

النِّقَاتِ وَالضَّا بِطِيْنَ وَيَعِبُ مَعَ ذَلِكَ آنُ يَكُونَ صَعِيْمُ النَّهُ وَيَعِيمُ الْمُثْنِ

فَلَا يَتَكَارَضُ مَعُ أَصَلِ قِنَ أَصُولِ الْإِيْمَانِ الْمُثَقَّقُ عَلَيْهَا

بَيْنَ آيُمُ وَالدِّيْنِ وَالْعِلْو وَلَا يَتَعَارَضُ مَعَ النَّ لَا يُلِا لِلْمُ الْفَلَا هِ فَيَ السَّنَدِ الصَّعِيمُ اللَّهُ وَلَا يَتَعَارَضُ مَعَ النَّ لَا يُلِلْ لَظَا هِ فَقَ النَّهُ وَلَا يَتَعَارَضُ مَعَ النَّ لَا يُلِلْ لَظَا هِ فَقَ النَّهُ وَلَا يَتَعَالَ النَّهُ وَلَا يَتَعَالَ النَّهُ وَلَا يَتَعَالَ السَّالِ الصَّعِيمُ وَيَهِ إِلْ السَّنَا الصَّعِيمُ وَلَا يَعْمَى إِلْسَنَا الصَّعِيمُ وَيَ إِلْ السَّنَا الصَّعِيمُ وَلَا يَعْمَى إِلْسَنَا الصَّعِيمُ وَيَ إِلْ السَّنَا الصَّعِيمُ وَيَ إِلْ السَّنَا الصَّعِيمُ وَيَ إِلْ السَّاسَ الصَّعِيمُ وَيَ إِلْ السَّنَا الصَّعِيمُ وَيَ إِلْ السَّنَا الصَّعِيمُ وَيَا السَّالَ اللَّهُ الْمَا الْمَالُولُ اللَّالَ الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَنْ وَي إِلْسَانَ الصَّالِ الصَّالِ الْمَالُولُ النَّالِ السَّالَ السَّالَ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالُولُ اللَّهُ مِنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ السَالَ السَّالِي السَّالَ السَّالِي السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَالِي السَّلِي السَّلَقِ الْمَالُولُ السَّلَالُ السَّلَا الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَّا الْمَالُولُ السَّلَالُ السَّلَالِ السَّلَى الْمَالُولُ السَّلَالُ السَّلِي السَّلَالُ السَّلَالُ السَّلَالَ السَلْمُ السَلَالُ السَلَالُولُ السَّلَالُ السَلْمُ الْمَالُولُ السَلْمَ الْمَالِقُ الْمَالُولُ السَلْمَ الْمَالُولُ السَلَّلُ السَلَالُ السَلَالُولُ السَلَالُ السَلَالُ السَلَالُ السَلَالَ السَلَّالُ السَّلَالِي السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالُ السَلَالَ السَلَالُ السَلَالُ اللَّالِي السَلَالَ السَلَالُ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالُ السَلَّالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالُ السَلَالُ السَلَالَ الْمَالُولُ السَلَالَ السَلَالَ السَلَّا اللْمَالُولُ الْمَالْمِ الْمَالْمَالُولُولُ الْمَالِقُلْمِ الْمَالِلُولُ الْمَالِقُلْمِ ال

"سندے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ متن کا صحیح ہونا بھی شرط ہے۔ لینی ضروری ہے کہ وہ حدیث ایسے راویوں سے مروی ہوجو ثقة اور ضابط ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ متن بھی صحیح ہو۔ یعنی ایمان کے وہ اصول جو ایک دین کے نز دیک متنی علیہ ہیں ان اصولوں ہیں سے کے وہ اصول جو ایک دین کے نز دیک متنی علیہ ہیں ان اصولوں ہیں سے کسی اصول کے ساتھ یہ متن کر اند رہا ہو۔ اور ان قوی دلائل کے مخالف نہ ہو۔ " (۲)

جب علاء صديث كنز ديك صحت صديث كے لئے يد تسليم شده اصول ب تو كاريدروايت

۱ - محدر سول الله، جلد اول، صفحه ۳۸۷ - ۳۸۷ ۲ - محدر سول الله، جلد اول، صفحه ۳۸۷ - ۳۸۷ صحیح نہیں ہوگی کیونکہ یہ اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ کیونکہ اس سے عصمت انبیاء کاعقیدہ جروح ہوجاتا ہے اور یہ عقیدہ دین اسلام کے بنیادی اصولوں بیں سے ایک اصول ہے۔ حضور کابربار حالت یاس میں بہاڑوں کی چوٹیموں پر اس ارادہ سے جاتا کہ اپنے آپ کو گراکر زندگی کاخاتمہ کر دیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ العیاذ باللہ حضور کو اپنی نبوت پر ایمان رائخ نہیں تھا۔ حضور علیہ الصاؤۃ والسلام کی عصمت کی اجلی چادر پر اس سے زیادہ سیاہ واغ اور کیا گیا جاسکتا ہے۔

دوسری وجہ: - اس روایت کے ضعیف ہونے کی دوسری دلیل بیہ ہے۔ کہ فترة وجی کے بارے میں جور وایت مرفوعاً حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم سے مروی ہاس میں ان باتوں کاکوئی ذکر شیں۔ بیصدیث ہمام بخاری کے حوالہ سے اس بحث کی ابتدامیں نقل کر آئے میں آباس پر دوبارہ ایک نظر ڈال لیجئے آپ کواس متم کاکوئی اشارہ بھی وہاں نہیں ملے گا۔ مرفوع مدیث، مرسل مدیث سالقیناران موتی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ صدیث بھی امام زہری کے واسطے مروی ہے امارے سامنے امام زہری کی دوروایتی ہیں ایک مرفوع متصل اور دوسری مرسل اور مقطوع۔ اب آپ فیصلہ کریں کدان میں ہے آپ کس کوتر جے دیں کے لقبیاً مرفوع مصل کو بی آپ ترجے ویں کے اور اس میں اس واقعہ کے بارے میں اشارة بھی کہیں ذکر نمیں اگرچہ شخ عرجون نے دلائل کے انبار لگادیے ہیں اور ان کی ہردلیل بری بھیرت افروز اور ایمان پرور ہے لیکن جی انہیں دلائل کے ذکر پراکتفاکر تا ہوں امید ہے قارئین کرام پریہ حقیقت آشکارا ہو گئی ہوگی کہ وہ روایت جس میں پہاڑ سے اپنے آپ کو مراديے كاراوے كاذكر بهاية اعتبارے ساقط باس لئے قابل اعتبانيں۔ فترة وحی کے زمانے سے مرادیہ ہے کہ اس عرصہ میں وحی کانزول نہیں ہوا۔ اس کاب مطلب نہیں کہ بار گاہ رسالت میں جرئیل امین کی آمدور فت کاسلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ اس میں حکمت بیا تھی کہ پہلی وحی کے نزول کے وقت جور عب اور ہیب طاری ہو محتی تھی اس کااثر زائل ہوجائے نیز دوبارہ وحی کے نزول کے لئے ذوق شوق اپنے عروج پر پہنچ۔ اب ہم دوسرے سوال پر غور کرتے ہیں کہ فترۃ الوحی کاسلسلہ کتنے عرصہ تک جاری رہا۔ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ امام احمد نے اپنی تاریخ میں شعبی سے یہ قول نقل کیا ہے۔

إِنَّ فَتُرَةُ الْوَحْيِ كَالْفَتُ ثَلَاثَ سِنِيْنَ

"كدفترة الوحى كدت تين سال تقى - "
الم سيل فاره الله سال كدت بتائى ب حضرت ابن عباس منى الله عنما كاقول بدب كديد مت جاليس روز تقى - تغير ابن جوزى بين يقدره دن اور مقاتل فيد مت تين دن بتائى ب الم محد بن يوسف الصالحى بد اقوال لكف ك بعد فرمات بين - الم محد بن يوسف الصالحى بد اقوال لكف ك بعد فرمات بين - لكما ذرك الشهرة يُن المُوَالْاَ شَبْعُ بِعَالَهِ عِنْ مَا ذَرِيّهِ لَا هَا ذَكُوكُ الشّهَ مَدُ يُنْ

لَعَلَ هَٰذَا هُوَالْأَشْبَهُ بِحَالِهِ عِنْدَارَتِيمِ لَامَا ذَكَرَةِ السَّهَايُلِيُ وَاحْتَجَرَلِصِعَّتِم

بار گاہ النی میں جو مقام حضور علیہ العسلؤة والسلام کو حاصل ہے اس کے پیش نظریہ آخری قول ( تین دن ) زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے بہ نسبت اس قول کے جوسیلی نے کما ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

بعض او کوں نے شعبی کی روایت کو مجھ قرار دیتے ہوئے فترۃ کی مدت اڑھائی سال قرار دی ہے لیکن شعبی کی روایت مرسل ہے اور حضر<mark>ت ابن عباس کی مرفوع روایت کے معارض ہے</mark> جس کوابن سعدنے آپ سے نقل کیا ہے۔

> وَلَكِنْ يُعَارِضُ مَا أَخْرَجَ إِنْ سَعْدِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَاسِ إِخْدِ هٰذَا الْبُلَاءِ الَّذِي ذَكْرَة الزُّهْرِي وَقَوْلُهُ مَكَثَ أَيَّامًا بَعْدَ مِجْيُ الْوَتِي لَا يَزِى جِبْرَثِيلَ ثُقَرَّتَنَا بَمَ الْوَقَى -

شعبی کی اس روایت کے بر عکس حضرت ابن عباس نے اپنی روایت میں فترۃ وحی کی مدت صرف چندروز بتائی ہے جیسے ابن سعد نے ان سے نقل کیا ہے۔ اور بیدروایت کیونکہ مرفوع ہے اس لئے شعبی کی روایت سے اقویٰ اور ارج ہے۔ (۱)

آخری محقیق طلب امریہ ہے کہ قرآن کریم کی کون ی آیات سب سے پہلے نازل

يوكيس-

مشہور روایت توبہ ہے کہ سورہ العلق کی پہلی پانچ آیتیں اِنْدَاْ پاسْبِھ دَیّاتِی الّذِیْ الّذِیْ الّذِیْ الّذِی الّذِی الّذِی الّذِی الّذِی اللّذِی الل

ا - فق الباري، كتاب التعبير، جلداول، صفيه ٣١٣

ے پہلے جو آیتی نازل ہوئیں وہ سورہ المدر کی پہلی آیتیں ہیں بیکا تیک المُكَاثِرُ اوالرُّحِدَ اللَّرِ المُكَاثِرُ المُكَاثِرُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

چانچىعلامدابن كيرلكھتے ہيں۔

فَهٰذَا كَانَ آوَّلَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرُّانِ بَعْدَ فَتُرَقِ الْوَحِي لَا مُطْلَقًا ذَاكَ قَوْلُهُ إِقْرَأْ بِالسِّورَيِكَ الَّذِي فَخَلَقَ

"سورہ مدرُ کواول اس لحاظ ہے کہا گیائے کہ فترۃ وحی کے بعد سب سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ ورنہ مطلقا کولیت کا شرف اِقْدَآ بِالسّعِدَ بِلِكَ الّذِی خَلَقَ کو حاصل ہے۔ " (1)

پر کچھ عرصہ بعد نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم بیار ہو محے علالت کی وجہ ہے رات کا قیام بھی نہ ہوسکا جس پر ایک مشرک عورت نے بڑی بے حیائی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ جو محجے بخاری میں بایں الفاظ مروی ہے۔

عَنْ جُنُدُ بَنِ مُنَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الشَّكَىٰ فَلَوْ يَقُومُ لَيُلَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتُ إِمْرَا قُ وَعَالَتَ يَا مُحَمَّدُ اللَّيُ لَا دُجُوانَ يُكُونَ شَيْطَانُكَ قَدُ تَرَكَكَ - لَوْ يَقُرُ بُكَ مُنُدُ لَيْكَتَيْنِ اَوْتَلَاثٍ فَالْتَلَى اللهُ تَعَالَىٰ وَالضَّعٰى إلى إخِر الشُّورَةِ

"جندب بن سفیان البجل رضی الله عند ہے مروی ہے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم بیار ہو گئے اور دو یا تین راتیں قیام نہ فرماسکے پس ایک مشرک عورت آئی اور کہنے گئی یا محمد۔ میں خیال کرتی ہوں کہ (نعوذ بالله) تیرے شیطان نے کچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور دو تین رات ہے تیرے قریب نہیں آیا (اس دلخراش اور نازیبا جملہ ہے سر کار دوعالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب نازک کوجو تکلیف ہوئی ہوگی اس کا آپ باسانی اندازہ لگا کتے ہیں) اس وقت الله تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دلجوئی باسانی اندازہ لگا کتے ہیں) اس وقت الله تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دلجوئی باسانی اندازہ لگا کے یہ سورہ مبارکہ (والفیحی) نازل فرمائی۔ " (۲)

۱ - انسیرة النبویه این کثیر، جلداول، منخه ۳۱۳ ۲ - سیح بخلری کتاب انتغییر سور هٔ دانهی ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے باسانی ہے بھیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ وحی کا آغاز افراء ہے ہوا پچھ عرصہ کے لئے زول وحی کاسلسلہ منقطع رہا۔ جب از سرنووحی کانزول شروع ہوا تو پہلے " یائیبا الْکٹریو" آیات نازل ہوئیں۔ پھر پچھ عرصہ بعد حضور کا مزاج ہایوں ناساز ہوگیا۔ سی کو جیاجس کی وجہ سے قیام لیل کاعمل موقوف ہوگیا۔ اس اثناء میں کفار نے طعن وتصنیع کے تیم چلانے شروع کر دیے اس کے بعد سب سے پہلے سورہ والفعی نازل ہوئی۔ جس میں بڑے پیارے انداز میں رب کائنات نے اپنے محبوب کو دلاسے دیے اور دلجوئیاں کیں۔

#### آغازر سالت

نبوت کااظمار توسورہ العلق کی ابتدائی پانچ آیات کے نزول ہے ہو گیا۔ لیکن رسالت کا آغاز اس وقت ہوا جب سورہ المد ثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہو کیں۔ ارشاد فرمایا گیا۔

یکا تیٹھا الْمُدَّ تِرْدُقُهُ فَاکْنْدِدُ اے چادر لیٹنے والے ! اٹھے اور لوگوں کو ڈرائے۔

وَدَمَّا لَكُ قَلَيْدُ فَافْدُو اور اپنے رب کی بردائی بیان کیجے۔

وَالْدُجُو فَا هُجُورُ اور ہے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔

وَالْدُجُو فَا هُجُورُ اور ہے۔

وَالْدُجُونُ فَافْدُو کُلُ مِنْ اَلْمَا اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

اپندب کریم کابیہ تھم ملتے ہی سرورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے کر ہمت باندھ لی حق کاعلم بلند کرنے کے لئے باطل کو ہر معم کرلیا۔ بادیہ صلالت میں صدیوں میدان میں فکست فاش دینے کے لئے بیٹیم کمہ نے عزم معم کرلیا۔ بادیہ صلالت میں صدیوں سے بھٹنے والے قافلہ انسانیت کو منزل مراد تک پہنچانے کے لئے جوقدم اٹھا۔ وہ بھیشہ آگے ہی برحتا گیا۔ مخالفت کاکوئی طوفان اس کی برق رفاری کو متاثر نہ کر سکا۔ عداوت و حد کے گئے ہی آئش کدے بھڑکائے گئے لیکن اس بشیو نذیر رسول کے مبارک قدموں کی برکت سے وہ گلتانوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ تندو تیز آندھیاں اس کے روشن کئے ہوئے چراغوں کو بجانہ کئیں، اس کے جان نگروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے لیکن ان کی حوصلہ مندیوں میں ذرا میں نہوا۔

تحكم اللى

زول وی کے بعد سب سے پہلا تھم التی نماز اوا کرنے کے بارے بیں تھا۔ حضرت جرئیل جمنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر ایک وادی بیس سے گزرے۔ جرئیل نے اپنا پر مارا۔ وہاں سے پانی کا ایک چشمہ اُئل پڑا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی بیں جرئیل نے وضو کیا۔ پر مرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اس طرح وضو کیا پر جرئیل نے وضو کیا پر جرئیل نے دخور کی معیت بیں نماز اوالی سے نماز دور کعتوں پر مشتمل تھی۔ اس کی اوائی کے دو وقت سے طلوع آفاب سے پہلے۔ پانچ وقت کی نماز تو "اسراء" کی رات فرض ہوئی۔ ان کے او قات کی تعلیم کے لئے جبرئیل ایمن دوروز برابر حاضر ہوتے رہے اور حضور کو نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کے او قات کی تعلیم دیتے رہے۔ چنا نچے علامہ محمد میں بوسف صالحی لکھتے ہیں۔

قَالَ النَّهُمْدِلِي وَكُوْلِهُ وَيُعَلَى مُنُ سَلَامِ إِنَّ الصَّلَامَةُ قَالَ النَّهُمْدِلِي وَصَلَوْةً وَبَلَ غُرُوبِ الشَّكُسِ وَصَلَوْةً وَبَلَ عُلَى عَنْ مُقَامِلٍ بُنِ سُلَيْمًان وَبَلَ طُلُورِي عَنْ مُقَامِلٍ بُنِ سُلَيْمًان وَلَا فَرَضَ اللهُ تَعَالى عَلَى الْمُسْلِيدُينَ فِي أَوْلِ الْإِسُلَامِ رَبُعَتَيْنِ بِالْعَنْوِي إِلْعَنْ مِن الْعُنْدِي فِي الْعَنْ فِي إِلْعَنْ فِي إِلْعَنْ فِي إِلْعَنْ فِي إِلْعَنْ فِي إِلْعَنْ مِن الْعَنْ فِي إِلْعَنْ فِي إِلْهُ وَمِن اللهُ مُنْ الْعُنْ وَالْمُ اللّهُ مُنْ الْمُسْلِيلُ فَلَ الْمُسْلِيلُ مِنْ الْعُنْ الْمُسْلِيلُ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

" الله معراج تقبل کے جن کہ حربی اور کی کی بن سلام نے کہا کہ شب معراج ہے قبل دو نمازیں فرض تھیں، ایک غروب آفلب سے پہلے اور ایک طلوع آفلب سے پہلے ابن جوزی نے مقاتل بن سلیمان سے نقل کیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر دور کھتیں مبح کو اور دو رکھتیں شام کو فرض کی تھیں۔ " (۱)

وضوکی آیت تومدینه طیبه میں نازل ہوئی۔ لیکن وضوکی فرضیت کا تھم پہلی نماز کی فرضیت کے ساتھ دیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے بغیروضو کے کوئی نماز ادانہیں

لى-

حفزت عائشه معدیقة رمنی الله تعالی عنهاس آیت کو آیت تیم فرما یا کرتی تعیس کیونکه تیم کا تکم پهلی باراس آیت میں نازل ہوا۔





# دعوتِ اسلام اور اس کے مختلف اُدوار سب سے پہلے ایمان لانے والے تمام ائمه كاس رانفاق ب

خَيِيْجَةُ أَوَّلُ خَلِق اللهِ أَسْلُمَ بِإِجْمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ لَعُ يَتَعَدَّمُهَا رَجُلُ وَلَا إِمْرَاعً .

" يعنى الله كى سارى محلوق ميس سب سے يسلے ام المؤمنين حضرت خديجه اسلام لائيں۔ مسلمانوں كاس يرا جماع ہے كه كوئى مرداور كوئى عورت آپے پہلے اسلام نہیں لایا۔ " (۱)

علامه این بشام این سیرت میں رقمطراز ہیں۔ وَامَنَتْ بِهِ خَدِيْعَةُ إِنْتُ خُويْلِدِ وَصَدَّقَتْ بِمَاجَاءَةُ مِنَ

الله وكازَمَ ثُم عَلى آمْ وَكَانَتُ أَوْلَ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِم صَدَقَتْ بِمَاجَاءَ مِنْهُ وَخَفَّفَ اللهُ بِنْ الكَ عَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَهْمَعُ شَيْكًا مِمَّا يَكُرَهُهُ مِنْ مَهِ عَلَيْهِ وَتُكُنِيبُ لَهُ فَيَعْزِنَهُ ذَٰ إِلَكَ إِلَّا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَاإِذًا رَجَعَ الَّيْهَا تُنْبَيَّتُهُ وَتُخَفِّفُ عَلَيْهِ وَتُصَدِّقُهُ وَتُهُوِّنُ عَلَيْهِ

آمرالتاس رجيكا الله تعالى

" نى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ير حعرت خديجه بنت خويلد ، ايمان ل ائیں- حضور کی تقدیق کی اور رسالت کی ذمه دار یوں کی انجام دہی میں حضور کی ڈھارس بندھائی۔ آپ سب سے پہلے اللہ تعالی اور اس کے رسول یرایمان لے آئیں۔ حضور کی تقدیق کی۔ اللہ تعالی نے ان کے ذربعدائ محبوب بی کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ جب خالفین حضور کے ساتھ تلخ کلامی کرتے یا جسلاتے تو حضور کو بہت دکھ ہوتا لیکن حضور جب کھر تشریف لاتے توام المؤمنین الی گفتگو کر تیں کہ غم واندوہ کے بادل چھٹ جاتے۔ وہ حضور کو جابت قدمی پر ابھارتیں۔ اس غم کو ہلکا کر تیں۔ حضور کی تصدیق کر تیں۔ اس طرح لوگوں کی مخالفتوں کے باعث دل کو جو ملال اور رنج پہنچتا اس کا ازالہ کر دیتیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں ہوں۔ " ( 1)

ایمان لانے میں سب سے سبقت لے جانے اور ہر مرحلہ پرنی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کرتے رہنے کا صلہ بارگاہ اللی سے حضرت ام المؤمنین خدیجة الکبریٰ کو بد ملا کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرئیل کو سرور انبیاء کے پاس بھیجا۔ جب حضور غار حرامی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آگر عرض کی۔

إِقْرَأْ عَلِيُهَا السَّلَامُ مِنْ تَيْهَا وَمِنِى وَبَيْمُ هَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَةِ مِنْ قَصَبِ لَا صَغَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ فَقَالَتْ هُوَ السَّلَامُ وَ مِنْ هُ السَّلَامُ وَعَلَي جِبْرَشِيلِ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ يَامَ سُولَ الله السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبُرَكَاتُهُ

یار سول الله ! اپنرب کی طرف سے اور میری طرف سے حضرت ضدیجہ
کو سلام پنچاہے اور انہیں خوشخبری دیجئے کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے
جنت میں موتوں کا بنا ہوا ایک محل مخصوص کیا ہے جس میں کوئی شور نہیں
ہوگا اور نہ کوئی کوفت۔ حضرت ام المؤمنین نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ بی
سلام ہے ساری سلام تیاں اس سے ہیں۔ جبر کیل پر سلام ہو۔ اور یار سول
اللہ آپ پر سلام ہو نیز اللہ کی رخمتیں اور اس کی بر کمتیں ہوں۔ " (۱)
اس جواب میں بارگاہ صدیت کے آواب کاجس طرح خیال رکھا کیا ہے اس سے جمال آپ
کی عقلندی اور وانشمندی کا پتہ چلنا ہے اس طرح آپ کی ایمانی قوت اور یقین کی نور افشانیاں بھی
نمایاں ہور بی ہیں۔

۱ - انسيرة النبوبيه ابن هشام ، جلداول ، صفحه ۲۵۹ ۲ - انسيرة النبوبيه ،احمر بن زين دحلان ، جلداول ، صفحه ۱۷۵

## سيدناابو بكررضي الثد تعالى عنه

بعثت سے پہلے بی مرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم اور حضرت ابو برکے ور میان گرے دوستانہ مراسم تھے ایک دوسرے کے پاس آمورفت، نشست و برخاست، ہراہم بات بر صلاح مشوره . ہرروز کامعمول تھا۔ کئی تجارتی سفرجو بیرون ملک پیش آئے ان میں بھی ابو بمر حضور کے ہم سفرر ہے طبائع میں کمال بکسانیت کے باعث باہمی انس و محبت بھی در جد کمال تک پنجاہوا تھا۔ اس بے تکلف میل جول کے باعث حضرت ابو بمر حضور سرورعالم کے کملات و الحادك ميني شاہد تصاور ول سے كرويدہ تھاس عرصه ميں آپ نے كئي خواب ديكھے جنهوں نے آپ کے قلب وذہن کو حضور کی محبت اور عقیدت کا گھوارہ بنادیا تھا۔ شیخ محمر ابوزہرہ رحمت الله عليه في الروض الانف كي حوالے الك خواب ذكر كيا بجودرج ذيل ب-حضرت ابو بمرن ايك رات خواب ديكهاك جائد مكه بس اتراب اور تمام محرول بس اس كى روشن کھیل گئی ہے اور اس کا ایک ایک عمر اہر کھر میں کراہے پھر آپ نے دیکھا کہ جاند کے بھرے ہوئے مکڑے کیجاہو سے اور وہ ممل جاندان کی کود میں آئیا۔ اہل کتاب کے کسی عالم ے آپ نےاس خواب کی تعبیر ہوچی اس نے بتایا کہوہ نی جس کی آم کے ہم ختظر میں اور جس كے ظہور كى كھڑى بالكل قريب آئى ہو فاہر ہوگا۔ اور آپاس كى اطاعت و پيروى كريں كے اوراس کی اطاعت کی برکت ہے آپ سارے جمان میں سعیدترین فخض ہوں مے ایسے خوابوں نے اور ہرروز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کملات کے مشاہدہ نے انسیں اس سروش غیب کے لئے سرایا کوش بنادیا جس کاسارے عالم کو انتظار تھا۔ اور علماء کتاب جس کی آمد کا بر ملااعلان کرتے رہتے تھے مختلف سفروں کے دوران میں آپ نے حضور سے ایسی علامات د یکھی تھیں جو حضور کی عظمت شان اور در خشاں مستغبل کی پیشین مکوئی کر رہی تھیں. مکویا رحمت خداوندی نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لئے ابو بمر کو چن لیاتھا۔ اور ذہنی طور پران کو یوں تیار کر لیاتھاکہ او هرنور نبوت چکے او هربياس کے اجالے کوعام کرنے کے لئے اپنی ساری توانائیاں پیش کر دیں او هروعوت حق کااعلان ہو۔ او هرلیک اللم لیک کی صدائیں اس کے استقبال کے لئے ان کی دل کی مرائیوں سے بلند ہونے لکیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے جب آپ کوا ہمان لانے کی دعوت دی توبلااونیٰ آمل انہوں نے اس کو قبول کر لیا

سرور عالم خود فرماتے ہیں۔

مَادَعُونُ أَحَدُّا إِلَى الْوَسُلَامِ الْاَكَانَتُ عِنْدَهُ كَبُوكُ وَتَرُودُهُ وَ وَنَفُلْ الْاَبْنَا بَكُرِمَا عَكُمُ عَنْهُ حِيْنَ ذَكُونُهُ لَهُ وَلَا تَرَدَّدُ "مِى نے جس كو بھى اسلام قبول كرنے كى دعوت دى۔ تواس كا پاؤں پسلا۔ اور وہ تشويش مِيں جملا ہوا اور خور و فكر كرنے لگا۔ سوائے ابو بحر كے۔ اس نے نہ تردد كيا اور نہ جھجكا۔ " (1)

حقیقت یہ ہے کہ ورقہ اور دیگر علماء اور راہوں نے حضور کے بارے میں بڑی پیش کو بیال
کی تھیں جن کو حضرت ابو بھر نے اپنے کانوں سے ساتھا۔ آپ کو بیقین تھا کہ اس بہتی کو اللہ تعالی نہیں تاکر مبعوث فرمانے والا ہے اور اس گھڑی کے لئے آپ شدت سے منظر رہا کرتے تھے کہ حضور اپنی نبوت کا اعلان کریں اور یہ جلدی ہے حضور کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان لانے کا شرف حاصل کریں چنا نچہ ایک روز آپ، حکیم بن حرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حکیم کی لوعڈی اس کے پاس آئی اور بتایا کہ آپ کی پھو پھی خدیجہ آج یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے خاوند نبی مرسل ہیں۔ جسے موئ علیہ السلام تھے یہ سن کر ابو بکر خاموثی سے کے خاوند نبی مرسل ہیں۔ جسے موئ علیہ السلام تھے یہ سن کر ابو بکر خاموثی سے کھمک محاور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں پنچے۔ اور آپ سے خبر دریافت کی حضور علیہ السلام نے و آلہ وسلم کی خدمت میں پنچے۔ اور آپ سے خبر دریافت کی حضور علیہ السلام نے و تی گی آ کہ کا واقعہ انسیں بتا یا اور آگاہ کیا کہ اللہ تعالی میں۔

صَدَقْتَ بِإِنِي وَأَقِي اَنْتَ وَاهْلُ الصِّدْقِ اَنْتَ اَنَا اَتَهُو اَنْ كَذَالِهُ إِلَّا اللهُ وَاتَّكَ رَسُولُ اللهِ -

"آپ نے عرض کی میرے مل باپ آپ رِ قربان ہوں آپ نے ج فرمایا ہے اور آپ چوں میں سے ہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے بغیراور کوئی معبود نمیں اور آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ "

علامہ زرقانی نے بھی اس قول کو ترجیح دی ہے۔ شرح مواہب اللدنیہ میں علامہ زرقانی لکھتے ہیں۔

وُقُوْعُ إِسْلَاهِ صِدِيْتِ عَقْبَ إِسْلَاهِ خَدِيْعِكَ لِكَنَّهُ كَانَ يَتُولُّهُ

ا - سل المدى والرشاد، جلد دوم، صبحه ٢٠٠٨

قُلْهُوْرُ نَبُوْتِهُ عَلَيْهِ السّكَدَّهُ لِمِهَا سَوَعَهُ مِنْ وَرُقَةَ وَكَانَ.
الله المُوبَلِي لِهِ مَلْ الله وَبَلْهِ عَنِي عِنْ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

اس کی حرید تائیداس سے ہوتی ہے کہ حضرت ضدیجہ اور حضرت ابو بکر کی جو توصیف اور مدح حضور نے فرمائی ہے وہ مضمون کے اعتبار سے بالکل ایک جیسی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرور عالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب بھی کھر ہے بہر تشریف لے جاتے تو تکلئے ہے پہلے حضرت خدیجہ کاذکر کرتے اور ان کی تعریف فرماتے حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک ون اسی طرح حضور نے ان کاذکر کیااور ان کی تعریف فرمائی تو جھے بڑی غیرت آئی۔ میں نے کہا وہ ایک ہوڑھی عورت تعیس اللہ تعالیٰ نے ان ہے بہت بہتر ازواج آپ کو دی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ہیات من کربوے خضبناک ہوئے شدت غضب ہے بیٹانی کے بال کا ننچے گئے پھر فرمایا بخدا ہر گزنہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہے بہتائی کے بال کا ننچے گئے پھر فرمایا بخدا ہر گزنہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتائی کے بال کا ننچے گئے پھر فرمایا بخدا ہر گزنہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کہ لوگوں نے کفر کیا۔ اس نے میری تقدیق کی۔ جب لوگوں نے بھے جھٹا یا۔ اس نے اپنے مال ہے میری دلوگوں نے بھے جھٹا یا۔ اس نے اپنے مال ہے میری دلوگوں نے بھے کہوئی کی جب لوگوں نے بھے محروم کیااس سے اللہ تعالیٰ نے جھے اولاد عطا فرمائی جب کہ دوسری ازواج ہے اولاد پیدا نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ دوسری ازواج ہے اولاد پیدا نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ آئندہ میں آپ کاذکر کرتے وقت ان کی عیب جوئی نہیں کروں گی۔

اب محدر سول الله از محد العدادق عرجون، جلد اول، صفحه ۵۲۲

اس سے بوی تکلیف ہوئی حضور نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے نبی بناکر مبعوث کیاتو تم نے مجھے جھٹلا یااور ابو بکرنے کہایہ سچاہاس نے اپنی ذات اور مال سے میری دلجوئی کی کیاتم میرے لئے میرے اس دوست کوچھوڑو مے یانہیں۔

ان احادیث پاک سے پتہ چاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانےوالے حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنهم ہیں۔ (١)

ا کہ کانام عبدالکجہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کانام بدل کر عبداللہ رکھا۔ ابو بحر آپ کی کثبت ہے اس کی وجہ رہے کہ

> کُنِی بِآئِی بَکْیدِ لِا بُتِنگادِ بَا لِخِصَالِ الْحَیمیْدَةِ ۔ "خصال حمیدہ میں جدت طراز ہونے کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو بحرر کھی

ں۔ آپ کالقب عتیق تھا۔ کیونکہ آپ ہوے خوبر واور خوش شکل تصاس کئے آپ کوعتیق کے لقب سے ملقب کیا گیااور بعض کے نز دیک میہ لقب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے آپ کو دیا کیونکہ حضور نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آتش جنم سے آزاد کر

اب محدر سول الله از محد الصادق، جلد اول، صغيه ٥٢٣

بُنِۥٛؿٵؠؚتٟ

إِذَا تَذَكُّ كُرُتَ شَجُوَّا مِنَ آجِي تِفَةَ فَ فَاذَكُرُ آخَاكَ آبَا بَكْرِيمَا فَعَلَا خَيْرًا لَهُ كَرُا خَاكَ آبَا بَكْرِيمَا فَعَلَا خَيْرًا لَهُ بَرِيَةً أَثْمَا هَا وَأَفْضَلَهَا بَعْدَ النَّيْقِ وَآوَفَا هَا بِمَا حَمَلًا وَالنَّا فِي النَّا فِي الْمَالِقِي النَّا فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِقُولُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ

ترجمہ اشعار حضرت حسان رضی اللہ عنہ
"جب تم اپنے قابل اعتاد بھائی کے حزن وطال کو یاد کر ناچاہوتو اپنے بھائی
ابو بکر کو یاد کروان تکالیف کے باعث جوانہوں نے برداشت کیں۔ نبی
کریم کے بعدوہ ساری مخلوق ہے بہتر سب سے زیادہ متقی اور سب سے
افغنل تھے انہوں نے جوذ مہ داری اٹھائی اس کو پور اکرنے میں سب سے
زیادہ وفاد ارتھے۔ حضور کے بعد آنے والے دوسرے آپ تھے آپ کا
مشمد قابل تحریف تھا اور ان لوگوں میں سب سے پہلے تھے جور سولوں پر
ایمان لائے۔ "(۱)

سیلی کتے ہیں کہ مفترت حسان نے یہ ید حیہ اشعار مفترت صدیق اکبری شان میں لکھے ہی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سااور ان کی تر دید نہیں کی۔ اس سے بیہ ثابت ہوا کہ سب سے پہلے ایمان لانے کاشرف مفترت صدیق اکبر کو نصیب ہوا آزاد شدہ غلاموں میں زیدین حارثہ اور غلاموں میں مفترت بلال کو اسلام لانے میں اولیت کاشرف حاصل ہوا۔

سیدناعلی کرم الله وجهه<sub>:</sub> -

آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جناب ابوطالب کیٹر العیال تھے۔ اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح خوش حال نہ تھے مکہ میں قبط پڑااس ہے ان کی مالی حالت اور زیادہ کمزور ہوگئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم ہے آپ کی بہ تکلیف دیمھی نہ جاسکی حضورا پنے چچا حضرت عباس کے پاس محتے اور انہیں اس بات کی ترغیب دی کہ جمیں مل کر جناب ابوطالب کا بوجھ بانٹ لینا چاہیاں کا گیک بیٹا میں لے لیتا ہوں۔ اس کی کفالت میں کروں گا۔ ایک لڑکا آپ لیس۔ چاہیان کا ایک بیٹا ہوں ہے ذمہ لے لیس اس طرح ان کا بوجھ ہاکا ہوجائے گا چنا نچہ دونوں اور اس کی کفالت آپ ایپ کے چار بیٹے تھے۔ دونوں جناب ابوطالب کے چار بیٹے تھے۔

ا - سبل الهدى والرشاد، جلد دوم، صفحه ٢٠٠٨

وہ سب ایک دوسرے سے دس دس سال چھوٹے تھے طالب۔ عقبل جعفراور علی۔ انہوں نے کہاکہ عقبل اور طالب کو آپ میرے پاس رہنے دیں اور باقی بچوں کے بارے میں جو آپ لوگوں کی مرضی ہو کریں چنانچہ حضرت علی کو جو سب سے کمن تھے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا اور جعفر کو حضرت عباس اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح اللہ تعالی نے حضرت علی کو اعلان نبوت سے پہلے ہی آغوش نبوت میں پنچا دیا۔ آلہ یہ قطرہ، صدف احمدی میں پرورش پاکر در شہوار بنے اپنے علمی اور روحانی انوار ساطھ سے قطرہ، صدف احمدی میں پرورش پاکر در شہوار بنے اپنے علمی اور روحانی انوار ساطھ سے تاقیامت اکناف عالم کو منور اور روشن کر تارہے۔

آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں۔

جب میراید بچه پیدا ہواتونی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے اس کانام علی رکھا۔ اور اس کے منہ میں اپنالعاب دہن ڈالا۔ اور اپنی زبان مبارک اس مولود مسعود کوچو سے کے لئے اس کے منہ میں ڈالی جے بید بچہ چوستار ہا یہ ال تک کہ سوگیا۔ (۱) حضرت سیدناعلی کے ایمان لانے کا واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے۔

ایک روز آپ کاشانہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ ویکھا۔ کہ حضور کریم اور حضرت خدیجہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا آپ بید کیاکر رہے ہیں۔

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا دَعُولُكَ اللهِ اللهِ وَمَعْنَ اللهِ اللهِ وَمَعْنَ اللهِ وَسُلَمَ فَا دَعُولُكَ اللهِ وَمَعْنَ اللهِ وَمَعْنَ اللهِ وَمَعْنَى اللهِ وَمَعْنَى اللهِ وَمَعْنَى اللهِ وَمَا اللهُ عَلَيهِ وَمَلَى اللّهُ فَي إِللّاتِ وَالْقَوْلِي اللّهُ وَمَعْنَى لاَ مَنَ مِلْ اللهُ عليه وسلم في فرمايا - بيدالله كادين به جهاس في الله عليه وسلم في فرمايا - بيدالله كادين به جهاس في الله عليه وسلم في تبلغ كه يهد سول مبعوث كه بيل به الله وحده لا شريك پر ايمان لاؤ اور اس كى عمل حمور و من الله وحده لا شريك پر ايمان لاؤ اور اس كى عمادت كرو - اور لات وعزى كم ساته كفركرو - " (١) معادت كرو - اور لات وعزى كم ساته كفركرو - " (١) معادت كرو الله بي جيب بات بهاس كهار من من في آج تك نهيل منا - جب تك ميل ايخ والدي مشوره في كر لول مير الله كوئى فيعله كرنا ممكن نهيل - مناور في في الله كرنا ممان واذكوا فشانه كرنا - حضور المنا الله الله منهن لانا جائج توكم از كم اس رازكوا فشانه كرنا -

۱ - السيرة النبوبيه ، احمد بن زيلي د حلان ، جلد اول ، صفحه ۱۸۲ ۲ - السيرة النبوبيه ، احمد بن زيني د حلان ، جلد اول ، صفحه ۱۸۲ ایک رات ہوں ہی گزر گئی۔ پھر اللہ تعالی نے ان کے ول کونور ایمان سے روش کر دیاوہ مج سویرے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور حضور کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ سوموار کاون تھا۔ جب حضرت علی نے حضور کو مع ام المؤمنین نماز پڑھتے دیکھامنگل کے دوز آپ مشرف باسلام ہوئاس وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی۔ لیک روایت میں آپ کی عمر دس سال بیان کی گئی ہے آگرچہ آپ بالغ نہیں ہوئے تھے۔ لیکن من تمیز کو پہنچ چکے تھے ابتداء عمر دس سال بیان کی گئی ہے آگرچہ آپ بالغ نہیں ہوئے تھے۔ لیکن من تمیز کو پہنچ چکے تھے ابتداء میں آپ نے ایمان کوا سے والدے خوف سے پوشیدہ رکھا۔ آخر بیدراز قاش ہوگیا۔ انہوں نے جس آپ فرزند علی کو امام الانبیاء کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے وکھے لیا۔ پوچھا اے بیٹے یہ کیمادین ہے جو تو نے افتیار کیا ہے آپ نے جواب دیا۔

يَّااَبَتِ الْمَنْتُ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِ اللهِ وَصَدَّقْتُ بِمَا جَاءَمِهُ وَ صَلَيْتُ مَعَهُ لِلْهِ وَالْبَعْثُ كَالَ لَهُ آمَّا اَنَّهُ لَهُ يَدْعُلَى اِلْالْكَ خَدْرِفَالْزِمْهُ -

"اے میرے باپ! میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اور جو دین لے کریہ آئے ہیں اس کی میں نے تقدیق کی ہوا ور آپ کی معیت میں اللہ کے لئے نماز پڑھی ہاور آپ کی پیروی کی ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا اے علی! انہوں نے تہیں خیر کی طرف بلایا ہان کا دامن مضبوطی ہے پکڑے رہنا۔ " (۱)

حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم جب نماز کاوفت قریب آ جا آتو کے کی کسی وادی جی تشریف لے جاتے حضرت علی بھی حضور کے جمراہ ہوتے اور وہاں مل کر نماز اوا کرتے اور شام کے وقت والی آ جاتے ایک روز جتاب ابوطالب وہاں اچانک پہنچ گئے اور دونوں کو نماز پڑھتے دکیے لیاتو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے گئے میرے بھتیج! بید کیا دین ہے جو تونے افقیار کر رکھا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔ آئی عَیْقِد ؛

ُهٰذَادِیْنُ اللهِ وَدِیْنُ مَلِئِکَتِهٖ وَدِیْنُ دُسُلِهٖ وَدِیْنُ آبِیْنَا اِبْرُهِیْوَ۔ بَعَنْنِیَ اللهُ رَسُوْلًا إِلَى الْعِبَادِ وَٱنْتَ آیُ عَمْ آحَثُّ مَنْ بَذَلَتُ لَهُ النَّصِیْعَۃَ وَدَعْوَتُ اِلْ الْهُلٰی وَآحَیُّمَنُ آجَابَنِیُ اِلَیْهِ وَآعَانِیْ عَلَیْهِ \* "اے محترم بچا! یہ اللہ کادین ہے۔ اس کے فرشتوں کادین ہے اس کے رسولوں کادین ہے۔ اور ہارے باپ ابراہیم کادین ہے۔ اللہ تعالی نے جھے رسول بناکر اپنے بندوں کی طرف مبعوث کیا ہے اور اے محترم پچا! آپ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ میں آپ کو نصیحت کروں اور برایت کی دعوت دوں اور آپ سب سے زیادہ حق دار ہیں کہ میری اس موعوت کو قبول کریں۔ اور اس سلسلہ میں میری مدد کریں۔ جناب ابو طالب نے جواب دیا میرے بیتیج! میں (سردست) اپنے جناب ابو طالب نے جواب دیا میرے بیتیج! میں (سردست) اپنے آباء کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن بخداکوئی شخص تیرے قریب نہیں آسکناکہ تہیں تکلیف پنچائے جب تک میں زندہ ہوں۔ " (۱)

## صديق أكبراور اشاعت اسلام

الله تعالى في حضرت ابو بكر كو كوناكول صفات حميده سے متصف فرما يا تھا۔ نسبى لحاظ سے
آپ كاخاندان قوم قرايش ميں بردا معزز شار ہو آتھا۔ آپ بردے كامياب آجر تھے كار دبار ميں
راست بازى، لين دين ميں ديانتدارى آپ كاطرة القياز تھا، غريبول كا ادار، بيبول اور بيواؤل
كى مررسى آپ كامعمول تھا ذمانہ جمالت كى آلود كيوں سے آپ كادامن پاك تھا آپ في بھى
كى مررسى آپ كامعمول تھا ذمانہ جمالت كى آلود كيوں سے آپ كادامن پاك تھا آپ في بحى

وَفِي السِّيْرَةِ الْحُلْبِيِّةِ أَنَّ ٱبَائِكُرِكُوْ يَسْجُدُ لِصَنْبِهِ قَطُّ

" سرت طبیعی کے حضرت ابو بحر صدیق نے بھی کسی بت کو سجدہ نمیں کیا۔ " (۱)

اخلاق باختگی کے اس دور میں ہے خواری، قمار بازی ہے آپ بیشہ دور رہے۔ دولتمند

ہونے کے باوجود غرور اور تکبر کی انمیں ہوا تک نہ گئی تھی بات کے سچے، وعدہ کے پکے، بڑے

خوش خلق، بلند کر دار عالی ظرف، مخل و پر دباری کے پیکر الغرض ان صفات جمیلہ کے باعث
تمام المل مکہ دل ہے ان کا احترام کرتے تھے معاشرہ کے ہر طبقہ میں ان کی عزت کی جاتی۔

آپ کے پاس آنے جانے والوں کا آن ابند حار ہتا ہر محض سے آپ عزت سے پیش آتے اور
ہر ممکن طریقہ سے اس کی دلجوئی کرتے۔ ان خدا واد خوبیوں کے باعث آپ کے احباب کا ایک

ا - السيرة النبويه ابن بشام، جلداول، صغحه ٢٦٥

۲ - السيرة النبويه ، احمد بن زيني دحلان ، جلد اول ، صفحه ۱۷۹

وسیع حلقہ معرض وجو دمیں آئیاتھاجو کمہ کے چیدہ چیدہ افراد پر مشتل تھان لوگوں کو آپ پر کھل اعتاد تھا۔ ہراہم کام میں مشورہ کے لیئے وہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ کی صائب رائے سے مستفید ہوتے۔

الله تعالی نے جب آپ کوشرف ایمان سے مشرف فرمایا اور ان کادل نور ہدایت سے منور ہو گیاتو آپ کی طبع فیاض نے کوار اند کیا کہ لوگ اند جروں ہیں بھٹکتے رہیں آپ نے اپ دوستوں کے حلقہ میں تبلیخ اسلام کا کام شروع کر دیاجن پر آپ کواعتاد تعاچنا نچہ آپ کی کوششیں بار آور ہونے کیسی اور بری بری عظیم مخصیتیں دین اسلام کو قبول کر کے امت مسلمہ میں شامل ہونے گئیں وہ سعاد تمند روضیں جو حضرت صدیق اکبری مسامی جیلہ سے مشرف باسلام ہوئیں ان میں سے چند کے اساء گرامی درج ذیل ہیں۔

ان حضرات نے اسلام کی تاریخ میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ اظہر من الفتس ہیں۔ ملت کابچہ بچہ ان سے واقف ہے۔ ان کے نام پڑھ کر آپ بآسانی اندازہ لگا تھے ہیں کہ حضرت صدیق اکبرر ضی اللہ عنہ کا بیمان لانااسلام کے لئے کتنا یمن وبر کت کاباعث بنا۔

> ۱۔ امیرالمؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبریک میں میں شانہ ملامہ عنہ سل جو کی ملرف ہوجہ کی

آپ خلفاء راشدین میں سے خلیفہ عالث تھے۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طبیبہ آئے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں مندرجہ ذیل ممالک فتح ہوئے۔ جرت کر کے مدینہ طبیبہ آئے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں مندرجہ ذیل ممالک فتح ہوئے۔ قبرص۔ اصطخر۔ خوز۔ فارس کا آخری حصہ۔ طبرستان۔ دارا بجرد۔ کرمان۔ سجستان۔ سابور۔ وغیرہ۔ (۱)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دوصاحب زادیاں کے بعددیرے آپ کو نکاح کر ے رہیں اس لئے زوالنورین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لئے آپ نے بری فیاضی سے اپنی دولت لٹائی آپ بڑے کامیاب آجر تھے آپ کاچرہ برواخو بصورت ۔ جلدریشم کی طرح زم ۔ تھنی داڑھی ۔ گندم گوں رنگ تھا۔ آپ کوذی الحجب کی اشارہ آری بروز جعد باغیوں نے شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک بیاسی سال تھی آپ کی شمادت سے میں ہوئی ۔ آپ ان دس خوش نصیبوں سے تھے جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کی خوشخبری دی تھی جنہیں عشرہ مبشرہ کما جاتا ہے۔ (۲)

ا - السيرة النبوبيه، احمد بن زيلي دحلان، جلد اول، صفحه ١٨٥ ٥٠ عمر سول الله، في محمد رضا، صفحه ١٨٥

۲- زبیر بن العوام رضی الله عنه

آپ حضور علیہ السلوٰۃ والسلام کی بھو پھی حضرت صغیبہ بنت عبد المطلب کے فرز ند تھے ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے بھیجے تھے بارہ سال یا پندرہ سال کی عمر ش ایمان لائے آپ کے بھیا کو جب آپ کے ایمان لائے آپ کے بھیا کو جب آپ کے ایمان لائے کا علم ہواتو خصہ ہے ہے قابو ہو گیا۔ اس نے عزم کیا کہ وہ انہیں مجور کر وے گا کہ وہ نئے دین کو چھوٹر کر بھر اپنے آبائی وین کی طرف لوٹ آئیں۔ چنانچے وہ آپ کو چنائی میں لیشتا اور رسی ہے باندھ ویتا پھر نیچ ہے و حوال ویتا بیمان تک کہ ان کاوم تھنے لگا پھر کہتا اس عذاب سے بچنا چاہجے ہوتو محمر (فداہ ابی والی ) کا انگار کر دو۔ نو خیز زبیرانی گرجدار آواز میں جواب دیتا لا۔ والمت کو آغو دہ لیکھنی آبکتا ہم کر نہیں بخدا میں کی قیمت پر کفری طرف نہیں بواب دیتا لا۔ والمت کو اعت و خاوت کے واقعات آریخ اسلام کاروش باب ہیں جن طرف نہیں لوٹوں گا۔ آپ کی شجاعت و خاوت کے واقعات آریخ اسلام کاروش باب ہیں جن کا ایمان افروز تذکرہ اپنے مقام پر آئے گا۔ انشاء اللہ تعالی۔

آپ کانب تعی بن کاب بی حضور علیہ العملؤة والسلام کے ساتھ لل جاتا ہے۔ اس چھ
رکنی شوری کمیٹی کے آپ بھی ایک رکن تھے جے حضرت فاروق اعظم نے اپنے بعد
فلیفہ ختنب کرنے کے لئے مقرر کیاتھا۔ پہلے جشہ پھر مدینہ طیبہ بجرت کی۔ امت مسلمہ می
سب سے پہلے جماد کے لئے کوار کو بے نیام کرنے کاشرف انسیں نصیب ہوا عمد رسالت کے
تمام غروات میں شرکت کی عمد خلافت راشدہ میں فتح پر موک اور فتح معرمی حصد لیا آپ کی عمر
سرخدسال تھی۔ (۱)

٣- عبدالرحمٰن بن عوف رضي الله عنه

بدان دس میں سے ایک ہیں جن کو حضور پر نور نے جنت کی بشارت دی ہے حضرت فاروق کی مقرر کردہ چھ رکنی شوری کمیٹی کے ایک رکن بھی تھے آپ نے بھی پہلے جشہ پھر مدید طبیبہ ہجرت کی۔ حضور کی معیت میں تمام معرکوں میں شریک ہوئے۔ احد کی جنگ میں انسیں اکیس زخم آئے اور اعظے دو دانت ٹوٹ کئے کامیاب آجر، بڑے دولتند اور بڑے تی انسیں اکیس زخم آئے اور اعظے دو دانت ٹوٹ کئے کامیاب آجر، بڑے دولتند اور بڑے تی انسیں اکیس زخم آئے اور اعلی کے طرح روپیہ بمایا کرتے تھے سفید سرخ رحمت، خوبرو۔ سیاہ چھے۔ اللہ تعالی کی راہ میں پانی کی طرح روپیہ بمایا کرتے تھے سفید سرخ رحمت، خوبرو۔ سیاہ چھم۔ بہی پیکیس ۔ آخر عمرتک بال کالے جھے۔ بہترسال کی عمر میں ۳۳ ہیں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ (۲)

ا - محدر سول الله از محدر ضاصحه ۸۸

۲ - محدر سول الله از محدر مناصفحه ۲۸

#### ٣- معرين الي و قاص رضي الله عنه

انیس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا آپ عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں ادراس چھر کئی سمیٹی کے ممبر بھی تھے جو تقرر خلیف کے لئے حضرت عمرنے مقرر کی تھی آپ اسلام کے پہلے تیرانداز ہیں۔ جنول فاللدى راه من تير جلائ اور دعمن كاخون بهايا حضور سي يمل مينه طيب كي طرف جرت کی آپ کالقب "فارس الاسلام" ہے۔ یعنی اسلام کاشسوار۔ تمام معرکوں میں شركت كى - احدى جنك يس مرداعى اور شجاعت كيجوبرد كمائ آپ متجاب الدعوات تقر آپ اس تشکر اسلام کے سید سلار تھے جس نے شمنشاہ ایران کو فکست دی۔ مدائن جو كسرى كا باية تخت تفااس ير اسلام كا يرجم لهرايا- ٥٥ من وفات ياكي اور جنت ابقيع ميندفون موئ آپ كارتك كندى - قدلمبا - سريزاتها - آپ كايمان لاف كاواقعه براجرت انگیزے آپکیال کوجب پت چلاکہ آپاسلام لے آئے ہیں تووہ آگ بھولہ ہوگئے۔ اس کے لئے یہ بات نا قاتل پر داشت تھی کہ اس کے جگر کا فکڑا، اس کی آجھوں کا نور اس کے معبودوں لات وہل کے خلاف علم بغاوت بلند کرے۔ چنانچہ اس نے تہیہ کر لیا کہ جب تک معداس نے دین کو چھوڑ کراپے آبائی فرہب کی طرف نہیں لوٹے گاندوہ کھائے گی نہ بیئے گی اور نہ سلیہ میں بیٹھے گی۔ ای طرح بھوکی پیاس عرب کی چلچلاتی و حوب میں تزب تؤب کر جان دے وے گی۔ اے بی یقین تفاکداس کابیٹاسعداس کی اس تکلیف کوہر گزیر داشت نہیں کر سکے گا اور فور اس کی مرضی کے مطابق اس نے مذہب کوٹرک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔

> إِنَّهَا مَكُنَّتُ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ لَا تَأْكُلُ وَلا تَشْيِبُ فَاصْبَعَتُ وَقَدُ خَمِدَتُ ثُغَ مَكُنْتُ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْيِبُ قَالَ سَعْدٌ فَلَمَّا رَايَتُ وَلِكَ قُلْتُ لَهَا تَعْلَمِيْنَ وَاللهِ يَا أُمَّهُ فَوَكَانَ لِكِ مِانَةُ نَفْسِ مَّغُرُبُهُ لَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكُّتُ وَيْنَ مُحَتَدٍ فَكُلِ إِنْ شِنْتِ اَوْلا تَأْكُلُ فَلَمَّا لَآتُ وَلِكَ أَكْلَتُ

"چنانچ آیک دن اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ ہیا۔ جب صبح اتفی تو ضعف و نقاصت کے آجراس کے چرہ سے عیاں تھے۔ دوسرے روز پھر اس نے نہ کچھ ہیا۔ خطرت اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ ہیا۔ کمزوری میں مزیداضافہ ہو گیا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی مال کی یہ ضدد یکھی تو میں نے کہا ہے مال! بخدا تم جانتی ہو کہ اگر تیری سوجانیں بھی ہوں۔ اور وہ آیک آیک کر

کے نکلتی جائیں تو پھر بھی میں دین مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نہیں چھوٹروں گا۔ اب تمہاری مرضی کھاٹا کھاؤ یانہ کھاؤ۔ پانی پویانہ پو۔ جب اس نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اس نے خود بخود کھاٹا شروع کر دیا۔ " (۱)

### ۵۔ طلحہ بن عبیداللّٰدر ضِی اللّٰہ عنہ

حضرت صدیق اکبری کوششوں سے حضرت طلح بن عبیداللہ بھی مشرف باسلام ہوئے۔ نوفل بن عدوريد جواسد قريش ك لقب سے مشہور تھااسے جب اس بات كاعلم ہوا تووہ غصر سے ب قابو ہو گیا۔ اس نے دونوں کو یعنی حضرت صدیق اور طلحہ کوایک رسی میں جکڑااور کس کر باندھ دیا۔ وہ دونوں کراہے رہے لیکن ابن عدویہ کے قوت اور دید بہ کے ڈرے ان کے قبیلہ بنوتیم کے کسی فرد کو ہمت نہ ہوئی کہ انہیں آکر چھڑا دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وعافرما یا کرتے تص اللّٰهُ قَرَ اِکْفِنَا شَمَّ ابْنِ الْعَدَ دِیَّةِ اے الله عدویہ کے بیٹے کے شرے ہمیں بچا۔ حضرت طلح کے ایمان لانے کی وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ طلحہ بُصریٰ کی منڈی میں تجارت کے لیے گئے وہاں خانقاہ میں ایک راہب رہتا تھااس نے اپنے لوگوں کو کما کہ دریافت كروكه بيرونى تاجرول مي كوئى حرم كا تاجر بھى آيا ہوا ہے۔ مي نے بتايا كه ميس مكه س آيا ہوں۔ مجھےاس کے پاس لے گئے۔ اس نے دریافت کیا کہ کیااحمہ نامی کوئی مخض تم میں ظاہر ہواہے میں نے یو چھاکون احمد ؟ اس نے کہا حمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بد ممینداس کے ظہور کاہےوہ نبی آخرالانبیاء ہاس کے ظہور کی جگہ مکہ ہاور بجرت گاہ نخلتانوں والی وہ شورزمین ہے۔ خبردار!اس برایمان لانے میں تم بر کوئی سبقت نہ لے جائے میرے ول میں اس کی بات بیٹے میں جلدی سے مکہ لوٹا میں نے پوچھا تو مجھے بتایا کیا کہ محربن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیاہے اور حضرت ابو بحر آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ میں آپ کے پاس کیا آپ نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا مجھے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں مشرف باسلام ہوا۔ (۲)

یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں اور اس شش رکنی کمیٹی کے رکن تھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ

السيرة النبوبيه، احمد بن زيني دحلان ، جلداول، صفحه ۱۸۸ ۲ ـ السيرة الحلبيه، جلداول، صفحه ۲۶۵ والسلام نے آپ کو طلح الخیراور طلح الجود کے لقب سے ملقب فرمایا مهاجرین اولین سے ہیں بدر
کے علاوہ تمام غروات میں شرکت فرمائی آپ کی عمر چونسٹھ سال تھی۔
دُوّتُونَا بِالْبَصَرَةِ وَمُنَّا اِلْهُورُ مُنِوَادُ وَمُنَّا اِلْهُ صَلَّمَ الله مَعَی ۔

دُوّسِ کامزار شریف بھرہ میں ہے لوگ تیم کے حاصل کرنے کے لئے وہاں
ماضری دیتے ہیں۔ "(۱)
دوسرے روز خوش نصیبوں کا ایک اور گروہ لے کر حضرت ابو بجر صدیق بارگاہ رسالت
میں حاضر ہوئے ان حضرات نے بھی ہاوی کوئین کے دست ہدا ہے بخش پر ہاتھ رکھ کر بیعت اسلام

حضرت ابوعبیده بن جراح - ابوسلمه عبدالله بن عبدالاسد - ارقم بن ابی الارقم - عثمان بن منطعون رضی الله عنهم (۲)

تبلیغ اسلام کابیہ سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہاخوش نصیب روحیں جب پیغام حق کو سنتیں تو جس طرح پیاہے، محتدے اور میٹھے پانی کے چیٹے کی طرف کھیچے چلے آتے ہیں وہ بھی ہے آبانہ وار اس دعوت کو تبول کرنے کے لئے لیکتیں۔ وہ ازلی نیک بخت جن کو "السابقون بے آبانہ وار اس دعوت کو تبول کرنے کے لئے لیکتیں۔ وہ ازلی نیک بخت جن کو "السابقون الاولون " کے زمرہ میں شامل ہونے کی سعاوت نصیب ہوئی ان میں سے چند کے نام بطور تمرک تحریر کئے جاتے ہیں۔

عبیدہ بن طرف - سعید بن زید - ان کی المیہ فاطمہ (حضرت عمر کی ہمشیرہ) اساء اور عائشہ دختران صدیق آکبر۔ خباب بن الارت - عمیر بن ابی و قاص - حضرت سعد کے بھائی ۔ عبداللہ بن مسعود - مسعود بن القاری - صلیط بن عمر - اور ان کے بھائی حاطب - عیاش بن ربیعہ - ان کی المیہ اساء - خنیس بن حذافہ - عامر بن ربیعہ - عبداللہ بن بحش اور ان کے بھائی ابواحمہ - جعفر بن ابی طالب - اور آپ کی المیہ - اساء بنت عمیس - حاطب بن الحارث - عثان بن مظعون کے دو بھائی قدامہ اور عبداللہ وغیر هم رضی اللہ تعالی عنم اجمعین - (۳) بن مظعون کے دو بھائی قدامہ اور عبداللہ وغیر هم رضی اللہ تعالی عنم اجمعین - (۳) حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے من موہنے انداز تبلیخ اور حضور کے یار وفاشعار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے من موہنے انداز تبلیخ اور حضور کے یار وفاشعار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے من موہنے انداز تبلیخ اور حضور کے یار وفاشعار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے من موہنے انداز تبلیخ اور حضور کے یار وفاشعار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے من موہنے انداز تبلیخ اور حضور کے یار وفاشعار حضرت صدیق کی کوشھوں سے آہستہ آستہ اسلام ، سعیدر وحوں کوانی طرف ملتفت کر آگیا اور

ا - محمدر سول الله محمد رضا، جلداول، صفحه ۵۹ ۲ - السيرة النبوييه لابن كثير، جلداول، صفحه ۳۳ م ۳ - محمد رسول الله محمد رضا، جلداول، صفحه ۵۹ ان کے دلوں میں نور توحید سے اجالا کر آگیا یہ ال تک کہ داعی حق کی دعوت پرلیک کہنے والوں کی تعداد استمیں ہو مخی اور بیہ ساری کو ششیں خفیہ طور پر جاری تھیں اور ان کو میغہ راز میں رکھا جا آتھا۔

# صدیق ا کبری جوانمر دی

اسلام کی ان ابتدائی شاندار کامیابیوں نے کفروباطل کے ایوانوں میں ایک کمرام مچادیا اور انہوں نے حق و صدافت کے اس ابھرتے ہوئے آ فالب کی کرنوں کاراستہ روکنے کے لئے پردے آنئے کی مہم کا آغاز کر دیاوہ یہ بچھتے تھے کہ اس طرح وہ باطل کے اند جیروں کو حق کی ان روپہلی اور آبندہ کرنوں کی بلغارے بچا سکیں گے۔ جوبالکل ناممکن تھا۔ ان کے جورو ستم کی مہم کا آغاز ایک چھوٹے ہے واقعہ ہے ہوا۔ جس کو علامہ ابن کیٹر کے حوالہ سے ہدیہ قاریمی کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن کیٹر کے حوالہ سے ہدیہ قاریمی کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن کیٹر رقمطراز ہیں

جب مسلمان مردوں کی تعداد التھیں ہو ممنی تو حضرت ابو بکر نے بار گاہ رسالت پناہ میں عرض کی کہ یار سول اللہ! اب ہمیں کھل کر میدان میں نکل آنا چاہئے اور تبلیغ اسلام کافریضہ بوری قوت سے انجام دینا چاہئے۔

حضور نے فرایا اے ابو بر ابھی ہملی تعداد بہت کم ہے حضرت صدیق کا اصرار جلای رہا یہاں تک کہ رسول اگر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دارار قم کے جمرہ ہے نکل کر حرم شریف کے صحن میں اپنے غلاموں کی معیت میں تشریف لے آئاور تمام مسلمان مسجد کے کونوں میں بھر گئے اور اپنے اپنے غلاموں کی معیت میں تشریف لے آئاور تمام مسلمان مسجد کے تو سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکھ کم بھر قریف لے آئے دنیا ہے اسلام کا سب پہلا خطیب صدیق اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکھ کم شاہوا۔ کافر، صدیق اکبر کو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کے لئے کم شاہوا۔ کافر، صدیق اکبر کے اس خطبہ کو س کر آئی بھولہ ہو گئے اور مضتعل ہو کر ابو بحر صدیق اور باقی مسلمانوں پر بلہ بول اس خطبہ کو س کر آئی بھولہ دی گئے ہوں کے اور شخصہ بڑا شدید تھاجتا نی آپ کو دھادے کر ذمین ایر کرایا اور چڑھ گئے ہوں ہے آئے تھاری بھر کم جوتے آئارے اور ان سے آپ کے چرے پر پر در کو حضر بیں رہید آگیا س نے اپنے بھاری بھر کم جوتے آئارے اور ان سے آپ کے چرے پر پر در کہ عندین رہید آگیا س نے اپنے بھاری بھر کرکو دیے آئارے اور ان سے آپ کے چرے پر پر بردر کے در بھول گیا بہاں تک سے خبرے پر بردر کی کو کرکو دیے آئارے اور ان سے آگی بھول گیا ہماں تک

کہ ناک اس سوجن میں نظر ہی شیں آتی تھی۔

آپ کے قبیلہ بی تیم کومعلوم ہوا توانہوں نے مشرکین کود ملکے دے کر حضرت ابو برے دورہٹایا اورآپ کولیک کیڑے میں لیبٹ کر آپ کے محرفے آئے۔ آپ کی موت میں کی کوشک نه تعا- پر بنویتم مجد حرام میں واپس آے اور اعلان کر دیا کہ اگر ابو بر مرکے توہم عتب کو ضرور مة تنظ كروي كي - بياعلان كرنے كے بعد يكروه حضرت ابو بكر كے پاس آئے جمال وہ مدہوش یڑے تھے آپ کے والدابو قافداور آپ کے قبیلدوالے آپ کوبلاتے تھے لیکن آپ کوئی جواب سیں دیے تع سارا دن عثی طاری ری جب سورج غروب ہونے لگاتو آپ کو کھے ہوش آیا۔ اور سلاجليو آپكى زبان ع لكاوه يه تفاك منا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى للهُ تَعَالَى عَلَيْدُ سَلَّم مجم بتاؤميرے آقا۔ ميرے بادي كاكيا حال ہے۔

یہ سن کران لوگوں نے آپ کوپر ابھلا کہنا شروع کر دیااور ملامت کرنے لگے۔ پھروہ لوگ وہاں سے واپس جانے کے لئے اٹھے اور آپ کی والدہ ام الخیر کو کماکہ خیال رکھنا انسیں ضرور کھے کھلانا پانا۔ جبوالدہ اکبی آپ کے پاس رہ سکئیں اور اصرار کر ناشروع کیاکہ آپ کھ بولیں۔ آپ نے پھروی جلد دہرایا " کافعل رُسٹولِ اللہ صلی الله تعکل علیْد وسلم " کہ اللہ کے پیارے رسول كاكياحال ہے۔ والدہ نے كما بخدا ! مجھے تيرے صاحب كبارے من كوئى خرشيں ك ان كاكيامال إ - آب نے كماكدال ام جيل بنت خطاب كے ياس جاؤاور حضور كبارے

میں اس سے دریافت کرو۔

آپ کی والدہ وہاں سے نکل کر ام جمیل کے پاس آئیں اے کماکد ابو بحر تھے سے محمدین عبداللہ کے بارے میں بوچمتا ہے اس نے جواب ویانہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبدالله كواكر تويسندكرے توجي تمهارے ساتھ تمهارے بينے كے پاس چلى جاتى ہوں۔ ام الخير نے کمابت بہتر، چنانچدام جیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئی۔ دیکھاکدابو بکر معوش بڑے میں اور نزع کی حالت ہے ام جمیل آپ کے قریب می اور رونا چیخنا شروع کر و یا اور کما بخد اجس قوم نے تیرے ساتھ یہ بسیانہ سلوک کیا ہے بیشک وہ فاسق و فاجر اور کافرے اور اللہ تعالی ضرور ان ے انتام لے گالیکن صدیق اکبرے اس سے بھی وہی سوال کیا " کافعل رُسنولِ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْدِوَ مُلْمُ "كدميرے أقاكاكيا حال إم ميل في كماكديد أيكى ال من ربى ب آپ نےجواب دیااس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں مطمئن ہونے کے بعدام جیل نے کماسالم مجے۔ كه حضور صحيح وسلامت بير- آب في حيما- حضور كمال بين اس خاتون في بناياكه حضور دار ابن ارقم میں ہیں۔ اپ آ قای خیریت کی خبر س کر آپ کے (ہوش فعکانے لگ کے) کہا۔ بخدا میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گاور نہ پیکوں گاجب تک اللہ کے بیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری کا شرف حاصل نہ کروں گویا آپ اپنی آ تھوں ہے د کھے کر حضور کی خیریت کے بارے میں اطمینان حاصل کر ناچاہے تھے ان دونوں خواتین نے بچھ دیر انظار کیا یہاں تک کہ لوگوں کی آ مدروفت ختم ہوگئ سناٹا چھا کیاوہ آپ کو لے کر گھرے تکلیں حضرت صدیق ان پرمیک لگائے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پنچے۔

فَاكَتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَلَهُ وَاكْتَ عَلَيْهِ الْمُسُلِمُونَ وَرَقَى لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ رِقَعَةً شَيِيدُهُ قَدْ

" حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابو بحر پر جمک مے اور ان کو بو سے و حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابو بحر پر جمک مے اور ان کو دکھ کر و سینے گئے اور مسلمان بھی ان پر جمک مے اور آپ کی حالت زار کو دکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل رحیم پر بردی رفت اور گداز طاری ہوا۔ "

صدیق اکبرنے عرض کی یارسول اللہ - میرے مال باپ حضور پر قربان جائیں مجھے کوئی الکیف نمیں سوائے ان جو تیوں کی ضربوں کے جوعتب نے میرے چرے پرماری ہیں - تکلیف نمیں سوائے ان جو تیوں کی ضربوں کے جوعتب نے میرے چرے پرماری ہیں - وَهٰذِهِ أَقِی مَرَّتُ بِوَلَكِ هَا وَاَنْتَ مُبَادِكٌ فَادْعُهَا إِلَى اللهِ وَالْدَعُ اللهُ مَنَى اللهُ آنَ يَتَتَنْقِدَ هَا يِكَ مِنَ النَّادِ -

" یہ میری ماں بروای بیٹے کے ساتھ حاضر ہے حضور سرا پابر کت ہیں اے اللہ تعالی سے دعافر مائیں مجھے استدی طرف بلایے اور اس کے لئے اللہ تعالی سے دعافر مائیں مجھے امید ہے حضور کی برکت سے اللہ تعالی اسے آگ سے نجات دے گا۔ "

حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی ہدایت کے لئے التجا کی پھراسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی چنانچہ وہ مشرف باسلام ہو تکئیں۔ پھر مسلمان رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ممینہ تک دار بن ارقم میں قیام فرمار ہے۔ اور خفیہ طریقہ سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ (1)

ا - السيرة النبويه، ابن كثير، جلد اول، صغيه ٣٣٩ مّا ٣٣٠ السيرة النبويه، زي وحلان، جلد اول. صغير ١١٠ - ٢١٠

اس زمانہ میں جن لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت حق قبول کرنے کے لئے منشرح کیاان میں سے چند حضرات کے کوائف پیش خدمت ہیں۔

حضرت عبداللدين مسعود كاايمان

امام ابوداؤد طیالی نے حضرت عبدالله بن مسعود سے ان کے ایمان لانے کاواقعہ ان کی زبانی یوں بیان کیا ہے: ۔

آپ بتاتے ہیں۔ میں ابنی نوعمری کے زمانہ میں عقب بن ابی مُعیّط کی بکریاں مکہ کے گر دو نواح میں چرا یا کر تا تھا۔ ایک روز میرے یاس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بكر رضى الله عنه تشريف لے آئے اور مجھے فرمایا! اے جوان! كيا بميں دودھ پلاؤ ے۔ میں نےجواب دیا۔ کہ دو دھ تو ہے لیکن میں امین ہوں۔ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا اس کئے آپ کودودھ پلانے سے معذور ہوں۔ حضور نے فرمایا۔ کیاتمہارے یاس ایس پھے ہے جس سے کسی زنے جفتی نہ کی ہو۔ میں نے عرض کی جی ہاں چنانچہ میں ایک پڑھ کو پکڑ کر لے آیا۔ حضرت ابو بکرنے اے ری ہے جکڑااور نی اکرم نے اس کی تھیری کو پکڑ کر دعاکی وہ اس وقت دودھ سے لبریز ہو گئی۔ حضور نے اے دوم ۔ پہلے وہ دودھ مجھے اور حضرت ابو بمر کو پلایا پرخود نوش فرمایا۔ پراس کمیری کو علم دیا " إقلیمن" سکڑ جا۔ وہ پہلے کی طرح سکڑ گئی۔ يد معجزه ديكه كريس في اسلام قبول كيااور عرض كى " يارسول الله عَلِمَدِيني " مجمع كه سكمائي احضور في ميرب مرير وست شفقت پيمرااور فرماياً بُادَك الله فينك فَإِنَّك عُلَامٌ مُعَلِمة "الله تعالى تهيس الى بركول سے نوازے۔ تم تعليم يافته نوجوان ہو۔ حضور كاس ارشاد کی برکت سے حضرت ابن مسعود کاشار طبقه محابہ کے جلیل القدر علماء میں ہو آتھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کابہت احرام کرتے بار گاہ رسالت میں ہروفت حاضری کی انہیں اجازت مقی۔ حضور کی خدمت میں ہروقت مشغول رہے۔ حضور عسل فرماتے توبد بردہ تان کر کھڑے ہو جاتے۔ تعلین مبارک پہناتے۔ حضور جب اپنی تعلین اتارتے تووہ انہیں اٹھاکر ائی آسین میں رکھ لیتے۔ سرکار دو عالم نے اسیس جنت کی خوشخبری سے نوازا تھا۔ (r-1)

ا - السيرة الحلبيد، جلداول، صغيه ٢٦٦ - السيرة النبويد، لابن كثير، جلداول، صغيه ٣٣٣

خلد بن سعيد بن العاص كاايمان : -

انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ آگ کے ایک وسیع وعریض کڑھے کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ کوئی فخص انہیں دھکا دے کر اس کڑھے ہیں گرانا چاہتا ہے۔ لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کرے پکڑر کھاہا اور اس کڑھے ہیں انہیں کرنے نہیں دیتے۔ گھرا کر جاگ اٹھے اور اپ آپ سے کئے گئے بخدایہ سچاخواب ہے۔ حضرت ابو بکر کیونکہ خوابوں کی تعبیر میں بڑے ماہر تصاس لئے ان کے پاس گئے اور اپناخواب سنایا۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑوا احسان کیا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا دامن پکڑلوان کی برکت سے جمہیں دولت ایمان نصیب ہوگی تم مسلمان ہوجاؤے ، اور اسلام جمہیں دوزخ بیل کرنے سے جمہیں دونزخ بیل خدمت عالی میں خالد حاضر ہوئے۔

عرض کی یار سول اللہ! آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا۔ میں حمیس اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لاشریک مانو۔

مجھے اس کا بندہ اور رسول یقین کرو۔ اور جن پھروں کی تم عبادت کیاکرتے تھے۔ جونہ سن سکتے نہ د کھ سکتے نہ ضرر پنجا سکتے اور نہ نفع پنجا سکتے ہیں ان سب کی عبادت کاطوق اپنے گلے سے الا

كر پينك دو-

حضور کے اس وعظ سے خالد کے ول کی و نیا بدل گئی۔ اور بیساختہ کہ اٹھے۔

فَائِنْ اَنَّمْ اَنْ کُرُالُهُ اِلَّا اللهُ وَاَنَّمْ اَنْکُ دَسُولُ اللهِ

حضور علیہ العسلوٰۃ والسلام کوان کے ایمان لانے سے از حد سرت ہوئی۔

ایمان لانے کے بعد خالد اپنے باپ کے ڈر سے روپوش ہو گئے باپ کو جب ان کے مسلمان

ہونے کی خبر ملی۔ توان کی حلاش میں کسی کو بھیجا چنا نچہ انہیں پکڑ کر باپ کے سامنے چش کیا گیا

باپ نے پہلے زبانی سرزنش کی۔ اور جب اس کا خاطر خواہ اثر نہ ہواتو ایک ڈیڈے سے ان کے

سرپرضر میں لگانا شروع کیس یماں تک کہ وہ ڈیڈاٹوٹ گیا۔ پھرد حمکی دی کہ آگر تم باز نہیں آؤ

سرپرضر میں رزق کے دروازے تممارے لئے بند کر دوں گا۔ یمان تک کہ تم بھوک سے

ایزیاں رگڑتے درگڑتے دم توڑد و گے۔

ایزیاں رگڑتے درگڑتے دم توڑد و گے۔

ليكن جن كے سروں من عشق كا خمار ساجاتا ہے۔ وہ الى باتوں كوكب خاطر من لاتے ہيں

آپ بڑے مبرے مار پیٹ سے رہے۔ باپ کی کڑوی کیلی ہتمی اور دھمکیاں سنے رہے۔ اور
آخر میں ایک جملہ سے اپنا معابیان کر دیا۔ کما

اِنْ مَنَعْتَرِیْ قَرَانَ اللّٰهُ یَرْزُرُ قُرِیْ مَا آعِیْشُ ہِم

"اے ابا اگر آپ میرا آب و دانہ بند کر دیں گے تومیرااللہ میرے رزق کا
مامان فرمادے گاجس پر میں زندگی گزاروں گا۔ "

یہ کمہ کر حضور کی خدمت عالی میں حاضر ہو گئے حضور ان کی بڑی عزت فرماتے اور آپ بھیشہ حضور کے قدموں میں حاضر رہے۔ (۱)

حفنرت ابوذر غفاري كاايمان

وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے دعوت اسلامیہ کو ابتدا میں قبول کیااور اس راہ میں پیش آنے والى مشكلات كامردائلى سے مقابله كيا۔ ان مي حضرت ابوذر كانام سرفرست ب آپ كانام جندب بن جنادہ تھا۔ یہ بی غفار قبیلے تعلق رکھتے تھے۔ طبعی طور پر کفرو شرک سے دل برواشته تصيعت نبوت تين سال قبل آپ نماز يزهاكرت تصورهراند تعالى في بامندكر کے کھڑے ہوجاتے اور اپنی عقل وقعم کے مطابق اپنے معبود برحق کی شہیج و تحمید کر کے اپنے دل بة قرارى تىلى كاابتمام كرلياكرت\_ انسي اطلاع لى كدكمه من ايك فخص ظاهر بوابجو وعوى كريا ہے كہ اللہ تعالى نے اس نى بناكر مبعوث فرمايا ہے انہوں نے اسے بھائى آنیس کو کما کہ مکہ جاکر اس مخض ہے ملاقات کرو۔ اور اس کی دعوت کے بارے میں معلومات عاصل كرو- اوروايس آكر جھے بناؤك معالمه كيا ہے۔ أئيس كمد كئے۔ چندروز وہال قيام كيا جبوالی آئے توابو ذرنے ان سے بوچھا سناؤ کیا دیکھ کر آئے ہو۔ آنیس نےجواب دیا! کہ میں نے ایک مخص کی زیارت کی ہے جو نیکی کا تھم ویتا ہے اور برائی سے منع كريا ہے۔ اس كا وعوىٰ ہے كہ اللہ تعالىٰ نے محلوق كى راہمائى كے لئے اسے ر سول بنا کر بھیجا ہے وہ مکارم اخلاق کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ ابوذرنے بوجھا! لوگ اس كے بارے مل كيا كتے ہيں۔ أنيس نے بتايا! لوگ تواہے شاعر۔ كابن اور ساحر كہتے ہيں بخدا! وہ سچاہے۔ لوگ جھوٹے

ا - السيرة النبوبيه ابن كثير، جلد اول، صغيه ٣٨٥

يں-

ابو ذر نے اپنے بھائی کو کما! کہ میرے اہل وعیل اور کاروبار کاخیال رکھنامیں بذات خود اس ستی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔

انیس نے بای بھرلی۔ اور ساتھ بی اپنے بھائی کو نعیجت کی کہ اہل مکہ سے مختلط رہنا۔

ابوذر کہتے ہیں کہ

می نے ایک توشہ وان میں کھانے کاسلان رکھاہاتھ میں عصاتھامااور مکد کی طرف رواند ہو ميا۔ سارى مسافت بيدل طے كر كے كمد پنجا۔ وہاں نہ ميرى جان نہ پچان ۔ ميس نے سيدها حرم شریف کارخ کیا۔ میں اس مخص کو شیس جانتا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اورجس کی زیارت کاشوق کشال کشال مجھے یہاں لے آیاتھا۔ اور کسی سے حضور کے بارے میں یوچمناہمی مناسب نمیں سمجھتا تھا۔ مبادا کمی مشکل میں میس جاؤں میں انظار کر تارہا۔ یماں تک کدرات ہو تئی۔ میں دہیں ایٹ گیا۔ مجھ علی مرتفظی نے دیکھا۔ آپ سمجھ کے کہ میں مسافرہوں۔ میرایماں کوئی ٹھکانہ نہیں اس لئے حرم شریف میں فروکش ہو کیاہوں آپ نے مجھانے بیچے بیچے چلنے کاشارہ کیا۔ چنانچہ میں آپ کے بیچے جل پڑا۔ راستہ میںند آپ نے مجھ ے کچے یو چھااورند میں نے خود کچے بتایا۔ رات آپ کے ہاں سرکی۔ صبح ہوئی۔ توایناتوشہ دان اشحایااور حرم می آگر ڈیراڈال دیا دوسرا دن بھی گزر کیا۔ حضور کی زیارت نصیب نہ ہوئی شام ہوئی تو جادر بچھاکر لیٹ کیا حضرت علی مرتضی کا پھر گزر ہوا۔ مجھے کل کی طرح بے خانمال د کھے کراہے ساتھ لے مجے۔ راستہ میں سکوت طاری رہانہ انہوں نے مجھ سے پچھ پوچھااور نہ میں نے اپنے بارے میں از خود کھے بتایا۔ دوسری رات بھی گزر منی۔ صبح کا اجلا ہوا۔ تواینا سلان اٹھاکر حرم میں آگیا۔ جب تیرے دن کا سورج بھی غروب ہو گیا اور شام کے وحند کھے نے اپنی چاور پھیلانی شروع کر دی اور میں فرش حرم پر آرام کرنے کی غرض سے لینے کی تیاری کرنے نگاتو پھر شاہ مردان علی پیر تفنی آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم منزل پر پنچے تو آپ نے مرسکوت تو اتے ہوئے وریافت کیاکہ تمارایاں کیے آناہواہے۔

میں نے عرض کی ااگر آپ میرے ساتھ پختوعدہ کریں کہ آپ میراراز فاش نہیں کریں کے اور میری راہبری کریں مے تو میں اپنی آمد کا مقصد بیان کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے راز داری کایفین دلایاتومیں نے ساراماجرا کہ سنایا۔ میری بات سن کر آپ نے فرمایا۔ بیشک وہ الله تعالی کے سچے رسول ہیں۔ صبح میں تہیں اپنے ساتھ ان کی خدمت میں لے جاؤں گا۔
صبح ہوئی تو حسب وعدہ آپ مجھے ساتھ لے کر جانے کے لئے تشریف لائے۔ مجھے فرمایا تم
چنکے چنکے میرے پیچھے چلتے آنا۔ اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا
جس طرح میں لوٹے سے پانی بمار ہاہوں۔ یا پنی جوتی کا تعمہ درست کر رہاہوں۔ اور اگر کوئی
خطرہ نہ ہوا تو میرے پیچھے اطمینان سے چلے آنا۔

حفرت ابو ذرکتے ہیں کہ سیدناعلی آ کے آ کے چلے رہے۔ ہیں آبستہ آبستان کے پیچھے ۔ چنانچہ آپ کی معیت میں جن منور سرور کائنات کی بار کاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی بار سول اللہ! میرے سامنے اسلام پیش فرہائیں حضور پر نور نے بڑے دلنشین پیرا یہ میں اسلام کی حقیقت سے مجھے آگاہ کیا حضور کی بریات میرے دل میں اتر تی چلی گئی۔ جب حضور کا ارشاد اختیام پذیر ہواتو میرا بخت خفتہ بیدار ہو چکاتھا۔ میرے تاریک دل میں ایمان کی نور انی شمع جگمگانے گئی تھی ۔ شکوک و شہمات کا سار اغبار جھٹ گیاتھا۔ اسی وقت اور اسی جگد حضور کے جگمگانے گئی تھی ۔ شکوک و شہمات کا سار اغبار جھٹ گیاتھا۔ اسی وقت اور اسی جگد حضور کے سب برایت بخش پر میں نے اسلام کی بیعت کی ۔ حضوت ابو بکر بھی خدمت اقد س میں حاضر تھے۔ انسوں نے در خواست کی کہ حضور اپنے جان شار غلاموں سمیت آ جرات مرے کلب حزین میں رونق افروز ہوں اور ماحضر تاول فرماویس ۔ حضور نے اپنے عاشق صادق کی اس در خواست کو رونق فرم ایا۔ رات کا گھاتا سرور کا کتات حضرت ابو ذر اور دیگر احباب نے کاشانہ صدیقی میں تول فرمایا۔ رات کا گھاتا سرور کا کتات حضرت ابو ذر اور دیگر احباب نے کاشانہ صدیقی میں تاول فرمایا۔ ابو ذر کیت ہیں کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ طائف کے زبیب (خشک میوہ) کھانے شاول فرمایا۔ ابو ذر کیت ہیں کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ طائف کے زبیب (خشک میوہ) کھانے سے لطف اندوز ہوا۔

مرشد كريم عليه افضل الصلوة والتشليم نے اپنے نو الموز مريد كو دو خصوصى نصيحتيں فرمائيں-

مَائِيمَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَانَ لَا مَا خُذَهُ فَاللهِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَانَ لَا مَا خُذَهُ لَا يَعِولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَانَ مُرَّاء لَوْمَ لَهُ لَا يَعِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَالله اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ

ایک روایت میں ہے کے حصور علیہ العلوة والسلام نے انہیں ہدایت کی کہ وہ یمال ( کمہ

میں) ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہ کریں اور اپنے قبیلہ کے پاس والیں چلے جائیں اور اسیں اسلام
کی دعوت دیں۔ جب ہمارے فتح یاب ہونے کی تمہیں اطلاع ملے تو پھر میرے پاس آ جانا۔
آپ نے عرض کی بار سول اللہ اس ذات کی تمہیں اطلاع ملے تو پھر میرے پاس آ جانا۔
میں تو مشر کین کے مجمع میں جاکر اپنے ایمان لانے کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ ایک روز جب
قریش کے قبائل حرم شریف میں اپنی اپنی مجلسیں جماکر بیٹھے ہوئے تھے معنزت ابو ذر آئے اور
یورے زور کے ساتھ اعلان کر دیا۔ آٹے ہوگا تی وجہ کا انسون انتہے :

ابوذر کتے ہیں قریش یہ من کر بھڑک اٹھے اور بھے پربلہ بول دیا۔ جو چیز کسی کے ہاتھ میں آئی۔ کنڑی۔ ڈھیلا۔ بڈی۔ بھر۔ اس سے جھے زدوکوب کرنے گئے۔ یمال تک کہ میں عش کھاکر کر پڑا۔ اسے میں عباس آگئے۔ انہوں نے جھے جسک کر دیکھاتو پہچان لیا۔ اور انہیں جھڑکتے ہوئے کہا۔ کم بختو! یہ کیاکر رہے ہو۔ یہ قبیلہ غفار کا آ دی ہے۔ جے ار مارکر تم نے ادھ متواکر دیا ہے۔ جہیں خر نہیں کہ تمہارے تجارتی قافلوں کاراستدان کے علاقہ سے گزر آ ہے۔ تبان لوگوں نے جھے چھوڑا۔

جب بجھے ہوش آیا تو ہیں اٹھ کر زحرم کے کؤئیں کے پاس کیا۔ اس کے پانی سے اپنے جم
پر لگاہوا خون دھویا۔ جوں توں کر کے رات کر ری۔ میج ہوئی۔ تو جنون عشق نے پھر مجبور کیا
کہ کفار کے بھرے جمع میں اپنے محبوب کی رسالت کا پھر اعلان کروں۔ اس کے جرم عشق میں
پیٹا جاؤں۔ اور میرے اُنگ اُنگ سے خون کی ندیاں رواں ہوں چنانچہ دو سرے روز قرایش
حب دستور جب پی محفلیں جماکر میٹھ کے تو میں نے اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے نعرہ
لگایا شدان محمد ارسول اللہ بیس نے یہ اعلان کر کے کو یا بھڑوں کے چھتہ میں پھر مار دیا۔ یہ
سنتے ہی سب بھر کے اور غضبتاک ہو کر مجھ پر ٹوٹ پڑے کو ابھڑوں کے چھتہ میں پھر مار دیا۔ یہ
سے میری خوب مرمت کی جگہ جگہ سے خون بنے لگا عش کھا کر پھر کر پڑا حضرت عباس پھر
میرے لئے نجات کافرشتہ بن کر آپنچے۔ ان کوخوب ڈائنا۔ اور انہیں بتایا کہ جس محض پر تم یہ
زیادتی کر رہے ہو یہ اس قبیلہ کافرد ہے جس کے علاقہ سے تممارے تجارتی کارواں گزرتے
ہیں اس طرح جھے ان سے چھٹکار الما۔

یں اپنے وطن واپس آگیا۔ اپنے بھائی کو حضور کی بار گاہ اقدس میں شرف باریابی حاصل کرنے اور ایمان لانے کا واقعہ بتایا اس نے کہا میں تو پہلے ہی اس دین کو قبول کر چکا ہوں۔ دونوں بھائی اپنی والدہ کے پاس مسئے اے حالات سے مطلع کیاوہ نیک بخت خاتون بھی پہلے ایمان لانے پر آمادہ ہو چکی تھی ان کی دعوت کی دیر تھی۔ کہ انہوں نے اس دعوت کو تیول کرنے کا اعلان کر دیا چر حضرت ابو ذرا پے قبیلہ غفار کے پاس محے انہیں اس دین حنیف کو تیول کرنے کی تلقین کی۔ نصف قبیلہ نے اس وقت اسلام قبول کر لیااور دوسرے نصف نے اس وقت اسلام قبول کر لیااور دوسرے نصف نے اس وقت اسلام قبول کر کیا اعلان کیا جب سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ رونق افروز ہو بچے تھے۔ (۱)

مرشد کامل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس صدافت شعار نیاز مند کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔

> مَا أَظَلَتِ الْخَضَرَاءُ (التَّمَاءُ) وَلَا أَقَلَتِ الْغَثْرَاءُ (الْوَرْضُ) أَصْدَقُ مِنْ آيِيْ ذَرِ مَضِيَ اللهُ عَنْهُ

"جن پر نیکول آسان سلیہ گلن ہے اور جنہیں گرد آلود زمین نے اشایامواہان میں سے سب سے زیادہ سچاابو ذرہے۔"

### حفرت صهيب رضى الله عنه كاايمان

ان کا باپ کری کی حکومت میں اعلیٰ افسر تھا۔ رومی فکر نے ایران پر حملہ کیا صبیب کوجوابھی چھوٹے بچے تھے قیدی بناکر لے گئے۔ انہوں نے روم میں می نشود نما پائی۔
یہاں تک کہ جوال ہو گئے پھر عرب کا ایک گروہ روم گیا۔ ان میں ہے کی نے مہیب کو خرید لیا۔ وہ انہیں سوق عکاظ میں لے آ یا اور یہاں انہیں فروخت کر دیا۔ پھر عبداللہ بن جدعان نے انہیں خرید لیاجب سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ایک روز مہیب حضور کے کاشانہ اقد س کے ارد گرد منڈلار ہے تھے۔ وہاں عمار بن یاسر سے ملا قات ہو گئی۔ عمار نے پوچھا مہیب، کدھر کا قصد ہے انہوں نے کما میں حضور کی گفتگو سننے کے لئے حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ عمار نے کما میرابھی ہی ارادہ ہے دونوں اکشے خدمت اقد س میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ عمار نے کما میرابھی ہی ارادہ ہے دونوں اکشے خدمت اقد س میں حاضر ہوئے حضور نے انہیں خوش آ مدید کی۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دونوں بیٹھ تلامت و میں کار نے دونوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کیں اور قرآن کریم کی چند آ یات تلاوت کر کے انہیں سائیں دونوں کے دل نور ایمان سے منور ہو گئے انہوں نے فوراکلہ تلاوت کر کے انہیں سائیں دونوں کے ول نور ایمان سے منور ہو گئے انہوں نے فوراکلہ

ا - اسيرة النبوبيه ، احمد بن زيني د حلان ، جلد اول ، صفحه ١٩٣ `

شمادت پڑھ کر اپنائ کا اعلان کر دیا شام تک وہیں حاضررہ۔ شام کے وقت چھپ چھپاکر اپنے گھرول کو روانہ ہوئے۔ عمل، جب گھرپنچ والدہ نے پوچھاد ن بحرکمال غائب رہے۔ انہوں نے صاف صاف بات بتادی اور یہ بھی کہ دیا کہ وہ اس دین حق کو تبول کر بچکے ہیں۔ انہوں نے اپنال باپ کے سامنے اسلام کی مؤثر تعلیمات پیش کیس قرآن کر یم کی چند ہیں۔ انہوں نے اپنال باپ کے سامنے اسلام کی مؤثر تعلیمات پیش کیس قرآن کر یم کی چند آیتیں جو آج بی انہوں نے از بر کی تھیں پڑھ کر سنائیں دونوں استے متاثر ہوئے کہ اس وقت ایمان لانے کا اعلان کر دیا کو یا اس ایک دن میں حضات صبیب، عمل، ان کے والدین یا سراور سمیت رسی اللہ عنہ مقاروں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اکم کھنگ اللہ قدیت آلفا لکی ہیں۔

حصيين والدعمران كاايمان

عمران، حمین کے فرز ند پہلے ہی مشرف باسلام ہو بھے تھے۔ اور آج حمین کی سوئی ہوئی قست کے بیدار ہونے کی ساعت سعید آپنی تھی۔ ہوایوں کہ قریش کالیک وفدان کے پاس آ باسلاے قریش دل سے ان کااوب واجزام کیا گرتے تھے انہوں نے لیک روز حمین کو آگر کما کہ اس فض نے (حضور علیہ السلام) ہمیں بہت تھ کر رکھا ہے۔ ہمارے بتوں کی عیب جوئی کر تارہتا ہے ہر لحظ انہیں برا ہما کتا ہے۔ تم عقمنداور زیرک آ دمی ہو۔ ذرا جاکر ان کو سمجھاؤ کہ وہ اس سے باز آ جائیں ورنہ اس کا نتیجہ براا اندوہ تاک ہوگا۔ چنا نچہ حصین، نے قوم کے اس وفد کو ہمراہ لے کر حضور سے کفتگو کرنے کی غرض سے حضور کے کاشانہ اقد س کارخ کیا۔ اور حضور کے در اقد س کے زدیک آ کر بیٹھ صحے۔ دوسرے لوگ باہر محمرے رہے۔ اور حصین خوداندر چلا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا توائل مجلس کو فرایا کہ اپنے سردار کے لئے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کرو۔ عمران ، اس کا بیٹا پہلے ہی وہاں موجود تھا جب کہ اپنے سردار کے لئے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کرو۔ عمران ، اس کا بیٹا پہلے ہی وہاں موجود تھا جب سے اور سے اوگ اٹھاز کرتے ہوئے کہا۔

مجھے آپ کے بارے میں بتایا گیاہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو پر ابھلا کہتے ہیں اور ان کی جو کرتے ہیں۔ کیامیہ درست ہے ؟

حضور نے فرمایا اے حصین! تم کتنے خداؤں کی عباوت کرتے ہو۔

اس نے کما! ہم سات خداؤں کی جو زمین میں ہیں اور ایک خدا کی جو آسان میں ہے کی عبادت کرتے ہیں۔

حضور نے بوجھا! کداکر حمیس کوئی ضرر اور تکلیف پنچ توس خداکوبکارتے ہو۔ کماس ایک خدا

کوجو آسان میں ہے پھر ہو چھااگر مل بلاک ہو جائے تو پھر کس کو پکارتے ہو تو کہا آسان والے ایک خداکو۔

حضور نے فرمایا! بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمهاری دعائیں توایک آسانی خدا قبول کرتا ہے مصیبتوں سے وی اکیلا تمہیں نجات دیتا ہے لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو زمین کے بے فیض خداؤں کی بوجابھی کرنے لگتے ہو کیا تم اس شرک کو پہند کرتے ہو۔ اے حصین! اسلام کو قبول کر لوعذاب الی سے نج جاؤ کے۔

حضوری نگاہ کرم ہے دلوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھ مجے ای وقت اس نے اسلام قبول کر لیاس کا بیٹا عمران خوشی ہے پھولا نہیں سار ہاتھاوہ اٹھا اپنے باپ کے سرکو چوہا۔ اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ رؤف ورجیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ واکم کی مبارک آنکھوں سے فرط سرت ہے افکوں کے موتی جینے گئے فرمایا بیس تو عمران کے طرز عمل ہے متاثر ہو کر افک بار ہوا ہوں۔ حصین جب یہاں آیاتو عمران بیٹھار ہا جب یہ مسلمان ہو کیاتو عمران وار فتکی کے عالم میں باپ کے پاس دوار کر پہنچا اس کے سرکوچوہا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوے دینے لگا۔ اس کے اس طرز عمل سے میں بہت متاثر ہوا ہوں جب حصین واپس باول کو بوے دینے لگا۔ اس کے اس طرز عمل سے میں بہت متاثر ہوا ہوں جب حصین واپس جائے گئے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِمْعَ إِبِهِ تَيْعُؤُ إلى مَنْزِلِهِ -

"رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپنے محابہ كو عظم ديا كہ حضرت تصيين كوان كے گھر تك پہنچا آئيں۔"

حضرت تصین کے قومی بھائی باہران کا تظار کر رہے تھے انہوں نے دہلیزہے جب قدم باہر رکھانواس کے چرے پر انوار اللی کا بچوم دیکھ کرسم مسے اور سمجھ گئے کہ یہ کفرے رشتہ نوٹر چکا ہے۔ معبودان باطل کی بندگی کی قید ہے آزاد ہو چکا ہے اب یہ ہمارے کسی مصرف کا نہیں۔ (۱)

عمروبن عتبه السلمى كاايمان

یہ اپنے ایمان لانے کاواقعہ خود بیان کرتے ہیں۔

ا - السيرة الحلبيه، جلداول، صفحه ٢٦٩ و ديمر كتب سيرت

زمانہ جالمیت میں ہیں ہیں اپنی قوم کے معبود وں سے بیزار اور متنفر ہو چکا تھا ایسے بتوں کی
پرستش کر تاجونہ نفع پنچا بحقے ہوں اور نہ نقصان ۔ میرے نزدیک بردااحمقانہ فعل تھامی نے اہل
کتاب کے ایک عالم سے پوچھا کہ افعنل ترین دین کون ساہے۔ اس نے بتایا کہ عنقریب کہ میں
ایک آ دمی ظاہر ہو گاجو اپنی قوم کے معبود وں سے بیزاری کا اعلان کرے گا اور ایک دوسرے
خداکی عبادت کی دعوت دے گاجو دین لے کروہ آئے گا۔ وہ افعنل الادیان ہوگاتم جب اس
فحض کے ظہور کے بارے میں سنو تو فور اس کی اطاعت افتیار کر لو۔

کہ میں جھے اور کوئی کام نہ تھا۔ میں بار بار وہاں جاتا تاکہ اس نی ختطر کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ میں تھوڑے وقف کے بعد کہ جایا کرتا۔ اور جاکر دریافت کرتاکہ کیاکوئی نیاواقعہ رویزیر ہوا ہے۔ جب نفی میں جواب ملتاتو واپس چلا آتا۔ کہ جانے والی شاہراہ جو ہمارے علاقہ ہے گزرتی تھی وہاں ہے گزرنے والے قافلوں ہے بھی میں یک استفسار کرتار ہتا آخر ایک روز جب میں کہ کی شاہراہ پر محوانظار تھاتوایک قافلہ کاوہاں ہے گزر ہوا۔ میں نے کہ وہاں ہے گزر میا تھا کہ کاوہاں ہے گزر فاہر ہوا۔ میں نے کہ وہاں ایک فخص ہوا۔ میں نے کہ وہاں ایک فخص ہوا۔ میں نے کہ وہاں ایک فخص خاہر ہوا ہے جس نے اپنی قوم کے معبود وں کو تشلیم کرنے ہے افکار کر دیا ہے اور خدا نے واحد کی عبادت کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی حدنہ رہی کویا جھے کوہر مقصود مل کیا۔ سنر کے لئے سامان باند حااور میں فور آ کمہ روانہ ہو گیا۔

وہاں پہنچ کر اپنی سابقہ قیام گاہ پر اپنا سلمان رکھااور اس مخص کی تلاش شروع کر دی آخر
اے ڈھونڈ نکلاوہ وہاں آیک مکان میں خفیہ طور پر لوگوں کو اپنی دعوت پہنچارہ سے قرایش
اس کی مخالفت میں دیوانے ہورہ تھے بردی مشکل سے میں ان کے پاس کینچنے میں کامیاب ہوا
وہاں جاکر سلام عرض کیااور پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے
پوچھانی اللہ کی کی کون ہیں انہوں نے فرمایا ہوں اللہ کا خرستادہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کوکس نے دسول بنا
کر بھیجا۔ فرمایا اللہ تعالی نے۔ اس نے کیا پیغام پہنچانے کے لئے آپ کورسول بناکر بھیجا
ہے؟۔

قَالَ آنَ تُوْصِلَ الرِّحْوَدَ تَخْفِنَ الدِّمَاءَ وَتَأْمَنَ السَّبِيْلَ وَتَكُمُّهُ الْآوُفَانَ وَتَغَبُّدُ اللهَ لَا تُتُمِّكُ بِهِ شَيْطًا -" آپ نے فرمایا: اس نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں حمیس سے چزیں بتاؤں کہ صلدر حمی کیا کرو۔ خوز بزی سے اجتناب کیا کرو۔ راستوں کو پر امن رکھا کرو۔ بنوں کو توڑدواور اللہ تعالی کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک مت بناؤ۔ "

یہ سن کر میں نے عرض کی۔ یہ بھترین دعوت ہے۔ اور میں اس بات کی کوائی دیتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور آپ کی تقدیق کر تا ہوں۔

پرمیں نے کہا۔ کیائی آپ کے پاس فھروں آوالی وطن چلاجاؤں۔ آپ کی مرضی کیا ہے حضور نے فرما یالوگ ہم ہے جس طرح نفرت کرتے ہیں وہ تم دیکھ رہوں سردست تم اپنے گھروالیں چلے جاؤ جب تہیں پرت چلے کہ میں مکہ ہے ہجرت کر کے کمیں باہر چلا کیاہوں تو پھر میرے پاس آ جاتا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے معلوم ہوا کہ حضور مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں قرص بھی حضور کی خدمت میں وہاں جا پہنچا۔ میں نے عرض کی یا بی اللہ اکیا آپ نے جھے بچان لیا تو میں جنوں کی خصور کی تعدید ہوا کہ حضور کی تعدید ہوں ہے تھے اور میں نے تہیں ہو ہیں کی خصور کی میں ہے تھے اور میں نے تہیں ہیں ہیں۔ میں میں ہے فرما یا ہاں۔ تم شکمی ہوتی میں میرے پاس آئے تھے اور میں نے تہیں ہیں ہیں۔ تعمیل ہوتی میں میں اللہ او معالی قبولیت کی بھترین ساعتیں کون تی ہیں۔

قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاِخِدِ وَالصَّلَوٰةُ مَنَنْهُوْدَةً مُتَقَبَّلَةً "نصف رات كالحجلاحف اور نماز كوفت فرشت عاضر موت من اوروه بهى توليت وعاكاوفت موتاب - "

ايمان حضرت حمزه

اسلام کانور آبال اُہستہ آہستہ سلیم الفطرت لوگوں کے اذبان و قلوب کو منور کر آ جار ہاتھا
اسلام نے اپنے فطری حن و جمل سے بری بری جلیل القدر اور نادرہ روزگار ہستیوں کو اپنا
گرویدہ بتالیاتھا۔ ہرروزکوئی نہ کوئی عظیم شخصیت اسلام قبول کر کے اس کی قوت میں اضافہ کا
باعث بن رہی تھی اسلام کے خلاف آگر چہ مشرکین مکہ کا اجتماعی رق عمل ابھی شروع نہیں ہواتھا
لیکن اکاد کا ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے رہتے جس سے اس بغض وعداوت کا اظہار ہو آرہتا
جو اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں سلگ رہا تھا حضرت صدیق اکبر کو جس برحی سے
کفار نے بیٹا۔ اس کے بارے میں آپ پہلے پڑھ بچے ہیں ای طرح بے سار الورب آسرالوگ
جو دین حق کو قبول کرتے ان پر ظلم و ستم قوار نے میں وہ قطعا آبال نہ کرتے یہاں تک ان میں سے
جو دین حق کو قبول کرتے ان پر ظلم و ستم قوار نے میں وہ قطعا آبال نہ کرتے یہاں تک ان میں سے
جو دیا دو شقی القلب شے انہوں نے محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم پر بھی

دست تعدی دراز کرناشروع کر دیا تھا۔

ایک روزر حمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم صفائی پہاٹی پر تشریف فرما تھے ابو جس کا اوھرے گزر ہوا حضور کو دیکھا تواس کے بینے بیں بغض و عناد کا جولاوا سلک رہاتھا پھٹ پڑا۔
اس نے سَب وشتم کے تیر پر سانے شروع کر دیئے علم وو قلا کے اس کوہ گراں نے اس کاکوئی جواب نہ دیا اس بے اعتمالی پر ابو جسل کا غصہ اور تیز ہوگیا اس کے ہاتھ میں ڈیڈا تھا۔ اس نے اس سے مار ناشروع کیا ہے در بے مربوں سے جسم نازک واطر سے خون رہے لگالیکن اس پیکر سلیم ورضانے صبر کا وامن مضبوطی سے تھاہے رکھا اور اُف تک نہ کی۔ دل کا غبار نکال کر ابو جسل اترا آنا ہوا اپنے مداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو صحن حرم میں اس کے قبیلہ والوں نے منعقد کی ہوئی تھی۔

اس کے چلے جانے کے بعدر حمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم بھی خاموثی ہے اپنے کم تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کا گھر کوہ صغا کے قریب تھا۔ اس کی ایک لوئڈی نے یہ سار اصظرابی آ تھوں ہے دیکھا تھا حضرت جمزہ اس روز جنگل میں شکار کے لئے گئے ہوئے سے۔ ان تھے۔ چاشت کے وقت آیک کامیاب شکاری طرح شادال و فرحال واپس آرب تھے۔ ان کامعمول تھا کہ شکار ہے واپسی پر پہلے حرم شریف میں حاضری ویتے بہت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے کر صحن حرم میں رو ساقریش نے اپنی محفلیں جمال جمار کی ہوتی تھیں وہاں جاتے۔ کر سے بھیک سایک کرتے۔ حزاج پرسی کرتے تب گھر واپس جاتے۔ اس روز بھی ای ارادہ سے علیک سلیک کرتے۔ حزاج پرسی کرتے تب گھر واپس جاتے۔ اس روز بھی ای ارادہ سے وہ حرم شریف کی طرف جارے تھے کہ کوہ صفا کے پاس سے گزر ہوا۔ عبداللہ بن جدعان کی جس کنیز نے ابو جمل کی تعدّی کا دلخراش منظر دیکھا تھاوہ ان کاراستہ روک کر کھڑی

يَا آبَاعِمَارَةَ نَوْرَايَتَ مَالِقِي ابْنُ آخِيُكَ مُحَمَّدٌ مِنْ آبِ الْجِكْمِرِ انِفًا وَجَدَهُ هُهُنَا قَاذَاهُ فَشَتَهَهُ وَبَلَغَرِمِنُهُ مَا يَكُرَهُ ثُخَّةً

اِنْصَرَفَ عَنْهُ وَلَوُ يُكِلَّمُ ا

"اے ابو عمارہ! آج تیرے بیتیجے کے ساتھ ابو جمل نے یہ وحشانہ سلوک کیا ہے پہلے گالیاں دیتار ہاجب حضور نے خامو شی اعتبار کئے رکھی پھر مار مار کر لہولہان کر دیا۔ "

یہ من کر حضرت حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ مئی غصہ سے آگ بگولہ ہو کر ابو جمل کی علمہ من کر حضرت حمزہ کے تاب بدن میں آگے بول کے اس کے بیان کا اللہ میں آگے بوط ہے۔ آجان کی کیفیت می زالی ہے نہ کسی سے پرسش احوال کر رہے ہیں نہ

کی محفل میں کھڑے ہوکر سلام کہ رہے ہیں ابو جمل کی تلاش میں سیدھے آگے ہوھے چلے جاتے ہیں آخر کار آپ کی نظرابو جمل پر پڑئی جواپنال قبیلہ کی محفل میں ہوئی تمکنت ہے بیٹھا ہے۔ لوگ سرا پااوب بن کراس کے گر د حلقہ باندھے بیٹھے ہیں آپ اس مجمع میں تکس سے اپنی کمان سے اس مردود کے سرپر پ در پے ضربیں لگائیں کہ خون کافوارہ پھوٹ نکلا اور غصہ سے گرجتے ہوئے کہا۔ آکٹ قید ہے گئا علی دین ہول کر این جمل تیری سے مجال کہ تو میرے بھتے کو گلایاں نکا لے حالا تکہ میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے۔ اگر تھے میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر دیکھے۔

بنو مخزوم قبیلہ کے لوگ اپنے سردار کی اس رسوائی پرینخ پاہو گئے اٹھے کہ حمزہ ہے اس کا بدلہ لیں۔ ابو جمل بڑا کائیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حمزہ جیسے شیردل کامقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہوسکے گاخواہ مخواہ کئی جانیں ضائع ہوں گی اپنے قبیلہ والوں کو کما کہ۔

دَعُوْا آبًا عُمَارَةً فَإِنَّ وَاللَّهِ قَدْسَبُنْتُ إِبْنَ آخِيْهِ سَبَّاقِبُعًا

"ابو عمارہ (حمزہ ) کو کچھ نہ کمو بخدامیری غلطی ہے کہ میں نے اس کے

بينجے بركامى كى ب- "

رشتہ داری کے جوش میں ہے سب کھے ہو گیاابو جمل ہے اپنے بیار ہے بینچے کا انقام بھی لے لیاور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیالیکن جب گھر واپس آئے ونفس امارہ نے ملامت کر ناشرہ ع کر دی اے جزہ ابو نے یہ کیا گیا۔ فرط خصب میں توانا دور چلا گیا کہ اپنے آباؤاجداد کے عقیدے کو بغیر سوچے بچھے ترک کر دیا اور ایک نے دین کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو نے جلد بازی میں براغلط فیصلہ کیا ہے۔ جزہ کو گھو کے عالم میں ہیں۔ انہیں کچھ بچھے نہیں آری کہ و کیا کریں انہیں ہے ہو بچھے نہیں آری کہ وہ کیا کریں انہیں ہے بات اپنی شان کے سراسر خلاف معلوم ہوئی کہ انہوں نے ایک ایے دین کو وہ کیا کریں انہیں ہے بات اپنی شان کے سراسر خلاف معلوم ہوئی کہ انہوں نے ایک ایے دین کو قبول کر لیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے پوری طرح سے غور وخوض ہی نہیں کیا۔ ساری رات بڑے قلق واضطراب میں گئی۔ ایکی پریشان رات انہوں نے آج تک نہیں گزاری میں۔ اور ایسے ذہنی کرب سے انہیں بھی پالانہیں پڑا تھا جب صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں صافر ہوئے عرض کی۔

ێٵڹٛؽؘٲڔ۬ؿٛٳؽٞڡؙٞڽؙۉڡٞڡؙٛؾؙڣٛٲڡٛڔڵڎٵۼڔۣڡؙٛٱڵۿڂٛۯۼڔڡڹ۫ۿۅٙ ٳڡٞٵڡۜۿؙڡؿؙٚڔڮ۫ۼڮڡٵڶڎٵۮڔؽڡٵۿۅؘ؞ٲۯۺؙ۫ڴٵۿؙۯۿۅؘۼۧڴۺ۫ۑؠ۫ڰ ۅؘڂڽٷٝڹؽؙۅؘڡٞڽؙٳۺ۠۫ٛ؆ؘۿؽؙؾؙێٳڹؽٵڿؽٵڽؙڠؙڮڗؿٙؽ

"اے میرے بیتے ! مں ایک الی مشکل میں کر فقر ہو کیا ہوں جس سے تكنے كارات من سي جاتا۔ اور الى بات ير ميرا قائم رہنا بوا مشكل ہے جس كبارے من مجھے يا علم نيس كه بيد بدايت ب يا مرابى- اس كے مجھے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائے میرے بیٹیے! میری خواہش ہے کہ آباس سلسله ين مختلوكرين- "(1)

عقل ودل و تکاہ کے مرشد کال نے حمزہ کے بے تاب دل کی طلب پر توجہ فرمائی اور برے ولنشین انداز میں اسلام کی صدافت و حقانیت کے بارے میں چند ارشادات فرمائے " دَمِيْكَيْهِةً" كى شان والے نى كى نكاه النفات كى دير تقى كد سارے تجابات الله كے سارى ظلتیں کافورہو تئیں۔ شک وشبہ کاغبار چعث کیاول کی دنیانور ایمان سے جک مک جمک کرنے کی - اور عرض کی اَشْهَدُ اَنْکَ لَصَنَادِیْ می دلی کرائیوں سے کوائی دیاہوں کہ آپ سے

> فَأَظْهَرُ يَا إِنْ آتِي دِينَكَ فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي مَا أَظَلَتْهُ التَمَاءُ وَاتِّي عَلى دِيْنِي الْاَوَّلِ

"اے میرے بھائی کے فرزند! آپ ہے دین کاظمار فرماتے رہے بخدا! میں اس بات کوہر کزیند شیں کر آکہ مجھے ہروہ نعت دے دی جائے جس ير آسان سايد للن ب آلد من اين يملے دين كى طرف لوث

آپ کے ایمان لانے سے عالم کفریر ایک رعب طاری ہو کیا ہے آسرامسلمانوں پران کی ستم رانوں میں بدی مد تک کی آئی۔ آپ کے اشعار جو آپ نے اسٹا ایمان لانے کی خوشی میں بطور شکروحر کے بیں آپ بھی انہیں پڑھے اور لطف اٹھائے۔

حَيِدُاتُ اللهَ حِيْنَ مَدَى قُولِدِى إِلَى الْإِسْكَامِ وَالدِّينِ الْحُنِيْفِ " میں اللہ تعالی کی حمر کر تا ہوں جب اس نے میرے ول کو ہدایت وی اسلام قبول كرنے كے لئے جودين حنيف ہے۔" لِيهِ يَنِ جَاءَمِنْ مَ يِ عَزِيْزٍ خَيِهِ يَهِ الْمِبَادِ بِهِ مُ لَوْلِيُف

ا - سبل الهدى، جلد دوم، صفحه ٣٣

"وہ دین جورب کریم کی طرف ہے آیا ہے جوعزت والاہے جواپنے بندوں کے حلات سے باخبراور ان کے ساتھ لطف واحسان فرمانے والا

"-ج

ُ إِذَا تُلِيَتُ رَسَائِدُكُهُ عَلَيْنَا مَحْكَدُدُهُمُّ فَذِى اللَّبِ الْحَصِيْفِ " بِحَدَالُ مَعْلَمُ اللَّي "جب اس كے پيغاموں كى ہم پر علاوت كى جاتى ہے تو ہر عقل مند اور زرك انسان كے آنسونيكنے لگتے ہیں۔ "

رَسَائِلُ جَاءَ اَحْمَدُ مِنْ هُلَامًا بِالنَّاتِ مُبَيِّدَتَةِ الْحُدُونِ فِي الْمَائِدِ مُبَيِّدَتَةِ الْحُدُونِ ف "بدایے پینامات میں جواحم مجتبی کے کر آئے میں ایس آیات کے ساتھ جن کے حروف روشن میں۔"

وَآحْمَدُ مُصْطَغْي فِيْنَامُطَاعٌ فَلَا تَغْسُونُ بِالْقَوْلِ الصَّعِيْفِ

"احرمصطفیٰوہ ہیں جن کی ہم میں اطاعت کی جاتی ہے کوئی کمزور قول اور عقل و فعم سے کری ہوئی کوئی بات ان کا گھراؤ نمیں کرتی۔ "

مشہور سیرت نگار قاضی محمد سلیمان منصور بوری نے اپنی سیرت کی کتاب "رحمته للعالمین" میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عند کے ایمان لانے کی ایک اور وجہ تحریر فرمائی جوہدی ایمان افروز ہے لکھتے ہیں۔

قرابت كجوش من حزه، الوجهل كم پاس پنچادراس كر سرراس زور الم كمينج المراس كر سرراس زور الم كمينج المرك كدوه زخى بو كياحزه فيرني صلى الله تعالى عليه و آلدوسلم كه پاس محاور كماينيج ! تم يه س كرخوش بوگ كه مسل الله تعالى عليه و آلدوسلم نے فرش بول سے خوش نہيں بواكر آل بال تم مسلمان بوجاؤ تو جھے بدی خوشی بوگی - حزوای وقت مسلمان بوگئے۔ (۱)

قاضی صاحب نے اس کا حوالہ نہیں دیا۔ میرے پاس بضنے مراجع ہیں مجھے ان میں سے کسی اس کا مراغ نہیں ملا۔ لیکن قاضی صاحب کی فقاصت کے پیش نظریہ کما جاسکتاہے کہ یقیناً ان کے پاس اس کامبتد حوالہ ہوگا۔

ا - رحمتدللعالمين، مطبوعه غلام على ايند سيزلا مور جلداول، صفحه ٦٣

آپ کباہان لے آئے:۔

اس کے بدے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہاہ کہ اعلان نبوت کے پانچویں سال اور بعض نے اعلان نبوت کے پانچویں سال اور بعض نے اعلان نبوت اور بعض نے اعلان نبوت کے چھٹے سال۔ لیکن علاء مختلقین کی حقیق ہیں ہے کہ آپ اعلان نبوت کے دوسرے سال مشرف باسلام ہوئے۔ چنانچہ۔

علامدابن جر، جو فنِ رجال كامام بين- تحرير فرمات بين-

وَٱسُكُوَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْبِعُثَةِ وَلَازَهَ نَصْرَ رَبُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّةَ وَهَاجَرَمَعَهُ

" آپ بعثت کے دوسرے سال ایمان لائے دم واپیس تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ن<mark>صرت</mark> میں کمریستہ رہے اور مکہ سے مدینہ طیبہ بجرت فرمائی۔"

اَسُلَعَ فِى السَّنَةِ الثَّالِيَةِ مِنَ الْمَبَعَثِ
" آپ نبوت كے دوئرے سال مشرف باسلام ہوئے۔ "
انہوں نے س چ كا قول بحى لكھا ہے ليكن " قيل " كے ساتھ جو ضعف پر دلالت كر آ

. علامدابن الحرلكستة بيل.

اَسُلَمَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَبُعَثِ
" آپ بعثت كے دوسرے سال ايمان لے آئے۔ " ( 1 )
علامہ احمد بن زبی وطان السيرة النبويہ من لکھتے ہيں۔
گان اِسُلَاهُ حَمْنَ لَمَّ رَضِى اللّٰهُ عَنْ فِي السَّنَةِ الثَّالْفِيَةِ مِنَ اللَّهُ عَنْ فِي السَّنَةِ الثَّالْفِيةِ مِنَ اللَّهُ عَنْ أَيْ السَّنَةِ الثَّالِيةِ الثَّالِيةِ الثَّالِيةِ الثَّالِيةِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

۱ - اسدالغابه، جلد دوم، منحه ۳۷ ۲ - انسیرة النبوبیه، احمد بن زین وحلان، جلداول، منحه ۳۱۳

فضيلت الثينج محمرالصادق العرجون ، ايني سيرت كى كتاب ميس ر قمطراز بين -فَقَدُ جَنَبَتُ إِلَى سَاحَتِهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيةِ مِنْ بَدَءِ وَحِي الرِسَالَةِ كَمَا قَطَعَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِيهِ فِي الْإِصَابَةِ وَصَدَّدَيهِ ٱبُوْعُمَرَيْنُ عَبْدِ الْبَرِينِ الْإِسْتِيْعَابِ وَتَبِعَهُمَا ٱلْقَسَّطَلَافِي فِي الْمَوَاهِبِ أَعَزَّ فَتَى فِي قُرَيْشٍ وَاشَدَ شَكِينُمَةً أَشَدُ اللهِ وَآسَدُ رَسُوْلِهِ سَيِّدُ الشَّهُ هَدَاءِ مَرَعُهِلُ كَتَابِيهِ الشِّهْ لِكِ وَالْوَثْنِيَةِ فِي بَدُرُ وَرَافَعُ رَآيةَ الْإِسْلَامِ وَالتَّوْجِيْدِ الْفَارِسَ الْمُعْلَمَ ٱبُوْعَمَا رَقَّا حُمَّزَةُ بْنُ عَبْدُ الْمُطْلِبِ، عَقُرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَو آخَوْكُ مِنَ الرِضَاعِ وَابْنُ خَالِتِهِ نَسَبًا وَمَنزَلَةً فَأُمُّهُ هَالَدَّبِنْتُ وُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْمَ الْابْنَةِ عَقِ الْمِنَةَ بِنُتِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِمَنَافِ أَمْرَيِيدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْتُوسَلَّمَ " وعوت اسلای نے وحی رسالت کے تاغاز میں دوسرے سال این آغوش میں قریش کے معزز ترین جوان، بوے طاقتور، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، سارے شہیدوں کے سردار، میدان بدر میں شرک اور بت يرسى كے افكروں كوشس نس كردينے والے، اسلام اور توحيد كے يرجي بلند كرنے والے ، مشهور شهسوار ابو عماره حمزه بن عبدالمطلب كو تھينج لیا۔ علامہ ابن حجری سی قطعی رائے ہے علامہ ابن عبدالبرنے استیعاب میں اور علامہ قسطلانی نے مواہب میں اس قول کو ترجے وی ہے حضرت حزہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے چاہمی تصاور رضاعی بھائی بھی تھاورنب کے اعتبارے خالہ کے بیٹے بھی تھے۔ کیونکہ آپ کی والدہ هاله، وهيب كي بثي تنفيل جو حضرت آمنه جوسيدالخلق صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كي والده تھيں۔ كے والدوھب كے بھائي تھے۔ " بلاشبہ حضرت حمزہ جیسے مرد میدان ، ہمادر اور عڈر ، اور قریش کے معزز نوجوان کابغیر کسی جبر اور بغير كسى لالج كاسلام كوبطيب خاطر قبول كرلينا سلام كى صدافت كى نا قاتل ترديد دليل باور نی رحت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کاعظیم الشان معجزہ ہے۔ بدامرمسلم ہے کہ حضرت حمزہ غروہ احد میں شہید ہوئے اور غروہ احد سنہ ۳ھ میں وقوع پذیر

ہوا۔ یہ امر بھی ای قول کی تائید کر تاہے کہ آپ دوسرے سال مشرف باسلام ہوئے۔

### حضرت سيدنا عمربن خطاب كاايمان لانا

حفزت حمزه رضی الله عنه جیسے شیر دل اور بمادر سردار کے اسلام لانے سے مکہ کی طاغوتی قوتوں پر سکتہ طاری ہو کمیالیکن اسلام کی قلوب واز حان کومنخر کرنے والی قوتیں اس سے بھی زياده جرت الكيزمجرول كوبروئ كارلانوالى تعين - چندروزيس عالم كفرى ايك عديم الشال مخصیت نبی رحمت صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کے حضور وست بسته حاضر ہو کر سر تسلیم خم كرنے والى تقى چنانچہ تمن جار روز بعد خطاب كاجو شيلابينا، عمر- جوايك قوى بيكل، بلند قامت، ب باک مزاج ٢٧ ساله نوجوان تفاكوشه تنائى من بينها بوااي ارد كر دو توع پذير بون والے واقعات پر غور وفكر كرر باتها۔ اے اس بات پر سخت جيرت تھى كە تغاليك آ دى كى دعوت نے سارے ماحول کو پر اگندہ کر کے رکھ دیا ہے مکہ کی پر امن فضامیں عداوت کی چنگاریاں سلکنے گلی ہیں۔ قبائل میں باہی ہم البنگی تہ و بالا ہورہی ہے۔ خاندانوں کی ایک دوسرے سے محبت بفرت کارنگ اختیار کرتی جاری ہے بلکہ باپ بیٹوں سے، بھائی بھائی سے اور پڑوی پڑوی ے بد گمان ہو تا چلا جارہا ہے۔ جن بتوں کی صدیوں سے پوجاکی جاری تھی۔ اب ان کی بے بی اور بے کسی کے افسانے ہر کس و تاکس کی زبان پر ہیں۔ ہمرے آباؤ اجداد کی دانش مندی کی فتمیں کھائی جاتی تھیں۔ اب انہیں مراہ اور احمق کما جار ہاہے۔ عمراور رتبہ میں چھوٹے لوگ \* بروں پر پھتبیاں کنے لکے ہیں۔ اگر حلات پر قابونہ پایا کیاتو ہمارا یہ عظیم اور مقدس معاشرتی نظام وحرام سے زمین ہو س ہوجائے گا۔ جو لوگ اس سلسلہ میں کوئی مؤثر کر دار انجام دے كتے ہيں انسيں جلد كوئى فيصله كن قدم افعانا جائے۔ ورنه پانى سرے مزر جائے گا۔ وه نوجوان اس بات پربھی حیران و ششد ر تھا۔ که جو لوگ اس هخص کی دعوت کو تبول کر لیتے ہیںان پر جنتی بھی نختیاں کی جائیں انہیں جننے تھین نوعیت کے عذاب کے شکنجوں میں س ویا جائے۔ وہ سمی قیت پر اس دین ہے اپنا رابطہ منقطع کرنے کے لئے آمادہ نسیں ہوتے۔ وہ سک سک کر جان تودے سکتے ہیں۔ لیکن اس نی مرم کادامن چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نمیں کتے۔

طویل غور و خوض کے بعد وہ نوجوان اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس فتنہ پر قابو پانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس مخص کی زندگی کے چراغ کوگل کر دیاجائے جس نے بیہ سلاافساد ہر پاکرر کھا ہے۔ لیکن وہ کون مال کالال ہے جواس ذمہ داری کواٹھا تکے۔ اس کی نگاہ انتخاب ادھرادھ سے محموم پھر کر اپنی ذات پر ہی مرکوز ہوکر رہ جاتی تھی۔ اسے اپنی سخت جانی، شجاعت اور مستقل مزاجی پر کال بھروسا تھا۔ اپنے عقائد اور نظریات کے ساتھ اسے جو وابستگی تھی۔ اپنے بتوں ہے اسے جو قلبی عقیدت تھی۔ اپنے معاشرتی نظام کو بچانے کا جو جذبہ اس کے رگ و پیش بجلی بن کر دوڑر ہاتھا۔ اس نے اسے اس راہ میں ہر قربانی دینے کے لئے آمادہ کر دیاتھا۔ وہ اپنے میں وہ دم خم محموس کرنے لگاتھا جو سارے بنوہا شم کے خم و خصہ کے طوفانوں کے سامنے سینہ آن کر کھڑا ہو سکتا تھا۔

آخر کار طویل سوچ بچار کے بعدوہ اس از حد خطر باک مہم کو سرانجام دینے کے لئے اٹھا،
اپی ششیر پر آن اپنے گلے میں حمائل کی، اور اپنارادے کو عملی جامد پہنانے کا عزم بالجزم
کر کے وہ اپنے گھرے نکلا۔ کر می کا موسم تھا۔ دوپسر کا وقت تھا۔ دھوپ بردی سخت تھی۔
گرم او، جہم کو جھلسار ہی تھی۔ لیکن عمر ان تمام چیزوں سے بے نیازاپی دھن میں کم آگے بردھ
رہاتھا۔ راستہ میں ایک قرشی نوجوان قیم بن عبداللہ لنجام سے ٹر بھیڑ ہوگئی قیم مسلمان ہو چھے
تھے لیکن اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ عمر کے تیور دکھے کر ان سے مبرنہ ہوسکا۔ پوچھ لیا۔
عمر، کدھر کا قصد ہے۔ عمر نے بری رعونت سے جواب دیا کہ اس شخص کا سر قلم کرنے کے
عار ہاہوں جس نے میرے شہر کا سکون چھین لیا ہے۔ اور گھر گھر نفرت کے افکارے دہکا
دیئے جار ہاہوں جس نے میرے شہر کا سکون چھین لیا ہے۔ اور گھر گھر نفرت کے افکارے دہکا
دیئے ہیں۔ قیم نے کما! ادھر بعد میں جانا پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تیری بمن فاطمہ اور تیرے
بہنوئی سعید بن ذید اس نی کا کلمہ پڑھ بچھے ہیں۔

یہ خبرس کر عمرکے اوسمان خطاہ و گئے آگے ہوئے کے بجائے اپنے بہنوئی کے گھر کارخ کیا۔ وہاں پہنچ کر کواٹر کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ تو کسی کلام کے پڑھے جانے کی آواز سائی دی زور سے وروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی۔ کون؟ کڑک کر جواب دیا۔ خطاب کابیٹا عمر، دروازہ کھولو۔ جب الل خانہ نے عمری آواز سنی توسیم گئے ان اوراق کواحتیاط سے سنبھال کرر کھ دیا جن پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے جاکر دروازہ کھولا۔ اپنی بمن کو دیکھتے ہی عمر بہت غضبناک ہو کر گرجے۔ اے اپنی جان کی دشمن! مجھے پہنہ چل کیا ہے کہ تم مرتد ہو گئی ہو۔ اپنا آبائی فد ہب چھوٹر دیا ہے۔ اور نیا ذہب قبول کر لیا ہے ہاتھ میں سوئی تھی اس سے بمن کو پیٹینا شروع کر دیا۔ یمال تک کہ ان کے سر تبول کر لیا ہے ہاتھ میں سوئی تھی اس سے بمن کو پیٹینا شروع کر دیا۔ یمال تک کہ ان کے سر دست درازی صد سے تجاوز کر گئی تو بهن نے زخمی شیرنی کی طرح کرج کر کہا۔
اے بھائی ! جتنا تیرائی چاہتا ہے جھے مار - میر ہے ہم کے گلاے گلاے کلاے کر دے لیکن کان
کھول کر س لے - جی اپنا دین کسی قیمت پر چھوٹ نے کے لئے تیار نہیں ۔ ساراجسم خون سے
کھول کر س لے - جی اپنا دین کسی قیمت پر چھوٹ نے کے لئے تیار نہیں ۔ ساراجسم خون س
کمر کا دل پہنچ گیا کہنے لگا بسن! مجھے وہ صحیفہ دکھاؤجو تم پڑھ رہی تھیں ۔ بسن نے بوھڑک
جواب دیا ۔ کہ تم مشرک ہو ۔ نجس اور ناپاک ہو ۔ تم اس صحیفہ کو ہاتھ نہیں لگا گئے ۔ اگر
تہیں شوق ہے تو نسل کر کے پہلے اپنے آپ کو پاک کر و تب جی تمہیں وہ صحیفہ پڑھنے کے لئے
دے سکتی ہوں ۔ عمرا شھے ۔ عسل کیا بسن فاطمہ نے وہ صحیفہ بھائی کو دیا ۔ کھولا تو سامنے سورہ
دے سکتی ہوں ۔ عمرا شھے ۔ عسل کیا بسن فاطمہ نے وہ صحیفہ بھائی کو دیا ۔ کھولا تو سامنے سورہ
کیا تھی پڑھنا شروع کیا ۔ ابھی چند آ بیتیں ہی تلاوت کی تھیں کہ اس کی آ شیر سے سنگ خارہ سے
کھی سخت تر دل پانی پانی ہو گیا آ تکھوں سے شپ شپ آنسوگر نے لگے بے چین ہو کر پوچھا
حضور علیہ العسلؤۃ والسلام کمال ہیں جس ان کی خدمت جیں حاضر ہو کر اپنی گڑدی سنوار نا چاہتا

یہ ساراانقلاب خود بخود رونمانہیں ہورہاتھا۔ بلکہ اس کے پس پر دہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی دعاکی تا ثیر کار فرماتھی۔ صرف ایک روز پہلے حضور سرور عالم نے اپنے مولا کریم کی بارگاہ بیکس پناہ میں دست مبارک اٹھا کر التجاکی تھی۔

ٱللَّهُوَّ آعَذِ الْاِسْلَامَ بِأَعَتِ الرَّجُلَيْنِ النَّكَ بِعُمَرَ ابْنِ الْحَطَّالِ أَهُ يَعَمْرُونِي هِشَامِرِ

"اے اللہ! ان دو آ دمیوں عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام (ابوجهل) میں سے جو تنہیں زیادہ پند ہے اس سے دین کوعزت عطافرہا۔" اور جو روایت حضرت ابن مسعود سے مروی ہے اس کے الفاظ میہ ہیں۔ اکٹر ہُمُحداً ایک الْائسلاکھ بِعِمْسُ کَ

"ا سے اللہ! عمر کو مشرف باسلام کر کے اسلام کی مدد فرما۔" اس روایت میں صرف حضرت عمر کے لئے دعافرمائی عمی ہے۔ در حقیقت اس مقبول دعاکی کمند عمر جیسے سخت دل دعمن اسلام کو کشال کشال رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے دربار میں لار بی تھی۔ حضور اس وقت دارار قم میں اپنے جاں نثاروں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دروازہ بند تھا۔ اس پر دستک ہوئی۔ کسی نے کواڑے سوراخ سے دیکھا کہ باہر عمر کھڑا ہے۔ نگی تلوار گلے میں لٹک رہی ہے سحابہ جیمجے۔
دروازہ کھولیں یانہ کھولیں۔ حضرت حمزہ موجود تھے فرمایا۔ مت ڈرو۔ دروازہ کھول دواگر
عمر اندر داخل ہو کر بارگاہ مصطفویٰ کے آ داب ملحوظ رکھے گا تو ہم ادب و احرام سے
اس کوخوش آ مدید کمیں گے اور اگر اس کی نیت میں ذرافتور محسوس ہواتواس کی تموار اس سے
چھین کر اس کا سراٹرادیا جائے گا۔

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْتَحُوالَهُ فَإِنَّهُ إِنْ يُرِدُيه خَيْرًا يَهُونِهِ .

"رسول کریم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ الله تعالی نے اگر اس کی بھلائی کاارادہ فرمایا ہے تواس کوہدایت دے دے س

چنانچہ دروازہ کھولا گیادو آ دمیوں نے عمرکو دونوں بازدؤں سے پکزلیا۔ یہاں تک کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ حضور نے فرمایا سے چھوٹر دو۔ انہوں نے چھوٹر دو یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اٹھے اور عمری چادر کو پکڑ کر اے زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا۔

"فرمایا اے عمراسلام قبول کر لے۔ اے اللہ! اس کے دل کوہدایت کے نور سے روشن کر دے اے اللہ! عمرین خطاب کوہدایت عطافرمانا۔ اے اللہ! عمرین خطاب کوہدایت عطافرمانا۔ اے اللہ! عمرین خطاب کے ذریعہ دین کوعزت بخش۔ اے اللہ! عمر کے سینہ میں اسلام کی جوعداوت ہے اس کو نکال دے اور اس کو ایمان سے تبدیل کر دے۔ "

حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد عرض کی۔ اَشْنَّهَا کُوْ اَنْ لَاَ لَاللَهُ اللّٰهُ وَاَنَّكَ دَسُوْلُ اللّٰهِ '' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیراور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔ '' حضور نے جب یہ ساتو فرط مسرت سے نعرہ بھبیر بلند کیا۔ حضور کے نعرہ کے بعد تمام مسلمانوں نے اس زور سے نعرہ تھبیرنگایا کہ سارے مکد کی گلیاں اور فضائیں اس نعرہ سے گونج اضیں۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب مشرف باسلام ہوا تومیں نے بار گاہ رسالت میں عرض کی ۔

> يَّا رَسُوْلَ اللهِ النَّسَمَّا عَلَى الْحَقِّى إِنْ مُثْمَّنًا وَإِنْ حُيِّيْنَا "اے اللہ کے پیارے رسول! کیاہم حق پر نسیں ہیں خواہ ہم مریں خواہ

ېم زنده ربيں- "

حضور نے فرمایا، اس ذات کی متم جس کے دست بقدرت میں میری جان ہے تم حق پر ہو

خواه تم مرو یازنده ربو-

پرمیں نے عرض کی۔

نَفِيْدُو ٱلْخِفَاءُ يَادَسُولَ اللهِ عَلاَمَ فَخُوْلُ وِيْنَنَا وَيَحَنَّ عَلَى الْحَقّ

وَهُمُ عَلَى الْبَاطِلِ.

"اے اللہ کے رسول! پھر ہم کیوں چھپتے ہیں۔ ہم اپنے وین کو کیوں چھپاتے ہیں حالانکہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔" مناز ناز در مار میں اس تر ایک میں استحم تکھتے ہیں جہ کا خلہ جات ہے۔

حضور نے فرمایا اے عمر! ہماری تعداد کم ہے اور تم دیکھتے ہوجو کفار ہمارے ساتھ بر آؤ

كرتين-

حفزت عمرنے عرض کی۔

وَالَّذِي يَعَتَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا يَبْقَى عَبُلِنَّ جَلَتُكُ فِيْدِ بِالْكُفْرِ

إِلَّاجَلَتْتُ فِيْهِ بِالْإِيْمَانِ -

"اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بناکر بھیجاہے تمام وہ مجلسیں جن میں مفرکی حالت میں جیٹھا کر آتھا اب مسلمان ہونے کے بعد میں ان سب میں جیٹھوں گا۔"

پر ہم دارار تم ہے دوقطاریں بناکر نکلے۔ ایک قطار کے آگے آگے میں تھااور دوسری قطار کے آگے میں تھااور دوسری قطار کے آگے حضرت حمزہ تھے یہاں تک کہ ہم مجدحرام میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے ہمیں اس حالت میں دیکھاتوان پر کوہ الم ٹوٹ پڑامیں نے اپنے ایمان کی خبر کو مشتمر کرنے کے لئے

جمیل بن مغمر کواطلاع دی۔ اور اس نے شور مجادیا کہ خطاب کا بیٹاصابی ہو گیا۔ یعنی مرتد ہو حمیا۔

ت حضرت صبیب جو سابقین اولدین میں سے ہیں۔ وہ حضرت عمرر ضی الله عند کے ایمان لانے کے بعد کے واقعات یوں روایت کرتے ہیں۔

وَقَالَ صُهَيْبُ لَنَا اَسُلَوَعُمْ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ الْآيَدَ اَلَّهُ الْمَالِمُونَ وَ يُكْتَوَهْنَ االدِيْنُ اَظْهِرُ وِيْنَكَ وَخَرَجَ وَمَعَه الْمُسْلِمُونَ وَ عُمَّ اَمَامَهُ وْمَعَهُ سَيْفٌ يُنَادِى لَآلِالهَ إِلَّا اللهُ مُحَثَّدٌ وَسُولُ اللهِ حَتْى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَالَتُ ثُمَ يُشِلُّ لَقَدُ اللهُ مُحَثَّدٌ وَسُولُ اللهِ مَا وَرَاءَكَ يَاعُمَ مُ قَالَ وَرَاقُ لِآلِالهَ إِلَا اللهُ مُحَثَّدٌ وَسُولُ للهِ فَانَ تَعْزَكَ آحَدٌ مِنْكُولُ اللهِ وَرَاقُ لِآلِالهَ إِلَا اللهُ مُحَثَّدٌ وَاللهُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ وَيَحْمِيهِ حَتَى فَرَعَ مَلْ اللهُ مَعْلَى وَمَنْ اللهُ وَيَعْمِيهِ وَتَعْلَى فَرَعَ وَسُلُونَ وَيَعْمِيهِ وَتَى فَرَعَ وَلَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مُعْمَدًا لا عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ وَيَعْمِيهِ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ وَيَعْمِيهِ وَعَلَى فَرَعَ مَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ وَيَعْمِيهِ وَعَنْى فَرَعَ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَلَيْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ركوافه (دواه اين ماجه)

ا مه شرح مواجب اللدنيه، جلداول، صفحه ١٤٧

- ج

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔

لَمَّا اَسْلَمَ عُمَرُ قَالَ جِبْرَثِيلُ لِلنَّيِيْ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدِ اسْتَبْشَرَ آهُلُ التَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ-

" یعنی جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جبر کیل امین بار گاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ عمر کے مسلمان ہونے سے آسان کے سارے والوں نے بردی مسرت کا ظہار کیا ہے۔ "

حضرت ابن مسعود نے آپ کے حلقہ بگوش اسلام ہونے پر برا جامع تبصرہ فرمایا ہے۔ قَالَ إِبْنُ مَسْعُود گانَ إِسْلَاهُمْ عُمْرَ عِزَّا وَ هِجْرَتُهُ نَصْرًا وَلَاالَةُ عَلَى اللّهِ مِنْ اَلَّالَةُ دَحْمَةً وَاللّهِ مَا اسْتَطَعْمَا اَنْ نُصِلِى حَوْلَ الْبِيْتِ ظَاهِرِ بْنَ حَتْلُ

آسکوَعُمَّی (دوالا ابن ابی شیبت والطبرانی)
" حضرت عمر کااسلام ، مسلمانوں کے لئے باعث عزت اور آپ کی ججرت
باعث نصرت اور آپ کی خلافت سرا پار حمت تھی۔ بخدا! ہماری طاقت نہ
تھی کہ ہم ظاہری طور پر کعبہ کے صحن میں نماز اواکر سکیں۔ یمال تک کہ

حفرت عمرف اسلام قبول كيا- " (١)

## آپ كايمان لافكى تاريخ

ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان
ہونے کے صرف تین دن بعد اسلام کو قبولی کیااور علاء محققین کی ہیر رائے بھی بیان کی ہے کہ مسیح
قول کے مطابق حضرت حمزہ، نبوت کے دوسرے سال مشرف باسلام ہوئے۔ اس سے بیہ بات
واضح ہوگئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبوت کے دوسرے سال حضرت حمزہ کے تین ون
بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔
اس قول کی مزید آئید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اکٹر علاء کی بید رائے ہے کہ آپ سے پہلے
اس قول کی مزید آئید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اکٹر علاء کی بید رائے ہے کہ آپ سے پہلے
انتالیس مرد مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ کے مسلمان ہونے سے چالیس کاعد د پور اہوا۔ اس سے
بھی اسی قول کی آئید ہوتی ہے۔ کہ آپ نبوت کے دوسرے سال حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ لیکن

ا - شرح مواجب اللدنية ، جلداول، صخه ٢٥٧

بعض علاء كايد خيال ہے كه آپ نے بعثت كے چھے سال اسلام قبول كياجب كه حبث كى طرف پہلى اجرت مكمل ہو چكى تقى ۔

ند کورہ بالا دلائل کی روشنی میں ہمارے نز دیک وہی قول راجے ہے جس کوعلامہ ابن حجروغیرہ محققین کی تائید حاصل ہے۔

علامدابن حجرنے فتح الباری میں "مناقب عمر" کے باب میں تحریر کیا ہے۔
دَوَى إِبْنُ إِنْ خَتَیْمَةَ عَنْ عُمَرَ۔ لَقَدُّ دَائَیْتُنِیْ وَهَا اَسْلَحُومَعُ رَوْدِ لِ
اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّعَ اللّاقِسْعَةُ وَتَلَا تُونَیٰ وَهَا اَسْلَحُومَعُ رَوْدِ لِ
اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّعَ اللّاقِسْعَةُ وَتَلَا تُونَ وَكُمَّ لَهُ مُ اَلْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ الله وسلّم کے ساتھ صرف انالیس
اور یکھاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ صرف انالیس
اور می اسلام لا چکے تھے۔ اور میں نے ایمان لا کر چالیس کا عدد ممل

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر کے ایمان لانے سے مسلمانوں کی تعداد چالیس ہو گئی تو جبر کیل ہد آیت لے کر نازل ہوئے۔

> عَالَ فِيْرِفَازَلَ جِبْرَشِيْلُ وَقَالَ لِأَيْهُا النَّبِيُّ حَسَّبُكَ اللهُ وَ مَنِ الْبُعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد جبرئیل سے آیت لے کر نازل ہوئے۔ اے بی! کافی ہے آپ کواللہ تعالی اور وہ مومن جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔"

كيااسلام تكوارے كھيلا

نی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے بعثت کے بعد پہلے تین سال اعلانیہ تبلغ کے بجائے خاص خاص لوگوں تک اپنی تبلیغی سرگر میوں کو محدود رکھا۔ اس میں ایسی ایسی ستیاں مشرف باسلام ہوئیں جن کے زریں کارناموں سے ملت اسلامیہ کی تاریخ کے صفحات جگمگا رہے ہیں۔ بے مثال خوبیوں اور عظیم صلاحیتوں سے مالا مال مخصیتوں نے ایسے نازک وقت اور مشکل حالات میں حبیب کبریاعلیہ اطیب التحیہ والثنا کے دست مبارک پربیعت کر کے اسلام کو دل کی گرائیوں سے قبول کیا جب کہ اسلام کے بیت المال میں ان کو دینے کے لئے ایک در ہم

بھی نہ تھا۔ مسلمانوں کی بے بی اور بیکسی کا بیہ عالم تھا کہ مشر کین ان پر ظلم کے پہاڑ تورسے اور

یہ اُف تک نہ کر سکتے تھے۔ ان حالات میں اسلام قبول کرنے والے وہ لوگ تھے۔ جو طبعی طور
پر بردے خود دار غیور اور مستغنی تھے جہاں بھر کے سلاے خزائے اگر ان کے قدموں پر ڈھیر کر
دیئے جاتے۔ تو وہ کسی ایسے نظریہ کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے جے ان کا ذبن اور ضمیر
مسترد کر چکا ہو۔ وہ فطری طور پر استے نڈر اور بیباک تھے کہ وہ کسی جابر حکمران کے خوف سے
کسی باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے تھے۔

غور طلببات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جونہ لائی تھے، نہ مفاد پرست نہ بردل تھے اور نہ ڈر پوک، کس چیز نے انہیں اسلام کا اس قدر گرویدہ بنا دیا اپنے محبوب اور حبیب رسول کے دست مبارک پرائیان کا عمد کیا تو عمر بحراس کو نبھایا۔ اور ان بیں ہے اکثر و بیشتر نے شادت کمی بھد مسرت پی جان تک کا ن<mark>ڈرانہ پیش</mark> کر دیا۔ بلاخو ف تر دیدیہ کما جاسکتاہے کہ یہ اسلام کی حقانیت کا حسن و جمال تھاجس نے ان شیر دل انسانوں کے دلوں کو موہ لیا تھا۔ یہ سرور عالم و عالمیان کے اسوہ حسنہ کی رعنائیاں اور زیبائیاں تھیں جنہوں نے ان عظیم انسانوں کو اپناشیدائی بنالیا تھا۔ یہ اسے باضمیراور باکر دار لوگ تھے جنہیں کوئی قارون خرید نے کہ بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ جری اور بماور لوگ تھے جنہیں کوئی قارون خرید نے کہ بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ جری اور بماور لوگ تھے جن کی بیبت سے کو ہماروں کے دل لرز تے تھے۔ اور جن کے عب سے سمندروں کے طوفان سم جایا کرتے تھے۔

ایسی ناورہ روز گار ہستیوں کااسلام لانا،اسلام کی حقانیت اور نبی اسلام، محسن کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی صدافت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

میں میں میں میں میں میں میں اور کے کسی کے دور میں محض اپنے فطری حسن اور کمال جس اسلام نے اپنی انتہائی ہے بسی اور ہے کسی کے دور میں محض اپنے فطری حسن اور کمال دلنوازی سے ابو بحر جیسے زیر ک و دانا۔ عمر جیسے بہادر و مدیر، عثمان جیسے غنی اور فیاض ۔ علی جیسے شیر دل اور سپر علم و حکمت کے نیراعظم ، سعد اور ابو عبیدہ جیسے سپ سلاروں اور فاتحین کو (رضی الله عنهم) اپنا جان شار بنالیاتھا۔ اسے کسی اور تلوار کی کیاضرور ت تھی ۔

یقیناً وہ سچا دین ہے اس کے ان عظیم فرزندوں کی دلکش صورت اور جمال افروز سیرت سے بڑھ کر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔

#### دعوت اسلاميه كادوسرا دور

اینے قریبی رشتہ داروں کو . دعوت حق دینے کے لئے تھم اللی

بعثت کے بعد تین سال کا عرصہ خاموشی سے تبلیغ کرنے میں گزرا۔ اس عرصہ میں اسلام نے جن اولوالعزم ہستیوں کواپنے پر جم کے بنیج جمع کرلیا۔ اس کے بارے میں تفصیلات کا آپ مطالعہ کر چکے ہیں۔ ان عظیم لوگوں کا اس دین کو قبول کرلینا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرامن جماد کی شاندار اور بے مثال فتوحات تھیں۔ اب وہ وقت آم کیا تھا کہ دعوت توحید کے دائر ہ کو مزید وسعت دی جائے۔ چنانچہ جبر کیل امین خداوند قدوس کی جانب سے یہ توحید کے دائر ہ کو مزید وسعت دی جائے۔

وَٱنْدُوْدُعَشِنْ يُرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ هُ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ الْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَهُ

"اور آپ درایا کریں اپنے قرسی رشتہ داروں کواور نیچے کیا کیجے اپنے پروں کو ان لوگوں کے لئے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان سے۔ " (سورة الشعراء ٣١٨- ٢١٥)

اس تھم خداوندی کی تھیل ضروری تھی لیکن ہے کوئی آسان کام نہ تھا۔ کفروشرک کے خوگر معاشرہ میں ایسے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتاجو صدہ اسال سے پھر کے بنے ہوئے اندھے، بسرے، بے جان بتوں کی پوجا کے متوالے تھے اور ان کی آن پراپی جان تک قربان کر نااپنے سرمابیہ سعادت تصور کرتے تھے اور وہ بھی اس طرح کہ بید دعوت ان کے دلوں میں انزجائے ان کے ذہوں میں اجالا کر دے اور ان کی روح بن کر ان کے رگ و پیمی سرایت کر جائے بید برا تخص کام تھا کئی ہفتوں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس سوچ میں مستغرق رہے۔ رات اور دن ای غور و فکر میں بیت جاتے۔ حضور گھر میں گوشہ نشین رہے۔ اس خاموشی اور عزات گزینی کے باعث حضور کی چوپھیوں کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ حضور کہیں خاموشی اور عزات کرنے کے باعث حضور کی چوپھیوں کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ حضور کہیں بیار تونہیں۔ عیادت کے لئے جب آئیں تو حضور نے بتایا کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے لیکن میں اس سوچ میں کھویا کھویا رہتا ہوں کہ اپنے رب کے اس تھم کی تھیل کیسے کروں۔ انہوں میں اس سوچ میں کھویا کھویا رہتا ہوں کہ اپنے رب کے اس تھم کی تھیل کیسے کروں۔ انہوں

نے عرض کی آپ بیٹک عبدالمطلب کی ساری اولاد کو بلا کرید پیغام پہنچائیں لیکن عبدالعربی (ابولیب) کونہ بلائیں۔ وہ آپ کی بات شیس مانے گا۔

دوسرے روزرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنوعبد المطلب کو بلا بھیجاوہ بھی آئے اور عبد مناف کی اولاد میں سے بھی چند لوگ پہنچ گئے۔سب کی تعداد پینتالیس کے قریب تھی اس سے پیشتر کہ حضور اپنا مدعا بیان فرماتے ابولہ بنے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ اس نے کہا۔

یہ آپ کے پیچے ہیں۔ اور پچازا و بھائی ہیں اب آپ جو کمنا چاہتے ہیں گئے ۔ لیکن میہ بات نہ بھولئے کہ آپ کی قوم میں اتنی قوت نہیں کہ وہ سارے اہل عرب کا مقابلہ کر سکے مناسب تو یہ ہمولئے کہ آپ کے قرعی رشتہ دار آپ کواس ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے آپ کے قبیلے والے اور آپ کے قرعی رشتہ دار آپ کواس سے روک دیں یہ ان کے لئے آسان ہے بجائے اس کے کہ قریش کے سارے فائدان آپ کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کے لئے کھڑے ہو جائیں اور عرب کے سارے لوگ ان کی آئید کر رہے ہوں۔ اے میرے بیتیے اکوئی آدمی ایسافتنہ وفساد کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں رہے ہوں۔ اے میرے بیتیے اکوئی آدمی ایسافتنہ وفساد کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں آ یا جس فتنہ وفساد کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں آ یا جس فتنہ وفساد کا پیغام لے کر آپ آئے ہیں۔ "

ابولىب كىتار با- حضور خاموش رے اور اس مجلس میں كوئي گفتگونه كى - (1)

چندروزخاموشی سے گزر گئے پھر جبر کیل امین آ کے اور انہوں نے اللہ تعالی کا پیغام پہنچا یا کہ آپ دین حق کی تبلیغ کاسلسلہ جاری رتھیں اللہ تعالی آپ کامعاون وید د گار ہوگا۔ دوسری بار پھر حضور نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے پاس بلا بھیجا جب وہ سب جمع ہو گئے تو مندر جہذیل ارشاد فرمایا۔

> ٱلْحُمَّنُ لِلْهِ آحُمَنُ لَا وَاسْتَعِينُ وَأُوْمِنَ بِهِ وَاتَوَكَّلُ عَلَيْرِوَ اَشْهَدُ اَنْ لَا الله وَاسْتَعِينُ وَأُوْمِنَ بِهِ وَاتَوَكَّلُ عَلَيْرِوَ

> > ثُقَوِقًالَ :-

إِنَّ الرَّائِن لَا يَكُنِ بُ آهَلَهُ وَاللهِ لَوَكَنِ بُتُ النَّاسَ جَمِيُعًا مَا كَنَ بُتُكُمْ وَلَوْغَرَرْتُ النَّاسَ مَاغَرَرُتُكُمُ وَاللهِ الَّذِي كَلَاللهُ إِلَّا هُوَ إِنِّنَ كَرَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ خَاصَةً وَإِلَى النَّاسِ كَافَةً وَ الله لَمَنْ وَنَهُ مُونَ كَمَا تَنَامُونَ وَلَتُبْعَثُنَ كَمَا تَسَتَيْقِظُونَ فَكَتُكُاسُنَ بِمَا تَعْمُونَ وَلَتُعْبُرُونَ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالشّوء سُوءًا وَ إِنَّهَا لِلْجَنَّةِ آبَدًا آوِالنَّارِ آبَدًا وَاللهِ يَا بَنِيْ عَبُدِ الْمُطْلِبُ مَا آعُلُو ثَا اللهِ يَا بَنِيْ عَبُدِ الْمُطْلِبُ مَا آعُلُو شَكَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُنَاجِئُكُمُ وَمِهِ إِنْ قَدْجِئْكُمُ لِهِ إِنْ قَدْجِئْكُمُ لِهِ إِنْ قَدْجِئْكُمُ لِهِ إِنْ قَدْجِئْكُمُ لِهِ إِنْ قَدْمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

"سب تعریفیس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہیں اس کی حد کر تاہوں اور اس سے مدد طلب کرتا ہوں اور اس پر ایمان لایا ہوں اور اس پر توکل کرتا ہوں۔ اور میں گوائی وبتا ہوں کے کوئی عبدت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

پر فرمایا!

قافلہ کا پیٹرواپ قافلہ والوں سے جھوٹ نہیں ہولتا بفرض محال آگر میں دوسرے لوگوں سے جھوٹ ہولوں تو بخدا میں تم سے جھوٹ نہیں ہول سکتا۔ بفرض محال۔ آئر میں ساری دنیا کے ساتھ دھو کہ کروں تو تم سے میں دھوکا نہیں کر سکتا۔ اس ذات کی قتم جس کے بغیراور کوئی معبود نہیں میں اللہ کارسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف بالعوم ۔ بخدا تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آئی ہے اور قبروں سے زندہ ایوں اٹھائے جاؤ کے جسے تم خواب سے بیدار ہوئے ہو۔ اور جو عمل تم کرتے ہو۔ ان کا تم سے محاسبہ وگا تمہارے ہوئے ہو اور جو عمل تم کرتے ہو۔ ان کا تم سے محاسبہ وگا تمہار ایتھا عمال کی اچھی جزااور برے کاموں کی بری جزا تمہیں دی جائے گی۔ الحصائل کی اچھی جزااور برے کاموں کی بری جزا تمہیں دی جائے گی۔ میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہترا بنی قوم کے پاس لے میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہترا بنی قوم کے پاس لے قلاح لے کر آیا ہوں۔ " ( ۱ )

دوسرے لوگوں نے توان ارشادات کا معقول جواب دیالیکن ابولہب نے بردی خست اور رذالت کا ثبوت دیاوہ بولا۔ اے فرزندان عبدالمطلب! یکی چیز ہمارے لئے ذلت ورسوائی کا باعث ہے گی تم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑلو۔ اس سے پیشتر کہ دوسرے لوگ اس کے ہاتھوں کو پکڑیں۔ اس وقت اگر تم اس کوان کے حوالے کر دو مے تو تم ذلیل ورسواہو ہے اور

١ ـ السيرة الحلبيه، جلداول، صفحه ٢٤٢ ـ السيرة النبويه، زيني دحلان، جلداول، صفحه ١٩٨

اگر تم اس کادفاع کرو کے تووہ لوگ تہیں ہے تیج کردیں گے۔
حضرت صغیہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں وہ ابولہب کی ہیں بات من کر صغیرانہوں نے فرمایا ہے بھائی ! کیاتہ ہیں ہے بات زیب دیتی ہے کہ تواہی بھیتے کو بے مارورد گارچھوڑ دے بخدا آج تک ہمیں الل علم بیہ بتاتے رہے ہیں کہ عبدالمطلب کی نسل سے ایک نی ظاہر ہو گا بخدا ہے وی نی ہیں۔ اور ابولہب کنے لگا کہ یہ سلمی باتیں ہے سرو پااور خوش فیمیاں ہیں اور پردہ نشین عورتوں کی باتیں ہیں۔ جس وقت قرایش کے سلمے فائدان تہمارے خلاف کھڑے ہوجائیں گے اور جزیرہ عرب کے سلمے قبیلے ان کی الداد کردہ ہوں گے تواس وقت ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔

ہوں گے تواس وقت ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔

اس کے بعد ابوطالب اشھے اور انہوں نے اعلان کی دیا۔

اس کے بعد ابوطالب اشھے اور انہوں نے اعلان کی دیا۔

وَاللَّهِ لَنَمْنَعَنَّهُ مَا يَقِيْنَا .

" بخدا جب تك جارے جسم ميں جان ہے جم ان كى حفاظت اور وفاع

"-205

ان پہلے دو اجتماعات میں صرف عبد المطلب كا خاندان مدعو تصااور وي لوگ شريك ہوئے

تح

اب تیسرے اجتماع کا حضور نے اہتمام فرمایا اس میں قریش کے سارے قبیلوں کو دعوت دی گئی اور صفاکی بہاڑی پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کھڑے ہو کر سب حاضرین کو خطاب فرمایا اور آغاز کلام اس سے کیا۔

حاضرین! اگر میں تہمیں کہوں کہ بہاڑی دوسری جانب سے ایک نظر تم پر تملہ کرنے کے
لئے بردھتا چلا آرہا ہے کیاتم میری بات تعلیم کرو گے ؟ سب نے جواب دیا ہے شک تعلیم کریں
گے آج تک آپ کی زبان ہے ہم نے بھی ایسی بات نہیں تی جو غلط ہو۔
پر فرمایا اے کروہ قریش! اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچلؤ ۔ کیونکہ میں تہمیں اللہ
کے عذاب سے نہیں بچاسکا۔ میں عذاب شدید سے پہلے تہمیں واضح طور پر بروقت ڈرانے کے
لئے بھیجا گیا ہوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے۔ جیسے ایک فض ہوجس نے دشمن کو دکھ لیا
ہو۔ پس وہ چل پڑے آکہ اپنے رشتہ داروں کو وشمن کی آمد سے باخبر کر دے ۔ پھر اسے سے
اندیشہ لاحق ہوجائے کہ دشمن کہیں اس سے پہلے بی نہ پہنچ جائے۔ دور سے بی ذور ذور سے سے
اعلان کرنا شروع کر دے یا مَسَاحًا ہو ، یَامَسَاحًا ہو اُرتَیْتُو اُرتَیْتُو ہو اُرتَیْتُو ہو گئے۔ دور سے بی ذور ذور سے سے
اعلان کرنا شروع کر دے یا مَسَاحًا ہو ، یَامَسَاحًا ہو اُرتَیْتُو ہو اُرتَیْتُو ہو ہو ۔ وہ می کو ۔ وہ می کو ۔ وہ می کو ۔ وہ کو ۔ وہ می کو ۔ کیا کھان کو گئی گیا

وعمن فبننج حميابه

عَالَ يَا بَنِي كَفِ بَنِ لُوْى أَنْقِنُ وَالنَّفْسَكُهُ مِنَ النَّارِ عَابَنِي مُرَّةً مِنْ كَعْبِ أَنْقِنُ وَالْفُسَكُمُ مِنَ النَّارِ عَابَيْ هَا شَعْ أَنْقِنُ وَالنَّفْسَكُمُ مِنَ الْفُسَكُمُ مِنَ النَّارِ عَيَا بَنِي عَبْدِ شَمْسِ أَنْقِنُ وَالنَّفْسَكُمُ مِنَ النَّارِ عَابَيْ النَّارِ عَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ أَنْقِنُ وَالنَّفْسَكُمُ مِنَ النَّارِ عَابَيْ عَبْدِ الْمُطْلِبْ أَنْقِنُ وَا وَهُمَةَ أَنْقِنُ وَالنَّارِ عَا فَاطِمَةُ أَنْقِينِ فَالنَّارِ عَابَيْ عَبْدِ الْمُطْلِبْ أَنْقِنُ وَا مَنْ يَهُ عَمَّةً مُعَمَّدُ النَّارِ عَا فَاطِمَةً أَنْقِينِ فَي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ عَلَيْ النَّارِ عَلَيْ مَنْ يَهُ عَمَّةً مُعَمَّدُ الْقِينِ فَي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ عَلَيْ الْمَالِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِدُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

"اے کعب بن لوی کے بیٹو! آگ ہے آپ کو بچاؤ۔ اے مرہ بن کعب کے فرز ندو! آئش جہنم ہے اپ آپ کو بچاؤ۔ اے بنی ہاشم! آگ ہے اپ آپ کو بچاؤ۔ اے بنی ہاشم! آگ ہے اپ آگ ہے اپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف! آگ ہے اپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف! آگ ہے اپ کو بچاؤ۔ اے بنی زہرہ! آگ ہے اپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد المسلب! آگ ہے اپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد المسلب! آگ ہے اپ کو بچا۔ اے فاطمہ! آگ ہے اپ کو بچا۔ اس منعیہ (محرر سول اللہ کی بھو بھی) آگ ہے اپ کو بچاؤ کہ میں اللہ تعالی ہے تہدا ہے کہ بچاؤ کہ میں اللہ تعالی ہے تمہد اس کے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ مربی کہ تم کمولااللہ الا اللہ۔ "(1)

ا - السيرة الحلبيه، جلداول، منحه ٢٤١

بەس كرابولىپ بولا ـ تَتَالَكَ سَائِرُ الْيَوْمِ ٱلِهٰذَاجَمَعُتَنَا "توبرباد ہو! کیاای لئے ہمیں آج جمع کیاتھا؟"

الله کے محبوب نے تواس گئتاخی کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے بے پایاں حکم اور عالی ظرفی کے باعث سکوت اختیار فرمایالیکن آپ کے غیور رب نے اس وقت اس بد بخت اور حکتار خی ندمت مين ايك بورى سورت نازل فرمادى "تَبَنَّتْ يَدُا آلِيْ لَهَبِ قَتَبَ" كما بولب كوه دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جس کی ایک انگل سے میرے محبوب کی طرف اشارہ کیااور وہ خود بھی تباہ وبرباد ہوجائے۔ حضور کے اس خطاب کا آخری جملہ یہ تھا۔

> يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطْلِبِ إِنِّي وَاللَّهِ مَا اعْلَمُ شَابًا مِنَ الْعَهِبِجَاءَ قَوْمَهُ بِأَفْضَلَ مَاجِئْتُ بِهِ إِنَّ قَدْجِئْتُكُو يَامَرِ الدُّنْيَا وَ الإخرة -

"اے فرزندان عبدالمطلب! بخدا کوئی جوان اپنی قوم کے پاس اس سے بمتراور افضل چز لے کر شیں آیاجیسی می تمارے لئے لے آیاہوں میں تمهارے یاس دنیاو آخرت کی فوزوفلاح لے کر آیاہوں۔" اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی۔

فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ "اے میرے حبیب! حق کو کھول کر بیان کیجئے اور مشر کین کی طرف ے منہ پھیر لیجئے۔ " (سور والحجر. ۹۴) سمى سے خوف زوہ ہونے كى ضرورت نہيں ميرى مدد اور نفرت آپ كے شامل حال

# دعوت اسلاميه کاتيسرا دور - تھلی اور عام دعوت

یہ دعوت اسلامیہ کا تیمرام حلہ تھااس کا دائرہ رشتہ داروں سے بردھا کر سب انہاؤں تک بردھاد یا گیاتھاجب کفار کمہ نے دیکھا کہ اب نجی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بر طااپ دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے آہتہ آہتہ مختلف قبائل کی اہم مختصیتیں اس نئی دعوت سے متاثر ہوری ہیں اور اس کو قبول کر رہی ہیں توانہوں نے سوچا کہ اگر نئی تحریک کورو کئے کے لئے انہوں نے کوئی متوثر اور بروقت قدم نہ اٹھایا تو سارا معاشرہ ایک ہمہ گیر انقلاب کی زد میں آجائے گا۔ ان کے معبود وں کے تخت او ندھے کر دیئے جائیں گے ان کی بوجا پائ کے لئے ان کے استھانوں پر دور ونز دیک سے آنے والے پہلایوں کی نہ بیریل چیل رہے گئے نزرانوں کے انبار لگیس گے ، ان کی نہ ہی چو دہراہت کا بھی جنازہ نگل جائے گاچنا نچے انہوں نے اسلام اور نمی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے خلاف راست اقدام کا فیصلہ کر لیالین کوئی قدم نمی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے خلاف راست اقدام کا فیصلہ کر لیالین کوئی قدم کے ذریعہ حضور کو اس نئی دعوت سے وست پر دار ہونے کی ترغیب دلائیں چنا نچہ ایک روز واساء قریش کا ایک نمائندہ وفد جو مندر جہ ذیل اکابر قوم پر مشتل تھا۔ حضرت ابوطالب کے باس گیا۔ وفد کے ارکان کے نام ہے ہیں۔

عتبه - شیبه - پسران ربید - ابوسفیان بن حرب بن امیه - ابوالبختری - العاص بن بشام - الاسود بن مطلب - ابوجهل - ولیدین مغیره - نبیه اور منیه پسران حجاج بن عامر - اور عاص بن واکل (۱)

انہوں نے بری احتیاط سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔ کہنے لگے

اے ابوطالب! آپ کا بھتج اہمارے خداؤں کو ہرا بھلا کہتا ہے۔ اور ہمارے ندہب کے عیب نکالا ہے۔ ہمیں بے وقوف اور ہمارے آباؤاجداد کو محراہ کہتا ہے یاتو آپ اے روک لیں یادر میان ہے ہے جائیں ہم خود اے روک لیس مے۔ حضرت ابوطالب نے ان کو بری نری ہے جواب دیا اور بری خوبصورتی ہے انہیں ٹال دیا۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر واپس آگئے۔

ا - السيرة النبوبيه ابن مشام، جلداول، صفحه ۲۷۷ ـ ۲۷۷

لکن سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسب سابق تبلیغ دین جی معروف رہ اور اپنے حسن بیان اور زور استدلال سے اللہ کے دین کو سرباند کرنے کے لئے کوشش فرماتے رہ اسلام کی روزافزوں ترقی کے باعث کفار کے ساتھ تعلقات جی حرید کشیدگی پیدا ہوتی گئے۔ قریش کے سردار حضور سے بہت دور چلے گئے ان کے دلوں جی سرکار دوعالم کی عداوت کے شعلے تیز ترہونے گئے۔ اب ہروقت اور ہر جگہ حضور کے خلاف باتیں ہونے لگیں اور مصوبے بنائے جانے گئے وہ ایک دوسرے کو نبی رحمت کے خلاف اجمار نے اور اسلام کے خلاف سخت بنائے جانے گئے وہ ایک دوسرے کو نبی رحمت کے خلاف اجمار نے اور اسلام کے خلاف سخت اقدامات کرنے کے لئے بھڑکا ان گئے۔ (1)

انہوں نے طے کیا کہ ایک بار پر ہمیں ابوطالب کے ذریعہ کوشش کرنی جاہے چنانچہ کمد کے معزز شریوں کا یک وفد دوبارہ آپ کے پاس کیا ور پہلے سے ذیادہ در شت اور فیصلہ کن لہمیں مفتگوی۔ کہنے لگے۔

اے ابوطاب! عمر عزوشرف اور قدرو منزلت کے اعتبارے ساری قوم میں آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ ہم پہلے حاضر ہوئے تھے اور ہم نے در خواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتے کوان باتوں ہے باز آنے کا تھم دیں لیکن آپ نے انہیں نہیں رو کا بخدا! اب ہمارا پیلنہ صبر لبریز ہو کمیا ہے ہمیں مزید یارائے صبر نہیں رہا۔ وہ ہمارے آباؤا جداد کو برا بھلا کہتا ہے ہمیں احمق اور یو قوف بتاتا ہے ہمارے خداؤوں کی عیب جوئی کرتا ہے یا تو آپ انہیں ان باتوں ہے روک یوں۔ ورنہ ہم تم دونوں کے خلاف اعلان جنگ کردیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی جب کی جب سے ہمیں میں ہے ایک فریق فنانہ ہوجائے۔

ان كَانداز تكلم في ية چلاتفاكه وه كفتگوك ذريعه معللات سدهار في سي آئ تص بلكه كهلا چينج دينے كے لئے آئے تصان الفاظ ميں دھمكی تقى اور معزت ابوطالب كاكوئی جواب في بغيروبال سے انھ كر چل ديئے۔

حفرت ابوطالب کواس دھمکی ہے ہوا دکھ ہوااس پیرانہ سالی میں وہ ساری قوم ہے دشمنی مول لینانہیں چاہتے تھے لیکن وہ اس بات پر بھی تیار نہ تھے کہ حضور کی نفرت واعانت ہے وست کش ہو جائیں اور حضور کو کفار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ حضرت ابوطالب نے آ دمی بجیج کر حضور کواپنے پاس بلایا اور اس تفتگوہ آگاہ کیا جوان کے در میان اور اس وفد کے در میان ہوئی تھی۔ واپس جانے ہے پہلے انہوں نے جو دھمکی دی تھی اس کے بارے میں بھی

ا - السيرة النبوبيه، ابن كثير، جلداول، صغه ٣٤٣ - سيرت ابن بشام، جلداول، صغه ٢٤٦

بتایا۔ پھر کھا۔

كَانْقِ عَلَىٰ وَعَلَى نَفْسِكَ وَلَا تَعْمِلْنِي مِنَ الْاَمْرِمَالَا أُطِيْقُ (1)

اے جان عم! مجھ پر بھی رحم کر واور اپنے آپ پر بھی۔ مجھ پر ایسابو جھ نہ ڈالوجس کواٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔

ا پنے چھاکی ہید ہاتیں س کرنمی کریم کو بید خیال گزرا کہ شائد ابوطالب آپ کی مدد اور تعاون سے دست کش ہونے والے ہیں اب ان میں سکت نہیں رہی کہ حزید حضور کے کندھے سے کندھا ملاکر کھڑے ہو سکیں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان و سکون سے جواب دیا۔

يَاعَةِ ؛ دَاللهِ لَوْ دَصَعُوا الشَّهُسَ فِي يَمِيْنِي وَالْعَثَرَ فِي يَسَادِي عَلَى آنُ ٱلْوُكَ هٰذَا الْاَمْرَ حَتَى يُظْهِرَهُ اللهُ ٱوَ اَهْ لَكَ فِيْهِ مَا تَوْكُتُهُ

"اے میرے چیا! اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں اور یہ توقع کریں کہ میں دعوت حق کو ترک کر دوں گاتو یہ ناممکن ہے یا تواللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے دے گا یامیں اس کے لئے جان دے دوں گا۔ اس وقت تک میں اس کام کوچھوڑنے کے لئے تار نہیں۔ " (۲)

حضور نے زبان مبارک سے یہ جملہ فرمایا اور چشمان مبارک سے آنسوفیک پڑے۔ اور حضور وہاں سے اٹھ کر واپس چل دیئے۔ چچانے آواز دے کر بلایا اور کما واپس تشریف لائے۔ حضور واپس تشریف لے آئے چچانے کما۔

> اِذْهَبْ يَا ابْنَ آخِيْ وَقُلْ مَا آخَبَبْتَ فَوَاللهِ لَا ٱسَلِمُكَ لِشَيْقُ آبَدًا

"اے میرے بیتیج! آپ کا تو جی چاہے کئے میں آپ کو کی قیمت پر کفار کے حوالے نہیں کروں گا۔ " (۳)

> ۱- السيرة النبوبيه ابن بشام، جلداول، مسخد ۲۷۸ ۲ - السيرة النبوبيه ابن كثير، جلداول، صفحه ۳۷۸ ۳ - اسيرة النبوبيه بن بشام، جلداول، صفحه ۲۷۸

اور چند شعر کے جن میں ہے ایک ہیہ ہے۔ وَ لَا لَٰهُ لِنَّ يَصِلُوْ اللَّهُ كَ بِجَمْعِهِمُ حَتَّى اُوسَتَدَ فِي النَّرُابِ دَوْلَيْنَا "بخدا میہ سارے مل کر بھی آپ تک نمیں پنچ کتے جب تک بجھے مٹی میں وفن نہ کر ویا جائے۔ " ( 1)

الل مکه کوجب بیہ بیت چلا کہ ہماری میہ کوشش بھی بے سود اور ہماری دھمکی بھی بے اثر ثابت ہوئی ہے ابوطالب نے اپنے بجینیج کی امداد سے نہ ہاتھ اٹھا یا اور نہ اسے ہمارے حوالے کرنے پر آمادہ ہوا ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس کی پشت پنائی کا سے یقین دلایا ہے توانہوں نے ایک اور چال چلی مید سارا وفد تبسری بار پر ابو طالب کے پاس حاضر ہوااور اپنے ساتھ ولید بن مغیرہ کا جوال سال خوبر و، اور تندو توانا بیٹا عمارہ بھی ساتھ لے گئے اور جاکر بڑے اوب ہے گزارش کی كدا ابوطال! بم آب كے ساتھ ايك سود اكرنے كے لئے آئے ہيں۔ كمد كے سرداروليدين مغيره كايه خوبصورت اورجوال بيناتم و مكور بيمور اس كاعنفوان شاب،اس كاحسن وجمال. اس کی قوت اور توانائی سارے مکہ میں ضرب المثل ہے۔ یہ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اس کو فرزندی میں لے لیجئے آج کے بعدیہ تمہار ابیٹا۔ اور تم اس کے باپ۔ اگر اے قتل کر ویاجائے تواس کی ساری دیت آپ کو ملے گی۔ ہرمیدان ، ہرمعرکمیں یہ آپ کادست وباز وہو گا۔ ہمارااس سے اب كوئى سروكار نہيں اس كے بدلے ميں اسے بينيج كو جارے حوالے كر دو۔ جو آب كے اور آپ کے بزر گول کے دین کاو عمن ہے جس نے آپ کی قوم کی وصدت کو یارہ یارہ کرویا ہے ہمیں احمق اور بے وقوف کہتا ہے۔ ہم اس کاقصہ تمام کر دیں گے۔ اس طرح آپ کا بھی نقصان نہ ہو گااور ہم سب ایک بہت بڑی مصیبت سے پچ جائیں گے۔ جبوه اینا فلسفه بگھار چکے تو آپ نے جواب دیا

> وَاللهِ لِيِشِّى مَا تَسُوُمُوْنَنِيُ اَتُعْطُوْنِيُ إِبْكُلُوْ اَغُذُوهُ لَكُمُّوَوَ أَعْطِيْكُوْ إِبْنِي تَقْتُلُوْنَهُ هٰذَا وَاللهِ مَا لَا يَكُوْنُ إَبَدًا -

" بخدا! تم میرے ساتھ بہت براسودا کر زہے ہو۔ مجھے تواپنا بیٹا دے رہے ہو کہ میں اس کی خاطر و مدارات کروں اور اس کی پرورش کروں اور اس کے بدلے میں میرا بیٹالینا چاہتے ہو آگہ تم اس کو قبل کر دو بخداایا ہر گزنہ ہوگا۔ "

۱ - السيرة النبوبيا بن كثير، جلداول، صفحه ۲۷۳

مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى بولا - خداك قتم! اے ابوطالب تيرى قوم نے تيرے ساتھ كمال انصاف كيا ہے اور حتى المقدور كوشش كى ہے كہ اس البحن ہے تہيں نكاليں جوتم ناپند كرتے ہو۔ تم نے ان كى به منصفانہ پیش كش محكرا كريہ ثابت كر ديا ہے كہ تم ان ہے كى تيار نہيں حضرت ابوطالب نے فرمايا - اے مطعم! ان ہے كى قيمت پر مفاہمت كرنے كے لئے تيار نہيں حضرت ابوطالب نے فرمايا - اے مطعم! ميرى قوم نے ہر گز ميرے ساتھ انصاف نہيں كيا البت تم نے ميرا ساتھ چھوڑ ديا ہے - اور ميرے خلاف سارى قوم كى مدد كى ہے يہ بت برى زياد تى ہے -

دن بدن کشیدگی میں اضافہ ہو آگیا۔ حالات علین سے علین تر ہونے گے عداوت کی آگ تیزی ہے بھڑکئے گئی۔ ایک دوسرے کی کھل کر مخالفت ہونے گئی۔ حضور سرورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی قربی رشتہ دار بھی حضور کی مخالفت میں چیش چیش تھاس تکلیف دہ ماحول سے متاثر ہو کر حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا جس میں اس طوطا چشی پر ان رشتہ داروں کو عار دلائی اس قصیدہ کے چند شعر آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

اَدَى اَخَوَيْنَامِنَ آبِيْنَا وَأَمِّمَنَا إِذَ اسْتِلَا قَالَالِى غَيْرِينَا اَمَّرَ "میں اپنے دو تکے بھائیوں کو دیکھتا ہوں جب ان سے صورت حال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جارے بس میں پچھے نہیں سب بچھ دوسروں کے اختیار میں ہے۔ "

بَلَى لَهُمَا آمُوُ وَلَكِنْ تَجْرَجُمَا كَمَاجَرْجَمَتْ مِنْ وَأَرْفَى عَلِيَ عَجَرَ

"ان کے بس میں تو سب کچھ تھا۔ لیکن وہ دونوں اپنے مقام ہے گر یڑے جیسے ذی علق بپاڑھے پھر لڑھک جا آہے۔"

آخَتَ خُصُوْمًا عَبْيَةً مِنْ تَوْفَلًا هُمَانَبُنَ انَامِثُلَ مَا يُنْبَذَا الْجَمَن

" میں خاص طور پر عبد عمس اور نوفل کاذکر کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اس طرح دور پھینک دیا ہے جس طرح دیکتے ہوئے انگارے کو دور پھینک دیا جاتا ہے۔ " (1)

کفار مکہ کاوفد تیسری بار جب حضرت ابو طالب کے پاس گیااور عمارہ کی پیش کش کی جے آپ نے بھی حقارت سے محکرا دیا۔ تو حالات اور کشیدہ ہو گئے اور کفار نے متحد ہو کر اسلام اور پیغیبر

اسلام کی مخالفت کے پروگرام بنانے شروع کئے۔

حفرت ابوطالب فی محسوس کیا کہ میں تھا کفری اجتاعی پلغار کو نہیں روک سکتا چنا نچہ آپ فیا کے تصیدہ لکھا اور اس میں بنوہاشم اور بنی مطلب کی غیرت و حمیت کو للکارا کہ جس طرح دوسرے قبائل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت اور عداوت میں متحد ہو سکتے ہیں ہمیں بھی آپ کے دفاع کے لئے متحدہ محاذ بنانا چاہے وہ قصیدہ کافی طویل ہے اس کے چندا شعار بطور نمونہ پیش خدمت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

وَلَمَّا اَلَيْتُ الْفَوْمَ لَا وَ وَيُهِمِ وَقَدُ وَلَمُعُوْا كُلَّ الْعُرْقُ الْوُسَائِلِ وَ وَلَمَا اللهُ المُعْلَقُ الْوَسَائِلِ وَ مِن مِن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَدُ صَادَحُونَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْدَذِي وَقَدْ طَاوَعُوْ الْمُزَالِعِ الْمُزَايِلِ
"اور انهول نے تعلم کھلا جاری وشنی اور ایزار سانی شروع کر دی۔ اور

انہوں نے جارے و عمن کا تھم ماننا شروع کر دیا۔ "

وَقَدُ حَالَفُواْ قَوْمًا عَلَيْنَا أَظِنَّهُ يَحُضُّوْنَ غَيْظًا خَلَفَنَا بِالْاَنَامِلِ " "انہوں نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوئی کا معلمہ کرلیا ہے اور ہمارے پس پشت غصے سے اپنی الگلیاں کا شتے ہیں۔ "

صَبَرُتُ لَهُ فُنَفِينَ بِهُمُوا غَيْمَى اللهِ وَالْبَيْنَ عَضَيْبِ مِنْ شُوافِ الْقَاوِلِ
" مِن نے اپنے نفس کو صبر کی تلقین کی اور میرے ہاتھ میں گندم گوں کیک
دار نیزہ تھا اور سفید کانے والی تکوار جو ہزرگ سرداروں سے ہمیں ور شرمی طی تھی۔
"

وَالْحُضَّنَ عِنْهَا لَبُنِيةِ وَهُوْ الْحُوْقِ الْمُعَلِّدُ الْمُسَكِّنَةِ مِنْ اَنَّوْ البِهِ بِالْوَصَائِلِ

" میں نے بیت اللہ شریف کے پاس اپنی قوم اور اپنے بھائیوں کو جمع کیا اور
میں نے بیت اللہ کے سرخ دھاریوں والے غلاف کو پکڑ لیا۔

" کَذَبُتُو دَبَیْتِ اللّٰهِ نَا اللّٰهِ مَا لَّهُ اللّٰهُ مَا لَکُهُ اللّٰهِ اَلٰهُ وَکُورُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

كَذَبَّتُوْدُوبَيِّتِ اللهِ نُبْرِى مُحَمَّدًا حَلَمَا نُطَاعِنْ دُونَهُ وَنُنَاعِبُ اللهِ نُحْبَدُ وَلَمَا نُطاعِنْ دُونَهُ وَنُنَاعِبُ " فاند خداك فتم تم نے جموث بولا ہے كہ ہم محركو چھوڑ ديں كے جب تك ان كادفاع كرتے ہوئے نيزول اور تيرول سے تم پر حملہ آور شيں ہوں گے۔ "

وَنْكُلِمُهُ عَتَى نُصَمَّعَ عَوْلَكُ وَبُنْ هَلَعَنْ أَبْنَاءِ نَا وَالْمُلَائِلِ اللهِ وَنُنْ هَلَ عَنْ أَبْنَاءِ نَا وَالْمُلَائِلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَاَبْيَعَنُ يُسْتَمَعَ لَا فَعَامُ بِعِرَجُهِم تَمَالُ الْيَتَامِى وَعِصْمَةً لِلْاَدَامِلِ
مرا بحتیجا کوری رکت سے بارش
مرا بحتیجا کوری رکت سے بارش
طلب کی جاتی ہے وہ تیموں کی بناہ گاہ اور بیواؤں کی ناموس کا محافظ

یکُوْذُ پِرَالْهُلَاكُ مِنَ الِهَاشِمِ فَهُوْعِنْدَة فِیْ رَحْمَةِ وَفَرَاعِنهِ "
ہے وہ جواں مرد ہے کہ جس کی پناہ آل ہاشم کے مفلس کیتے ہیں پس وہ جب اس کے پاس پینچ جاتے ہیں تووہ ان پراپنے رحم و کرم کی بارش برسا دیتا ہے۔ " (۱)

اس قصیدہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل جمیدہ اور اخلاق جمیلہ کا تذکرہ ہے ساتھ بی این اور بنوہائم، بنومطلب کے نوجوانوں کے اس عزم معم کاپر جوش انداز میں اعلان ہے کہ جب تک ہم میں ہے ایک مرد یاایک عورت زندہ ہے کی کی مجال نہیں کہ میرے بینیج کا بال بھی بیکا کرسکے۔ اگر چہ اس قصیدہ کا ہرشعرعربی فصاحت و بلاغت کی جان ہے اور اس کا ہر مصرعہ اس محبت و شیفتگی کا آئینہ دار ہے جو محترم چھاکوانے بلنداقبال، فرخندہ فال، بھینیج ہے مصرعہ اس محبت و شیفتگی کا آئینہ دار ہے جو محترم پھاکوانے بلنداقبال، فرخندہ فال، بھینیج ہے تھی۔ چاہئے تو یہ تھاکہ کمل قصیدہ ہدیہ قار کمن کیا جاتا۔ لیکن یہ کافی طویل ہے اس لئے اس کے چنداشعار بطور تیرک فارٹین کی خدمت میں چش کرنے پر اکتفاکیا گیا ہے آکہ محبت کے ان عمیق جذبات کا کچھ تو آپ کو احساس ہوجائے۔

حضور کے دفاع کے لئے بنوہاشم اور بنومطلب کے جملہ افراد کو متحد کرنے کی بیہ کوشش بار

آور جابت ہوئی ان دونوں خاندانوں نے وعدہ کیا کہ وہ حضور کو اکیلا نہیں چھوٹریں گے بلکہ دشمنوں کے ہروار کے سامنے وہ خود سینہ ہر ہموں گے۔ اور وہ اپنی جان کی پروا تک بھی نہیں کریں گے۔ البتہ ابولسب جو حضور کا سکا چھاتھا۔ اور خاندان بی ہاشم کا ایک سرکر دہ فرد تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے مؤقف کے برعکس حضور کی عداوت میں اپنی ہر چیز داؤپر لگانے کی قتم کھالی اس کی زندگی کالمحہ لمح حضور کو دکھ پنچانے اور صحابہ کر ام پر ظلم وستم کے بہاڑ تو رہے میں صرف ہونے لگا۔ (۱)(۲)

حضور علیہ الصلوة والسلام کوابناجم نوابنانے کے لئے دیگر مساعی

کفار مکہ کے جتنے وفد حضرت ابو طالب کے پاس سکتے وہ ناکام و نامراد لوٹے۔ لیکن کفار نے اب براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے سلسلہ حفقگو کا آغاز کیا۔

عتبہ بن رہید، رؤساء قریش میں سے ایک سرپر آوردہ رئیس تھا۔ ایک روزصحن حرم میں قریش کی ایک محفل جی ہوئی تھی۔ یہ بھی اس میں بیشا ہوا تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم دور حرم کے ایک گوشہ میں یاد اللی میں مصروف تھے۔ عتبہ بولا۔ اے قریش بھائیو! کیا میں محمر (روحی فداہ علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے پاس نہ جاؤں اور اس سے مفتگو کروں اور اس کے سامنے چند تجاویز پیش کروں شائدان میں سے کوئی تجویز وہ مان لے اور ہماری اس بریشانی کا خاتمہ ہوجائے۔ یہ ان دنوں کاذکر ہے جب حضرت مزہ نے مشرف ہماری اس پریشانی کا خاتمہ ہوجائے۔ یہ ان دنوں کاذکر ہے جب حضرت مزہ نے مشرف باسلام ہوئے تھاور آئے روز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ سب نے اس بات کی باسلام ہوئے تھاور آئے وز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ سب نے اس بات کی ور کمااے ابوالولید! اٹھئے اور ان سے گفتگو کیجئے۔ عتبہ اٹھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جاکر بیٹھ گیا کچھ دیر سکوت طلای رہا پھر اس نے مہر سکوت توڑی اور یوں گویا۔

"اے میرے پیارے بیتیج! حب ونب کے لحاظ سے جو تیرا مقام ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے لیکن تونے اپنی قوم کو ایک بڑی مصیبت میں جٹلا کر دیا ہے تونے ان کے اتحاد کو پارہ معلوم ہے لیکن تونے اپنی قوم کو ایک بڑی مصیبت میں جٹلا کر دیا ہے تونے ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا ہے توانمیں ہے و قوف کہتا ہے۔ ان کے خداؤں اور ان کے عقائد کی عیب چینی کر آ ا ہے ان کے باپ دادوں کو کافر کہتا ہے اب میری بات سنو۔ میں چند تجلویز پیش کر آ ہوں ان

> ۱ ـ السيرة الحبلبيه، جلد إول، صفحه ۲۷۳ ۲ ـ السيرة النبوبيه ابن اشام، جلد اول، صفحه ۲۸۱

میں غور کرواور ان میں ہے جو تجویز تہیں پہند ہووہ قبول کر لو۔ حضور نے یہ س کر فرمایا اے اباولید! اپنی تجاویز پیش کر ومیں سننے کے لئے تیار ہوں۔

عتبہ کہنے لگا۔ پہلی تجویز توبہ ہے کہ بیہ سب پچھ جو تم کر رہے ہو۔ اگر اس سے تمہار امقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم تیرے سامنے تیرے لئے دولت کا انبار لگادینے کے لئے تیار ہیں آکہ تو سارے ملک عرب کارئیس اعظم بن جائے۔

اور اگر اس کامقصد عزت اور سرداری حاصل کرناہے تو ہم سب تم کو اپنا سردار مانے کے لئے آمادہ ہیں تیرے تھم کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اور اگر تم بادشانی کے طلب گار ہو تو ہم سب تہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔

ور مر م ہور مان کے سب مار ہو تو ہم سب میں بہا ہو سام سریے ہیں۔ اور اگر جنات کا کوئی اثر ہے جس سے مغلوب ہو کرتم نے ساری قوم کے خلاف محاذ قائم

کرر کھاہے توہم تیراعلاج کرانے کے لئے تیار ہیں۔ اس علاج میں جتنابھی خرچ اٹھے گاوہ ہم

برداشت كريس مع- حميس اس بارے ميں پريشان مونے كى ضرورت نہيں۔

وہ کہتارہا حضور خاموثی سے سنتے رہے۔ جب وہ خود ہی چپ ہوگیا تو رحمت عالم مگویا ہوئے۔ قَدُّ ذَکَوَّتَ یَا اَبَا الْوَلِیْدِ " اے ابادلید! تم نے اپنی بات پوری کرلی۔ اس نے کماہاں! حضور نے فرمایا اب میراجو اب بن۔

اس نے کمافرمائے میں سنتاہوں۔

وَقَالَ بِسُواللهِ الرَّحَمُن الرَّحِيْوِ خَوْةً تَنْزِيْلٌ مِنَ الرَّحْلِن الرَّحْلِن الرَّحْلِن الرَّحْلِن الرَّحْلِن الرَّحْلِن الرَّحْلِن الرَّعْلِي الرَّعْلِي الرَّعْلِي الرَّعْلِي الرَّعْلِي الرَّعْلِي الرَّعْلَيْ الرَّعْلَيْ الرَّعْلَيْ الرَّعْلِي الرَّمْ الرَّعْلِي الرَّامْ الرَّعْلِي الرَّعْلِي الرَّعْلِي الْحَمْلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِي ا

"اور فرمایا: - اللہ کے نام سے شروع کر تا ہوں جو بہت ہی مریان بھیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

حم- الدا کیا ہے یہ قرآن دخمن ورجیم خداکی طرف سے یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کردی می ہیں۔ یہ قرآن عربی ( زبان میں ) ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو علم و ( فہم ) رکھتے ہیں۔ یہ مردہ سنانے والا اور ہروفت خبردار کرنے والا ہے۔ بایں ہمہ منہ پھیرلیا۔ ان

میں ہے اکثر نے ہیں وہ اسے قبول نہیں کرتے اور ان (ہث دھر موں)
نے کماہمارے دل غلافوں میں (لیٹے ہوئے) ہیں اس بات ہے جس کی
طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہمارے
در میان اور تممارے در میان ایک تجاب ہے تم اپنا کام کروہم اپنے کام
میں گھے ہوئے ہیں۔ " (سور وَ حم السجدة)

الله كاحبيب الني رب كاكلام پر هتاجار باتفااور عتبه دم بخود سنتاجار باتفااس في الني بازو پيف كے يكھيے زمين پر مريك لئے تھے۔ حضور في آيت مجدہ تك اس سورت كى تلاوت كى اور پھر خود مجدہ كيا۔ پھر حضور نے عتب كو مخاطب كر كے فرمايا۔

> قَدُّ سَمِعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيْدِ مَاسَمِعْتَ فَأَنْتَ وَذَاكَ "جو تحجے سننا جاہئے تھا وہ تم نے س لیا۔ اب تم جانو اور تمارا

> > کام\_ "

عتبائھ کراپ ساتھیوں کی طرف کیا ہے آباد کھے کروہ آپس میں سرگوشیاں کرنے گھے
بعض نے کہاہم ہم کھاکر کتے ہیں کہ یہ عتبہ ہو آرہا ہے ہیدوہ نہیں جو کیا تھا۔ اب اس کاچرہ بالکل
بدلا ہوا ہے استے میں عتبہ آکر ان کے پاس بیٹے گیادہ ہوئے فرما ہے۔ کیاکر آپ ہو۔ اس نے
کمامیں نے وہاں آیک ایسا کلام سنا ہے بخدا میں نے اس سے پہلے اس جیسا بھی نہیں سنا۔ بخدانہ
وہ شعر ہے نہ جادو ہے اور نہ کمانت ہے۔ اے قوم قریش! میری بات مانواس کو اپنے حال پر
چھوڑ دو۔ تم اس سے کنارہ کش ہوجاؤ۔ جو کلام میں سن کر آ یا ہوں خدا کی ہم اس کا بہت بوا
نتیجہ نگلنے والا ہے۔ اگر عرب کے دو سرے قبائل اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کا خاتمہ
کر دیں تو تہمادا مطلب بغیر کی تکلیف کے پورا ہوگیا۔ اور اگر سارے عرب پراس نے غلبہ
پالیا اور ان پر حکومت قائم کر لی تو وہ حکومت تہماری ہوگی۔ وہ عزت جو اس وقت اس طرح تم خوش نصیب ترین قوم ہوگے کہ بغیر کشت و خون
گی وہ بھی تہماری عزت ہوگی۔ اس طرح تم خوش نصیب ترین قوم ہوگے کہ بغیر کشت و خون
گی وہ بھی تہماری عزت ہوگی۔ اس طرح تم خوش نصیب ترین قوم ہوگے کہ بغیر کشت و خون

وہ یہ س کر چیخ اٹھے اے ابو الولید آس کی زبان کا جادو تم پر چل ممیا ہے اور تم بھی اپنے فرجب سے مرتد ہو گئے ہو۔ عتب بولا۔ میں نے اپنی رائے تمہیں بتادی اب جو تمہاری مرضی تم دہ کرو۔ (۱)

ا - سل الهدى والرشاد، جلد دوم، صفحه ٢٣٩

اس واقعہ کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ حضور نمی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے بعدوہ قریش کے پاس لوٹ کر نہیں آ یا بلکہ سیدھا گھر چلا گیا اور کئی روز تک اپنے قریش بھائیوں سے ملاقات تک نہ کی۔ ابو جسل کنے لگا اے گروہ قریش! میرا خیال ہے کہ عتبہ مرتد ہو گیا ہے اور مجم (فداہ رومی) کی طرف اکل ہو گیا ہے حقیقت وہ ہے کہ عتبہ کو محمد کا نہ یہ کھر کا نہ یہ گھائوں نے اپنا گرویدہ بتالیا ہے یا اے کوئی ایس ضرورت لاحق ہوگئی ہے جوان کے بغیرپوری نہیں ہو سکتی اس لئے اس نے ہم سے منہ موٹر لیا ہے۔ اٹھو! اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ ابو جسل ان سب کو لے کر عتبہ کے گھر پہنچا۔ اور کہنے لگا اے عتبہ!

میں اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنا آ بائی نہ بب چھوٹر دیا ہے اور محمد کے فریفتہ ہو گئے ہو۔ آگر تجھے نگ و سی کی شکا ہے ہے جس کی بتا پر تم گھر لذیذ کھانے نہیں بکو ایکے توجمیں تھم دے ہم تیرے لئے انتا مال جمع کر دیں گے کہ تو غنی ہوجائے گا۔ اور اپنے گھر میں جیے لذیذ کھانے جاہے گا کھوا لیے تاتا مال جمع کر دیں گے کہ تو خوان پر جانے کی تمیس محتاجی نہیں دے گ

عتبہ کوئی معمولی آ دمی شیس تھا۔ قرایش کارئیس تھا۔ دولت مند تھامکہ کے دانش مندول میں اس کا شار ہو تا تھا۔ لیکن کفر کی نحوست نے اس کی عقل سلیم کومنے کر دیا تھا۔ ابوجس کے اس بیبودہ طعنہ نے اس کی اندھی عصبیت کو پر افروختہ کر دیا۔ اور غضب تاک ہو کر اس نے مشم کھائی کہ آج کے بعد میں محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے بات تک نہ کروں گا۔ تم سب کو علم ہے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ دولت مند آ دمی ہوں مجھے تماری خیرات کی کیا منہ میں میں سب سے زیادہ دولت مند آ دمی ہوں مجھے تماری خیرات کی کیا

مجراس نے وہ سارا واقعہ بیان کیاجوذ کر ہوچگاہے۔ (۱)

جس كلام النى كے اعجاز بلاغت نے عتبہ جينے و شمن اسلام كو پائى پائى كر و ياأكر و نياوى مغاو حائل نہ ہو آ تو وہ آج بھينا حضور نبى كريم صلى اللہ تعالىٰ عليه و آلہ وسلم كے دست حق پرست پراسلام كى بيعت كرليتا مطرح باقى لوگ بھى اسلام ہے متاثر ہور ہے تھے۔ آج يہ كل وہ سلرى ركاوٹوں كو عبور كر كے غلامى مصطفیٰ عليہ التحيہ والثا كاطوق زيب گلو كر رہاتھا۔ كمہ كے قريثی قبائل میں ہے كوئى قبيلہ بھى ايسانہ رہاتھا جس میں ہے كوئى نہ كوئى ايمان نہ لاچكا ہو۔ اگر ان ہے كوئى طاقتور فخص مسلمان ہو آتو خون كے گھون بى كر رہ جاتے۔ اگر اپنے جيساكوئى ايسا كرتما تو اس كے ساتھ سلاے تعلقات منقطع كر ديئے جاتے۔ ليمن اگر كوئى كمزور اور ب

ا - السيرة النبوبيه ابن بشام، جلداول، صفحه ٣١٣ ـ ٣١٣

یارورد گاریہ جمارت کر بیٹھتاتواس کے لئے جینا حرام کر دیا جاتا۔ طرح طرح سے اسے ستایا جاتا۔ اسے تربیاد کی کر مسرت سے قبقے لگائے جاتے۔ لیکن دست حبیب کبریاسے توحید کی شراب کا جام پینے والے اپنی جزائت واستقامت کے ایے مظاہرے کرتے کہ پہاٹوں کی فلک ہوس چوٹیاں اور بے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے جھک جھک جایا کرتیں۔ اس قتم کا ایک اور واقعہ بھی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یمال یہ پیش کش تناعتبہ نے کی تھی اور مندر جہ ذیل روایت بیس کی پیش کش پوری قوم کے سربر آور دو لوگ اجتماعی طور پر بارگاہ حبیب کبریاء میں پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ یمال حضور کا جواب پہلے جواب سے مخلف حبیب کبریاء میں پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ یمال حضور کا جواب پہلے جواب سے مخلف ہے نیز حضور کے اس جواب کے بعد کفار نے شدید قتم کے دو عمل کا اظہار کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلی روایت میں نہیں ہیں اس سے معلوم ہو آ ہے کہ اس روایت میں ایک دو سرے واقعہ کو بیان کیا جارہا ہے۔

عبدالله بن عباس رضى الله عنماراوي بين - كه

کفارکی دن بدن صورت حال براتی جاری تھی۔ حالات قابو ہے باہر ہوتے جارہے تھے۔ چنانچہ براتی صورت حال پر قابو پانے کے لئے سارے قبائل کے سردار جمع ہوتے ہیں جن میں سے چند سریر آوردہ سرداروں کے نام بیر ہیں۔ عنبہ بن رہید۔ بیر جن میں سے چند سریر آوردہ سرداروں کے نام بیر ہیں۔ عنبہ بن رہید۔ ابو سفیان بن حرب۔ نفتر بن حرث۔ ابو البخری بن ہشام ۔ اسود بن مطلب۔ زمعہ بن اسود۔ ولید بن مغیرہ ۔ ابو جمل بن ہشام ۔ عبداللہ بن الی امید ۔ عاص بن وائل ۔ نبید اور منبہ بہران حجاج ۔ امید بن خلف وغیرہ ۔ (۱)

یہ سارے سردار غروب آ فآب کے بعد کعبہ شریف کی پشت کی ست میں جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک بولا۔

میں میں میں میں اللہ علیہ و آلہ وسلم ) کو آدمی بھیج کریمال بلاؤاوراس کے ساتھ دونوک بات کر وچنانچہ ایک آدمی کویہ پیغام دے کر حضور کی خدمت میں بھیجا گیا کہ آپ کی قوم کے سارے سردار کعبہ کے پاس حرم میں اکتھے ہیں۔ اور آپ کا تظار کررہ ہیں وہ آج آپ سے فیعلہ کن گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ آئے اور ان سے بات کیجے۔ آپ سے فیعلہ کن گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ آئے اور ان سے بات کیجے۔ پیغام سنتے ہی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے گفتگو کا اس طرح آغاز کیا۔

ا - السيرة النبويه ابن مشام، جلداول، صفحه ٣١٥

اے محر (صلی اللہ علیہ وسلم) اہم نے آج آپ کوبلا بھیجاہ ہم آپ کے ساتھ فیصلہ کن بات کر ناچاہے ہیں خداکی تنم اجس معیبت میں آپ نے اپنی قوم کوجٹلاکیا ہے ہم نہیں جانے کہ کسی اور نے بھی اپنی قوم پر ایک زیادتی کی ہو۔ آپ ہمارے باپوں کو گالیاں دیے ہیں ہمارے دین میں سوسو عیب نکالتے ہیں ہمارے خداؤں کو پر ابھلا کہتے ہیں۔ ہمیں بوقوف کہتے ہیں۔ آپ نے ہمارے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ کوئی بری بات ایک نمیں رہی۔ جس سے تم نے اپنی قوم کو بریشان نہ کیا ہو۔

اس بنگامہ آرائی ہے آگر آپ کامقعد دولت جمع کرنا ہے تہم آپ کے لئے اتفاال وزرجمع کردیے ہیں کہ آپ سلای قوم میں امیر ترین آ وی بن جائیں گے اوراگر آپ عزت و سیادت کے خواہش مند ہیں توہم سب آپ کوروی خوشی ہے اپنا سر دار تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اورااگر تخت و تابیکی آرزومیں آپ یہ سارے پا پڑتیل ہے ہیں تو آپ ہمیں بتائے ہم متفقہ طور پر بھد مسرت آپ کے سرپر تاج شامی ہجانے کا اعزاز حاصل کریں گے اوراگر آسیب اور جنات کا اثر ہے جس سے مجبور ہوکر آپ نے پی تقوم کا من و سکون بر باوکر و یا ہے تب بھی بتاد ہے ہم آپ کا اہر ترین طبیب سے علاج کر آئیں گے خواہ اس علاج پر کتنا ہی روپیہ ہمیں خرچ کرنا پڑے ہمیں اس کی ذرا پر والے نہیں۔

جب وہ اپنی تجاویز پیش کر چکے تو ہادی انس و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم یوں موہر فشاں ہوئے

"ان چیزوں میں ہے میں کی چیز کاطلب گار نمیں۔ نہ بجھے مال ودولت
کی خواہش ہاور نہ ہی عزت و سیادت کی آر زواور نہ میری نگاہوں میں
تخت و آج سلطانی کی کوئی قدر وقیمت ہے بلکہ اللہ تعالی نے جھے تماری
طرف اپنار سول بناکر مبعوث فرمایا ہے جھے پر کتاب نازل کی ہے۔ جھے تھم
و یا ہے کہ میں تمہیں اس کی رحمت کا مڑدہ ساؤں اور اس کے عذاب ہے
بروقت خبردار کروں۔ میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے
ہیں اور اپنی طرف ہے تمہاری خیر خواتی کا حق اداکر دیا ہے۔ جو دعوت
حق لے کرمیں آیاہوں آگر تم اس کو قبول کر لو گے تو دنیاو آخرت میں تم سعادت مند ہو گے اور آگر تم اس کو مسترد کر دو گے تو میں پھر بھی صبر
سعادت مند ہو گے اور آگر تم اس کو مسترد کر دو گے تو میں پھر بھی صبر
کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ

فرمادے۔

حضور کے فیصلہ کن انداز تھلم نے انہیں ہے ہیں کر دیااور گے جمت بازیال کرنے۔ کئے گے اگر آپ ہملری ان تجاویز کو در خوراعت نہیں بھے تو آپ کی مرضی ۔ پھر ہملری اس در خواست پر غور فرہائیں آپ جانتے ہیں کہ ہمار اشہر جس وادی بیں آباد ہے وہ بری تھ وادی ہے پانی تایاب ہے ہم سے ذیادہ مشکل گزران کی کی نہیں۔ آپ پے رہسے جسنے آپ کور سول ہتا کر بھیجا ہے یہ دعا کریں کہ وہ ان پہاڑوں کو یہاں سے دور ہٹا دے باکہ میدان کشادہ ہوجائے شام و عراق کی طرح یہاں بھی دریا جاری کر دے ہمارے آباؤ اجداد سے چند بررگوں کو زندہ کر دے ان بی قصی بن کلاب کا زندہ ہوتا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ راست کو مخص تھا۔ آکہ ہم ان بزرگوں سے آپ کے بارے میں دریافت کریں کہ آپ ہے ہیں یا کمون شا۔ آگہ ہم ان بزرگوں سے آپ کے بارے میں دریافت کریں کہ آپ ہے ہیں یا شیس۔ آگر انہوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے میارے دو سرے مطالبات بھی پورے کر دیے ہیں جارے گاکہ اللہ تعالی بارگاہ میں کر دیے توہم آپ کی تصدیق کریں گاہ میں ہوئے رسول ہیں۔

حضور نی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ہرزہ سرائی سی اور فرمایا۔ اے قریشیو! اللہ تعالی نے مجھے ان کاموں کے لئے مبعوث نہیں فرمایا میں تواس کا ایک پیغام لے کر تمہاری طرف آیا ہوں اور میں نے وہ پیغام حمیس پہنچا دیا ہے۔ اگر تم اسے قبول کر لو۔ تویہ تمہاری دارین کی خوش نصیبی ہواور اگر تم اسے مسترد کر دو تو پھر بھی میں تھم النی سے مبر کروں گا۔ یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے در میان فیصلہ فرمادے۔

وہ کھنے گئے کہ اگر آپ ہمارے بھلے کے لئے پچھ نہیں کرتے تونہ کریں ہمیں اصرار نہیں۔
لیکن اپنے لئے تو پچھ مانکیں ذیادہ نہیں تو کم از کم تمہار اخدا آیک فرشتہ تمہارے ہمراہ کر دے ہو
آپ کی ہریات کی تقدیق کرے اور ہمیں آپ ہے دور رکھے۔ نیز آپ اپنے رب سوال
کریں کہ اس ریگز ار میں باغات اُگادے محلات تعمیر کر دے۔ زروہ ہم کے خزانوں کے وجر
لگادے ماکہ موجودہ افلاس اور نگ دستی آپ کو نجلت بل جائے۔ کب معاش کی تکلیف
سے آپ نی جائیں۔ آئ کل قرآپ بھی ہماری طرح باز ارمیں چکر لگتے ہیں۔ اور ہماری طرح اس
سلمہ میں پریٹانیاں پر داشت کرتے ہیں اگر آپ کے بارے میں آپ کی بید دعائیں قبولیت کا
شرف حاصل کرلیں تب ہم مانیں مے کہ واقعی آپ اس کے سچے رسول ہیں۔
ان کی ہے معنی باتیں سننے کے بعد حضور نے فرمایا میں تمہاری اس فرمائش پرعمل کرنے ہے۔
ان کی ہے معنی باتیں سننے کے بعد حضور نے فرمایا میں تمہاری اس فرمائش پرعمل کرنے ہے۔
ان کی ہے معنی باتیں سننے کے بعد حضور نے فرمایا میں تمہاری اس فرمائش پرعمل کرنے ہے۔

قاصر ہوں میں وہ نمیں جواپے رب سے الی حقیر چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور نہ اس نے جھے اس مقصد کے لئے مبعوث فرمایا ہے بلکہ اس نے جھے بشیونڈ پریتا کر تساری طرف جمیحا ہے۔

بجروہ بولے۔ اگران کاموں میں ہے کوئی کام آپ نمیں کر سکتے تو چلئے آسان کالیک کلوا ہم پر گراکر ہماراقصہ پاک کردیں۔ حضور نے فرمایا یہ کام اللہ کی مرضی پر موقوف ہے جودہ جاہے تمہارے ساتھ کرے۔ (1)

اُن کے ان مطالبات کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے سورہ اسراء کی مندرجہ ذمل آیات میں تقریبان کے سارے مطالبات تکجا کر دیئے مسئے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرُلْنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا - اَوْ تُكُوْنَ لَكَ جَنَّةً مِنْ نَجِيْلٍ وَعِنْبٍ فَتُفَعِّرَ الْأَنْهَارَخِ لَالْهَا تَفْجِيْرًا - آوْتُسْقِطَ التَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْتَأْتِ بَاللهِ وَالْمَلْفِكَةِ قَبِيلًا - اَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخُرُفِي آؤتَّرُ فِي فِي السَّمَاءُ وَلَنْ ثُوُمِنَ الرُقِيكَ حَثَى تَنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْتُا لَقُرُّوْهُ ﴿ قُلْ سُبْعَانَ رَبِيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بِشَرَّا رَسُولًا . "اور کفارنے کہا۔ ہم ہر گزایمان نہیں لائیں کے آپ پر جب تک آپ روال نہ كروي مارے لئے زين سے ايك چشمہ يا (لگ كر تيار) ہوجائے آپ کے لئے ایک باغ مجوروں اور انگوروں کا پھر آپ جاری کردیں ندیاں جواس باغ میں (ہرطرف) بدری ہوں۔ یا آپ گرادیں آسان کو۔ جیسے آپ کاخیال ہے ہم پر مکوے فکڑے کر کے۔ یا آپاللہ تعالی اور فرشتوں کو (بے نقاب کرکے) ہارے سامنے لے آئیں یا (تقیر) ہوجائے آپ کے لئے ایک محرسونے کا یا آپ آسان برچڑھ جائیں بلکہ ہم تواس پر بھی ایمان سیں لائیں ہے۔ کہ آپ آسان بر چرهیں یمال تک که آپ آثار لائیں ہم پرایک کتاب جے ہم پر هیں۔ آپ (ان سب خرافات کے جواب میں اتنا) فرمادیں میرارب ہر عیب

ا ـ السيرة النبويه ابن بشام، جلداول، صفحه ٣١٥ ـ ٣١٨

ے پاک ہاور میں کون ہوں گر آ دی (اللہ کا) بھیجاہوا۔" (سور وَ بَی اسرائیل ۹۰۔ ۹۳)

آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی ہے ہمیں پہتہ چلاہے کہ بمامہ کالیک فخص جس کا
نام رحمٰن ہے وہ آپ کو یہ سب کچھ سکھا آ ہے آپ اس سے سیکھ کر ہمیں سناویتے ہیں ہم بخدا
رحمٰن پر ہر گزائمان نہیں لائمیں کے یا محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! ہم نے آج اپنی طرف سے
جمت پوری کر دی ہے۔ اب ہم آپ کامقابلہ کرتے دہیں کے یہاں تک کہ آپ ختم ہو جائیں یا
ہم ہلاک ہو جائیں۔ (۱)

ان کی یہ باتیں من کر رحت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کھر کی طرف چل پڑے حضور کے ساتھ ہی حضور کی چو چی عاتکہ بنت عبد المطلب کالڑکا عبد اللہ بن امیہ بن مغیرہ بھی ساتھ اٹھا۔ اور حضور کے ساتھ ساتھ چل پڑاراستہ میں اس نے حضور کو کمایا محمد (روحی فداک) میری قوم نے بہت ہی تجویزیں آپ کے سامنے پیش کیں آپ نے ان میں ہے کوئی تجویز نہیں بانی ۔ پھر انہوں نے اپنے لئے چند مطالبات کے وہ بھی آپ نے مسترد کر دیے۔ پھریمال تک کمااگر آپ ہمارے لئے پچھے نہیں ما تھے تو آپ کی مرضی ۔ اپنے کئے تو اپ کو بھی یہ چیزیں دے دے تو کی جب کی انہوں نے وہ عذاب نازل کے تو اپ کو بھی یہ چیزیں دے دے تو پھر بھی وہ آپ پر ایمان سے ہروقت ان کوڈراتے رہے تھے یہ بات بھی آپ نے نہ مائی۔ کرنے کامطالبہ کیا جس سے آپ ہروقت ان کوڈراتے رہے تھے یہ بات بھی آپ نے نہ مائی۔ کرنے کامطالبہ کیا جس سے آپ ہروقت ان کوڈراتے رہے تھے یہ بات بھی آپ نے نہ مائی۔ کو ایمان نہیں لاؤں گا۔

یه لاف زنیاں کر تاہواوہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے کاشانہ اقد س کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ لیکن اپنی قوم کی اس ہٹ دھرمی اور محرومی پر حضور از حد کہیدہ خاطر اور غمز دہ تھے۔

حضور کے وہاں سے چلے آنے کے بعد قریشی ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ ابو جمل کہنے لگا اے گروہ قریش! آب تم نے دیکھ لیا ہماری اتنی مغزماری کے باوجو دوہ اپنی حرکتوں سے بازنہیں آئے۔ ہمارے دین کی عیب جوئی، ہمارے بتوں کی توہین، اور ہمیں احمق و بے وقوف کہنے سے نہیں رکے۔

میں نے بھی فتم کھائی ہے کہ کل میں بہت بھاری پیقر جتنا میں اٹھا سکتا ہوں لے کر ان کی انتظار میں بیٹھوں گاجو ننی وہ سجدہ میں مجھے نظر آئیں سے (العیاذ باللہ) ان کے سرپر دے ماروں

١ - السيرة النبويد ابن مشام، جلداول، صفحه ١٥ س- سيرت ابن كثير، جلداول، صفحه ٣٨١

گاپھرتم بچھےان کے حوالے کر دیتا یا میراد فاع کرنا۔ بیہ تمہاری مرضی اس کے بعد بنوعبد مناف جو چاہیں میرے ساتھ کریں مجھے اس کی پروا نہیں۔ سامعین نے اس کا پروگرام س کر پندیدگی کااظہار کیااور اسے یقین دلایا۔

وَاللَّهِ مَا نُسُلِمُ لَكَ لِنَّانَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا تُولِيْكُ -

" خداکی متم اہم تہیں کی قبت پران کے حوالے نہیں کریں مے۔ اب جاؤجو چاہتے ہو کرو۔ " ( ۱ )

دوسرے روز علے الصح ابوجہ لے حسب وعدہ بھلی پھر اٹھاکر اپنے پاس کے ایااور حضوری آبد کا انظار کرنے لگا۔ حضور حسب معمول صح سویرے تشریف لائے جراسود اور رکن بھائی کی دیوار کو قبلہ بنا کر نمازی نیت باندھ لی۔ بجرت سے پہلے حضور جب بھی نماز اوا کرنے لگتے ای جگہ کھڑے ہوتے۔ کعبہ کواپنے اور بیت المقدس کے در میان رکھتے۔ قرایش بھی ادھ بھنکی باندھے دیکے در بے تھے کہ ابوجہ لکیا کر آبے۔ حضور جب اپنے رب کی جناب میں سربیجود ہوئے قوابو جمل اٹھا۔ پھر اٹھایا اور حضور کی طرف چل پڑا جب قریب پہنچا تو میں سربیجود ہوئے قوابو جمل اٹھا۔ پھر اٹھایا اور حضور کی طرف چل پڑا جب قریب پہنچا تو دفعتہ بیچنے کی طرف بھاگا چرہ کا رنگ فن ہوگیا تھا رعب سے رعشہ طاری تھا۔ جس باتھ میں اس نے پھر اٹھایا ہوا تھا وہ سوکھ گیا یہاں تک کہ اس نے پھر پھینگ دیا قریش دوڑ کر بات کے ہر دوے ماروں تو ایک زاونٹ منہ کھولے جمعے اس کے پاس آئے۔ پوچھا ابوا تھا وہ سوکھ گیا یہاں تک کہ اس نے پھر اٹھا کی موٹی تھی کہ نزدیک پہنچا اور اداوہ کیا کہ اسے آپ کے سربر دے ماروں تو ایک زاونٹ منہ کھولے جمعے کمانے کے لئے میری طرف پکاس کی کو پڑی آتی ہوی تھی اور اس کی گر دن آتی موٹی تھی کہ میں نے آج تک کی اونٹ کی نہیں دیکھی۔

کفار نے پہلے حضرت ابوطالب کے ذریعہ حضور کواپنے مشن سے دست ہر دار کر ناچاہا س بیں ناکائی ہوئی پھر پراہ راست حضور کی خدمت بیں حاضر ہو کر طرح طرح کی پیش کشیں شروع کر دیں۔ بھی انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر۔ اس بی بھی وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ لیکن ابھی تک وہ اس زعم باطل بیں جتلا تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوجائیں گے۔ اور افہام و تغییم کے ذریعہ اسلام کی اس تحریک کو بال دیر نکالنے سے پہلے موت کی فیند سلادیں گے۔ ان سابقہ کو مشوں کے بعد ایک بار پھروہ ایک وفدی شکل میں حاضر ہوئے اور کنے گئے کہ آج بھم آپ کی خدمت میں صرف لیک تجویز پیش کرنے کے آئے ہیں اور اس

۱ - السيرة النبويه ابن بشام، جلداول، صفحه ۳۱۸

کے مان لینے میں سوفی صدی آپ کائی بھلاہ۔ حضور نے پوچھاوہ تجویز کیا ہے انہوں نے کما کہ

ایماکریں ایک سال آپ ہمارے خداؤں لات وعزی وغیرہ کی ہمارے ساتھ مل کر پرستش کریں اور ایک سال ہم سب آپ کے ساتھ مل کر آپ کے خدا کے واصد کی عبادت کریں گے اور اس کا فلفہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو یہ کہ ہماری آپس کی ہے انفاقی اور جنگ و جدال ختم ہوجائے گا دوسراسب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یا ہم حق پر ہیں اور جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سے خدا ہیں تو ایک سال جب آپ ہمارے ساتھ مل کر ان کی ہوجا کریں گے توان کی ہر کتوں سے تداوند قدوس کی عبادت کرتے ہیں وہ سی سیافدا ہے تو جب ہم ایک سال آپ کے ساتھ مل کر اس کی عبادت کرتے ہیں وہ سی سیافدا ہے تو جب ہم ایک سال آپ کے ساتھ مل کر اس کی عبادت کریں گے تواس کی مربانی اور نواز شات سے ہماری جھولیاں بھر جائیں گی۔ ہم اس کی عبادت کریں گے تواس کی مربانی اور نواز شات سے ہماری جھولیاں بھر جائیں گی۔ ہم

ان کاریہ شیطانی فلفہ س کر رحمت دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری اس تجویز کاجواب اپنے رب سے پوچھ کر دول گا جھے اس کی وحی کا انتظار ہے چنانچہ جرئیل امین یہ سورت کے کرنازل ہوئے۔

قُلْ يَاكَيُّهَا الْكَفِرُونَ. لَا اَعَبُدُ مَا لَعَبُدُونَ - وَلَا اَتُحُدُّ عَبِدُ وَنَ مَا اَعْبُدُ - وَلَا اَنَاعَابِدُ مَا عَبَدُ ثُوْ - وَلَا اَنْ عَالِمَا عَبَدُ ثُوْ - وَلَا اَنْتُو عَبِدُ وَنَ مَا اَعْبُدُ - لَكُوْ وَيُنْكُو وَلِي وَيْنِ

" آپ فرماد بیختاے کافرد! میں پرستش نہیں کیاکر آبان بتوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہواور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہواس خداکی جس کی میں عبادت کیاکر آبوں اور نہ میں بھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو۔ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کیا کر آبوں۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔ " (سور قالکافرون)

چنانچہ اس متم ہے بھی کفار کو خائب و خاسر کو ٹنا پڑا۔ '' کے بوھنے سے پہلے یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی بعثت کامقصد یمی تفاکه انهیں کفروشرک کی ظلمتوں سے

نکال کر توحیدی جھگاتی ہوئی شاہرہ پر گامزن کر دیا جائے۔ اس کے لئے جو تجاویزانہوں نے چش کی تھیں ان کوعملی جامہ پستانا گرچہ کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں لیکن اللہ تعالی جس نے اپنے ایک کلمہ کن سے اس عالم رنگ و ہو کو تخلیق فرمایا۔ اس کے سامنے کوئی مشکل نہ تھا کہ وہ ان پہاڑوں کو پرے د تھیل دیتا یاان کا تام و نشان ہی مٹا دیتا اور مکہ کی وہ تھ وادی وسیع اور فراخ ہوجاتی۔ جس نے نشخے اساعیل کی ایزی سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیااس کے لئے یہ امر ہر گز مشکل نہ تھا کہ وہ ایک دو دریا جاری کر دیتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردوں کو زندہ کی ایٹ تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بارے جس ان کو زندہ کر دیتا توساری مشکل میں دور ہو جاتھی۔ دور کرنے کے لئے اگر قصی اور دیگر چند ہزر گوں کو زندہ کر دیتا توساری مشکلیں دور ہو جاتھی۔

اس میں کیا حکمت ہے۔ کہ اللہ تعالی نے آن کی اِن تجاویز کو مسترد کر دیا۔ علاء کرام نے اس کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ ان کے بیہ سوالات اس لئے نہ تھے کہ دہ ہدایت تبول کریں گے۔ عمرای کوچھوڑ کر صراط متنقیم پر محامزن ہوجائیں گے بلکہ انہوں نے ازراہ عناد ان امور کے بارے میں اصرار کیا تھا۔ اگر ان کی نیت ہدایت یذیری کی ہوتی تواللہ تعالی ضرور ان پر نظر رحمت فرما آلیکن قدرت معاندین اور بدنماد

او موں کی ناز بر داری شیس کیا کرتی۔

دوسری حکمت سے بیان کی منی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اگر ان کے بیہ سارے مطالبات پورے بھی کر دیئے گئے تو پھر بھی وہ اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور اس دعوت کو قبول نہیں کریں مے تواہیے لوگوں کے بارے میں ان معجزات کے ظہور کا کوئی فاکدہ نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

> وَلَوْ اَنَتَا نَزُلْنَا اِلَيْهِهُ الْمَلَلِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْثِي وَحَثَرُنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ ثَنَى ۚ وَثُبُلًا مَا كَالُوْ الِيُؤْمِنُوا لِللَّا اَنْ يَثَنَاءُ اللَّهُ وَلَكِتَ ٱكْثَرَهُمُ يَغِيْهَ كُوْنَ -

"أكر بم المرت ان كى طرف فرشت اور باتي كرنے لكتے ان سے مرد سے ( قبروں سے اٹھ كر ) اور جمع كر ديتے ہر چيز كوان كروبرو - تب بعى وه ايمان نه لاتے كريد كه چاہتا اللہ تعلل كين اكثران ميں سے ( بالكل ) جلل بيں - " ( سور قالانعام : ١١٢ )

علامہ تھیلی نے اس کی ہے حکمت بیان کی ہے فرماتے ہیں

کہ کفار اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کی ہے فرماتے ہیں

کرتے تھا کر انہیں ان حکمت کا علم ہو آتو بھی وہ اس تنم کی ہاتیں کرنے جسلات نہ کرتے ہی ایک انہیں ان حکمت کا علم ہو آتو بھی وہ اس تنم کی ہاتیں کرنے بسلات نہ کرتے ہی پر ایمان وہ معتبر ہے جو اس کی بات کو سچان کر قبول کیا جائے۔ اور کی انسان کی آزمائش ہے مطابق آگر کوئی مجروہ دکھایا جو خض نی کے اقوال کو تو تسلیم نہیں کر آلیکن اس کی فرمائش کے مطابق آگر کوئی مجروہ دکھایا جائے اور اے وہ اپنی آتھوں سے مشلیدہ کرلے تو پھر وہ تسلیم کرے تو ایسا ایمان بار گاہ الی میں مقبول نہیں ہو آ۔ انہیں چاہئے تھا کہ وہ نی جس کی زندگی کا بہت بڑا تھے اس کی وہاں کر زاہے اور اس کے دامن عصمت پر کوئی معمولی ساداغ بھی کمیں نظر نہیں آتا اس کی زبان سے نگلی ہوئی دعوت کو وہ ہے چون و چرات لیم کر لیتے۔ نبی کے ارشاد پر تو ایمان لانے کے لئے وہ تیار نہیں لیکن اپنے ذاتی مشلیدات کو وہ حق کے بہانے کا معیار قرار دیتے ہیں ایسا ایمان اللہ وہ تیال کی جناب میں منظور نہیں۔

نیز حصنور نے اس سے پہلے بھی تو بے شار معجوات و کھائے تھے اگر ان میں ایمان لانے کی صلاحیت ہوتی تو ان معجوات کے مشلدے کے بعد ذرا آبل نہ کرتے اور فورا اس وعوت کو تبول کر لیتے پہلے معجوات سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایاتوان عشل کے اندھوں سے کیاتوقع ہو سکتی ہے کہ اگر ان کی بیہ فرمائشیں پوری کر دی جائیں تووہ ایمان لے آئیں سے کوئی اور عذر لنگ پیش کر کے باطل سے چیئے نہیں رہیں گے۔ (۱)

اوراس کی سب سے بڑی محکمت ہے ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اس متم کامعجزہ طلب کیااور ان کے مطالبہ پروہ معجزہ دکھایا کمیااور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے اور کفر پر اڑے رہے۔ تواسی وقت ان پرعذاب النی نازل ہوااور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔

حفرت ابن عباس سے مروی ہے۔

قَالَ سَأَلَ اَهْلُ مَكُمَّةَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُنْهُ وَالْفَا ذَهُمُّا وَانْ يَغْلَى عَنْهُ مُولِيَّالَ فَيَزُوعُونَ فَاتَا هُ وَبَرَيْنِكُ وَقَالَ إِنَّ رَبِّكَ يَقْمُ اعْلَيْكَ السَّلَامُ وَيَعُولُ لَكَ إِنْ شِئْتَ اصْبُحُ الصَّفَا لَهُ وَدَهَبًا وَمَنْ كُفَى مِنْهُ مُ يَعْدَ وَلِكَ السَّلَامُ وَلَا شِئْتَ اللهُ وَدَهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْمِينَ وَانْ شِئْتَ عَنَا ابْنَالًا أَعَلَى اللهُ الْحَدَى الْعَلَيْمِينَ وَانْ شِئْتَ عَنَا ابْنَالًا أَعَلَى اللهُ الْحَدَا الْحَدَى الْعَلَيْمِينَ وَانْ شِئْتَ عَنَا ابْنَالًا اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللّ

فَتَحَنَّ لَهُوْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالْرَحْمَةِ قَالَ آئَ دَبِ بَابُ الرَّحْمَةِ الْمَامِهِ مَعَ الْمَعْمَاءُ فَى تَعِينِهِ المَامِهِ مَلِي الْمَامِ مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَالْمَالِي وَاللهُ اللهُ مَالله مَلْ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلِيهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلِيهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللللهُ وَلِي الللهُ عَلَيْهُ وَلِلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَل

# قرآن كريم كى اثر آفريي

کفاراگرچہ بظاہر ضداور تعصب کامظاہرہ کرتے ہے۔ لیکن ان میں بیے جرائے بھی نہ تھی کہ حضور کی دعوت حقہ کو کلیڈ مسترد کر دیں۔ اس پاکیزہ اور ریبلی صدائی گونج وہ اپنے نمال خانہ دل میں واضح طور پر محسوس کرتے تھے جب بھی انہیں خلوت میسر آتی یارات کے سائے میں ان کی آئک محل جاتی وہ اس دعوت کے اثرات کو اپنے آبائی عقائد پر بیلغار کرتے ہوئے محسوس کرتے اور اس بیلغار کے سامنے انہیں اپنے تو ہمات کے بیہ قلعے ریت کے گھروندے محسوس ہونے لگتے اپنے دلوں کی اس بے چینی سے نجات پانے کے لئے وہ طرح طرح کے حیلے محسوس ہونے لگتے اپنے دلوں کی اس بے چینی سے نجات پانے کے لئے وہ طرح طرح کے حیلے کرتے لیکن بے چینی اور قاتی ان کا پیچھانہ چھوڑ آیا انتہائی ضبط اور احتیاط کے باوجود کفر کے بزے بوے سرغنوں کی زبان پر بے ساختہ ایسے فقرے آجاتے جو اُس کھکٹ کاراز فاش کر دیتے جو اِن کے قلوب واز حمان میں بڑے زور و شور سے بر پانھی۔ مثال کے طور پر چند واقعات ملاحظہ

ا - سل البدى، جلد دوم، صغيه ٥٥٨ - السيرة النبويد، لابن كثير، جلداول، صغيه ٣٨٣

فرملیے۔

#### تفنربن حارث بن علقمه بن كلده بن عبد مناف

نفز۔ قریش کالیک رئیس تھا۔ پرلے درج کا بدباطن اور خبیث النفس۔ اس کاشہر شیاطین قریش میں ہو آتھا۔ اس کادل حضور کے بغض اور عناد سے ابریز تھا۔ یہ جرہ گیاوہاں ایران کے باشاد ہوں اور وہاں کے پہلوانوں ، رستم واسفندیار کے قصے کمانیاں سیکہ کر واپس آیاان کے باشاد ہوں اور وہاں کے پہلوانوں ، رستم واسفندیار کے قصے کمانیاں سیکہ کر واپس آیا اور اپنے ساتھ ان کمانیوں کی کتابیں بھی لے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مواعظ حضہ سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جاتے تو یہ اس مجلس میں آگر برا جمان ہوجا آل اور لوگوں کو ایران کے باد شاہوں اور پہلوانوں کے عجیب و غریب قصے اور کمانیاں ساتا۔ پھر کتابیرے جیساحت بیان کے میسرے جس دل نشین انداز سے میں ان تاریخی واقعات کوبیان کر آہوں بھلااور کون کر سکتا ہے۔

اس قماش کا آدمی جس کی رک و پ میں اسلام کی عداوت سرایت سے ہوئے تھی وہ بھی قرآن کریم سے متأثر ہوئے بغیرندرہ سکا۔ ابو جسل نے جب پے منصوبہ کی تاکامی کی وجہ بیان کی کہ وہ کیوں نہ حسب وعدہ حضور کو اپنے پھر کانشانہ بناسکا تو نفتر بھی اس محفل میں موجود تھا اس سے صنیط نہ ہوسکا۔ اٹھ کھڑ ابوااور یوں کو یا ہوا۔

اے کروہ قرایش! جس بڑی معیبت بین تم جالاہواس سے نجات کی کوئی صورت تہیں انہیں سوجھتی۔ یہ وہی محد ہے جو کل تک جب جوان تھا۔ توسی آکھوں کانور تھا۔ تم بی سب سے زیادہ دیائز اراورابین تھا۔ آج جب اس کی کھٹی کے بالوں بی سفیدی آگئی ہے اور تمہارے پاس ایک مخصوص پیغام لایا ہے جب اس کی کھٹی کے بالوں بی سفیدی آگئی ہے اور تمہارے پاس ایک مخصوص پیغام لایا ہے جو تم نے من لیا ہے تو آج تم کتے ہو کہ یہ جادہ گر ہے "لا دَاللهِ مَا هُوَ بِسَاجِرٌ نسی بخواوہ جادہ گر میں لگا کر اس میں پھوک جادہ کر نسی ہے۔ ہم نے جادہ کر بھی دیکھے ہوئے ہیں اور ان کی گر ہیں لگا کر ان میں پھوک مارنے کے انداز بھی ہمیں معلوم ہیں۔ آج تم کتے ہووہ کائن ہے "لا دَاللهِ مَا هُوَ پُمَا هِنِ نَسِی بخدا وہ کائن نہیں۔ ہم نے کائن دیکھے ہیں اور ان کے سخع۔ معلقی جملے بارہا سے ہیں بخدا وہ کائن نہیں۔ ہم نے کائن دیکھے ہیں اور ان کے سخع۔ معلقی جملے بارہا سے ہیں آج تم کتے ہویہ شعری حقیقت معلوم ہے۔ اس کی ساری صنفوں سے بھی ہم باخر ہیں آج تم کتے ہو ہمیں شعری حقیقت معلوم ہے۔ اس کی ساری صنفوں سے بھی ہم باخر ہیں آج تم کتے ہو

وہ مجنون ہے "لَا وَاللهِ مَا هُو بِمَجْنُونِي منسى بخداوہ مجنون سيس بم جنون كى حالت سے

بھی بے خبر شیں اور اس حالت کی و سوسہ اندازیوں اور خلط ملط سے بھی ہم خوب واقف ہیں۔ اے گروہ قریش! اپنی حالت پر مزید غور کرو۔ بے شک حمیس ایک بری مشکل صورت حال کا سامنا ہے۔ (۱)

#### ولیدین مغیرہ کے خیالات

ج کاموسم قریب آرہاتھا۔ جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ سے آنے والے عاجیوں کے قافلوں کی آ یہ آ یہ تھی۔ الل مکہ اپنے ان مہمانوں کی پیٹوائی اور خاطر مدارات کے لئے انتظامات میں مصروف تھے ایک روز سب اکابر قریش ولید بن مغیرہ کے پاس جمع تھے ایام جج کی ذمہ داریوں سے عمدہ بر آ ہونے کے لئے باہم مشورے کررہے تھے۔ ولید بن مغیرہ، عمر میں بھی سب سے بڑا تھا اور قومی معاملات میں وسیع تجربہ رکھنے کے باعث لوگ اس کی عزت و احرام کرتے تھے۔ اس نے سلسلہ کھنگو کا آغاز کیا اس نے کما۔

جنہیں معلوم ہے کہ جج کاموسم آئمیاہ۔ دور دراز علاقوں سے مختلف قبائل کے وفود یہاں آئیں گے بیے خبرتو ہر جگہ پہنچ چکی ہے کہ یہاں ایک ایسافخص ظاہر ہوا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔

ان کی عبادت کی بجائے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے وہ اس کے بارے میں ضرور ہم سے پوچیس گے آگر ہم نے ایک متفقہ جواب نہ دیا بلکہ ہرایک نے الگ الگ ہوا ہوں دو یا تو وہ لوگ ہمل انداق بھی اڑائیں گے اور ہمیں جھوٹا بھی سمجھیں گے اس لئے ہمیں اس کے بارے میں ایک جواب پر متنق ہوجاتا جا ہے ہم انقاق سے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے سب نے کہا اباعبد میں! آپ ہی کہیں۔ آپ سے زیادہ سیاتا ور کون ہے آپ ہیں کہیں۔ آپ سے زیادہ سیاتا ور کون ہے آپ ہیں گئی رائے کا اظہار شروع کیا کی لوگ بتائیں میں سنوں گا۔ ولید کے اصرار پر لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار شروع کیا کی نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو بتاتا چاہئے کہ یہ کائن ہے۔ ولید نے کہا! بخداوہ کائن تو شیں۔ ہم نے کاہنوں جیسی گئی اہش ہے اور نہ ہمی ہے۔ چنداور نے کاہنوں کو دیکھا ہے نہ اس کے کلام میں کاہنوں جیسی گئی تاہشہ ہواور نہ ہمی کہنوں ہیسی گئی ہائی ہے۔ دار کہ کا اعشاء از خود مین نہیں پائی جائی۔ نہ اس کے اعشاء از خود مین نہیں پائی جائی۔ نہ اس کے اعشاء از خود مین نہیں پائی جائی۔ نہ اس کے اعشاء از خود مین نہیں پائی جائی۔ نہ اس کے اعشاء از خود مین نہیں پائی جائی۔ نہ اس کے اعشاء از خود مین نہیں۔ بین خون نہیں۔ بین کی آب کے اعشاء از خود مین نہیں پائی جائی۔ نہ اس کے اعشاء از خود مین نہیں۔ بین نہیں پائی جائی۔ نہ اس کے اعشاء از خود مین نہیں۔ بین نہیں پائی جائی۔ نہ اس کے اعشاء از خود مین نہیں۔ بین نہیں پائی جائی۔ نہ اس کے اعشاء از خود مین نہیں۔ بین نہیں پائی جائی۔ نہ اس کے اعشاء از خود مین کی کوئی آبک نہ تھیں۔

۱ - انسيرة النبويه ابن مشام، جلداول، صفحه ۳۱۹ - ۳۲۰

كيكياتے بي اور نداس كى زبان سے كوئى ممل اور بے معنى بات تكلتى ہے چند اور نے يہ تجويزى ك چربمترے کہ ہم اے شاعر کہیں۔ ولیدنے کماہم اے شاعر کیو تکر کمد سکتے ہیں ہم خود الل زبان ہیں شعری تمام صنفول سے بخوبی واقف ہیں جو کلام یہ سناتے ہیں وہ شعری جملہ صنفوں ے کی صنف کے نیچے مندرج نہیں ہوسکا۔ ساری محفل پرسکوت چھاگیاد ہے تک سرجھائے سوج وبچار کرتےرہ پر کسی نے سرافعایا اور کماہم اے ساح کمیں مے ولیدنے اس رائے کو بھی مسترد کر دیا کہ کیاہم جادوگروں اور ان کے جادوے واقف نہیں نہ بیان کی طرح پھونکیں مارتے ہیں نہ تاکوں میں گرمیں لگاتے ہیں۔ جبان پیش کر دہ ساری آراء کوولید نے خلاف حقیقت اور غلط قرار دے ویا توسب نے عاجز ہو کر کما کہ پھر تم بی بتاؤ کہ ہمیں لوگوں کوان کے بارے میں کیا بتاتا جائے ولیدنے کما۔ بخدا! جو کلام یہ سناتے ہیں اس میں ایک مجیب متم کی مضاس ہے یہ ایساسر سبزوشاداب تاہے جس ہے بے شار شاخیس پھوٹی ہوئی ہیںاس کی شنیاں کے پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ہم کمیں سے تولوگ جمث كسي مے كہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس كے بغير جارے پاس كوئى جارہ نہيں كہ ان كے بارے میں ہم ہے جو کوئی ہو چھے توہم کمیں کہوہ ساحرہ اس نے اپنے سحرے اڑے باپ بیٹے کو بھائی سے بھائی کو شوہر سے بیوی کو دوست کو دوست سے جدا کر دیا ہے اور سارے قبیلے میں پھوٹ وال دی ہے

آخراس بات پر انقاق رائے ہو گیااور سب اپنے اپنے کھروں کو چلے گئے۔ جب ایام ج میں تجاج کے قافلے مختلف ستوں ہے آئے شروع ہوئے تو یہ لوگ مختلف راستوں پر بیٹھ مجے اور جو مخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں ان سے دریافت کر آسب وی ملے شدہ جواب دیتے کہ وہ بڑا جاد و کر ہے اس نے اپنے جادو کے زور سے مکہ کے پر امن معاشرہ میں فتنہ و فساد ہریا کر دیا ہے۔

اس واقعدے آپ نے اندازہ لگالیاکہ کمدے وانشور خوب بچھتے تھے کہ حضورنہ کاہن ہیںنہ مجنون نہ شاعر ہیں اور نہ ساحر۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی وہ ول کی محرائیوں سے تسلیم کرتے تھے کہ اسلام کے شجر دعوت کا نتا۔ انتا سر سبزوشاداب ہے کہ اس سے بے شارشاخیں پھوٹ رہی ہیں اور ہر شاخ ہیں ہے اور کچے ہوئے پھلوں سے جھوم رہی ہے۔ ولید نے قرآن کریم کے بارے میں جورائے دی۔ اس کے یہ الفاظ ہیں۔ ولید نے قرآن کریم کے بارے میں جورائے دی۔ اس کے یہ الفاظ ہیں۔

اَلْعَنَاقَ الْكَيْنَايُوالشَّعْفِ وَالْدَطْوَافِ عنق وه مَاجس عَبْرت شاخيس پهوٹى موئى مول \_ اَلْعَنَاةُ اَى فِيْدِ تَنَرُّ يُعِبْنَى ايسا كِهل جو يكاموا مواور جس كوتور نے والے تور تے ہیں۔

یہ سب کچھ جانے اور مانے کے باوجود وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے لئے تیار نہ عضہ بیان کی حرمال نصیبی متی جس کاسبب ان کا اندھاتعصب تھا۔ (۱) تصے بیان کی حرمال نصیبی متی جس کاسبب ان کا اندھاتعصب تھا۔ (۱) چنانچہ ای ولید کے بارے میں قرآن کریم کی بیر آیتیں نازل ہوئیں۔

ذَرْنِ وَمَن خَلَقْتُ وَحِيْدًا - كَاجَعَلْتُ لَهُ مَالَا مَّمُدُودًا - كَاجَعَلْتُ لَهُ مَالَا مَّمُدُودًا - كَاجَعَلْتُ لَهُ مَالُا مِنْ فَوْرَدًا - ثُورَيْطُمَعُ أَنْ الْإِنْ لَا تَعْمَدُونًا - ثُورَيْطُمَعُ أَنْ الْإِنْ لَا تَعْمُدُورًا - وَكَا لَكُمُ مَعْمُودًا - وَكَا لَكُمْ مَا الْمُعْمَلُمُ مَا الْمُعْمَلُمُ مَنْ مَنْ الْمُؤْمِنُ وَهُمْ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

"آپ چھوڑ دیجے جھے اور جس کویٹ نے تناپیداکیا ہے اور دے دیا ہے
اس کوبال کیراور بینے دیے ہیں جو پاس رہنے والے ہیں اور مہیاکر دیا ہے
اے ہر ضم کاسلان پھر طبع کر آئے کہ میں اے مزید عطاکروں۔ ہرگز
نہیں، وہ ہماری آنیوں کا بخت دغمن ہے میں اسے مجبور کروں گاکہ وہ
کشن چھائی چڑھے۔ اس نے غور کیا اور پھر آیک بات طے کرلی اس پر
پھٹکار اس نے کتنی پری بات طے کی۔ اس پر پھر پھٹکار کیسی پری بات اس
نے طے کی۔ پھر دیکھا پھر منہ بسور ااور ترش رو ہوا۔ پھر پیٹے پھیری اور
غرور کیا پھر پولا یہ نہیں ہے مگر جاد وجو پہلوں سے چلا آتا ہے یہ نہیں مگر
انسان کا کلام۔ " (سورة المدرثر ۱۱ آن ۲)

کفار کمہ نے اپنے پروگرام کے مطابق باہرے آنے والے حاجیوں کو حضور کے بارے میں کی بتایا کہ آپ ساح ہیں اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ وہ قافے واپسی میں جمال جمال سے گزرتے جمال جمال پنچے وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں سب کو بتاتے مجے چنانچہ حضور کے ذکر خیرے عرب کی سرزمین کا چیہ چیہ کو نجنے لگا۔

۱ ـ السيرة النبوبيه ابن بشام، جلداول، صفحه ۲۸۳ ـ ۲۸۴

## قریش کے رئیسوں کاچھپ چھپ کر قرآن سننا

یج توبیہ ہے کہ بہت ہے کافرایسے تھے۔ جن کے دلوں کو قرآن کے حسن اعجاز نے اپنا گرویدہ بتالیاتھا۔ وہ بیر مانتے تھے کہ یہ کسی انسان کا بتایا ہوا کلام نہیں لیکن انہیں حسد اور بغض اجازت نہ دیتا تھا کہ وہ اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کریں۔ آیات قرآنی کی تلاوت سننے کا شوق صرف معمولی قتم کے لوگوں تک محدود نہ تھا۔ بلکہ وہ لوگ بھی اس کے سننے کے متوالے شعے جو دنیائے کفر کے رکن رکین تھے۔ چنانچہ امام ابن ہشام نے اپنی سیرت کی شہرہ آفاق کتاب میں آیک جیران کن واقعہ قلم بند کیا ہے۔

حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه و آله و سلم رات کوفت تمائی میں قرآن کریم کی حاوت فرمایا کرتے تھے ایک رات اس روح پرور حلاوت کو سننے کے شوق میں ابو سفیان آیا اور چکے سے ایک کونہ میں چسپ کر بیٹے میا۔ پھر ابو جمل رات کے اند جرے سے فاکہ ہ اٹھاتے ہوئے حضور کی جاں نواز حلاوت کو سننے کے لئے اس مجل میں آیا اور ایک کوشہ میں چپ کر کے بیٹے کیا۔ حلوت قرآن کریم سننے کی کشش ایک تیسرے کا فرافش میں شریق کو بھی کشال کشال اس محفل میں لئے آئی وہ بھی ویک کر کمیں بیٹے میا تیوں کر کر فافر اور اسلام کے خون آشام و شمن سے لئے۔ لیکن قرآن سننے کے شوق میں بیٹے میا تھے۔ انہیں ایک دوسرے کا کوئی علم نہ تھا۔ رات بھرید نور ابن حلاوت نور بر ساتی رہی۔ یہ لوگ کیف و مستی میں ڈو ب بیٹے رہے یہاں رات بھرید نور ابن حلاوت نور بر ساتی رہی۔ یہ لوگ کیف و مستی میں ڈو ب بیٹے رہے یہاں تیوں کی دات ہوگئی سب حاضرین اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے راستہ میں ان تیوں کی ملاقات ہوگئی ایک دوسرے کو منع کیا کہ ایک مخفل میں میں تو ان کا عقیدہ متر لزل ہوجائے گا۔

خبردار پھرائی حرکت نہ کر ناجب دوسری رات آئی توان تینوں سے مبرنہ ہوسکا۔ تلاوت سنے کی بے قراری ہرایک کو پھروہاں کھنے لائی ہرایک ہی سمجھ رہاتھا کہ صرف وہی آیا ہے اور کوئی نمیں آیا گیف و سرور میں ڈوبی ہوئی رات کل بھر میں بیت گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ سب اٹھے اور گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستہ میں پھرا چانک ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا پھرایک دوسرے کو مطعون کرنے گئے اور پھر آگیدی کہ آئدہ یہ غلطی نہ کرنا ورنہ بے وقوف لوگ مراہ

ہوجائیں کے تیسری رات نے جب اپنے پر پھیلائے ساری کائنات ظلمت شب میں ڈوب می شوق کی چنگاری پھرسلگنے گئی۔ بے قابو اور بافقیار ہو کر پھراد هر کارخ کیا۔ جمال سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کادکھ کون سالک دے رہا تھا۔ بید رات بھی بہت جلد صبح آشناہو گئی۔ وہ بھی اٹھے اور گھروں کوروانہ ہوئے راستہ میں تینوں کی ٹر بھیڑ ہوگئی۔ فرط خجالت سے آیک دوسر سے آسمے اور گھروں کوروانہ ہوئے راستہ میں تینوں کی ٹر بھیڑ ہوگئی۔ فرط خجالت سے آبید دوسر سے آسمے تھے آج بھیٹ ہوگئی۔ آئدہ نہیں آئیں مے لاکٹری میں میں میں کی کریساں واپس نہ مینی مینوں مے جب تک پھریساں واپس نہ مینی مینوں مے جب تک پھریساں واپس نہ مینی مینوں مے جب تک پھریساں واپس نہ کرایس۔

جب صبح ہوئی ۔ اختس بن شریق نے عصا پکڑااور اس پر ٹیک لگا آہواابو سفیان کے گھر آیا را سے کما

> آخُبِرُ فِي يَا آبَا حَنْظَلَةً عَنْ رَأَبِكَ فِيْمَا سَمِعْتَ عَنَ مُحَكَّدٍ رَصَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّعَ)

"اے ابو حنظلہ (ابو سفیان کی کنیت) مجھے بتاؤ جو کلام تم نے محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔"

ثَقَالَ يَا آبَا تَعَلَبَةَ وَاللهِ لَقَلَ سَمِعْتُ الثَيَاءَ آغِرِفُهَا وَاغْفُ مَا يُرَادُبِهَا وَسَمِعْتُ الثَياء مَا عَرَفْتُ مَعْنَاهَا وَمَا يُرَادُبِهَا

"ابوسفیان نے جواب دیا! اے ابو تعلبہ (بیاض کی کنیت ہے) بخدا بعض چزیں جو میں نے سی ہیں ان کو میں جانتا تھااور ان کامفہوم بھی مجھے معلوم ہے۔ لیکن بعض چزیں ایسی ہیں جن کونہ میں جانتا تھااور نہ مجھے ان کامفہوم معلوم ہے۔ "

اخن نے کہا۔ اس ذات کی حتم جس کی تم نے حتم کھائی ہے میرابھی میں حال ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر اختس ابو جمل کے محمر میااور اس سے بوچھا۔

يَا اَبَا الْحَكُومَ اَلَا لِكَ فَيْمَا سَمِعْتَ مِنْ عُمَنَو رَصَلَىٰ لللهُ عَلَيْهِمَ أَمَا "ا ابوالكم! جوتم نے محد (صلی الله علیه وسلم) سے سنا ہے اس کے بارے میں تماری کیارائے ہے۔ ابوجمل نے کما۔ " مَنَاذَ اسَمِعْتُ ؟ تَمْنَازَعْنَا عُمَنُ وَبَهُوْعَدِيهِ مَنَافِ الشَّمَ فَ اَلْعَمُوْا كَأَتْلَعَمْنَا وَحَمَلُوا فَكَمُلْنَا. وَاعْطُوا فَأَعُطَيْنَا حَقَىٰ إِذَا تَجَاذَيْنَا عَلَىٰ الْحَفْرِ الْأَعْمِ الْحَفْرِ الْمُعْلَىٰ الْحَفْرِ الْمُعْلَىٰ الْحَفْرِ الْمُعْلَىٰ الْحَفْرِ اللّهِ لَا تُوْفِينُ بِهِ أَبِدًا وَلَا نُعْمِنُ بِهِ أَبِدًا وَلَا نُعْمِدُ وَلَا نُعْمِلُ اللّهِ لَا نُعْمِنُ بِهِ أَبِدًا اللّهِ لَا نُعْمِنُ بِهِ أَبِدًا اللّهِ لَا نُعْمِلُ اللّهِ لَا نُعْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِنُ اللّهِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

" میں نے کیا فاک سنا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمار ااور بنو عبد مناف کا جھڑا اس بات پر تھا کہ قوم کا سردار کون ہے۔ اس شرف اور سیادت کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے بھی اپنے دسترخوان کو وسیع کیا اور ہر غریب مسکیین کو کھاٹا کھلا یا اور ہم نے بھی ان ہے بازی لے جانے کے لئے دستر خوان کو وسعت دی اور ہر غریب مسکیین کی ضیافت کا اہتمام کیا انہوں نے بھی لوگوں کے بوجھ اٹھائے اور ہم نے بھی بو جھ اٹھائے۔ انہوں نے بھی اپنی فیاضی سے مانکنے والوں کی جمولیاں بھرس۔ ہم نے بھی اس بات میں ان سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنی سخاوت کا بھر پور مظاہرہ کیا۔ ان سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنی سخاوت کا بھر پور مظاہرہ کیا۔ اور جب ہم مقابلہ کے دو گھوڑوں کی مانٹ ہوگئے تو انہوں نے اچاتک اور جب ہم مقابلہ کے دو گھوڑوں کی مانٹ ہوگئے تو انہوں نے اچاتک اعلان کر دیا کہ ہم میں ہے آیک مخض کو نبوت ملی ہے اور اس کے پاس آ سان ہے وہی آتی ہے۔ ہم یہ دعوی کیے کر کئے تھے۔ بخداہم تو اس آ سان ہے وہی آتی ہے۔ ہم یہ دعوی کیے کر کئے تھے۔ بخداہم تو اس کے پاس آ سان ہے وہی آتی ہے۔ ہم یہ دعوی کیے کر کئے تھے۔ بخداہم تو اس کے پر ہر گڑا ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تھدین کریں گے۔ " (1)

یہ س کر اختس اٹھااور اس کوخشم ناک حالت میں بڑیں ہا تکتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ قرآن کریم کاحس بیان اور زور استدلال ہر سننے والے کو اندر بی اندر سے متأثر کر رہاتھا۔ وہ سچائیاں جو اس کتاب مجید نے بیان کی تھیں۔ ان کی وہ تردید نہیں کر سکتے تھے وہ دلائل جن سے اس فرقان حمید کے صفحات جمگار ہے تھے ان کاان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

### كفار كمه كاابل كتأب سے استفتاء

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپناس تبلیغی مشن سے باز رکھنے کے لئے کفار کھ نے بڑے

بقت کے لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر طبت نہ ہوئی۔ ان کی پے در پے کوششیں نا کام ہوچکی

تھیں لیکن ابھی تک اسلام اور پنجبراسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مخالفت اور عداوت کی آگ

ان کے سینوں میں بھڑک ری تھی جب ان کی آخری سازش بھی نا کام ہوگئی تو پھر وہ اس مسئلہ کو

مل کرنے کے لئے سر بوڑ کر بیٹھے۔ نفرین حارث نے یہ تجویز پیش کی کہ آگر ہمارا آیک وفد

عل کرنے کے لئے سر بوڑ کر بیٹھے۔ نفرین حارث نے یہ تجویز پیش کی کہ آگر ہمارا آیک وفد

یرب جائے اور وہاں اہل کتاب کے علاء احبار سے ملا قات کر نے اور ان سے ان کے بارے

میں پوچھے کیا یہ سے نہ بی یانہیں۔ ممکن ہے ان کی راہنمائی سے ہم کسی حتی نتیجہ پر پہنچ جائیں

اور اس مصیبت نے نجات کی کوئی صورت نکل آئے چنا نچہ کفار کمہ نے اس مقصد کے لئے نفر

بن حارث اور عبد بن الی معیط کونا مزد کیا اور انہیں کہا کہ آپ پڑب جائیں۔ وہاں کے بیودی علاء

اور احبار سے ملا قات کر میں اور ان صاحب کے طلات سے ان کو تفصیل سے آگاہ کر میں پھران

سے پوچھیں کیا یہ سے نہیں ہے یا نہیں۔ چونکہ ان کے پاس آسانی محیفہ تورات موجود ہے وی اس عقدہ کو حل کر سے جی اور ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔

سے مقدہ کو حل کر سکتے ہیں اور ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔

اس عقدہ کو حل کر سے جی نہیں اور ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔

چنانچہ وہ دونوں اس مہم پر روانہ ہوئے، لق ودق صحراؤں۔ بجر میدانوں۔ ختک پاڑوں کو عبور کرتے ہوئے کی دنوں کے بعدوہ بیڑب پنچے وہاں کے جیدعلاء سے رابطہ قائم کیا اور انہیں بتایا کہ ہمیں اہل کہ نے آپ کی خدمت میں ایک خاص مقصد کے لئے روانہ کیا ہے۔ قدّ نِی اُنہ ہمیں اہل کہ نے آپ کی خدمت میں ایک خاص مقصد کے لئے روانہ کیا ہے قدّ نِی اُنہ ہم انتاطویل سفر طے کرکے اس لئے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس مذی نبوت کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں کہ وہ سچا ہے انہیں۔ آئے ہیں کہ آپ اس میں ہمیں آگاہ کریں کہ وہ سچا ہے انہیں۔ انہوں نے حضور کے سارے حالات تفصیل سے ان کو بتائے۔ ان احبار نے کہا کہ ہم حمیس تین سوالات بتاتے ہیں تم واپس جاکر ان سے یہ تین سوال پوچھو آگر وہ ان کے جوابات دے دیں تووہ سے نبی ہیں ورنہ وہ دھو کا بازاور طمع ساز مخص ہے۔ تم جس طرح چاہواس کے ساتھ نمٹ سے تھے ہو۔

ان سوالات میں سے پسلاسوال بیر تفاکہ وہ نوجوان کون تفیجنہوں نے گزشتہ زمانہ میں آیک ظالم باوشلہ کے خوف سے اپناوطن چھوڑا تفاماً کہ وہ انہیں کافر ہونے پر مجبور نہ کر دے۔ دوسراسوال بدیخفاکہ وہ سیاحت کرنے والا مخص کون تھا جوز بین کے مشارق و مغارب تک

تيسراسوال بيحقاكدروح كى حقيقت كياب-

ان سوالات کو اچھی طرح ذہن تھین کر کے وہ دونوں صاحب مکہ واپس روانہ ہوئے جب وہ کمد پنچ توبوے خوش وخرم تصاور اپن قوم کوانہوں نے تسلی دیتے ہوئے کماکہ ہم تمارے یاس ایک فیصلہ کن چیز لے آئے ہیں اس سے ہم سب کو معلوم ہوجائے گاکہ وہ سے نی ہیں یا سيساب مريد يريشان مونى ضرورت سيس- جرانهول فالل مكه كووه تين سوال بعى بتائ جواحبار يهودنے حضوري صداقت كوجانے كے لئے انسيں بتائے تھے۔ مكم مي خوشى كى أيك لسر دور من کو یااب یہ معمد حل ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کوئی ذہنی اضطراب ان کا تعاقب نہیں كرے كا۔ سب اكتھے ہوكر نى كريم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كاامتحان لينے كے لئے حضور كے یاس آے اور کما کر آپ سے نی ہیں توان سوالات کاجواب و بیجے حضور نے نزول وی کے بعد ان كاجواب دين كاوعده فرمايا چنانچه چندروز بعد (بعض روايات من پندره دن اور بعض من تین دن) کے بعد جرئیل امین سورہ کف لے کر نازل ہوئے اس سورت میں ان تیوں سوالات كالحمل جواب تقا- حضور عليه الصلوة والسلام في يه سورت يره كر كفار كوسائل-اس من واضح طور يريتايا كما تقاكه وه نوجوان اصحاب كنف تصر وه سياح ذوالقرنين تقا- اور روح کی حقیقت جو حمیس بتائی جا عتی ہوہ صرف اتنی ہے کہ یہ امرالی ہے۔ روح کے بارے میں اس سے زائد کچھ جانٹاانسان کی عقل وقعم سے ماور اہے۔ (۱) اس سورت کی پہلی آیت میں ہی حضور کی رسالت کااعلان موجود ہے۔

اَلْحَمَدُ وَلِيهِ الَّذِي كَا أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِيوِ الْكِتْبُ (١:١٨)

"سب تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے نازل فرمائی اپنے

(محبوب) بندے پرید کتاب۔"

اکرچدان کے اسے تسلیم کروہ معیار کے مطابق سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائی طبت ہو چکی تھی۔ لیکن ہدایت انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی اس نعت سے سرفراز كرفي كافيعله صادر كرتاب-

۱ - سيرت ابن بشام جلد اول منحه ٣٢٠ - ٣٢٢

## پیکرِ حسن و جمال صلی الله تعالیٰ علیه و آله وسلم پر کفار کا ہولناک ظلم و تشدّد

ان پر آشوب حلات میں بغض وعناد کی ان تند آند هیوں میں بھی اللہ تعلقی کا محبوب بندہ
اپنے رب کر یم کی توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لئے سرگرم عمل ہے ہر گھر میں یہ پیغام پنچا
رہے ہیں۔ ہر مجمع میں اس کا علان فرمار ہے ہیں۔ ہر خلوت میں اس کاذکر ہے۔ مکہ کے ہر کوچہ
و بازار میں۔ اللہ تعالی کی وحدا نبیت کا چر چاکر رہے ہیں۔ یہ سلری کو ششیں آیک نقط پر سمرکو ذ
ہیں کہ جزیرہ عرب کے گوشہ کوشہ میں آپ کے خالتی قدیر کی میکائی کا ڈ نکا بجنے گئے انسانوں کی
ہیٹانیاں مبعو دان باطل کے آستانوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اس مئی وَفَیْوَ عُلَی بارگاہ ہے
ہر مختص جس سے ملاقات ہوتی ہے آزاد ہو یا غلام ، کمزور ہو یا توانا، غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا
عورت سب کو بھی درس دیا جارہا ہے۔ گواکہ اللّا اللہ کے اللہ الله اللہ اس کے علاوہ و نیاکی کی
عورت سب کو بھی درس دیا جارہا ہے۔ گواکہ اللّا اللہ کے اس کے علاوہ و نیاکی کی
جزرے کوئی سرو کار نہیں کفار و مشرکیوں اذہت رسانی میں کوئی کسر نہیں اٹھار ہے لیکن ہر
جزرے کوئی سرو کار نہیں کفار و مشرکیوں اذہت رسانی میں کوئی کسر نہیں اٹھار ہے لیکن ہر

عورت سب کو ہی درس دیا جارہا ہے۔ گااِلۃ اِلَّااللَّهُ۔ گَااِلۃ اِلْاَاللَّهُ۔ اَلْاَاللَّهُ۔ اس کے علاوہ دنیای کی چیزے کوئی سروکار نہیں کفار و مشرکین اذبت رسانی میں کوئی کسرنہیں اٹھا رہ لیکن ہر جورو سے۔ حضور کے ذوق بندگی اور شوق محبت کو کم کرنے کے بجائے فزوں سے فزوں ترکر آ چلا جا آہے۔ اس اذبت رسانی میں حضور کا چھاابولب اور اس کی بیوی ام جمیل، جس کانام اردی بنت حرب بن امیہ ہے اور جو ابو سفیان کی بمن ہے سب سے پیش پیش ہے۔ اور جو ابو سفیان کی بمن ہے سب سے پیش پیش ہے۔ امام احمد بن عباد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کھا۔ میں نے دو الجاز کے میلہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور فرمار ہے تھے۔

يَأَيُّهُا النَّاسُ قُوْلُوا لَإِ اللَّهَ اللَّهِ لَقُلِحُوا

"اے لوگو! کموکوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالی کے بیہ کمو مے تو دونوں جمانوں میں سرخرو ہوجاؤ مے۔"

حضور وعظ فرمارہ ہیں لوگوں کا جھٹا ہے آپ کے پیچے ایک فض لگا ہوا ہے۔ جس کی آئھیں ہیں ہوئی ہیں وہ بلند آوازے آئھیں ہیں ہوئی ہیں وہ بلند آوازے چخ رہا ہے۔ اِنّا ہُ مَدَا بِیُ گَاذِ ہِ یَدْبُعُ وَ مَدَا ہِ کَاذِب ہِ حضور جد مرجاتے ہیں وہ آپ کے پیچے جاتا ہے۔ مد مرجاتے ہیں وہ آپ کے پیچے جاتا ہے۔

من نے لوگوں سے بوچھا یہ کون ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا پچا ہے اور اس کا نام ابولسب ہے۔ (۱)

الم بیعقی، ربیدالد کلی ہے روایت کرتے ہیں وہ کتے ہیں ہیں نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کوذی المجازی منڈی میں ویکھا حضور لوگوں کے محروں میں جاجا کر ان کواللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ حضور کے بیچے بیچے ایک مخص تھا جس کی آکھیں ہمیتی تھیں جس کے رخسار چک رہے تھے وہ یہ اعلان کر آنچر آتھا۔

یناً یُنگا النّاسُ لایَغُمُ کُلُهُ هٰنَ اعَنَ دِیْنِکُهُ وَدِیْنِ ابْآءِ کُهُ-"اے لوگوید مخص تہیں تمارے دین سے اور تمارے باپ داداکے دین سے ممراونہ کر دے۔"

میں نے لوگوں سے پوچھامیہ اعلان کرنے والاکون ہے انہوں نے بتایا بیہ ابولہ ہے۔ بی کنانہ قبیلہ کا ایک آ دمی روایت کرتاہے کہ ذی المجازی منڈی میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور فرمارہے تھے۔

يَأَيُّهُا النَّاسُ ثُوْلُوْ الْكَالَةَ إِلَّا اللَّهُ تُغَلِّحُوْا " اللَّهُ اللَّهُ تُغَلِّحُوْا " " الله الله الله الله فلاح يا جاؤكُ- "

جس نے دیکھا کہ ایک آدی حضور کے پیچے پیچے ہاور آپ پر مٹی ڈال رہا ہے ہیں جس نے خور کیاتو وہ الواہ ب تھااور وہ کہ رہاتھا اے لوگویہ فض حمیس تہمارے دین ہے گراہ نہ کر دے اس کی مرضی ہے ہے کہ تم لات وعزی کی پرسٹش کو چھوڑ دو۔ ابو اسب کی طرح اس کی بیوی ام جمیل اروی بنت حرب بھی حضور کی عداوت جس اندھی ہو چھی تھی۔ جب یہ سورت (تَبَّتَ يَدَنَّ الْإِنِی لَهِیَّ) نازل ہوئی تو اس کاوہ جذبہ عناد سہ آنشہ ہو گیااس کے ہاتھ جس ایک لبوترہ سابھر تھا۔ وہ حضور کی حال میں حرم شریف جس آئی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر بھی حاضر تھانہوں نے جب اس ظالم عورت کو حضور کی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر بھی حاضر تھانہوں نے جب اس ظالم عورت کو حضور کی طرف آتے دیکھاتو عرض کی یارسول اللہ! یہ بیزی بد زبان عورت ہے حش کلائی اس کی فطرت طرف آتے دیکھاتو عرض کی یارسول اللہ! یہ بیزی بد زبان عورت ہے حشور کو اپنی بد کلائی اور ہرزہ مرائی ہے اذہت پہنچائے حضور نے فرما یا ابو بکر التیرے دوست نے میری جو کی ہے انہیں کیا ہو گیا ہو گ

میرےبارے میں شعر کئے شروع کر دے ہیں آپ نے فربایا بخدا! آپ توشعر نہیں کماکرتے دوسری روایت میں ہے آپ نے کمااس گھر کے رب کی تیم! انہوں نے تیمی ہجو نہیں کی ہورنہ وہ شاعر ہیں وہ کہنے گئی آپ میرے نز دیک سے ہیں۔ اور بید کتے ہوئے وہاں سے واپس چلی گئی کہ سارے قریش جانے ہیں کہ میں ان کے سردار عبد مناف کی بٹی ہوں۔ اور جس کا باپ عبد مناف ہو۔ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کی فرمت کی جسارت کرے حضرت ابو بکر نے عرض کی یارسول اللہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضور کو دیکھائی نہیں صرف میرے ساتھ ہی باتیں کرتی رہی ہے حضور نے فرمایا جب تک وہ کھڑی رہی آیک فرشتہ اپنے دونوں پروں سے جھ پر پردہ کئے رہا۔ حضور نے فرمایا جب تک وہ کھڑی رہی آیک فرشتہ اپنے دونوں پروں سے جھے پر پردہ کئے رہا۔ حضور نے ابو بکر کو کما آپ اس سے پوچھیں کہ تمہیں میرے پاس کوئی اور مخض بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے جب اس سے پوچھاتو کئے گئی تم میرے ساتھ فداق کرتے ہو بخدا تجھے تو تہمارے پاس اور کوئی مخص د کھائی نہیں دیتا۔

دوسری روایت بیس ہے کہ وہ اس وقت آئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجد بیس تھے
اور حضرت ابو بکر و عمر حضور کی خدمت بیس حاضر تھے اس کے ہاتھ بیس آیک لبوترہ پھر تھاجب وہ
حضور کے قریب کھڑی ہوئی تواللہ تعالی نے اس کی بیطائی سلب کر لی وہ حضور کو نہیں دکھے رہی تھی
لیمن ان دوصاحبان کو دکھے رہی تھی چنا نچہ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر اس نے بوچھا کہ
تہمارے صاحب کمان ہیں آپ نے بوچھاتم انہیں کیا کہنا چہتی ہو۔ وہ کئے گئی جھے اطلاع لی کہ
اس نے میری بچوکی ہے آگر بیس اس کو پالوں تواس پھرے اس کے منہ پر ضرب لگاؤں گی۔
حضرت عمرنے فرما بابیو قوف عورت! آپ شاعر تونہیں پھراس نے کما اے خطاب کے بیٹے! بیس
تھھ ہے بات نہیں کر رہی کیونکہ وہ آپ کی تخت مزاجی ہے واقف تھی اور پھر حضرت ابو بکر کی
طرف متوجہ ہو کر کہنے گئی کہ ان ستاروں کی قشم! تمہارا دوست شاعر ہے اور بیس بھی شاعرہ
ہوں جس طرح اس نے میری بچوکی بیس بھی اس کی بچو بیس شعر کموں گی اور بیہ کہ کہر واپس چلی
ہوں جس طرح اس نے میری بچوکی بیس بھی اس کی بچو بیں شعر کموں گی اور بیہ کہہ کہ واپس چلی
ہوں جس طرح اس نے میری بچوکی بیس بھی اس کی بچو بیں شعر کموں گی اور بیہ کہہ کہ واپس چلی
گئی۔ حضورے عرض کی گئی یارسول اللہ شاکد اس نے در میان اللہ تعالی نے ایک تجاب تان
میں دکھے ہرگز نہیں دکھے سکتی میرے در میان اور اس کے در میان اللہ تعالی نے ایک تجاب تان

علامہ سیوطی نے دُر منٹور میں بیر روایت نقل کی ہے ایک روز حضور ایک مجلس میں تشریف فرما تھے وہ آئی اور کہنے گئی یا محمد تونے کس بتا پر میری ہجو کئی ہے۔ حضور نے فرما یا بخدا میں نے تیری غدمت نہیں کی بلکہ اللہ تعالی نے تیری ہجو کئی ہے وہ کہنے گئی آپ نے مجمعے بھی ایند ھن سر پر اس کے اس قُول کے ان مفرین کے قول کی آئید ہوتی ہے جنہوں نے حَمَّالَةَ الْحَطَٰبِ کَامُعَیْ " چِفل خوری کرنے والی " کیا ہے اور اس ری سے وہ رسی مراد ہے جو آگ ہے تی ہو گی اور ستر کزلمی ہوگی اور دوزخ میں اس کے مجلے میں ڈالی جائے گی۔

اکشرعلاء نے اس کا ترجمہ ایند هن اٹھانے والی کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ دن بھر جنگل بھیں کانے اور خار وار شنیاں چنتی رہتی تھی اور رات کو حضور کے راستہ میں پھینک وہتی تھی بعض روایات میں ہے جب سور ہ تبت نازل ہوئی توام جمیل نے ٹی فصے ہے ہے قابو ہو گئی اور اپنے بھائی ابو سفیان کے گھر مخی اور اسے جاکر کہا اے میرے بہادر بھائی کیا تہمیں اس بات کا علم نہیں ہواکہ مجمہ ون اُڈ آئی و اُڈی نے میری بھوئی ہے ، کسے لگا جی ابھی اس کا بدلہ لیتا ہوں پھر توار لے کر بجلی کی سرعت کے ساتھ گھر ہے فکل کیا تھوڑی ویر کے بعد تیزی ہے بھاگنا ہوا لوث آیا ام جمیل نے بوچھا کے ساتھ گھر ہے فکل کیا تھوڑی ویر کے بعد تیزی ہے بھاگنا ہوا ہوگئا کی سرحت نے ساتھ گھر ہے فکل کیا تھوڑی ویر کے بعد تیزی ہے بھاگنا ہوا میری بسن ایکیا ہو بہتے ہوئی کہ تیرے بھائی کا سرکمی اور دھا کے منہ میں ہو۔ اس نے کہا کہ جب میں تکوار لے کر ان کے قریب پینچاتو میں نے دیکھا اس نے کہا ہر گزنہیں۔ اس نے کہا کہ جب میں تکوار لے کر ان کے قریب پینچاتو میں نے دیکھا کہ ایک اور جھے گلنا چاہتا ہے۔ اس کے خوف سے میں پچھے بھاگ آیا۔

ابتدامیں مشرکین سے مومن عور توں کے نکاح کی ممانعت کا تھم نازل نہیں ہواتھا حضور کی دوصاحب زادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم ابولہ ب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتبیہ کے عقد میں تھیں۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابولہ ب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر تھم دیا کہ تم فور آان کی لڑکیوں کو طلاق دے دواور آگر تم نے ابیانہ کیا تو میرا تمہارا کوئی تعلق باتی نہیں رہے گا۔ ابھی ان دوصاحب زادیوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی چنا نچہ ظالم باپ کے برحم بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک کو دکھ اور رنج پہنچانے کے لئے انہیں طلاق دے دی۔ دو۔ دی۔

اؤیت پنچانے کاکوئی ایساطریقدند تھاجس سے نہوں نے رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ند پنچایا ہو۔ مندرجہ بالاطریقوں کے علاوہ اپنے بغض باطنی کااس طرح بھی اظہار کیا کرتے ہے کہ دوں کا کوڑا کر کٹ اکٹھا کر کے حضور کے کاشانہ اقدس میں ڈال دیا کرتے

تھے۔ چنانچہ ابولہب بعقبہ بن ابی مُعَیط تھم بن ابی العاص حضور کے پڑوی تھے اور ان کاہر روز کابیہ معمول تھا۔ حضور صبرو تحل کے ساتھ ان کی اس رذیل حرکت کو بھی ہر داشت فرماتے اور اس کوڑے کو اٹھا کر باہر چینکتے اور صرف انتافر ماتے۔

يَابَنِيُ عَبْدِ مَنَافِ أَيُّ جَوَادٍ هٰذَا

"اے عبد مناف کے بیو! تم ہسائی کاحق خوب اواکر رہے ہو۔"

(1)

عقبہ بن ابی معیط بے حیائی اور خبث باطنی میں سب سے آھے تھا۔ وہ حضور کا پڑوی بھی تھا۔ وہ غلاظت اکھی کر کے حضور کے وروازے پر پھینک دیاکر تاتھا۔ حضور نے فرمایا۔
کُنْتُ بَیْنَ شَیْ جَادَیْنِ اَبِیْ لَهِی وَعُقْبَهُ بِنَ آئِیْ مُعَیْط اِنْ
گَانًا لَیَا اُنْدَانِیْ بِالْفُرُدُثِ فَیکُظرِ حَانِهَا عَلیٰ بَابِیْ

" میں دوشریر پڑوسیوں میں گھرا ہو<mark>ا تھا ای</mark>ک طرف ابولہب اور دوسری طرف عقبہ بن ابی مُعَیافتھا۔ وہ دونوں لیداور گوبر اکٹھا کر کے لیے آتے اور میرے دروازے پر آکر پھینگ دیا کرتے۔ " (۲)

اپے خبث باطنی اور بغض کے باعث ان سے رذیل حرکتیں سرز دہواکر تیں۔ ایک روز عقبہ بن ابی محفیط نے سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن پر تھو کئے کی گتاخی کی بجائے اس کے کہ تھوک آ مے جائے وہ آگ کاا نگارہ بن کراس کے رخسار پر آگری اور اس کو جلا کر رکھ دیا جس کا برص کی طرح سفید داغ ساری عمراس کے چرے پر باقی رہا۔

علامہ برہان الدین حلبی نے اپی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن ابی معطے پاس بکٹرت تشریف لے جاتے تھے ایک وفعہ عقبہ اپنے سفرے واپس آیا تو قریش کے تمام رؤساء کی ضیافت کا اہتمام کیا اور حضور کو بھی وعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھاٹا کھانے ہے اٹکار کر ویا۔ فرمایا جب تک تم لا الہ الا اللہ کی شمادت نہ وو۔ میں تمہار اکھاٹا نہیں کھاؤں گاعقبہ نے کہا! اشمد ان لا الہ الا اللہ واشمد انک رسول اللہ چنانچہ حضور نے اس کی ضیافت میں شرکت کی اور کھاٹا تناول فرمایا۔ فارغ

> ۱ ـ السيرة النبوبيه ابن بشام ، جلداول ، صفحه ۲۱۰ ۲ ـ السيرة النبوبيه ، احمد بن زخي دحلان ، جلداول ، صفحه ۲۲۷

ہوکر لوگ چلے گے عقبہ، ابّی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے توکلہ شادت پڑھ لیا ہے۔ ابّی اس کے ہاں آ یا اور اس سے پوچھا اے عقبہ اکیا تم مرتد ہوگئے ہواں نے کما بخد انہیں بات یہ ہوئی کہ ایک مرد شریف میرے گھر آ یا اور اس نے میرا کھانا کھانے سے افکار کر دیا یہ ال تک کہ میں کلہ شادت پڑھوں۔ جھے شرم محسوس ہوئی کہ میرے گھر سے کوئی محض کھانا کھائے بغیر چلا جائے اس لئے زبان سے میں نے کلہ شادت پڑھا ہے۔ میرے دل نے اسے حتلیم نہیں کیا۔ ابّی نے کھا! جب تک تو محر (فداہ ابی وائی) سے طاقات کر کے دل نے اسے حتلیم نہیں کیا۔ ابّی نے کھا! جب تک تو محر (فداہ ابی وائی ) تھوں پر طمانچ نہ اس کی گردن پر اپنے پاؤں نہ رکھاس کے چرے پرنہ تھو کاس کی آٹھوں پر طمانچ نہ لگائے اس وقت تک میرا چرہ دیکھنا تھے پر حرام ہے عقبہ نے اس سے ایساکر نے کا وعدہ کیا پھر جب عقبہ حضور کے روبر وہوا تو اس نے درخ انور پر تھو کئے کی جمارت کی اللہ تعالی نے اس کو جب عقبہ حضور کے روبر وہوا تو اس نے درخ انور پر تھو کئے کی جمارت کی اللہ تعالی نے اس کی طرح وہاں سفید داغ پڑھیا جو اس کی مورت تک باتی رہا اس بدیجنت کے بارے میں بی اللہ تعالی نے اس کی طرح وہاں سفید داغ پڑھیا جو اس کی مورت تک باتی رہا اس بدیجنت کے بارے میں بی اللہ تعالی نے اس کی طرح وہاں سفید داغ پڑھیا جو اس کی مورت تک باتی رہا اس بدیجنت کے بارے میں بی اللہ تعالی نے اس کی طرح وہاں سفید داغ پڑھیا ہواس کی مورت تک باتی رہا اس بدیجنت کے بارے میں بی اللہ تعالی نے اس کی طرح وہاں سفید داغ پڑھیا تھا کہ مالے کی طرح وہاں سفید داغ پڑھیا تھیں۔

یُومَ یَعَضُّ انظَالِهُ عَلَی یَدَیْهِ یَقُولُ یَلْیَدَیْ اقْتُلُ صُمَمَ الرَّوْلِی سَیْدِ کَمَدُ اَصَلَیْ کَی اللّهٔ کَلِی اَصَلَیْ کَی اللّهٔ کَلِی اللّهٔ کَلُودُ اللّهٔ کَلُود اللّهٔ کَلُود اللّهٔ کَلُود اللّهٔ کَلُود اللّهٔ کَلُود اللّهٔ کَلَادُ اللّهٔ کَلُود اللّهُ کَلُود اللّهٔ کَلُود اللّهُ کَلُود اللّهٔ کَلُود اللّهٔ کَلُود اللّهُ کَلُودُ کَلُودُ کَلّمُ کَلُودُ کَلّمُ کَلّمُ کُلُودُ کَلّمُ کَلّمُ کُلُودُ کَلّمُ کَلُودُ کَلّمُ کَلّمُ کُلُودُ کَلّمُ کَلُودُ کُلُودُ کَلّمُ کَلّمُ کَلّمُ کُلُودُ کُلُودُ کُلُودُ کَلّمُ کُلّمُ کَلّمُ کَلّمُ کُلُودُ کُلّمُ کُلُودُ کُلّمُ کَلّمُ کَلّمُ کُلُودُ کُلُودُ کُلُودُ کُلُود

عباس بن عبدالمطلب عروى ہے۔ آپ كتے بين ميں أيك دن مجدميں تھا۔ ابوجهل

" ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ " (سور وَالعلق آیت ۲ ۔ ۷) کسی نے ابو جہل کو کہا ہیہ محمد ہے اس بد باطن کا مقصد سے تھا کہ وہ اس کو اس کی نذریاد دلائے۔ ابو جہل کہنے لگا۔

> اَلاَتُرُوْنَ مَا اَلْهِ وَاللهِ لَقَدُّ سُدَّا أَفْقُ التَّمَاءِ عَلَقَ "كه تم وه نهين دكيه رب جوين دكيه ربابون - بخدا آسان كاساراافق مجه پر مسدود كر ديا كيا ہے - "

> > جبسر كاراس سورت كى انتاتك پنچ تو آپ نے بحدہ كيا۔

امام بخاری سے بیروایت منقول ہے کہ ابو جمل نے ایک دن کماآگر جی نے محمد (فداہ ابی وامی) کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھاتو ہیں اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کروں گا۔ جب اس کی بید بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینچی تو حضور نے فرما یا آگر اس نے ایسا کرنے کی جراُت کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے نکڑے کا فرے کر دیں گے سب لوگ اپنی آئکھوں کے جراُت کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے نکڑے کا فرے کر دیں گے سب لوگ اپنی آئکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ (۱)

ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھ رہے تھے تو ہے مغرور کینے لگا کیا میں نے یہاں نماز پڑھنے سے تہمیں منع نہیں کیا تھا۔ تہمیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں استخاور کسی کے نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جھڑک ویا اسی وقت جبر کیل امین حاضر ہوئے اور یہ پیغام ربانی سنایا۔

فَلْيَنُ عُنَادِيَهُ مَنَانُعُ الزَّبَانِيَةَ. (٩٢ - ١٨)

"اے کمو کہ وہ اپنے دوستوں کو بلائے ہم اپنے فرشتوں کوان کا دماغ

ا - السيرة النبويد ابن كثير، جلداول، صفحه ٣٦٦

درست کرنے کے لئے بھیج دیں گے۔ " جبرئیل نے کمااللہ کی قتم اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا تواسی وقت عذاب کے فرشتے اے پکڑلیس گے۔

ایک روز پھراس بربخت نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھاتو بکنے لگا کہ کیا تہمارے سامنے محمد اپنے چرہ کو خاک آلود کر تاہے یعن سجدہ کر تاہے لوگوں نے کمابال۔ اس ملحون نے کمالات و عربی کی حتم اگر میں نے اس کواس طرح نماز پڑھتے دیکھاتواس کی گردن کواسپنے پاؤں سے روند ڈالوں گا۔ اور اس کے چرے کو گرد آلود کر دوں گا۔

ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے توہ فردیک آیا کہ اپنے خبیث ارادہ کی پخیل کرے لیکن قریب آتے ہی اچانک الٹے پاؤں پیچے بھاگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا ہے کما گیا تہ ہیں کیا ہو گیا۔ کیا کر رہے ہواس نے کمامیرے در میان اور ان کے در میان اور ان کے در میان اور ان کے در میان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے پر مارتے نظر آرہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا اگر وہ بد بخت میرے قریب آتا فوفر شتے اس پر جھیٹ پڑتے اور اس کے فلاے فلاے کر دیتے۔

پیر حلم ورحت صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کفاری اذبت رسانیوں کو صبراور حوصلہ سے برواشت کرتے تھے۔ وہ نابکار حضور کے حلم کو کزوری پرمجمول کرتے اور اپنی دل آزاریوں میں اضافہ کرتے جائے اس کے باوجو و حضور نے بھی ان کے بارے میں بدوعانہ کی ایک روز کفار کا مجمع حرم میں نگاہوا تھا۔ دو تین روز پہلے یہاں سے تھوڑے فاصلے پر لوگوں نے اونٹ ذرح کے تھے ان کی اوجڑیاں وغیرہ وہاں پڑی تھیں ان میں سے ایک بد بخت کہنے لگاتم میں سے کون ایسا بمادر ہے جو ان بد بو دار اوجڑیوں کو اٹھالائے اور جب یہ سجدہ میں گرے ہوں تو ان کا میں اور پشت پر ڈال دے تو مزہ بی آجائے۔

قلب طیب وطاہر کے بغیر کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ بیہ خیال کہ حضور ان کے بوجھ کی وجہ ہے سر مبارک اٹھاند سکے ہر گز قاتل قبول نہیں دس ہیں سیرزیادہ سے زیادہ من سوامن ان کاوزن ہوگا۔ یہ کون ساایابو جھ تھا جے باسانی حضور پرے نہ پھینک سکتے حقیقت یہ ہے کہ جو سرور اس سجده میں آیااس کی کیفیت ہی زالی تھی دل چاہتاتھا کہ اس حالت میں بیہ سراپنے خداوند قدوس کی بار گاہ میں مجدہ ریزر ہے زبان اس کی تنبیع کے حزے لوٹتی رہے اور ول ان خصوصی عنايات رباني سے سير كام موتارى آخر حضرت سيده فاطمه على ليبا وعليها افضل الصلاة والسلام تشریف لائیں اپنے نتھے نتھے ہاتھوں سے ان اوجریوں کو ہٹایا۔ حضور نے سر مبارک تجدہ سے اٹھایا۔ نمازے فارغ ہونے کے بعد دعاکے لئے ہاتھ بلند ہوئے۔ یہ دعاکیا تھی اس كے بارے ميں نہ يوچھيے اس كے اثر نے كفرو باطل كى بنيادوں كولرز اكر ركھ وياان كى شوكت و جروت کے محلوں کومسمار کر کے رکھ دیا کفار مکہ کی ذلت وہربادی اور فکست کے دور کا آغاز ہو حمیا۔ اس دعا کا نجام یہ ہوا کہ صرف مکہ ہی نہیں بلکہ سار اجزیرہ عرب جو بتوں کی پرستش کامر کز بناہواتھا۔ ان کے نایاک وجود سے پاک ہو گیا۔ اس ملک کے دشت و جبل اس کے شروں كدروبام، نور توحيدے جمكائے۔ اور جن بد بخوں نے اللہ كے حبيب كى اذبت كے لئے يہ اجتمام كياتفاان كى رسواكن موت كافيصله كرويا كيا\_ اس دعا كے الفاظ بيہ تھے.

ٱللَّهُ عَلَيْكَ بِهِنَ المَكَلَّامِنُ مِنْ مُنَ أَيْنِ ٱللَّهُ وَعَلَيْكَ بِعُتُبَ بَنِ رَبِيْعَةَ ٱللَّهُ وَعَلَيْكَ بِشَيْبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ ٱللَّهُ وَعَلَيْكَ بِأَنِّ جَبْلِ بُنِ هِشَامِ ٱللَّهُ وَعَلَيْكَ بِعُقْبَةَ بْنِ أَنِى مُعَيْطٍ ٱللَّهُ وَعَلَيْكَ بِأَنْ بْنِ خَلَفْ آوَاُمَيْةَ بْنِ خَلَفْ -

الني!ان دشمنان حق كوہلاك كر دے۔

"عبدالله كتے بيں كہ جن لوگوں كے نام لے كر حضور نے بد دعافرمائى وہ تمام بدر كے ميدان ميں موت كے گھاٹ الارے گئے بھران كوان كے مقتلوں سے تھيدٹ كر لا يا كيااور ايك كرھے ميں بھينك ديا كياسوائے ابى بن خلف يااميد بن خلف كے كہ اس كاجسم بھارى تھااور وہ باہرى بھول كر بھٹ كيااور ديزہ ريزہ ہو كيا۔ " (1)

عروہ بن زبیرنے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے درخواست کی کہ مجھے کوئی واقعہ سائے

ا - السيرة النبويه ابن كثير، جلد اول، صفحه ٣٦٨

جب کہ کفار نے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواذیت پہنچائی ہو۔ حضرت عبداللہ نے بتایا ایک روز سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا فرمار ہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا س نے اپنی چادر حضور کی گردن میں ڈال دی اور اے بل دیے شروع کے اور اس زور ہے بھین ہوگئے اور اس زور سے بھین ہوگئے اور اس زور سے دھکاد کیا کہ وہ دور جاگر ااور ساتھ ہی ہیں جعبی فرمایا۔

اَتَقُتُكُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَقُوْلُ رَبِي اللهُ وَقَلْ جَآءَكُمُ بِالْبَيِنْتِ
مِنْ تَتَكُمُ

" (بے شرمُو) تم ایسی ہتی کو قتل کرتے ہو؟ جو یہ کہتا ہے کہ میرا پرور د گار اللہ تعالی ہے اور وہ تمہارے سامنے اس پر دلائل بھی پیش کر ہا ہے۔ " بخاری (1)

حضرت عبداللہ بن عمروے اس سلسلہ میں ایک دوسری روایت بھی منقول ہے۔
عروہ نے ان سے پوچھا کہ قریش کی حضور کواذیت رسانی کا کوئی واقعہ سنایے توانہوں نے بتایا ایک روز قریش کے رؤساء حجرمیں اکشے تھے رسول کریم علیہ العسلاۃ والمسلیم کاذکر چل لکلا کنے گئے کہ ہم نے اس مخص کے طرز عمل پر جتناصبر کیا ہے بھی ایساصبر ہم نے نہیں کیا اس نے ہمیں احمق کما ہمارے آباء واجداد کو بر ابھلا کہا۔ ہمارے دین کے عیب لکا لے۔ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیں اور ہمارے قوی اتحاد وانقاق کو پارہ پارہ کر دیا اس نے ہمیں بہت بڑی معیب شرک کو عیب شرک کے بیاب میں مبتلاکر دیا ہے وہ اس ضم کی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک حضور پر نور دور ہے آتے مواف میں مبتلاکہ دیا ہے وہ اس ضم کی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک حضور پر نور دور ہے آتے کہ جو خواف کرنے کے جب قرارود کو بوسہ دیا۔ پھر طواف میں کرنے گئے جب تو کو س کر جو گئے جب وہ س کر کے جو کے جن کو س کر حضور کے رخ انور پر ناگواری کے آٹار ظاہر ہوئے۔ جب دوسری مرتبہ طواف کرتے ہوئے دیکین حضور خاموثی سے طواف میں وکی لیا۔ ناراضگی کے اثرات پھرچرہ اقد س پر نمایاں تھے لیکن حضور خاموثی سے طواف میں معمور ف رہے۔ تیسری مرتبہ طواف کرتے ہوئے جب حضور کا گزر ان کے پاس سے ہوائو انہوں نے پھروی سے طواف میں انہوں نے پھروی دیا گزر ان کے پاس سے ہوائو انہوں نے پھروی سے خواف میں انہوں نے پھروی دیا گزر ان کے پاس سے ہوائو

ا - السيرة النبوبيه ابن كثير، جلداول، صغحه ۴۷۰

ٱنَسْمَعُوْنَ يَامَعُشَرَقُنَ أَيْش آمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيرِم لَقَدْجِنْتَكُوْ بِالذَّابُحِ -

"اے گروہ قریش! میری بات من رہے ہو۔ اس ذات کی تیم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں تمارے پاس تمارے قبل وہلاکت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔"

یہ من کر قرایش کے اوسان خطا ہو گئے سب یوں سم مکئے جیسے ان کے سروں پر پر ندے بیٹھے ہوں حتیٰ کہ ان میں سے جو بڑے تیز و طرار تھے وہ بھی بڑی نری سے محبت بحری باتیں کرنے گئے۔

اِنْصَرِفْ اَبَا الْقَاسِوْرَاشِدُ ا فَمَا كُنْتَ بِجَهُولِ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْر وَسَلَوَ

"اے ابوالقاسم! تشریف لے جائے ایساتلخ جواب آپ کی عادت نہ

حتى- " (١)

چنانچہ حضور وہاں سے چلے گئے دوسرے روز کفار پر جرمیں اکھے تھے۔ حضرت عبداللہ

کتے ہیں ہیں بھی ان میں موجود تھا۔ ایک دوسرے کوکل کے واقعہ پر طامت کرتے ہوئے کئے

گئے۔ کل تم اس موضوع پر گفتگو کررہ سے کہ اس نے تعمارے ساتھ کیا کیااور تم نے اس

کے ساتھ کیا گیا۔ پر جب وہ آیا اور اس نے تعمارے منہ پر تعمیس جھڑ کا تو تم جواب تک نہ

دے سکے اور خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ تعمارے لئے یہ پزدلی باعث نگ وعارہ وہ اس

او جزین میں سے کہ حضور پر نور پر نمود ار ہوئے۔ حضور کو دیکھتے ہی سب نے مل کر حضور پر

پر بول دیا اور گھیرے میں لے لیا اور برد بردانے گئے۔ تم وہ ہوجوایا کہتے ہو۔ تم ہمارے بتول

کے بارے میں ایسا کتے ہو۔ ہمارے دین کا نہ اق اڑاتے ہو۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

بری جرأت اور حوصلہ سے ان کوجواب دیتے رہے نکھ آن الّذِی آڈون ڈیلک ہاں بیشک میں

بری جرأت اور حوصلہ سے ان کوجواب دیتے رہے نکھ آن الّذِی آڈون ڈیلک ہاں بیشک میں

میں حضرت صدیق بھی پہنچ گئے۔ کفار کی اس زیادتی کو دیکھ کر ان کی آئھوں سے اشک رواں

میں حضرت صدیق بھی پہنچ گئے۔ کفار کی اس زیادتی کو دیکھ کر ان کی آئھوں سے اشک رواں

ہو گئے۔ آیا آئیس بلند آواز سے ڈائٹ رہے تھے۔

وَيْكَكُّوْ الْتَقْتُلُوْنَ رَجُلَّا اَنَ يَقُولَ رَبِي اللهُ ثُمَّ انْصَى فَوْاعَنْهُ

"خدا تهيس بلاك كرے - كياتم ايك الى ستى كو قتل كرنا چاہج ہو - جو كمتا ہے كه ميرا پرورد گار اللہ ہے آپ كے ڈانٹنے سے وہ كافر منتشر ہو محے - " (1)

ان تنگدلانہ ایزار سانیوں کاسلسلہ ساله اسال جاری رہا۔ حضور اپنے رب کریم کے نام کو بلند کرنے کے لئے ان تمام تحقیوں کو ہنتے بلند کرنے کے لئے ان تمام تحقیوں کو ہنتے مسکراتے ہر داشت فرماتے رہ ار شاد کرامی ہے۔

لَقَدُ أُوْفِيْتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى آحَدٌ وَأَخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يَخَافُ آحَدٌ وَلَقَدُ آتَتُ عَلَى تَلَا ثُوْنَ مِنَ بَيْنِ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ وَ مَا لِي وَلِبِلَالٍ مَا يَأْكُمُ فُوْكَبِهِ إِلَّا مَا يُوَارِقُ ابْطُ بِلَالٍ -( آخُرَجُ البِّرْمَذِي قَالَ حَسَنٌ صَحِيْرٌ

" بھے اللہ کی راہ میں اتی اذبت دی گئی کہ اور کسی کو نمیں دی گئی اور اللہ کی راہ میں بھے ہے اتا خوفز دہ کیا گیا جتنا اور کسی کو نمیں کیا گیا۔ بھے پر تمیں دن اور راتیں ایسی بھی گزریں کہ میرے گئے اور بلال کے لئے کھانے کے لئے کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جے کوئی جاندار کھا سکتا ہے مگر قلیل مقدار۔ " (۲)

آگرچہ سلاے مشرکین کمہ حضور کواذیت پہنچانے اور حضور پرزبان طعن دراز کرنے میں مقدور بھرکوشال رہتے تھے لیکن پانچ سردار سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و تشدّو کرنے اور پھتیال کئے میں دیگر سب کفار سے بازی کرنے اور پھتیال کئے میں دیگر سب کفار سے بازی لے گئے تھے جب ان کی دل آزاریاں انتماکو پہنچ کئیں اور حبیب کبریاء کے دل نازک کو ہر وقت دکھ پنچانااس کاشعار ہو گیاتو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

إِثَّاكَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُزِئِينَ الْذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهَا أَخَرَجَ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ

"ہم كافى بيں آپ كو نداق اڑانے والوں كے شرسے بچانے كے لئے جو بناتے بيں اللہ تعالى كے ساتھ اور خدا، سو يہ ابھى جان ليس كے۔ " (سور وَالحجر ٩٥- ٩٦)

۱ - السيرة النبوبيه ابن كثير، جلداول، صفحه ۲۵ م ۲ - السيرة النبوبيه ابن كثير، جلداول، صفحه ۲۵ م - ۲۵ م ان پانچوں کے نام یہ ہیں۔ ولید بن مغیرہ ۔ عاص بن وائل۔ حرث بن قیس۔ اسود بن عبد یغوث۔ اور اسود بن مطلب۔

ان واقعات ہے آپ نے اندازہ لگالیا کہ کفار کے ول میں حضور کے بارے میں نفرت، حقارت، عداوت اور عناد کے کتنے جذبات شعلوں کی طرح بحڑک رہے تھے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت کی ہیبت کا بیام تھا کہ اگر بڑے ہے برداد عمن بھی حضور کے روبر وہو آتو تھیل تھم کو اپنے لئے باعث شرف سمجھتا۔
اس سلسلہ میں ایک واقعہ چیش خدمت ہے۔

اراش کالیک آدمی اپناون فروخت کرنے کے لئے کد آیا ابوجهل کو اون پند آگئے
اور اس سے خرید لئے۔ لیکن قیمت اواکر نے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ صبح کو وے دوں گاشام
کو آکر رقم لے جانا اس صبح شام کے چکر میں کئی دن گزر گئے وہ بیچارا بایوس ہو گیا تگ آکر وہ
وہاں پنچاجمال قریش اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے سرکار دوعالم بھی حرم شریف میں پاس می
مصروف عبادت تھے اس مظلوم اور پر دلی فخص نے قریش سے اپنا ماجرا بیان کیا اور فریاد کی کہ
کون ہے جو مجھ غریب الوطن اور بدیار وحدد گار کی احداد کرے اور ابوجہل سے میری رقم لے
کر دے۔ قریش نے از راہ تمنیخ حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کما کہ آگر یہ صاحب
ابوجہل کو کے تو تیرا کام بن جائے گا۔ وہ فخص جو یمال کے حالات سے بے خبر تھا۔ حضور کی
خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی کاؤ کر کیا اور حدد کی در خواست کی۔

رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کی ضرورت مند کو مایوس نمیں لوٹا یا کرتے تھے آپ نے ہمناسب نہ سمجھا کہ اس کو ابو جہل ہے اپنے تعلقات کی نوعیت ہے آگاہ کر کے معذرت کر دیں، اس طرح تو وہ نامید ہو جائے گااس کا دل ٹوٹ جائے گااور بیہ کریم ٹوٹے ہوئے دلوں کو بس جو ڈنائی جانیا تھا۔ حضور بلا آئل کھڑے ہوگئے اراثی کو ہمراہ لیا۔ اور ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیئے۔ کفار نے ایک آ دی کو ساتھ بھیج دیا کہ جائے اور واپس آ کر بتائے کہ کیابات ہوئی اور کس طرح ابو جہل نے ڈھٹائی اور بے ادبی ہے نہ کر دی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ابوجل کے گھر پہنچ دروازہ بند تھا۔ دستک دی۔ اس نے اندر سے بوچھا۔ کون۔ حضور نے فرمایا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) باہر آؤوہ فور آباہر آگیا شدت خوف سے اس کاچرہ زر دہو گیا تھا حضور نے اسے فرمایا۔ اس کی رقم ابھی اواکرو دست بستہ عرض کی ابھی رقم حاضر کرتا ہوں گھر گیا اور چند لمحول میں رقم لے کر آیا اور اراشی کے بستہ عرض کی ابھی رقم حاضر کرتا ہوں گھر گیا اور چند لمحول میں رقم لے کر آیا اور اراشی کے

حوالے کر وی حضور علیہ الصلوة والسلام واپس تشریف لائے اور اپنے اراثی مہمان کور خصت کیا۔ وہ مخص خوش و خرم قریش کی محفل میں آیا حضور کو دعائیں دینے لگااور شکرا واکیا کہ حضور نے خود قدم رنجہ فرما کر مجھے میری ساری رقم لے کر دی ہے۔

اسے میں وہ آوی بھی پہنچ کیا جے قریش نے بھیجاتھا۔ سب نے بوی ہے مبری سے پوچھا بتاؤ کیا دیکھا؟ کہنے لگا بجیب و غریب بات دیکھی۔ جو نئی آپ نے ابوجہل کے دروازے پر دستک دی اور بتایا کہ میں محمہ ہوں باہر آؤ۔ اسی وقت وہ باہر آیا۔ اس کارتگ اڑا ہواتھا۔ کو یا اس کے جسم میں جان ہی نہیں آپ نے فرما یا اس کا حق ابھی اداکر و کہنے لگا ابھی تغیل ارشاد کر آ ہوں۔ گھر کیا۔ اور ساری رقم لاکر اراثی کی جھولی میں ڈال دی۔

تعوزی ور مرزی ابوجهل بھی منہ انکائے آگیا۔ سب نے اس کو تھیر لیااور کہنے لگے تیرابرا ہو تو نے یہ کیا کیا کہنے لگا تنہیں کیا خبر کہ مجھ پر کیا ہتی۔ میں تھر میں تھا جب انہوں نے باہر سے آواز دی۔ میں خوف وہ ہشت ہے لرزگیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک بڑی تھو پڑی اور ایک موٹی کر دن والا اونٹ مجھ پر لیک رہا ہے۔ اگر میں ذرالیت و لعل کر تا تو وہ مجھے چباڈ التا۔

#### زبيدي كاواقعه

اراقی کے ساتھ جو گزری تھی ای تیم کالیک واقعہ زیدی کو بھی پیش آیا۔ زبیدی کالیک شہرے۔ وہاں کالیک آدمی اپنے تین اونٹ فروخت کرنے کے لئے کلہ لے آیا۔ ایک روزوہ حرم شریف میں آیا۔ جمال جمال جمال قریش مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ وہاں گیاہر جگہ جاکر یہ فریاد کی کہ گروہ قریش! اب کون تمہدے پاس سلمان تجارت لے کر آیا کرے گا۔ کون دور دراز علاقوں سے خور و نوش کی چیزیں اونٹوں پرلاد کر تمہدے لئے آئے گالور کون ساحتی آجرہ علاقوں سے خور و نوش کی چیزیں اونٹوں پرلاد کر تمہدے لئے آئے گالور کون ساحتی آجرہ کا جو تمہدی منڈیوں میں اپنا سلمان فروخت کرے گا۔ تمہدی یہ حالت ہے کہ تم حرم کا پاس بھی نہیں کرتے۔ جو مخص تمہدے پاس آیا ہے اس پر تم ظلم وقعدی کرنے سے باز نہیں آتے۔ وہ قرایش کی تمام مجالس میں گیالیکن کی خاس کی داور سی کرنے کادم نہ بھرا۔ سرکلر دوجہاں علیہ الصلاۃ والسلام بھی صحن حرم میں تشریف فرہا تھے۔ حضور کے کی غلام سرکلر دوجہاں علیہ الصلاۃ والسلام بھی صحن حرم میں تشریف فرہا تھے۔ حضور کے کی غلام بھی حاضر خدمت تھے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر یہاں پنچااور اپنی فریاد دہرائی۔ رحمت عالم نے پوچھا" مَن ظَلْمَدُ " تیجھ پر کس نے ظلم کیا ہے۔ اس نے اپنا اجرا کہ سنایا کہ میں فروخت کرنے کے لئے تین اونٹ آھے۔ اس نے اپنا اجرا کہ سنایا کہ میں فروخت کرنے کے لئے تین اونٹ آھے۔ اس نے اپنا اجرا کہ سنایا کہ میں فروخت

ابوجهل نے میرے ساتھ سوداکر ناچاہا۔ اوران اونؤں کی سیح قیمت ہے ایک تمائی قیمت بتائی۔
میں نے اتنی کم قیمت پر اپنے اعلیٰ نسل اونٹ فروخت کرنے سے اٹکار کر دیا۔ اب
مجھے یمال کی دن محزر مے ہیں۔ لیکن لوگ ابوجہل سے ڈرتے ہیں اور اس سے زیادہ قیمت
دینے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے ابوجہل نے اتنی کم قیمت لگاکر میری اونؤں کی قیمت کر ادی۔
اور مجھ پر ظلم کیا۔

اس کی داستان اُلم س کر حضور نے پوچھا تیرے اونٹ کمال ہیں؟ اس نے عرض کی بیہ سامنے "حزورة" میں بندھے ہیں۔ حضور اپنے غلاموں کے ہمراہ ان کے پاس تشریف لے گئے انہیں دیکھا واقعی وہ بڑے اعلی حتم کے اونٹ تھے۔ حضور نے زبیدی سے قیمت پوچھی۔ جو قیمت اس نے آگی وہی اسے دے دی اور اسے خوش کر دیا۔ امور تجارت کے اس ماہر نبی نے ان میں سے دواونٹ اتنی قیمت سے فرو شت کر دیئے جتنی قیمت حضور نے تمن اونوں ماہر نبی نے ان میں ہو قیمت ملی اسے بو کی دی تھی۔ ایک اونٹ ذاکد نبی کیا۔ وہ اونٹ فرو شت کیا اس کی جو قیمت ملی اسے بو عبد المطلب کے فائد ان کی بیواؤں میں تقسیم فرمادیا۔

ابوجهل بازار میں ایک جگہ بیٹایہ سارا ماجرا دیکے رہاتھا۔ لیکن اے تاب مخفتگونہ تھی۔ مویا اے سانپ سونگے گیا ہو پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے مجے اے سرزنش کرتے ہوئے فرمایا۔

يَاعَمْرُو ؛ إِيَّاكَ أَنُ نَعُوْدَ إِلَى مِثْلَ فَأَصَنَعْتَ بِهِذَ الْكَعْرَا إِنَّ فَعَرَا إِنَّ فَكَرَا إِن فَتَرَى مِنْ مَا تُكُرَهُ -

اے عمرو! خردار! اگرتم نے پھرایی حرکت کی تو تہیں عبر تناک سزالطے گی-

حضور کابیہ فرمان واجب الاذعان س کر اس دعمن خدا کو بیہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ کوئی گتاخانہ جواب دے سکے۔ بلکہ بڑی عاجزی سے عرض پر داز ہوا۔

لَا اَعُوْدُيا عُمَّنُ لَا اَعُوْدُيا عُمَّنَ

" بینی میں پھرایی حرکت نہیں کروں گا، ہر گزنہیں کروں گا۔" اس کے بعد حضور تشریف لے گئے۔

حضور کے چلے جانے کے بعدامیہ بن خلف اور دوسرے کفار اکتھے ہوکر آ مکے اور ابو جہل کو کہنے لگے تونے ہم سب کو محمد (فداہ الی وامی ) کے سامنے ذلیل در سواء کر دیا ہے۔ یا تو تواس کی بیعت کرناچاہتاہاوریاتواس سے سخت مرعوب ہو گیاہے کہ تیرے منہ سبات تک نہ نکلی۔ اور ہز دلوں کی طرح سرجھکائے اس کے سامنے جیٹارہا۔

اس نے کمایقین کرویس کمی قیت پران کاانباع نہیں کروں گا۔ تم نے جس حالت بیں جھے دیکھا ہے اس کی وجہ اور تھی جب وہ میرے پاس آ یاتواس کے دائیں بائیں طاقتور نوجوانوں کے دستے تھے جنہوں نے ہاتھوں بیں نیزے پکڑئے ہوئے تھے اور انہیں امرارے تھے۔ اگر بیں ان کی مخالفت کر آنو فوراً وہ اپنے نیزے مجھے کھونپ دیتے۔ اور میرے پُرزے پُرزے اڑا ویتے۔ اس ڈرکی وجہ سے بی گربہ مسکین بنا بیٹھارہا۔ (۱)





# صحابہ کرام پر ظلم وستم کی روح فرسا داستانیں

حضور نبی روف ورحیم صلی الله تعالی علیه وسلم کی اینی ذات ، اینی صفیات حمیدہ کے باعث خود بھی بوی محترم اور معظم تھی خواہ مخواہ ول حضور سے پیار کرنے پر اور حضور کی تعظیم بجالانے پر مجبور ہوتے تھے۔ پھر حضور کواپے محترم چیاحسرت ابوطالب اور سارے خاندان بنوہاشم اور بنو مطلب کی اس معللہ میں تائید حاصل تھی کسی کوجرات نہیں ہوتی تھی کہ حضور پر حملہ آور ہوسکے ورنہجوانان بنی ہاشم اور مطلب کی شمشیریں حضور کے دفاع میں بے نیام ہوجاتیں لیکن آپ نے مطالعه فرمایا که اس مخصی عظمت اور خاندانی سطوت کے باوجود مشرکین مکه حضور صلی الله تعلل علیہ وسلم کوئس کس طرح ستایا کرتے تھے۔ طعن وتشنیع کے سارے تیرجوان کی ترکش میں تھے ان کووہ بے رحمی ہے استعال کرتے تھے جھوٹے الزامات اور بہتانوں کی بارش کرتے تھے۔ راسته میں کانے بچھایا کرتے تھے۔ اپنے محروں کاکوڑا کرکٹ حضور کے صحن میں پھینک ویا كرتے نتھے۔ غلاظتيں اٹھاكر دراقدس پر ڈھير كر دياكرتے تھے نماز بھی سكون اور اطمينان سے پڑھنے کی فرصت نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالی اگر اپنی خصوصی مہریانی سے اپنے حبیب کی حفاظت كالهتمام ندفرما آاتوابوجهل اور ابولهب كاراد ي توبوي على خطرناك تصحب حضور سان کاید معاملہ تھاتوجولوگ حضور پرایمان لائے تصان کے ساتھ ان کےجوروستم کاکیاعالم ہوگا۔ أكران كابس چلناتوه ان محابه كوبهى البيخ ظلم كلېدف بنانے سے بازند آتے جوابيے خاندان اور معاشره ميں بزے باعزت مقام كالك تھے آپ بڑھ آئے ہيں كه حضرت صديق اكبرر ضي الله عندنے جب حرم شریف میں بلند آوازے قرآن کر یم کی علاوت شروع کی تو کافروں نے آپ کو اس قدرماراک آپ بهوش بوکر کریزے اورای عثی کی حالت میں آپ کو کمرافعاکرلایا کیاور كى پىر كزرنے كے بعد آپ كوموش آيا۔ بياس ابو بكر كے ساتھ ان كى دست درازى تقى جوكم كاليك بالربار سوخ اور متمول تاجر تعااور اسيخ قبيله ين يتم كاسردار تعار حضرت عثان رضی الله عنه بھی قبیلہ بنوامیہ کے معزز رکن تھے جب حضرت صدیق اکبر کی

کوشش ہے وہ مشرف باسلام ہوئے توان کا پچپاان کو کچے چڑے میں لپیٹ کر اور اے رسی میں باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا کر تاتھا۔ کچے چڑے کی بدیو اس پر عرب کی دھوپ، آپ حضرت عثمان کی تکلیف کا ندازہ لگا کتے ہیں۔

ای طرح حفرت سعد، جب مشرف باسلام ہوئے۔ توان کوا سے اہتلا کا سامناکر نا پڑا جس کی شدت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوجاتے۔ آپ کے خاندان والوں کوان کے مسلمان ہونے کا جب علم ہوا تو انہوں نے ان کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے سلاے حلے کئے لیکن ہود۔ ان کی والدہ بھی اپنے کفر میں بڑی پختہ تھی اسے جب پہتہ چلا کہ اس کے لخت جگرنے اس کے معبودوں کے خلاف علم بغلوت بلند کر دیا ہے اور قبیلہ کے لوگوں نے ان کو اس بغلوت بد تو سے دستبردار ہونے کے لئے بڑے بفتن کے بیں لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں بغلوت سے دستبردار ہونے کے لئے بڑے بفتن کے بیں لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں تواں کو بڑاصدمہ ہوا آخری حربہ کے طور پراس نے اپنے بیٹے کو بلاکر کہا۔ کہ بیٹا! بہتر ہے کہ اس نے نہ جب کو چھوڑ دو۔ اگر تم میری سے بات نسیں انو کے تو ہیں بھوک ہڑال کر دوں گی۔ اس نے نہ جب کو چھوڑ دو۔ اگر تم میری سے بات نسیں انو کے تو ہیں بھوک ہڑال کر دوں گی۔ اس نے نہ بیکو کھوٹ کی اور نہ بیکول گی۔ دھوپ میں بڑی رہوں گی۔ یہاں تک کہ مجھے موت نہ ہے کہ جملائ کی اور نہ بیکول گی۔ دھوپ میں بڑی رہوں گی۔ یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ اگر اس طرح میں مرکئی تو سارے عرب میں تم بدنام ورسوا ہو جاؤ گے۔ کہ یہ وہ بیٹا تا جائے۔ اگر اس طرح میں مرکئی تو سارے عرب میں تم بدنام ورسوا ہو جاؤ گے۔ کہ یہ وہ بیٹا ہو کہ جس کی ضد نے اپنی ماں کی جان کے گ

چندروز حضرت سعد نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی ہی خیال کیا ہوگا کہ جب ہو زھی امال کو بھوک اور بیاس نگ کرے گی تووہ خود ہی کھانا پینا شروع کر دے گی لیکن وہ بھی ہٹ کی کی تقوہ خود ہی کھانا پینا شروع کر دے گی لیکن وہ بھی ہٹ کی کھی ۔ کئی دن گزر گئے نہ اس نے کھایا۔ نہ بیا۔ نقابت اس حد تک پہنچ گئی کہ اس کی موت بھی نظر آنے گئی اس نے لوگوں کو کما کہ سعد کو میرے پاس لے آؤاس کو یہ خیال تھا کہ جھے اس نظر آنے گئی اس نے دین کو ترک کر نزع کی حالت میں دیکھ کر یقینا سعد کا دل پسیج جائے گا اور وہ اپنے اس نے دین کو ترک کر دے گاجب سعد کولا یا گیا اور انہوں نے اپنے مال کی بیہ حالت دیکھی توایک سیچے مومن کی طرح مال کو بلند آواز سے مخاطب کر کے فرمایا۔

تَعْلَمِيْنَ وَاللهِ يَا أُمَّاهُ لَوْ كَانَتَ لَكِ مِانَةُ نَفْسِ فَخَرَجَتْ نَفْسًا

ذَفْسًا مَا تَذَكُتُ دِيْنِي هٰذَالِئَتَى ﴿ فَكُلِي اِنْ شِنْتُ وَالْاَتُاكُولَى 
دا ميرى ال. تم جانتي موكه أكر تيرى سوجانيس مول - اور برجان ايك ايك كرك تيرك بدن سے فكلے تب بھی ميں بخدا اپنا دين نہيں چھوڑوں گا۔ اب تيرى مرضى تو بجھ کھا يانہ کھا۔ "

ماں نے اپنے بیٹے کاجب یہ عزم مقیم دیکھاتواس نے بھوک بڑتال ختم کر دی اور کھاتا ہیتا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کے اس مؤقف کی تائید اور توصیف کرتے ہوئے فرمایا۔

مَانَ جَاهَا كَ عَلَى اَنْ تُنْتُمْ كِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْوْ فَلَا تُطِعْهُمُا "اگر تیرے والدین اس بات کی کوشش کریں کہ تومیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھمرائے تواس بات میں ان کی پیروی مت کر۔ "

(سورة لقمان ١٥)

جبان بالراور متمول لوگوں کے ساتھ کفار کابدرویہ تھا کہ جتناان کا قابو چلاوہ ان پرجور وتشکد دکر نے میں ذراتسائل نہ کرتے۔ تواب آپ خوداندازہ نگالیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو غریب اور بے آسرا تھے جن کا کوئی حامی و تاصر ، پُرسانِ حال نہ تھا، یا جو بے یار وحدہ گار غلام تھے۔ کون ساایساظلم ہو گاجوان مسکینوں پر اس جرم میں نہ توڑا کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک کیوں مانے لکے بیں۔

مثال کے طور پر چند حضرات کے حالات پیش خدمت ہیں۔

#### حضرت بلال رضى اللدعنه

آپامیدین خلف کے غلام تھاوران ازلی سعاد تمند وں بیس سے تھے جن کا شارالسابقون الاولون بیں ہوتا ہے امید کی اسلام دھنی یہ کب پر داشت کر سکتی تھی کہ اس کا ذر خرید غلام اس کی مرضی کے بغیراس کے بیشلر خداؤں کے خلاف علم بخلوت بلند کرے اور ایک خداو ند حقیقی کی بندگی کا دم بھرنے گئے۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کا حبثی غلام مسلمان ہو گیا ہے تو غصہ سے اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ اس جرم کی بلال کو اتنی شخت سزا دے گئے اس کا بر داشت کر ناممکن نہ ہوگا۔ وہ مجبور آاس نئے دین سے اپنار شتہ توڑ لے گاوہ آپ کے گئے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے اتھوں میں پکڑا ویتا۔ وہ ان کا تسخرا ڑا تے ذات کرتے ، مکہ کی گھاٹیوں میں انہیں تھی نئے۔ لیکن میخانہ وحدت کرتے ، مکہ کی گھاٹیوں میں کو یا رہتا۔ اور اُکٹ ۔ اُکٹ کے نعرے لگالگاکر کفرو شرک کے حواریوں کا منہ چڑا آرہتا۔

وہ بے شعور بچے، ری کواس زور سے تھینچے کہ ان کی گر دن پر ممری خراشیں پڑ جاتیں اور خون بنے لگتا۔

حفرت حسان رضى الله عنه فرماتے ہیں۔

کہ میں اسلام تبول کرنے ہے پہلے ج کرنے کے لئے مکہ آیا میں نے بلال کو دیکھا کہ اس کے مگلے میں ایک کمیں ری تھی جے بچوں نے پکڑا ہوا تھااور وہ اسے تھینچ رہے تھے اور بلال کمہ رہے تھے۔

کھنگہ آسکنگہ آنا اکھنگہ باللاتِ وَالعُنْ ی وَهُبَلُ وَ فَائِلَهُ " وہ یکناہے یکناہے میں لات عربی، ہمل اور نائلہ کی خدائی کا انکار کر تا ہوں۔ " (1) امیہ کا دوسراانداز تعذیب بیہ تھا کہ پہلے وہ آپ کو بھو کا اور پیاسا رکھتا پھر دو پسر کے وقت جب دھوپ خوب چک ری ہوتی اور ریکی زمین تا نے کی طرح تپ ری ہوتی۔ تووہ آپ کواس

ا ـ سل الهدي والرشاد، جلد دوم، صفحه ٧٧٧

پرلٹادیتا پھر بھاری بھر کم پھر آپ کی چھاتی پرر کھ دیتااور کہتا یاتو محمہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کا دین چھوڑ دواور لات وعزمی کی عبادت کرواور یاتم اسی طرح تڑیتے رہو گے یہاں تک کہ تمہارا دم نکل جائے۔ آپ نیم مدہوثی کے عالم میں بسی جواب دیتے۔

اَحَدَّ-اَحَدَّ- اَنَالَا أَتَّهُوكُ بِاللهِ شَيْمًا أَنَاكَا فِرَّ بِاللَّاتِ وَالْعُرَّى "وه يكتاب يكتاب ميں الله كے ساتھ كى كوشريك نسيں تھرا تاميں لات اور عربى كا الكركر تابول - "

حفرت عمروبن عاص كيتے ہيں۔

مَرَرُتُ بِبِلَالٍ وَهُوَيُعَنَّابُ فِي رَمُضَاءَ وَلَوْاتَ بِضَعَةَ لَحَيْمٍ وُضِعَتْ عَلَيْرِلَنَضِجَتْ -

"ایک روز میں بلال کے پاس سے گزراجبکہ اسے گرم کنگریوں پر لٹاکر عذاب دیا جار ہاتھا۔ وہ کنگریاں اتنی شدید کرم تھیں کہ اگر گوشت کا کلوا بھی ان پرر کھاجائے توان کی حرارت سے یک جائے۔ "

اس کے باوجود وہ کمدر ہے تھے۔ اَنا گافِر پاللاتِ وَالْعَنْ ی میں لات وعربی کو نہیں مانتا میں ان کی خدائی کا افکار کرتا ہوں۔

امیہ بیرین کر اور غضبناک ہوجا آبادر انہیں حرید ستانے لگتا۔ ان کے مطلے کو زورے دہا آ یمال تک کہ وہ ہے ہوش ہوجاتے۔ (۱)

حضرت بلال جب شدت عذاب میں اُعُدُا عَدُ کے نعرے نگاتے تو کافران کو تلقین کرتے کہ اس اذبت سے بچنے کی ایک بی صورت ہے کہ تم یہ کفریہ جملے کمو آپ فرماتے میری زبان ان کو یو لئے سے قاصر ہے۔ میں معذور ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت بال، عبداللہ بن جدعان کے غلاموں میں سے تھے اور کمہ کے گردونواح میں اس کی بحریاں چرایا کرتے تھے جب انہیں اسلام کی دعوت پنجی توانہوں نے بلاجھ کا اسے قبول کر لیالیکن اس کو ظاہر نہیں ہونے دیاایک روزید کعبہ کا طواف کرنے گئے اس کے اردگر دبت قطار در قطار نصب تھے ان پر نفرت سے تھوک دیااور زبان سے نکل گیا۔

کے اردگر دبت قطار در قطار نصب تھان پر نفرت سے تھوک دیااور زبان سے نکل گیا۔
خاب دَخَسِمَ مَنْ عَیدُکُونَ

"وہ نامراد اور کھائے میں ہے جو تمہاری عبادت کر باہے۔"

ات سل الهديل والرشاد، جلدووم، صفي ٧٤٧م

قریش نے ان کی بیہ حرکت دیکے لی اور ان کے مالک عبداللہ بن جدعان سے ان کی شکایت

گی ۔ اس نے بلال کو امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ تاکہ وہ ان کی خوب مرمت کرے اور بیا
نئے ند بب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے وہ سنگدل اس مسکین کو عذاب دینے کے نئے نئے
طریقے اختیار کر آباور اپنے دل کی بھڑاس نکالتا۔ ایک روز سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کا ادھرے گزر ہوا۔ جمال انہیں عذاب دیا جارہا تھا اور بیہ کیف وستی سے سرشار نیم مدہوثی
کے عالم میں اُکٹرا کھڑے نعرے بلند کررہے تھے اس رحمت مجسمے ناپے ستم جھیلنے والے غلام کو
بیہ مڑدہ سناکر مطمئن کیا۔

سينتينيك أحداكك "كه جس وحده لا شريك كي تم نعرك لكارب مووى اس عذاب اليم سے تنهيس نجات دے گا۔ " يهاں علامہ حلبي نے كتنا بيارا جمله لكھا ہے۔

كَكَانَ بِلَالُ بِقَوْلِهِ أَحَدًّا أَحَدُّ يَنْنُهُمُ مِرَارَةً الْعَذَابِ عِلَاوَةِ الْعَذَابِ عِلاَوَةِ الْعَذَابِ عِلاَوَةِ الْعَذَابِ عِلاَوَةِ الْعَذَابِ

" یعنی بلال، اُحَدُا عَدُ که کر عذاب کی تلخی میں ایمان کی مضاس کاامتزاج کر رہے تھے۔ "

علامه طبی لکھتے ہیں کہ حضرت بلال کی وفات کاجب وقت آیا آپ کی المیہ محترمہ آپ کے سروانے بیٹی تھیں شدت غم سے ان کی زبان سے نکلا۔ وَاحُوْنَاہُ اللّٰے میرارنج وغم۔ اس نزع کی حالت میں بلال یہ من کر خاموش ندرہ سکے۔ فرمایا یہ مت کموبلکہ کمو۔ وَکَاطُوبَاہُ اِ عَدَاً اللّٰهِی الْاَحِبَةَ مُحُتَدَدًا وَحِوْدِبَهُ وَگَانَ بِلَالُ مَعَدَدُهُ مِوَارَةً الْمُوْتِ بِعَدَدُوقَ اللّٰقَاءِ مَدَدُهُ مِوَارَةً الْمُؤْتِ بِعَدَدُوقَ اللّٰقَاءِ

"کیاخوشی کی گھڑی ہے کل ہماری اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی۔ یعنی مصطفیٰ سے اور آپ کے محابہ ہے۔"

کویایاں بھی حضرت بلال موت کی کرواہث کو ملاقات مجوب کی مضاس سے ملارہ ہیں۔ آخراللہ تعالی کے مجوب کی خوشخبری کے پورے ہونے کاوفت آبی گیا۔ ایک روز آگ کی طرح سلکتی ہوئی ریت پر آپ کوامیہ نے لٹایا ہواتھا۔ آپ کے سینہ پر بھاری چٹان رکھی تھی کہ وہاں سے حضرت صدیق کا گزر ہوا۔ اپنے دینی بھائی کواس حالت میں دیکھ کر دل بھر آیا اور

اميه كوفرمايا ـ

كَ تَتَقِي اللهُ تَعَالَى فِي هٰذَا الْمِسْكِيْنِ حَتَّىٰ مَثَىٰ تُعَذِّبَهُ - "اس مسكين كبارے مِن تم الله عن نيس ورت كب تك اس بيكس پر يوں ظلم كرتے رہوگے۔ "

اميدبولا- اے ابو بر اونى اے خراب كيا ہے اگر تهيں اس پر زيادہ ترس آنا ہے تو اس كوچھڑالو حضرت ابو برنے فرما يا ميرے پاس ايك حبثى غلام ہے جو اس سے مضبوط اور توانا ہے تيرائم ند بہ ہے ايساكرو ۔ وہ تم لے لو۔ اور يہ نحيف ونزار غلام مجھے دے دو۔ اميہ نے كما مجھے يہ سودامنظور ہے ۔ حضرت صدیق نے اپناجوان اور تنومند غلام اميہ كودے ديا اور بلال كو خود لے ليا۔ پھراسے اپنے محبوب كريم كى بارگاہ جمال ميں پیش كيا اور عرض كى يارسول الله! اب كو دو كريا۔ (۱)

مولانا جلال الدین روی رحمته الله علیه اس واقعه کواپنے خاص انداز میں یوں نظم کرتے ہیں۔ سید کونین و سلطان جمال سیت سید المذاب

ور عماب آمد زمانے بعد ازاں

سید کونین اور سلطان جمال ایک ون حفرت صدیق پر ناراض ہوئے۔ گفت اے صدیق آخر گفتمت

که مرا انباز کن در کرمت

حضور نے فرمایا۔ اے صدیق ! کیا میں نے کھے کمانیس تھا کہ جھے بلال کو آزاد کرنے کے شرف میں شریک کرنا۔

تو چرا خیا خریدی بسر خویش باز گو احوال اے پاکیزہ کیش تونے کیوں اس کواپ لئے تنماخریدا ہے اے پاکیزہ فطرت آدمی مجھے اپنے صل سے مطلع کر۔ گفت ما دو بندگان کوئے تو کردمش آزاد من بر ردئے تو حضرت صدیق نے عرض کی یار سول اللہ! ہم دونوں آپ کی گلی کے غلام ہیں میں نے آپ کے

۱ - السيرة الحلبيه، المام محمد ابو زبره ، جلد اول ، صفحه ۴۷،۳

روے تابال کے صدقے اس کو آزاد کر دیا ہے۔

تو مرا رسیدار بنده و یار غار

يج آزادى نخوابم نينبلر

لیکن بارسول الله! خدار المجھے ایناغلام اور بار غاربنائے رکھے میں اس غلام سے ہر کز آزادی نہ جاہوں گا۔

سعید بن میتب سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر نے بلال کے بد لے اپنا غلام قسطاس امیہ کو دیا تھا قسطاس کی قیمت کی ہزار دیتار تھی۔ وہ حضرت ابو بکر کے ایک کاروباری اوارہ کا انچار ج تھا انتا قیمتی غلام دے کر خشہ جان بلال لے لیا۔ کیونکہ ایمان اور عشق مصطفیٰ نے اس کو انمول بنادیا تھا

جب مشرکین کوپہ چلا کہ حضرت ابو بھر نے اتنی گراں قیمت اواکر کے امیہ ہے بلال خریدا ہے۔ ہاور پھراسے آزاد کر دیا ہے توبیہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی اور جیرت کا ظہار کرنے گئے۔ ان میں سے ایک سیانے نے کہا کہ جیرت کی کوئی بات نہیں۔ بلال نے ابو بھر پر کوئی احسان کیا ہو گااس احسان کا بدلہ چکانے کے لئے ابو بھر نے اے گراں قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ایار کر اس غلط فنمی کی تردید کر دی فرمایا۔

وَمَالِا حَيْءِنْكَ فَ مِنْ لِغُمَةٍ تَجُزَّى إِلَّا ابْتِغَاءً وَجُرِلَيْرِ الْكَفْظ

"اوراس پر کسی کاکوئی احسان نہیں جس کابدلداہے دیناہو بجزاس کے کہ وہ اپنے بر تر پرور د کار کی خوشنو دی کا طلب گار ہے۔"

(سورة واليل: ١٩- ٢٠)

قربان جائیں مصطفیٰ کریم کے ان جان شار غلاموں پر کہ اگر ان کے خلوص پر کوئی شک کر تا ہے توانلہ تعالیٰ اپنے کلام ازلی سے ان کی نیت کے خلوص کی کو اہل دے دیتا ہے۔ اور اس علیم بذات الصدور کی شمادت کے بعد کسی اور کواہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

حضرت سیدناابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف مؤذن بار گاہ رسالت کو بی اس کے خالم اور کافر آ قاسے اس کی منہ ماتکی قیمت اواکر کے اور اسے بوجہ اللہ تقالی آ زاد کر کے سرمدی سعادت حاصل نہیں کی بلکہ ان کے علاوہ بہت سے اسیران جور و جفا۔ جو اسلام قبول کرنے کے جرم میں اپنے مشرک آ قاؤں کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے ان کو بھی قیمتاً خرید کر ان کے پنجہ استبداو سے رہائی دلائی اور آ زادی کی نعمت سے ملامال کیا تاکہ وہ جیسے چاہیں۔ اپنے ان کے پنجہ استبداو سے رہائی دلائی اور آ زادی کی نعمت سے ملامال کیا تاکہ وہ جیسے چاہیں۔ اپنے

خداوندقدوس کی حمدوت بیج اور عبادت میں مشغول رہیں اور جس وقت چاہیں۔ بعثنا چاہیں اس کے محبوب کریم کی بار گاہ حسن و جمال میں حاضر ہو کر شربت دیدار سے اپنے دل کی بیاس بجماتے رہیں (۱) ان میں سے چنداساء کرای مع مختر حالات درج ذیل ہیں۔

#### حمامه رضى اللدعنها

یہ حضرت بلال کی والدہ تھیں ہے بھی مشرف باسلام ہو گئی تھیں ان کو بھی اس جرم بیں ان کا کافر مالک طرح طرح کی سزائیں دیتا تھااور اذبیتیں پہنچا یا کر آنانہیں بھی حضرت صدیق نے خرید کر ان کے بد باطن سنگدل۔ مشرک آقا کے چٹکل سے رہائی ولائی۔

#### عامرين فبيره

یہ بی بنی جمیلہ کے ایک مخص کے غلام تھے یہ مخص حضرت صدیق کاہم قبیلہ تھا۔ ان کے مسلمان ہوجانے کی وجہ سے وہ انہیں بہت دکھ پہنچایا کر تاوہ ان پر انتا تشدد کر تا کہ ان پر عشی طاری ہوجاتی ۔ اور انہیں پہندی نہ چلنا کہ اس بے ہوشی کے عالم میں ان کی زبان سے کیانکل رہا ہے۔

یہ حضرت صدیق کے وہ قاتل اعتاد غلام ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں غار ثور میں قیام فرمایا تو ہیہ رپوڑ لے کر شام کو غلا کے قریب پہنچ جاتے اور دودھ دوہ کر پیش کیاکرتے تھے۔

#### أبوككيصه

یدامیہ کے بیٹے صفوان کے غلام تھے اور حضرت بلال کے ساتھ ایمان لائے تھے ایک روز حضرت صدیق کااد هرے گزر ہواکیاد یکھتے ہیں کہ صفوان کے باپ امید نے انہیں پڑا ہوا ہے اور رسیوں سے باندھ کر عین دو پسر کے وقت کو کلوں کی طرح دہمتی ہوئی ریت پران کو پیٹے کے بل لٹایا ہوا ہے اور ان کے پیٹ پر ایک وزنی پھرر کھا ہوا ہے اوپر سے دھوپ کی پیش نیچے ہے گرم ریت کی جلن اور بیٹ پر بھاری پھر کاوزن زبان منہ سے باہر لٹک آئی ہے اور امید کا بھائی

السرة الحليد، الم محرالوزيره، جلداول، مخرس٢٨٠

کمدرہاہے کہ اسے اور عذاب دو۔ اسے اور اذبت پنچاؤ۔ یمال تک اس کی چیخ و پکار س کر خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آئے اور اپنے جادو کے زور سے اسے ہم سے چھڑائے۔ حضرت ابو بحر سے اپنے دبنی بھائی کی بید اذبت دیکھی نہ جاسکی۔ اس کے مالک کواس کی قیمت اداکی اس طرح انہیں ظلم و تعدی کے فکنچہ سے نجات دلائی۔

آیک دفعہ آمیہ نے آپ کے پاؤل میں ری بائد می اور نوکروں کو تھم دیا انہیں ذمین پر تھسیٹیں۔ پھر آپ کوگر م شکریزوں پر ڈال دیا پاس سے جعل (گوہر کا کیڑا) گزرا۔ امیہ نے بوچھاکیا یہ تمہارارب نہیں ہے آپ نے جواب دیا۔

اَللهُ رَقِيْ خَلَقَنِيْ وَخَلَقَكَ وَخَلَقَكَ هَذَا الْجَعُلَ
"ميرارب توالله تعالى ب جس في مجمع بهيداكيا- تقيم بهي إكيااور
اس مورك كيرك كوبهي بيداكيا- "
اميداس جواب س آگ بگوله بو كيااور آپ كا گلا محوضة لگا- (1)

زنيره

یہ بھی ایک مشرک کی کنیز تھیں۔ جب مسلمان ہو گئیں توان کے بدر حم ملک نے ان پر ظلم و تشدّد کی انتہاکر دی۔ یسال تک کہ ان کی بیٹائی ختم ہو گئی۔ ایک روز ابو جسل نے اس پاک باز خاتون کو طعنہ دیتے ہوئے کہالات و عزتی نے تیری آنکھوں کو اندھاکر دیا ہے انہوں نے جھٹ جواب دیا۔

ا - انساب الاشرف، جلداول، صغه ١٩٥

آزاد کر دیا۔ ابو جمل ان کی غربت ان کی ہے کی کو دیکھ کر لوگوں کو کماکر آفا۔ کہ تم ان غلاموں اور لوعڈیوں کو دیکھ کر جران نہیں ہوتے ہو کہ وہ کس طرح محم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی چیروی کرتے ہیں انتخابیں سوچے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو پچھ لے آئے ہیں اگر اس میں کوئی خیراور جعلائی ہوتی تو کیا اس کو قبول کرنے میں یہ آجڈ اور جامل ہم سے سبقت لے جاتے۔ کوئی خیراور جعلائی ہوتی تو کیا اس کو قبول کرنے میں یہ آجڈ اور جامل ہم سے سبقت لے جاتے۔ کیا ہم آئے ہوئے کراس دین کو سب سے پہلے قبول نہ کر لیتے کو یا اس جمالت کے باپ کے نزدیک ان غریبوں اور مسکینوں کا اس نبی مکر میر ایمان لے آ نااور ان سر کشوں اور مسکیوں کا ایمان نہی ان خریبوں اور مسکینوں کا ایمان نہ کا عظیہ ہے جس کو انتخاب عطافر ما آئے جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔

أم عَنَينُ

بعض روایات میں ان کا نام ام مجئیں لکھا ہے۔ یہ بنوز ہرہ خاندان کی کنیز تھی اسود بن عبدیغوث انہیں طرح طرح کاعذاب دیا کر تا تھاان کو بھی حضرت صدیق نے خریدااور آزاد کر دیا۔

### النهدييه اوران كي بيثي

یہ دونوں ولیدین مغیرہ کی لونڈیاں تھیں۔ انہیں بھی اللہ تعالی نے تعت ایمان سے مالا مال
کر دیا تھا پھریہ ایک عورت کی ملیت میں چلی گئیں جب بیا ایمان لے آئی توبیہ بے رحم مالکہ ان کو
طرح طرح سے اذبیتیں پنچاتی اور کہتی کہ میں جمعی جمہیں ستانے اور اذبیت دینے سے باز
نہیں آؤں گی یا جس نے تجھ کو بے دین کیاوہ جمہیں خرید کر آزاد کر دے۔
ایک دن وہ مال بٹی اپنی مالکہ کا آٹا پہنے کے لئے جاری تھیں حضرت ابو بکرنے انہیں خرید اور ای وقت آزاد کر دیا اس نے چہ قست ماتی وہ بیاس کو دیں دی ماں انہیں کریدا

اورای وقت آزاد کردیاس نے جو قیمت مآئی وہی اس کودے دی اور انہیں کمااب تم دونوں آزاد ہو۔ اور جو آٹا پینے کے لئے جاری تھیں ان کے بارے میں فرمایا وہ اس کو واپس کردو۔ لئے ان جو آٹا پینے کے لئے جاری تھیں ان کے بارے میں فرمایا وہ اس کو واپس کردو۔ لئے نامین کہ ہم اس کے حوالے کریں آپ نے فرمایا ذکا گھٹا اِن شِشْتُما ہے۔ تماری مرضی۔

ظيفه

یہ عامر بن قمیرہ کی بمن تھی۔ اور حضرت عمر کی لونڈی تھی۔ ان کی ایک اور لونڈی بھی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی اسلام لانے سے پہلے عمر بن خطاب کے دل بیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض وعناد کے جو دریا موجزن تھے۔ اس کی وجہ سے ان پیچاری لونڈیوں کووہ خوب پیٹیے تھے ان پیچاری لونڈیوں کووہ خوب پیٹیے تھے انہیں کوئی چھڑانے والا بھی نہ تھا۔ انٹا پیٹیے کہ تھک جاتے۔ اور سستانے کے لئے رکنا پڑتا انہیں کوئی چھڑانے والا بھی نہ تھا۔ انٹا پیٹیے کہ تھک جاتے۔ اور سستانے کے لئے رکنا پڑتا انہیں کہتے کہ جی ذرا دم لے لوں پھر تمہاری خبر لیتا ہوں۔ اس بسیانہ زدو کوب کاسلسلہ دیر تک جاری رہتا۔

ایک روز جب عمر، ان پر مشق می کررہے تصاور مار مار کر تھک میے تواس لوعدی نے کما اے عمر اور میں جا اگر سے میں ایسے بی عذاب میں جالا کرے میں ایسے بی عذاب میں جالا کرے میں۔ (۱)

النی! کیاشان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسغیر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان ، کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب کے طوق غلامی کی جن کو بیہ سرمدی نعتیں توار زانی فرمانا ہے ، وہ ذرے ہوں توسمندر کی بیکرانیوں کے امین بن جاتے ہیں ، وہ قطرے ہوں توسمندر کی بیکرانیوں کے امین بن جاتے ہیں ، وہ غلام ہوں تو دنیا کے مج کلاہ ان کے باج گزار بن جاتے ہیں۔

اس تطیفہ کو بھی حضرت صدیق اکبرنے خریدا۔ اور خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر کے والد ابو قافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ محیف و نزار غلاموں اور لونڈیوں کو ان کا بیٹا ابو بکر خرید تا ہے اور آزاد کر دیتا ہے توانہوں نے ازراہ خیر خوابی اینے بیٹے کو تھیجت کی۔

يَا بُنَىَّ أَرَاكَ ثُمُّتُنُ رِقَا بُاضِعَافًا فَلَوَانَكَ فَعَلْتَ فَاعْتَقْتَ رِجَالَاجَلْدَاءَ يَثَنَعُوْنَكَ وَيَغُوْمُونَ دُوْنَكَ

"اے میرے بیٹے! میں دیکھ رہاہوں کہ تم ایسے غلاموں کو آزاد کرتے ہوجو ضعیف اور کمزور ہیں اگر تمہیں غلاموں کو آزاد کرنے کاشوق ہے تو جواں اور طاقتور غلاموں کو آزاد کیا کرو۔ جو مشکل میں تمہارے وست و

ا - البيرة الخلبيد، المام محد ابو زبره، جلد اول، صخه ٢٨٦

بازو بنیں اور دعمن کے مقابلہ میں وہ تمہارے لئے سید سپر ہوں۔ " (1) حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند نے جواب دیا۔ یا بہت اِنتہ اُرٹیک ما اُرٹیک مِن اللہ عِنْدُ کَجَلُّ "کہ میں توبیہ جو کچھ کر رہا ہوں محض اپنے بزرگ بر تررب کی رضا کے لئے کر رہا ہوں۔ "

الله تعالی نے باپ اور بینے کی مختلو سی اور یہ پیغام دے کر جرئیل ایمن کو اپنے محبوب روف رحیم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا تھم دیا۔

الله تعالیٰ علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا تھم دیا۔

الله تعالیٰ مَنْ اَعْطَلیٰ دَا لَّلَیْ وَصَدَّتَ بِالْحُسْنَیٰ فَسَنُیتِرِیْ لِلْکُیسُری ہُو

"کھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا۔ اور اس سے ڈر تا رہا اور جس نے ایک تعدیق کی تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لئے آسان راہ۔ " رسورہ والیل ، ۵۔ یے)

راہ۔ " (سورہ والیل ، ۵۔ یے)

و گیر مردان وفاکیش حضرت خباب بن الارت

١- سبل الهدئ والرشاد، جلداول، صفحه ٣٨٣

خباب کی مدد فرما۔

ب مصطفیٰ کے حرکت میں آنے کی دیر تھی۔ کہ اس طالمہ کو در دسری تکلیف شروع ہوگئ در دکی شدت ہے وہ کتوں کی طرح بھو ٹکا کرتی تھی۔ اسے کما گیا کہ بینگیاں لگواؤ۔ اب اس کے لئے حضرت خباب لوہے کا کیک کھڑا آگ میں گرم کرتے پھراسے اس کے سرپرر کھتے۔ تب اسے پچھ افاقہ محسوس ہوتا۔

حضرت خباب کی آ زمائش نے جب طول کھینچاتوانہوں نے اپنی داستان در دوالم حضور کریم
علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقد س میں پیش کی۔ اس عرض داشت میں پچھ بے مبری کا
اظہار بھی تھاحضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت کعبہ شریف کے سامیہ میں تکلیہ سے ٹیک لگائے
تشریف فرما تھے یہ وہ دن تھے جب کہ مشر کین عام مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کیا کرتے تھے۔
خباب کہتے ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ اکیا حضور ہمارے لئے دعائمیں فرماتے کہ اللہ تعلیٰ
جبیں اس تکلیف سے نجات دے۔ میری بیبات من کر سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کاچرہ مبارک غمہ سے سرخ ہوگیااور اٹھ کر بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ تم سے پہلے جولوگ اللہ تعالیٰ
پرائیان لاتے تھے، کفار لوہ کی تنگھیوں سے ان کی ہڑیوں سے گوشت او میڑلیا کرتے تھے اس
کے باوجو دوہ اپنے وین سے روگر دائی نئیس کرتے تھے۔ بعض موسنین کے سروں پر آری رکھ
کر چلائی جاتی تھی وہ ان کو دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیتی تھی پھر بھی وہ اپ و دین سے
روگر دائی نئیس کرتے تھے۔ اسے خباب! سنو! یقینا اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ
روگر دائی نئیس کرتے تھے۔ اسے خباب! سنو! یقینا اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ
کی مسافر روانہ ہوکر حضر موت تک اکیلا جائے گا۔ اور اسے اللہ تعالیٰ کے سواکسی کاخوف
آئیک مسافر روانہ ہوکر حضر موت تک اکیلا جائے گا۔ اور اسے اللہ تعالیٰ کے سواکسی کاخوف
میں ہوگا۔

کسی کویہ بھی خطرہ نہ ہوگا کہ کوئی بھیٹریااس کی بھیٹروں کو پھاڑ ڈالے گا (رواہ البخاری) انہیں انگاروں کی طرح کرم شکریزوں پر پیٹھ کے بل لٹایا جاتا۔ یہاں تک کدان کی پیٹھ کا پانی خٹک ہو کیاتھا۔ (۱)

آپ بن واستان الم يوں بيان فرماتے ہيں۔

کہ میں نے ایک روز دیکھا کہ کفار نے میرے لئے آگ بعز کائی۔ مجھے زمین پر لٹادیاس کے انگارے میری پشت پر رکھے ان کی تیش سے میری چربی بکھلی اور اس سے بیدا نگارے

ا - انساب الاشراف، جلداول، صفحه ١٤٦

بچے۔ (۱)

حفرت خباب، حفرت عمررض الله عندى خدمت من حاضر ہوئے آپ نے انہيں اپنے کا حق کندھے کے ساتھ بٹھا یا اور فرما یا کہ تجھ سے زیادہ صرف ایک فخض ہے جواس جگہ بیٹھنے کا حق دار ہے میں نے بوچھا ہے امیرالمؤ منین وہ کون ہے۔ آپ نے فرما یا بلال۔ خباب نے عرض کا حق کہ وہ مجھ سے زیادہ حق دار نہیں ان کے لئے تو چند معلون تھے جو مشر کین کو انہیں عذاب دینے کہ وہ مجھ سے دو کتے تھے لیکن میرے لئے تو کوئی بھی ایسا فخص نہ تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن انہوں نے میرے لئے آگ جلائی۔ پھر انہوں نے میرے لئے آگ جلائی۔ پھر انہوں نے میرے لئے آگ جلائی۔ پھر انہوں نے میرے انہوں کے سینے پریاؤں رکھ دیا پھر حضرت خباب نے بی پیٹھ سے قبیص اٹھائی تو آپ کی پشت پریرص کی طرح میں جانے تھے۔ (۲)

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں لوہاروں کا کام کر آتھااور تکواریں بنایا کر آتھا۔ عاص بن وائل نے مجھ سے تکواریں خریدیں اس کی قیمت اس کے ذمہ قرض تھی میں اس سے قرض استخفے کے لئے آیاتواس گستاخ نے کہا۔ بخدا! میں تہمیں اس وقت تک قرض اوا نہیں کروں گاجب تک تم محر (صلی اللہ علیہ وسلم) کا فکارنہ کرو۔ آپ نے بوی جرأت سے جواب دیا۔

> دَاللهِ لَا المُفَرِّ بِمُحَدِّي حَثَى تَدُوْتَ ثُقَرِّ تُبَعْثَ "خداى تتم! مِن اپ محبوب كاا نكار بر گزنميں كروں گا۔ يهاں تك كه تومرجائے اور كِرروز محشر تجھے قبرے اٹھا يا جائے۔ " (٣)

> > عمارين ياسر

ان کو بھی آگ سے عذاب دیا جاتا تھا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں بسااو قات سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے او قات میں تشریف لاتے جب انہیں آگ سے عذاب دیا جارہا ہوتا۔ حضور اپنا دست شفقت ان کے سرپر پھیرتے اور فرماتے۔

> ۱ - السيرة الحلبيه، جلداول، صفحه ۳۸۷ ۲ - سبل الهدئ والرشاد، جلد دوم، صفحه ۳۷۹ ۳ - السيرة النبويه ابن كثير، جلداول، صفحه ۴۹۲

یَا نَازُلُونِیُ بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَیٰ عَمَّادِ کَمُنَاکُنْتِ عَلَیٰ اِبْرُهِ یُهِ اِسْدَارُ اِسْدَارُ اِس "اے آگ! جس طرح تو معزت ابراہیم کے لئے معندی اور سلامتی کا باعث باعث تھی اس طرح عمار کے لئے بھی معندی ہو جااور سلامتی کا باعث بن جا۔ "

ایک روز حضرت ممار نے اپنی پشت ہے تمیص اٹھائی تو وہاں برص کی طرح سفید واغ تھے۔ در حقیقت یہ آگ کے اٹکاروں کے جلانے کے نشانات تھے۔ جو برص کے داغوں کی طرح سفید ہو گئے تھے۔ اور اٹکاروں کاان کو جلانا، حضور کی دعا ہے پہلے پہلے تھا۔ اس مبارک دعا کے بعد پھران اٹکاروں کی مجال نہ تھی کہ حضرت ممار کو جلاتے اور اذبت دیتے۔ (1)

حضرت ام بانی سے مروی ہے کہ عمل ان کے والد یاس ان کی والدہ سمیہ ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ میہ ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی کی وحدانیت عبداللہ رضی اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان لانے کے جرم میں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں۔ ایک روز جب ان پر جوروستم کے بہاڑ توڑے جارہ عضور اجتماعے جاد و مرود فاعلیہ النجینة والتنا کا ادھرے گزر ہوا حضور نے فرایا۔

صَبْرًا ال يَاسِرُصَبْرًا ال يَاسِرُ فَإِنَّ مَوْعِنَكُو الْجَنَّةَ "اے آل ياسر مبركرو،اے آل ياسر مبركرو! تسارے ساتھ جنت كا

وعدہ ہے۔ "

کفار کی ان کوناگوں اور وحشانہ اذبت رسانیوں سے حضرت یاسر جال بی ہوگئے۔
ابو حذیفہ بن مغیرہ نے اپنی لونڈی سمید، ابو جہل کو دے دی۔ پہلے اس نے ان کو ورغلانے کی
بری کوشش کی۔ لیکن جب وہ تجی مومنہ اپنے ایمان پر پہاڑ کی طرح جی رہی۔ تو کمہ کے ایک
چورا ہے جس تماشائیوں کے ایک ہجوم جس اس نے آپ کے اندام نمانی پر نیزہ مار ااور وہ غش کھا
کر گریں اس عاشقہ صادقہ کے خون نے کمہ کی بیاسی ریت کو سیراب کیا۔ اور اپنی جان، جال
آفرین کے نام کو بلند کرنے کے لئے بطور نذرانہ چیش کر دی۔

فَيِّعِيَ أَذَكُ شَيِّهِ يُدَدِيَّةٍ فِي الْإِسْلَاهِ " تحريك اسلام مِن سب سے پہلے شاوت كى خلعت فاخرہ سے جس كو

السرة الحلبيد، الم محرابو زبره، ولداول، مخد٢٨٦

نوازا کیاوه آپ کی ذات والاصفات تھی۔ " بعض رواۃ نے بیان کیاہے کہ ابوجہل، عمار اور ان کی والدہ سمیرکو طرح طرح کی اذیتیں ویتا تھااور لوہے کی ذرجیں پہنا کر انہیں عرب کی چلچلاتی و حوب میں ریت پر لٹاویتا تھا۔ ایک دن عمار نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی۔

لَقَدُّ بَلَغَ مِنَا الْعَدَّابُ كُلُّ مَبْلَغِ "میرے آقا! اب تومیرے جسم کا تک انگ کفاری بحر کائی ہوئی آگ میں جل بھن رہاہے۔" اس ہادی پر حق نے فرمایا۔

صَبْراً يَا آبًا الْيَقْظَانِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لِاتُّعَذِّبْ آحَدَّا مِنْ الله

عَتَارِبِالنَّادِ-

"اے ابوالیفظان (عماری کنیت) مبر کادامن مغبوطی سے پکڑے رہو۔ النی! عماری آل کو بھی آگ کے عذاب سے بچانا۔ " (۱)

اسلام کے صدیاجان فاروں میں سے چند حضرات کے احوال بطور نمونہ قاریمین کو میں جس چین کے گئے ہیں ورنہ اس اہتلاء و آزمائش کے دور میں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کی اسے آزمائش کی ان بھیٹیوں میں جمعو فاگیاتشد داور بدحی کی ان پر انتہاکر دی تمی ابو جہل بد بخت اور اس کی قماش کے لوگوں کا اس کے علاوہ کوئی شغل می نہ تھا کہ دوہ لوگوں کو اسلام قبول کر لیتے ان کے بیچھے باتھ دھو کر پر جاتے آکہ وہ مرتہ ہوجائیں آگر کوئی ایسافض مسلمان ہوجا آبوار ورسوخ کا مالک ہوتا اور معاشرہ میں جس کی قدر و منزلت ہوتی اس پر دست تعدی دراز کر تاتوب الوقات ان کے جمیس شرم نہیں آئی کہ تم نے اپنے آباؤاجداد کا فد جب چھوڑ کر ایک نیادی نافقیار کر لیا ہے۔

گیا تہمارے باپ داوا تم سے زیادہ عقل مند نہ تھے۔ دیکے !اگر توباز نہ آیا تو تم سادے شرمی منادی کر اویں گئی تم وار کاروباری فض اسلام قبول کر آتواس کے پاس جاکر دھمکی دیتے منادی کر دیں جا کہ دیں جا کر دیں جا کہ دیل کر دیس کے کہ تی اور کاروباری فض اسلام قبول کر آتواس کے پاس جاکر دھمکی دیتے کہ ہم تیرا بائیکاٹ کر دیں گے۔ شہر کاکوئی آدمی تم سے سودائیس خریدے گا یہاں تک کہ تیرا

ا - السيرة الحلبية، المام محمد ابو زهره ، جلد اول ، صفحه ٢٨٦ - انساب الاشراف، جلد اول ، صفحه ١٥٧ - ١٦٠

دیوالیہ نکل جائے گااور تو کوڑی کوئی کا محتاج ہوجائے گا۔ اور آگر کوئی بے آسرااور بے سلا ا آدی کلہ شاوت پڑھ لیتا تواس کی شامت آجاتی۔ اے نے سے نے ظلم و تقد و کا نشانہ بنایا جا آ۔ د کہتے ا نگاروں پر اسے لٹا یا جا آ۔ اس کی محکیس کس کر چلچلاتی و حوب میں تڑپ کے گئے اسے ڈال و یا جا آن ہینے کے لئے اسے پانی و یا جا آباور نہ کھلنے کے لئے ایک لقمہ۔ لیکن اسلام کے بید جان باز ان آزمائشوں میں بہاڑوں سے بھی زیادہ محکم طبت ہوتے۔ اور ان کی استقامت کو د کھے کر ان در ندہ صفت انسانوں کے چھے چھوٹ جاتے۔





# هجرت حبشه

#### حبشه كي طرف پېلي ہجرت

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے فرہایا تھا۔
وَاللّٰهُ یَقْعِیمُكَ مِنَ النَّاسِ كہ لوگوں كے شرعاللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ نیز آپ کے بچا
ابو طالب اور خاندان بنوہاشم كے ديگر لوگ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كے دفاع كے لئے
ہیہ مستعد رہا کرتے تھے۔ دیگر اعلیٰ خاندانوں كے افراد جو اسلام لائے تھے ان كے تحفظ کی
حفائت ان كے خاندان والوں نے دی ہوئی تھی۔ اس كے بوجود كفار جب بھی ان كابس چان۔
مرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان بار سوخ صحابہ کی دل آزاری كاكوئی موقع ہاتھ سے نہیں
جانے دیتے تھے لیکن اكثریت ان لوگوں کی تھی جو كافر آ قاؤں كے غلام تھے۔ یا غریب اور نادار
لوگ تھے جن كاكوئی بڑسان حال نہ تھا۔ كفار كاروبہ ان لوگوں كے ساتھ انتمائی سنگد لانہ بلکہ
وحشیانہ تھا۔ جن كامخفر تذكرہ آپ ابھی بڑھ آكے ہیں۔

نیز آپ نے بی ملاحظہ فرایا ہے کہ کفار کمہ نے نفرین حارث، عقبہ بن ابی معیا کویٹر بہیجا تھا آکہ وہاں کے بیودی علاء سے حضور علیہ العساؤة والسلام کے بارے میں دریافت کریں چنانچہ ان علاء نے حضور علیہ العساؤة والسلام کی صدافت کو پر کھنے کے لئے انہیں تین سوالات پوچینے کی تلقین کی۔ اور بتایا کہ اگر وہ ان تینوں سوالات کا میح جواب دیں تووہ سے نبی ہیں اور اگر جواب نہ دے سکیس تو نبی نہیں تم جس طرح چاہوان سے نبد سکتے ہو۔ یہ دونوں خوشی خوشی کمہ والیس آ ئے اور ایج ہم وطنوں کو بتایا کہ ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن معیار لے کر آ ئے ہیں۔ جس پر پر کھنے سے ان کی حقیقت واضح ہوجائے گی ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالی سے سورہ کمف تازل فرمائی لیکن اہل کمہ جواند حی عصبیت کا شکار تھے پر بھی اپنے باطل عقائد سے دست پر دار نہ ہوئے۔ البتہ اہل حق کے لئے اس سورت میں ان کے موجودہ مشکل سے دست پر دار نہ ہوئے۔ البتہ اہل حق کے لئے اس سورت میں ان کے موجودہ مشکل

طلات مي راجمائي كابراسلان تعار

ان کے پہلے سوال کے جواب میں اصحاب کف کے حالات بدی شرح واسط سے میان فرمائے محصے اس همن میں بر بھی بتایا کمیا کہ

مَاذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمُ وَمَايَعْبُدُونَ الدَّاللهُ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَشْتُمْ لَكُوْرَكِكُوْمِنْ رَّحْمَتِهِ وَيُحَيِّقُ لَكُوْفِنْ آمْرِكُوْمِ وَنَعَاء

"اور جب تم الگ ہو گئان ( کفار ) سے اور ان معبودوں سے جن کی وہ پوجاکیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تواب پناہ لوغار میں پھیلا دے گا تمہارے کئے تمہارا رب اپنی رحمت ( کا دامن ) اور میا کردے گا تمہارے لئے اس کام میں آساتیاں۔ " ( ضیاء القرآن )

(سورة كف ١٦)

سوره الكف ك بعد سوره الزمرنازل بوئى جس من مراحة ميه بناديا كيا-لِلَّذِيْنَ آخَسَنُوا فِي هٰذِيهِ النَّهُ ثَيَا حَسَنَةٌ وَاَرُّضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ لَانَّمَا يُوكَى الصَّيِرُونَ آجُوهُ مُعْيِرِجِسَابٍ

"ان كے لئے جنهوں نے نيك اعمال كاس دنيا من نيك صله باور الله كى زمين برى وسيع ب (مصائب و آلام من) مبركر في والوں كوان كاج بے صلب ديا جائے گا۔ " (ضياء القرآن) (سورة الزمر. ١٠)

اصحاب کمف کاواقعہ سناکر ان ستم رسیدہ مسلمانوں کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی فرمادی۔
انہیں بتایا کہ تم سے پہلے بھی بنوں کے پجاریوں اور باطل کے علم پر داروں نے اہل حق کے لئے انہوں نے بینا حرام کر دیا تھا۔ جور و جفائی ان آند حیوں سے اپنی شمع ایمان کو بچانے کے لئے انہوں نے بھی اپنے و طن عزیز کو فیریاد کما تھا۔ سنری خیبوں کو خندہ پیشانی سے پر داشت کیا تھا۔ اللہ تعالی نے ان کو فراموش نہیں کر دیا تھا۔ بلکہ اس کی رحمت کے سامیہ نے ان کو اپنے دامن میں لے لیا۔ ان کی ساری پریشانیاں، راحت و آرام میں بدل گئیں اے مسلمانو! اگر تم بھی ان کی راہ پر گامزن ہوگے تو تمہارے ساتھ ان سے بھی بہتر سلوک کیا جائے گاسورہ الزمری اس آبے میں وضاحت سے بتا دیا کہ اللہ کی ذمین بڑی کشادہ اور وسیع ہے۔ آگر یمال بیا بابکار تمہیں اپ رب قدوس کا نام نہیں لینے دیتے اور آزادی سے اس کی عبادت نہیں کرنے دیتے تو قطعاً قدوس کا نام نہیں گیہ جلے جاؤ جمال آزادی سے تم اپنے معبود حقیقی کی عبادت کر سکو۔

بیاندیشہ حمیس ہر گزیریشان نہ کرے کہ پردیس میں تمہاری گزران کیے ہوگی۔ یادر کھو تمہار اپرورد گار محسنین کو اس دنیا میں بھی اپنی لامحدود نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے اور جو لوگ مضبوطی سے مبر کادامن بکڑے رہتے ہیں ان کو انتاصلہ دیتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جاسکتا۔

رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب عثم توحید کے ان پروانوں پر کفروشرک کے سرخوں کے بےائدازہ مظالم دیکھے اور یہ بھی طاحقہ فرما یا کہ ان مظالم میں آئروز اضافہ ہی ہوتا چلا جارہا ہے۔ نہ ان سنگ دل طالموں کو ذراتر س آ با ہے اور نہ دو سرے لوگوں میں رحمت و شفقت کا جذبہ بیدار ہوکر ان کی نجات کا باعث بنآ ہے اور نہ خود مسلمانوں میں اتن سکت ہے کہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی دادری کر سکیس توسم کار ووعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے جان نار غلاموں کو اجازت دی کہ ظلم و ستم کی اس بہتی ہے جرت کر کے جبشہ چلے جائیں۔ کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پردار حم دل اور انصاف پند جائیں۔ کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پردار حم دل اور انصاف پند چائیں۔ کیونکہ وہاں کے بادشاہ کو بارے میں مہاجرین کا پہلا قافلہ اپنے بیارے وطن کو چھوڑ کر جبشہ جسے دور افحادہ ملک کی طرف روانہ ہوا۔ ناکہ اس پر امن فضا میں وہ جی بحر کر جیس ہے چھوڑ کر جبشہ جسے دور افحادہ ملک کی طرف روانہ ہوا۔ ناکہ اس پر امن فضا میں وہ جی بحر کر سے چھوڑ کر جبشہ جسے دور افحادہ ملک کی طرف روانہ ہوا۔ ناکہ اس پر امن فضا میں وہ جی بحر کر حیس ہے تافلہ بادہ حردوں اور چار خواجن پر مشتل تھائی کے قافلہ بالار حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عزید ہے کی دورے میں دورے میں دورے میں باتھ تھیں۔ سرکار دوعالم نے اس جوڑے کے بارے میں فرمایا۔

ٳڹۧۿۿٵٲۊٙڷؙۺۜؿ؆۪ۿٲڿڒڣٛڛٙۑؽڸ١۩۫ۅؠؘڡ۫ٮۜۯٳؿڒٳۿؽٚڡۘۘۮٷۘڟٵێٙؠڡؚڡٵ السّنکامُ-

" یعنی ابراہیم اور لوط علیہما السلام کے بعد میہ پسلا کھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ " حضرت رقید کی خدمت گزاری کے لئے حضرت ام ایمن بھی ساتھ تکئیں۔ دوسرے مماجرین کے اساء کر امی میہ ہیں۔ دوسرے مماجرین کے اساء کر امی میہ ہیں۔ حضرت ابوسلمہ مع زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ۔ حضرت ابو حذیفہ مع اپنی زوجہ محترمہ سہلہ بنت سہیل حضرت عامرین ابی ربیعہ - تع زوجہ محترمہ لیلیٰ عدویہ جنہوں نے اکیلے بغیرا بی المیہ کے بجرت کی ان کے اساء کر ای یہ ہیں ۔
عبدالرحمٰن بن عوف ۔ زبیر بن عوام ۔ مصعب بن عمیر ۔ عثان بن مظعون ۔ سیل بن
بینیاء ۔ ابو سبرہ بن ابی رہم ۔ حاطب بن عمرہ ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنم اجمعین
بینیاء ۔ ابو سبرہ بن ابی رہم ۔ حاطب بن عمرہ ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنم اجمعین
بینیاء ۔ ابو سبرہ بن ابی رہم ۔ حاطب بن عمرہ ۔ وانہ ہوا۔ ایک کشتی حبشہ جاری تھی انہوں
بینیاء ۔ ابو سبرہ باز کی ہیں چھپ کر کمہ سے روانہ ہوا۔ ایک کشتی حبشہ جاری تھی انہوں
نے فی کس نصف دینار کر ایہ اداکیا۔ اور بغیر کسی آخیر کے حبشہ روانہ ہو گئے قرایش کو ان کے
بارے ہیں چھ چھا تو ان کے تعاقب میں دوڑے ۔ ان کے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس
بزر گاہ تک پہنچ گئے جہاں سے وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے لیکن کشتی ان کے پہنچ سے پہلے روانہ
ہو چکی تھی اور یہ لوگ خائب و خاسم ہو کر لوٹے ۔ (۱)

جس بندر گاہ سے وہ کشتی پر سوار ہوئے اس کانام شعیب تھاجوجدہ سے تھوڑے فاصلہ پر جانب جنوب واقع تھی۔ اہل کمہ حبشہ وغیرہ کے لئے ، کری سفر پر یمال سے روانہ ہوتے تھے۔ اور جدہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بندر گاہ بنایا گیا۔ اور شعیب کے بجائے جماز اور کشتیاں جدہ سے روانہ ہونے لگیس۔

علامه ياقوت جوى لكية بي-

هُوَمَرُقَأُ السُّفُنِ مِنْ سَاحِلِ بَعُوالِحِبَاذِ، وَهُوَكَانَ مَرْفَامَكُةَ وَمَرُسَى سُفُنِهَا قَبْلَ جَدَّةً

"شعیبہ بر تجازے ساحل پر ایک بندر گاہ تھی۔ جدہ کے بندر گاہ بنے

ے پہلے اہل کمہ کی کشتیاں یہاں آکر لنگر انداز ہوتی تھیں۔ " (۲)

راہ حق کے یہ مسافر جب حبشہ پنچے تو نجاشی نے انہیں بڑے احرام سے خوش آ مدید کمالور

محمر نے کے لئے ایک پر امن جگہ عطافر مائی۔ صحابہ کہتے ہیں۔ ہم بڑے سکون واطمینان کے
ساتھ نجاشی کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے لگے بڑی آزادی سے اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں
مور ہاکرتے یہاں نہ ہم پر کوئی آوازے کستالور نہ ہمیں اذبت پہنچا سکا۔

۱ - انسيرة النبوبي، احمد بن زخي دحلان، جلداول، صفحه ۲۳۵ ۲ - مجم البلدان، جلدسوم، صفحه ۳۵۱

# هجرت صديق اكبر

جبابل کمہ کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کا ایک قافلہ بجرت کر کے جبشہ روانہ ہو گیا ہے توان کے فیظ و غضب کی کئی حدنہ رہی۔ پہلے بھی وہ ہے کس مسلمانوں پر ظلم و تقد دکر نے میں کوئی کر نہیں اٹھار کھتے تھے۔ لیکن اب توانہوں نے مظالم کی انتہا کر دی۔ یماں تک کہ حضرت کر جیسے بار سوخ اور متمول آ جر کے لئے بھی کمہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آپ بھی مجبور ہوگئے کہ اس بہتی ہے نقل مکائی کر جائیں جس بہتی کے رہنے والے ظلم ڈھانے میں در ندوں کو بھی مات کر گئے ہیں۔ چنا نچو ایک روز آپ بھی جبشہ جانے کے لئے کمہ سے روانہ ہوگئے۔ جب آپ مات کر گئے ہیں۔ چنا نچو ایک روز آپ بھی حبشہ جانے کے لئے کمہ سے روانہ ہوگئے۔ جب آپ الد غنہ ہوئی یہ قبیلہ تارہ کا سردار تھا۔ بیوقارہ بغوز جرہ قبیلہ کے حلیف تھے۔ ابن الد غنہ نے ہوئی یہ قبیلہ تارہ کا سردار تھا۔ بیوقارہ بغوز جرہ قبیلہ کے حلیف تھے۔ ابن الد غنہ نے پوچھا ہے ابو بکر آپ کد حرجارہ ہیں آپ نے جواب دیا۔ کہ میری قوم نے جھے کہ سے نکال دیا ہے میں اب زمین میں سروسیاحت کیا کروں گا۔ اور اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ اور اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ اور اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ اس نے کہا۔

مِثْلُكَ يَا أَبَابَكُولَا يُخْرَجُ لَا يُخْرَجُ لَا يُخْرَجُ

"اے ابو بر! تیرے جیے آدمی کوشیں تکالا جانا جاہے سیں تکالا جانا

چاہے۔ "

پر آپ كے فصائل حميدہ كاذكركرتے ہوئے ابن الدغندنے كما۔ إِذَاكَ تُكُسِبُ الْمَعْدُ وُهِ وَتَصِلُ الرِّحْدَ وَتَحَمِلُ الْكِكَ وَتَعَمِلُ الْكُلُّ وَلَعْمِ فَ الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنَا لَكَ جَازٌ وَارْجِعُ وَاعْبُنَ

رَبَّكِ بِبَكْيِكَ -

"اے ابو بر! آپ تو مفلس اور نادار کے لئے مال کماتے ہیں صلہ رحی
کرتے ہیں۔ لوگوں کابو جھ اٹھاتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور جو
لوگ کی معیبت میں جتلا ہو جائیں ان کی آپ دد کرتے ہیں۔ میں آپ کو
پناہ دیتا ہوں آپ اپ شرمیں لوث جائے اور آزادی سے اپنے رب کر یم
کی عبادت کیجئے۔ "

چنانچابن الدغنہ آپ کو ہمراہ لے کر کمہ آیا۔ تمام کمہ کے سرداروں کے پاس میاہ ورانہیں کما۔ کہ ابو بکر جیسی ہتی کو جو اخلاق حمیدہ اور صفات عالیہ سے متصف ہے اپنے شہر سے نکالنا بڑی ذیادتی ہے میں نے انہیں بناہ دے دی ہے اب کوئی فخض ان کواذیت پہنچانے کی جرات نہ کرے۔ سب نے اس کی بناہ کو تشلیم کرلیا۔ اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ابو بکر کو تکلیف نہیں پہنچائیں سے لیکن اس کے لئے ایک شرط عائد کی کہ وہ ابو بکر کو کے کہ وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کیا کرے جناچاہے قرآن پڑھے جیسا چاہے نمازاداکرے۔ لیکن میہ بچواپئے گھر کی چاد دیواری میں۔ بلند آوازے تلاوت نہ کرے اس طرح ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری عورتیں اور یکے کی فقنہ میں جتال نہ ہو جائیں۔

حفرت صدیق اکبردامن ذندگی بر کرنے گئے۔ کچھ عرصہ تک ایبانی کرتے رہے کھر اپنے گھر کے صن بیں ایک چھوٹی می مجد بنائی۔ جس بیں نماز اواکرتے اور قرآن کریم کی حلاوت سننے کے لئے عور قوں اور مردوں کاجم عفیراکٹھا ہوجا آ حضرت ابو بکر جب عبادت کرتے تو آپ کو کٹرت سے رونا آ آ۔ مشر کین کو بیبات بوی ناگوار گزری۔ انہوں نے ابن الدخندی طرف آ وی بیبجاوہ آ یا قوانہوں نے شکایت کی کہ ہم نے تہمارے کئے پر ابو بکر کو پناہ دی تھی۔ شرط یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز اور قرآت کیا کر یہ ہے گئی ہے اس میں اعلانیہ اب وہ قرآت کیا کر یہ ہے کہ مطابق آپ کھر کے اندر عبادت اور قرآت کیا کر یہ ہے کہ مطابق آپ کھر کے اندر عبادت اور قرآت کیا کر یں قربہترورنہ انہیں کہ کہ تہماری بناہ وہ واپس کر دیں ہم نہیں چاہتے کہ لوگ کیس کہ ہم نے تہماری بناہ کو مسترد کر دیا ہے ابن الدغنہ میرا معلم ہ ہوا تھا۔ یا تو آپ اس معلم ہ کی پابندی کریں یا میری بناہ سے دست پر دار ہوجائیں میرا معلم ہ ہوا تھا۔ یا تو آپ اس معلم ہ کی پابندی کریں یا میری بناہ سے دست پر دار ہوجائیں میں نمیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ ابن الدغنہ میں ایس کہ جو انتیا دو قرآت کیا کہیں کہ جو نمی کے کئی شرائط پر آپ کی قوم سے میرا معلم ہ ہوا تھا۔ یا تو آپ اس معلم ہ کی پابندی کریں یا میری بناہ سے دست پر دار ہوجائیں میں نمیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ ابن الدغنہ نے ابو بکر کوبناہ دی تھی گین ان کی قوم نے اس بناہ کو میں نامی اور یا دیا حضرت صدیق آ کب نے مومنانہ جرآت سے اسے جواب دیا فرمایا۔

فَوَا فِي آرُدُّ عَلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجَوَارِ اللهِ تَعَالَى "مِن تَيرى بِنَاه كَلْف وَلَا مِنا مول ميرك لئے ميرك الله كى بناه كافى ب- " (1)

ا - السيرة النبوبيه احمد بن زيلي د حلان ، جلد اول ، صفحه ٢٣٧

آپ جیران ہوں مے کہ جن صفات ہے ام المؤمنین حضرت خدیجة الكبرى رضى الله عنها نے رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى توصيف كى تقى ۔ بعینه انهیں صفات بلكه انهیں كلمات ہابن الد غنه نے حضرت ابو بكر كے اخلاق حمیده كی تصویر کشى كاس ہے معلوم ہوتا ہے كہ حضور اور حضور كے يار غاركى صفات وعادات، اخلاق وشائل، افكار و نظريات ميں كائل درجہ كى مشابست تقى اور كى فطرى كيسانيت، باہمى محبت و موؤدت، پھر بعثت كے بعدر فاقت و صداقت كى وہ محكم اساس تقى جركى نظير تاريخ عالم ميں نہيں ملتى ۔

صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِوَعَلَى رَفِيْقِهِ فِي الْحَضَى وَالسَّفَى وَصَاحِيم فِي الْقَبْرِ وَالْعَحْشَى - وَسَلَّعَ

ماہ رجب بعثت کے پانچویں سال میں مماجرین کابیہ پہلا کاروال حبشہ روانہ ہوا۔ تین ماہ کا عرصہ انہوں نے بڑے اس وعافیت سے گزار الیک روز انہیں اطلاع ملی۔ کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیاہے اب وہال کھمل اس وامان ہے۔ کسی کافری مجال نہیں کہ فرز عمان اسلام والی کہ اسلام قبول کر لیاہے اب وہال کھمل اس وامان ہے۔ کسی کافری مجال نہیں کہ فرز عمان اسلام والیا ہے ہم اپنا کو اب اذبت پہنچائے۔ ان مماجرین نے باہمی مشورہ کیا کہ جس ظلم وتشد دے خوف ہے ہم اپنا وطن عزیز اور اہل وعیال چھوڑ کر آئے ہیں۔ وہ تواللہ تعالی کے فضل و کرم سے دور ہو گیا ہمیں اب واپس اپنے وطن اوٹ جانا جائے۔

چند لوگوں نے واپسی کافیصلہ کیا۔ دوسرے حضرات نے کہا کہ ابھی کوئی پختہ اطلاع نہیں آئی۔ اس لئے جلدی ہیں واپسی کافیصلہ وانش مندانہ نہیں۔ ہمیں مبر کرنا چاہئے یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی قاصد آئے اور ہمیں اس کے بارے میں بتائے۔

بعض مؤر خین نے اہل مکہ کے مسلمان ہونے کی افواہ گرم ہونے کی ایک وجہ بیان کی ہے۔ اگر چہوہ سراسریاطل ہے اور اس لائق نہیں کہ اسے یماں لکھاجائے لیکن بعض کتب سیرت و تغییر میں وہ ندکور ہے اس لئے اب اس کالکھتا ضرور کی ہے تاکہ اس کے مطالعہ سے کسی کے دل میں کوئی شک وشہر پیدا ہوا ہو تو اس کا از الہ کیا جاسکے۔

وہ بے سرو پاروایت میہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم شریف میں سورۃ النجم کی تلاوت کی۔ اس سلسلہ میں میہ فقیر ضیاء القران کاوہ اقتباس قارعمِن کی خدمت میں چیش کرتا ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر ۵۲ کی تغییر سے متعلق ہے۔ وَمَا ٓ اَدْسَلْنَامِنْ مَّبْلِكَ مِنْ دَسُوْلٍ وَلَا يَبِي إِلَّا اِذَا مَّكُنَّى ٱلْقَى الشَّيْطُنُ فِنَ أَمْنِيَّتِهِ \* فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ النِيةِ \* وَاللهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ \*

"اور نہیں بیجاہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی ہی محراس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو ڈال دیے شیطان نے اس کے پڑھنے میں ( فکوک ) پس مٹادیتا ہے اللہ تعالی جو دخل اندازی شیطان کرتا ہے۔ پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ تعالی اپنی آندن کو اور اللہ تعالی سب پچھ جانے والا بہت داتا ہے۔ " (سور دَالحج: ۵۲)

الله تعالى الله تعالى الله تعالى عليه و آله وسلم كوبتد بين كه آپ بيلي بم في حقيق رسول اور ني مبعوث فرمائ ان كے ساتھ بيد معالمہ ہوا كہ جب انہوں في جملى آيتيں لوگوں كو راوں بين ان آيات كے بارے بين طرح كو راوں بين ان آيات كے بارے بين طرح كے دلوں بين ان آيات كے بارے بين طرح كے دلوں بين آكر ديئے۔ بجائے اس كے كه وہ ان آيات كو قبول كرتے الثالن طرح كے خلاف محاذ قائم كر ليا اور اعتراضات كى يو چھاڑ شروع كردى۔ بيد مقموم متعدد دوسرى آيوں بين فرما يا كيا ہے۔

قران الطَّيَاطِلَيْنَ لَيُوْحُونَ إلى اَوْلِيَاءِ هِوْ لِيُجَادِ لُوْكُوْ "كه شيطان النِ چيلوں كے دلوں من طرح طرح كے وسوے والے بيں باكه وہ تممارے ساتھ بحث مباحثہ شروع كرديں۔"

(سورة البانعام: ١٢١)

دوسری آیت میں ہے۔

وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِي عَدُوقًا شَيَاطِائِنَ الْآثِسِ وَالْهِوِقِ

الْهُوجِيْ بَعْضُهُ هُولِى بَعْضِ ذُغْرُفَ الْقَوْلِ غُرُودًا

" يعنى اسى طرح ہم نے ہرنی کے لئے سرکش انسانوں اور جنوں کو دشمن

بنادیا اور وہ لوگوں کو دھو کا دینے کے لئے الی باتیں سکھاتے ہیں جو بظاہر

بری دککش ہوتی ہیں۔ " (سورة الانعام ۱۱۲)

پہلے شیاطین جن وانس نے جو سلوک اپنے ہادیوں کے ساتھ کیا تھا بھینہ وہی رویہ کمہ کے

پہلے شیاطین جن وانس نے جو سلوک اپنے ہادیوں کے ساتھ کیا تھا بھینہ وہی رویہ کمہ کے

مشركين فافتياركيا- جبيه آيت نازل مولى حَوَّمَ عَلَيْكُوْ الْمِيْتَةَ وَ تَمْ يرمروار حرام كے مے) تومشر کین اے لے اڑے اور اس پر ہداعتراض جردیا کہ دیکھوجی جے خود مارتے ہیں اس کو تو حلال اور یاک کمدرے ہیں اور جے خدانے ماراوہ ان کے نزدیک حرام اور پلیدے۔ جب سود کی حرمت کا علم نازل موانوان کی زبانیں قینجی کی طرح چلنے لکیس کہ ذر اانصاف تو دیکھو كريج توان كے لئے حلال ہاور سود حرام - حالانك، دونوں ميں نفع ہے يہ كمال كى عقل مندى ہے کہ دوایک جیسی چزوں میں سے ایک کو حرام اور دوسری کو طال کر دیاجائے۔ ای حم کے متعدد واقعات ہیں جن کے متعلق شیطان ان کو بعر کا آبا اور وہ اسلام کے خلاف برے جوش و خروش سے برا پیکنڈاکی ایک نئ مم کھڑی کردیے لیکن اللہ تعالی اپنی تحکمت کالمدے اور دلاکل قاہرہ سے باطل کابول کھول دیتااور حق کی روشن پھر ہر طرف پھیل جاتی۔ آیت کاب مفہوم اتنا واضح اور دوسری آیات کے عین مطابق ہے کہ سی متم کا تذبذب باقی نہیں رہتالیکن بعض كابون من ايك روايت ك درج موجانے اس آيت كامطلب كھے سے كچوكر ديا كياجس ے صرف اینوں کے دلوں میں اضطراب کی اس پیدا نہیں ہوئی بلکہ دشمتان اسلام کو قرآن صاحب قرآن اور دین اسلام کی صداقت پر حملہ کرنے کے لئے ایک مملک ہتھیار مل کیا۔ عابية تويه تفاكد آيت كياس واضح اورصاف تشريح يربى يد فقيرا كتفاكر بااوراس روايت كي طرف التفات كي بغير آ مح بوه جا آليكن كونكه بدروايت جارى كتابول يسراه بأمنى باور دشمنان اسلام نےاس سے فائدہ اٹھاکر اسلام کے خلاف طوفان بریاکرر کھاہے۔ اباس سے تعرض نہ كر تابھى ادائے فرض ميں كو تابى كے مترادف ہے۔ اس لئے بادل نخواستہ وہ روايت نقل كرربابوں - اس كے بعد علاء محتقين نے جس طرح اس كے پر فچے اڑائے ہيں ان كابالا جمل ذكركروں كا آكم كى طالب حق كے لئے تردوو تذبذب كاكوئى امكان باقى ندر ب والله الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ الْتُكُلَانُ -

کمایہ گیاہ کہاس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک روز حرم شریف میں کفار ومشر کین کے ایک اجتماع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سور ا مجم کی علاوت فرمائی۔ جب یمال پنچ - اَفَرَا يَدُعُو اللّهُ وَ النّا اللّهُ اللّهُ الْدُخْرَى

توشیطان نے العیاذ باللہ زبان پرید الفاظ جاری کر دیئے۔

تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلْى وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَكُرْ بَعِي

" يعنى يد بت مرعان بلند برواز بين اور ان كى شفاعت كى اميد كى جاسكتى ب-

یہ سن کر مشرکین کی خوشی کی حدنہ رہی اور حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کااسم کر امی لے

کر کھنے گئے کہ وہ اپنے پرانے دین کی طرف اوٹ آیا ہے آج اس کی اور جہاری عداوت ختم ہوگئی
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سور ہ مجم کے سجدہ والی آیات پڑھیں تو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا ور مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ اس کے بعد چر کیل آئے اور آپ کو کہا
کہ جس نے آپ کو یہ سورت اس طرح وہی نہیں کی تھی جس طرح آپ نے پڑھی۔ یہ سن کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو از حدر کے وغم ہوا۔ اس رنج وغم کو دور کرنے کے لئے یہ آ بے تازل
موئی کہ آپ غم نہ کریں پہلے بھی جتنے رسول اور نبی گزرے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہوا

ایک معمولی سجو ہو جھ کاانسان جے حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مقام کا پھی علم ہے وہ تواس روایت کو سفتہ ہی کہ دے گا کہ یہ جموث کا پلیدا ہے اور دشمنان اسلام کی سازش ہے لیکن آئے علیاء محققین کے ارشادات کی روشنی بی اس کا جائزہ لیس۔ سب سے پہلے بیں علامہ این حیان غزباطی کے جواب کا خلاصہ پیش کر تا ہوں کیونکہ وہ جامع ہونے کے ساتھ مختر بھی ہے۔ ابتداء بی انہوں نے اس آیت کاوہی مطلب بیان کیا ہے جو بی اوپر لکھ ساتھ مختر بھی ہے۔ ابتداء بی انہوں نے اس آیت کاوہی مطلب بیان کیا ہے جو بی اوپر لکھ آیا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس آیت بی کوئی ایس چیز فہ کور شیں جور حمت عالمیان مسلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی طرف منموب کی جاسے بلکہ اس بی صرف پہلے رسولوں اور نبیوں کا آئی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی طرف منموب کی جاسے بلکہ اس بی صرف پہلے رسولوں اور نبیوں کا اس کے بارے بی سے بھی سرز د نہیں ہو گئی تھی سرے بھی ایک بارے بی نامل ہوئی سرے سے بھی سرز د نہیں ہو گئی، چہ جائیکہ اس کو اس ذات پاک کی طرف منموب کیا جائے جو ہر حم دوسرے لوگوں نے ابنی تقفیروں بی جو روایت ہی متعلق سرت کے معتبر ترین سوائح نگار امام سے بھی سرز د نہیں ہو گئی، چہ جائیکہ اس کو اس ذات پاک کی طرف منموب کیا جائے جو ہر حم کی غلطی اور خطاسے معموم ہے نیزاس روایت کے متعلق سرت کے معتبر ترین سوائح نگار امام کی غلطی اور خطاسے معموم ہے نیزاس روایت کے متعلق سرت کے معتبر ترین سوائح نگار امام کو کہ بی ہو تھا گیا تو آپ نے فرمایا، ھی انہوں نے پوری آیک کتاب تصنیف نہائی۔

الم بیق کتے ہیں، هنوي المقصّة عُندُوناً بِسَة مِن جِهدَ النّقلِ بي قصم مح نقل عليت عى نميں ہاور جن راويوں نے اسے نقل كيا ہے سب مطعون ہيں۔ محاح سنداور ديكر صديث كى مضور كتابوں ميں اس كانام ولشان نميں فَوَجَبَ إِطْرَاحُهُ ۔ اس لئے اس كوردى چيزى طرح پینک دیناضروری ہے۔ ابن حیان فرماتے ہیں کہ اس لئے میں نے اپنی تغیر کواس کے بیان سے آلودہ نمیں کیا جھے ان لوگوں پر جیرت ہے کہ انہوں نے بی الیفات میں اس واقعہ کو کیان ہے جارت کی حلائکہ قر آن کریم کی ان آیات کووہ خلاوت کرتے ہیں اس سورہ والجم کے آغاز میں ہے۔

وَالنَّجْوِاذَاهَوْئُ مَاصَٰلَ صَلِحِبُكُو وَمَاغَوْئٌ وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوْئُ إِنْ هُوَالْا وَحَيَّ يُوْخِي هُ

" تتم ہے اس ( تابندہ ) ستارے کی جب وہ ینچے اترا تهمارا ( زندگی بحر
کا) ساتھی نہ راہ حق ہے بھٹکا اور نہ بریکا اور وہ تو پولٹا ہی شیں اپنی خواہش
ہے۔ شیں ہے یہ مگر وحی جوان کی طرف کی جاتی ہے۔ " (سورہ الجم ۱۰۴)
ان روش آ بات کی موجودگی میں یہ کیے تصور کیا جاسکتا ہے کہ اس سورۃ میں ایلے تھے کلمات
زبان پاک سے نظے ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اعلان کرنے کا تھم

قُلْ مَا يَكُونُ كُلَ آنَ أُبَيْ لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ لَفْسِي إِنَّ أَنَّ أَبِي لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ لَفْسِي إِنَّ أَنَّ مُعَالِلًا مَا يُوْلَى إِنَّ ؟

(10.1+)

" فرمائیے مجھے اختیار نہیں کہ ر دوبدل کر دوں اس میں اپنی مرضی ہے۔ میں نہیں پیروی کر تا (کسی چیز کی) بجز اس کے جو وحی کی جاتی ہے میری طرف"

الله تعالى نے واضح الفاظ من بداعلان كرديا۔ وَكُوْتَعُوَّلَ عَلِيْمَنَا بَعُضَ الْاَقَا وِيُلِأُولَاَ خَذْ كَامِنْهُ بِالْيَهِيْنِ ثُلُّقَدَ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَيَرِيْنَ أَنْ

"اگروه خود گھڑ کر بعض ہاتیں ہماری طرف منسوب کر تا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے پھر ہم کاٹ دیتے اس کی رگ دل "(۲۹:۳۳-۳۳)

كيااس ارشاد كے بعد اس چيز كا كمان بھي كيا جاسكتا ہے (ان كے علاوہ كئي اور آيات بھي انہوں نے پیش کی ہیں) پر لکھتے ہیں کہ یہ قرآنی نصوص قطعیر ہیں جو حضور علیہ العساؤة والسلام ی مسمت پر دلالت کرتی ہیں۔ پر فرماتے ہیں عقلی طور پر بھی بید روایت من محرت ہے۔ كيونك أكر أبيا بونا ممكن بونا تو تمام احكام، آيات اور سلاا دين مكلوك بوجانا-الم فخرالدين رازى نے بھى زور شور سے اس روايت كار دكيا ہے لكھتے ہيں۔ اگر چه سطى تم کے لوگوں نے اس روایت کو لکھا ہے لیکن علاء محققین کا اس کے متعلق یہ فیصلہ ہے هٰنِ إلرِّوَايَةُ بَاطِلَةٌ مَوْضُوعَةً يروايت جمونى ب كمرى مولى باور - وَاحْتَجُواْ عَلَيْر بِالْعُمْ إِن وَالسُّنَّةِ وَالْمَعْقُولِ اوراس كے بطلان اور موضوع مونے يران علاء في آن سنت اور عقلی دلائل پیش کئے ہیں اور اس کے بعدامام موصوف نے مرقومہ بالا آیات ذکر کی ہیں اور امام محربن اسحاق کا قول نقل کیا ہے کہ بیہ قصہ زندیقوں کا کھڑ اہوا ہے۔ عقلی دلائل پیش كرتے ہوئے رقمطراز ہیں جو مخص كتا ہے كہ حضور پر نور صلى الله عليہ و آلہ وسلم نے بتوں كے بارے میں تعریفی جملے کے وہ کافرے۔ کیونکہ اس طرح تو حضور کی بعثت کامقصدی فوت ہوجا آ ہے نیز شریعت، قرآن اور دین اسلام کی کسی بات پریفین نہیں رہتا۔ پر فرماتے ہیں ان ولائل ےروزروش کی طرح واضح ہو گیا۔ اِتَّ هٰنِهِ الْوَقِيَّةَ مَوْضُوْعَةً بي قصد موضوع ب-اس کے حق میں زیادہ سے زیادہ بیات کی جاسکتی ہے کہ بیعن مفسروں نے اے لکھا ہے تو اس كاجواب، ٢- "خَبُوالْوَاحِدِ لَا يُعَارِضُ المَّالَا يُلَا النَّقِلْيَةَ وَالْعَقْلِيَّةَ" كه يه خبرواحد إور دلائل عقلیماور نعلیہ جو عد تواتر کو پنجی ہوئی ہوں ان کے سامنے اس کی کوئی وُقعک شیں ہے۔ اس روایت کے تاکلین نے اس کی جو مختلف تاویلیس کی ہیں۔ امام موصوف نے ان کی و جیاں بھیر کر رکھی دی ہیں اور فرمایا ہے کہ اس روایت کی کوئی تاویل درست شیں۔ اس کا كوئي صحح محمل اور مصداق علاش سيس كيا جاسكتا۔ بير روايت اپني تمام تاويلات، احتمالات اور اختلاف الفاظ كے ساتھ مسترد كرد ين كاتل ب فَجَزًا وُ اللهُ عَنِ الْإِسْلَامِةَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ الحُسْنَ الْجُزَاءِ ( خلاصة تغيركير)

علامہ ابو عبداللہ القرطبی نے بھی احکام القرآن میں اس روایت کی خوب تردید کی ہے اور ہر ہر سلسلہ روایت پر بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں فِی ڈلاک دَ دَایّاتٌ گَرَیْرَةٌ کُلُهُا بَاطِلُ لَا اَحَدُ لَ لَهُ کہ سب کی سب باطل ہیں۔ ان کا کوئی ثبوت نہیں اور کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے اس لئے اس كى تاويل كرنے كى بھى قطعا كوئى ضرورت نىيں ـ وَضُعُفُ الْحَدِيثِ مُعَمِّينى عَنْ كُلِلَّ تَأْدِيْلِ \_ "

آخریں فرماتے ہیں کہ اگر اس وایت کی کوئی سند سیح بھی طبت ہوجائے تو بھی وہ ضعیف اور
نا قابل اعتبار ہوگی کیونکہ آیات قرآنی کے صراحة مخالف ہے اور اب توبیہ روایت آیات قرآنی
کے بھی خلاف ہے اور اس کی کوئی سیح سند بھی نہیں ہے۔ ان حالات میں الل نظر کے لئے یہ کب
قابل النفات ہو سکتی ہے۔ وَهٰذَا وَمَدَّ مُفَهُو يُوالَّلْا يَهُو وَرِهِي تُصَعَقِفُ الْحَدِيثَ لَوَصَحَّ فَكَيْفَ
وَلَا مِحَدِّ لَهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ا

علامہ قرطبی نے قاضی عیاض کاب قول نقل کیا ہے۔

إِنَّ الْاُمَّةَ ٱجُمَعَتُ فِي مَا طَرِيْقُهُ الْبَلَاءُ إِنَّهُ مَعْصُومٌ فِيْدِينَ الْإِضْمَادِعَنْ شَى ﴿ بَخِلَافِ مَا هُوعَلَيْهِ لَا فَصُمَّا اَوَلَا عَمَا الْمُوعِلَيْهِ لَا فَصُمَّا اَوَلَا عَمَا اللهِ وَلَا شَمُوا وَلَا غَلَطًا

"يعنى امت كاس بات يرا جماع ب كه تبليخ كلام اللي مي حضور سے بر كز غلطى نهيں ہو سكتى نه قصدانه عمرانه سوالور نه غلطاً اس ميں نبي بر طرح معصوم سے "

یعن " تلک الغرائی العلی " والی بات - بیان باتوں میں سے ایک بات ہے جوشیطان اپنے ذندیق پیرو کاروں کے دلوں میں ڈالنا ہے تاکہ لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کریں۔ جناب رسالت آب اس ضم کی روایتوں سے مبترا اور منزہ ہیں۔ قاضی ابو بحر ابن العربی الاندلی جب اس آیت کی تغییر کرنے گئے ہیں تواس روایت کاذکر کر کے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ غصہ سے ان کی آنکھوں میں خون اثر آیا ہے اور ول بے چین اور بے قرار ہوگیا ہے ۔ اپنی سابقہ روش کے بالکل بر عکس اس روایت کو باطل کرنے کے لئے ایک مستقل فصل کھی ہے جس کا عنوان بالکل بر عکس اس روایت کو باطل کرنے کے لئے ایک مستقل فصل کھی ہے جس کا عنوان ہے تندین یہ الفیار الله کا کہ آئے الد کو نی الله کر آئے الد کو نی ہے۔ بی سابقہ کی آئے الد کو نی ہے جس کا عنوان ہے تندین گئے گئے الد کو نی ہے تھی الد کو نی ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا کہ کا الد کو نی ہے تا ہ

مَقَامِ الزُّنْفَى كه اس فصل كے لكھنے سے مجھے اميد ہے كه الله تعالى اپنے مقام قرب ميں مجھے عظيم جزادے گا۔

تنگی دامال کی شکایت ند ہوتی تو آپ کی اس فصل کاپور اتر جمیساں درج کر آ۔ اہل علم سے در خواست ہے کہ وہ ضرور اس فصل کا مطالعہ کریں۔

مزید بر آل میہ حدیث متواز ہے کہ شیطان خواب میں بھی حضور کی شکل میں کسی کود کھائی نہیں دے سکتا آگہ مسلمانوں کو حضور کی شکل میں دھو کادے سکے تواس کی کیا مجال کہ سرچشمہ ہوایت کووہ گدلا سکے۔

> قَىٰصَحَ بَلْ تَوَاتَر قَوْلُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ مَنْ رَافِيْ فِي الْمَنَامِر فَقَدُ رَافِيْ حَقًّا فَإِنَّ الشَّيُطَانَ لَا يَتُمَثَّلُ فِيْ .

اصل واقعہ ہو سیجین اور دیگر کتب صدیث میں ہے۔ وہ صرف اتنا ہے کہ حضور نے مجمع عام میں یہ سور ۃ پڑھی اور اس میں آیت سیجہ ہ آنے کی وجہ سے آخر میں سیجہ ہ کیاتو تمام حاضرین جن میں کفار بھی تھے۔ سب سیجہ ہمیں کر پڑے اور ایسا ہونا عین ممکن ہے۔ کیونکہ کلام اللی ہواور زبان حبیب کبریاء اس کی تلاوت کر رہی ہوتو کیوں نہ کفار بے ساختہ سیجہ سے میں کر پڑیں بس اتنی بات تھی جس کوزناد قد کی وضع و تحریف نے کمال سے کمال پنچادیا۔

اگر ہم ایک لی کے کئے علاء محققین کی ند کورہ بالا تشریحات سے صرف نظر بھی کرلیں اور صرف اس سورہ مبارکہ کی آیات میں غور کریں۔ تو حقیقت حال اظهر من الفتس ہوجائے گی۔

سورت کے آغاز میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَمَا يَنْظِئُ عَنِ الْهَوْئُ إِنَّ هُوَالَّا وَتُي يُؤْخِي هُ

" یعنی یہ نبی مکرم اپنی خواہش سے تو ہو لٹاہمی نہیں۔ اس کی زبان سے جو نکلاہے وہ وجی النبی ہوتی ہے۔ " (۳۰٬۵۳ سے س)

ایک طرف تواللہ تعالی کے محبوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شمادت ہے جوان وو آ تنوں میں ندکور ہے دوسری طرف میدروایت ہے کہ معاذ اللہ حضور نے ان کے بتوں کی شان میں میہ جملے کے۔ یَلْکَ الْغَدَانِیْقُ الْعُلیٰ الحٰ

اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کافرمان سچاہے یابیہ روایت جوز ندیقوں کی وضع کردہ ہے۔ انسان ذرا آبال سے کام لے تواس روایت کے باطل اور موضوع ہونے کے بارے میں

كوئى شك باقى شيس رہنا۔

نیزان آیات پر نظر ڈالئے جوان جملوں (تلک الغرانین) کے معابعداس روایت کے مطابعد اس روایت کے مطابق تلاوت کی حملی کی مطابق تلاوت کی حملی کی ان کے بتوں کی بید فرمت جوان آیات میں کی حملی کے کفار قریش کے لئے قاتل قبول تھی بفرض محال اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تلک الغرانیق والے جملے کے ہوتے اور ان کے فور ابعد بید آیتیں پڑھی ہوتیں۔

اِنْ هِي اِلَّا اَنْ مَا اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ الْمُلَالُ اللهُ الل

## حبشہ سے واپس آنے والوں پر کیا بیتی

حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عندان لوگوں میں سے تھے۔ جو مکہ لوث آئے تھے اور ولیدین مغیرہ نے انہیں بناہ دی تھی۔ دوسرے حضرات کو بھی کسی نہ کسی رئیس نے بناہ دی اور وہ مکہ مرمہ میں داخل ہوگئے۔ عبداللہ بن مسعود کو کسی نے بناہ نہ دی۔ آپ بغیر کسی بناہ کے مکہ مکرمہ واپس آگئے قلیل عرصہ یہاں قیام کیا پھر حبشہ چلے گئے۔ مضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کوولیدین مغیرہ نے بناہ دی تھی آپ امن وسکون

کے ساتھ کہ جن اپنون گزار ہے تھے کوئی کافر آپ کو پھے نہیں کہ تاتھا۔ لیکن آپ دیکھتے تھے کہ ان کے دوسرے دینی بھائیوں پر کفار بڑا تشدد کررہے ہیں۔ ان کی ایمانی فیرت بیہ برداشت نہ کر سکی۔ کہ ان کے دینی بھائیوں پر توظلم وستم کے بہاڑ توڑے جلرہے ہوں اور وہ ایک کافری پناہ لے کر عیش و آرام کی زندگی بسرکررہے ہوں چنا نچرانہوں نے اپنے دل میں بیہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ولید کی پناہ اس کو لوٹادیں گے۔ آکہ کفار ان کو بھی ای طرح تشدد کا نشانہ بنائیں۔ جس طرح دوسرے مسلمانوں پروہ جوروستم کررہے ہیں آپ ولید کے پاس مسے اور کہا اے عبد شمس! تو نے اپنا وعدہ پوراکیا۔ لیکن اب میں تمہاری پناہ میں نمیس رہنا چاہتا اس لئے تمہاری پناہ میں نمیس رہنا چاہتا اس لئے تمہاری پناہ کو واپس کر آبوں۔ اس نے پوچھا بھا نج کیابات ہے کیا کی نے تھے پر کوئی زیادتی کی تمہاری بناہ کو واپس کر آبوں۔ اس نے پوچھا بھا نج کیابات ہے کیا کی نے تھے پر کوئی زیادتی کی ہے آپ نے کہا۔

ڵا وَلَكِيْنَ ٱرْمُنْى مِجَوَارِ اللهِ عَزُوجِ لَى وَلَا أُدِيْدُ ٱنْ ٱسْتَجِدْرَ بِغَنْيرِهِ

" نسیں مجھے پر کسی نے زیادتی نہیں کی لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ کو پہند کر تاہوں اور اس کے سوائسی غیر کی پناہ مجھے منظور نہیں۔" ولیدئے کما پھر مسجد میں چلئے جس طرح میں نے مجمع عام میں آپ کو پناہ دی تھی آپ بھی مجمع عام میں اس کو واپس کرنے کا اعلان کریں۔ دونوں حرم شریف میں گئے حضرت عثمان ابن نظعون نے اعلان کیا کہ ولیدنے مجھے بناہ دی تھی۔

صَدَقَ قَدُ وَجَدُّتُهُ وَفِيًّا كُورِيُهَ الْجُوَادِ وَلَاكِنِّ قَدُ الْجُبَدُتُ اَنْ الْجَبَدُتُ اَنْ الْجَبَدُتُ اَنْ الْجَبَدُتُ اَنْ اللهِ عَزَّوجَ لَ فَقَدُ رَدَدُتُ عَلَيْهِ جِوَارَهُ اللهِ عَزَوجَ لَ فَقَدُ رَدَدُتُ عَلَيْهِ جِوَارَهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وہاں سے حضرت عثمان اور لبید بن ربیعہ (مشہور شاعر) اکٹھے چل کر قریش کی ایک محفل میں آئے۔ لبیدنے بید مصرعہ پڑھا۔

ا بسبل الهدى والرشاد، جلد دوم، صفحه ٣٨٩

اَلاَكُلُ شَكَيْ إِهِ مَاخَلَا اللهَ بَالطِلُ
"كد ب شك برچيزالله تعالى كرسوا فنا بونے والى ہے۔"
حضرت عثمان نے جواب و يا تونے بچ كما ہے۔ پھرلبيد نے كما۔
كُلُ نَعِيْجِ لَا مَحَالَةَ مَنَا مِثْلُ
"كد برنعمت يقينا منے والى ہے۔"
حضرت عثمان نے فرما يا۔

كَذِبْتَ نَعِيْمُ الْجُنَّةِ لَا يَرُولُ

" تم نے جھوٹ کماجنت کی تعتیں زائل سیں ہوں گی۔ "

لبید کویدبات سخت ناگوار گزری اس نے کمااے گروہ قریش! پہلے تو تمہارے ہم نظین کواییا سید کویدبات سخت ناگوار گزری اس نے کمااے گروہ قریش! پہلے تو تمہارے ہم نظین کو ایسا تفاد ہوا بنیں دیا جا تا تا ایسا تھا۔ اپنے مہمان کی دل آزاری کاید طریقہ تم نے کب ہو اپنا یا ہے آیک مخص بولا۔ اے لبید! ناراض نہ ہو۔ یمال بوقونوں کی آیک جماعت ہے ہو ہمارے خداؤں کے منکر ہیں یہ مخص انہیں میں ہے آیک ہے۔ حضرت عثمان نے بھی اس کو جواب دیا۔ تلخ کلامی ہو حتی گئی۔ یمال تک کداس آدمی نے حضرت عثمان کی آنکھ پر زور ہواب دیا۔ تلخ کلامی ہو حتی گئی۔ یمال تک کداس آدمی نے حضرت عثمان کی آنکھ پر زور سے طمانچہ دے مارا۔ چوٹ سے وہ سوج گئی ولیدین مغیرہ بھی پاس بیشاتھا۔ اس نے سب کچھ دیکھا اور بطور طنز بولا عثمان جب تک تم میری پناہ میں تھے کی کی مجال نہ تھی کہ ایساکر آباب مزاچکھو میری پناہ کو مسترد کرنے کا۔ حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا۔

بَلْ وَاللهِ إِنَّ عَيْنِي الصَّحِيْحَةُ لَفَقِيْرَةً إلى مِثْلِ مَا أَصَابَ أُخْتَهَا فِي اللهِ عَزَّوجَلَ وَإِنِّى لَفِي جُوَارِمَنْ هُوَاعَزُ مِنْكَ وَاقْدَدُرُيَا اَبَاعَبُ مِشْمُسٍ

"بخدا! میری درست آنکھ بھی چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے بھی ایست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے بھی ایسا بھی ایسانی طمانچہ گے اور اے اباعبد شمس! میں اب اس ذات کی بناہ میں ہوں جو تجھ سے زیادہ معزز اور تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ " (1) ولید نے کہا میرے بھتیج! اب بھی اگر تم میری بناہ میں آنا چاہو تو آسکتے ہو۔ عثمان نے واب دیا ہر گزنمیں۔

ابوسلمه بھیان مهاجرین میں سے تھےجو مکہ لوث آئے تھےان کو حضرت ابوطالب نے پناہ

ا - سبل الريدي والرشاد، جلد دوم، صفحه ۴۹۰

دی تھی۔ ان کے قبیلہ بنو مخزوم کے چند آ دمی حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور اعتراض کیا کہ آپ نے ہملاے اس آ دمی کو کیوں پناہ دی ہے آپ نے فرمایا بیہ میر ابھانجا ہم اسے مجھے پناہ مآتی میں کیے انکار کر سکتا تھا۔ اگر میں اپنے بھانچے کو پناہ نہیں دے سکتا تو پھر اپنے بیٹیجے کو کیو تکریناہ دے سکوں گا۔

### حبشه کی طرف دو سری ہجرت

حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں نے جب بیہ افواہ سنی کہ مکہ کے باشندوں نے اسلام قبول کر لیا ہے توان کے لئے اپنے وطن سے دور قیام اب از بس مشکل ہوگیا۔ ان میں سے اکثرواپس چلے آئے لیکن جب یمال پنچے توان کے ہم وطنوں نے ان کو آئے لیکن جب یمال پنچے توان کے ہم وطنوں نے ان کو آئے۔ آئے سے ان کو ستانا شروع کیا۔

جتناع صدید لوگ ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے سے اس کی بھی کر نکال دی تور حمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشیں پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی اللہ کے بید بندے اس سرز مین کی طرف پھر دوانہ ہو گئے جمال وہ آزادی ہے اپنے مالک حقیقی کی عبادت کر سکتے ہے۔ اس وفعد ان کے ہمراہ کئی دوسرے مسلمان بھی اس قافلہ بیں شریک ہو گئے اب ان کی تعداد تراسی تھی۔ مماہر خواتین کی تعداد بیس بھی اضافہ ہو گیا پہلے صرف چار خواتین نے ہجرت کی تھی اب ان کی تعداد اٹھارہ ہو گئی ان بیس سے کیارہ کا تعلق قریش خاندانوں سے تعااور باقی سات دوسرے قبائل سے تھیں۔ اس قافلہ بیس حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عذبی باقی سات دوسرے قبائل سے تھیں۔ اس قافلہ بیس حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عذبی شمال کیا ہے لیکن شریک تھے۔ اگر چہ ابن اسحاق نے ان کو مہاجرین کے پہلے قافلہ بیس شمال کیا ہے لیکن موکی بن عقبہ کی تحقیق ہیہ ہے کہ آپ نے دوسرے قافلہ کے ہمراہ حبشہ کا قصد کیا۔ موکی بن عقبہ کی تحقیق ہیہ ہے کہ آپ نے دوسرے قافلہ کے ہمراہ حبشہ کا قصد کیا۔ علامہ ابن کی شاخیات میں شمار مین کے بیلے تافلہ کے ہمراہ حبشہ کا قصد کیا۔ علامہ ابن کی شاخیات میں شم کور کے ہیں۔ (1)

دوسری مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثان معانی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بھی تھے۔ انہیں بہت افسوس تھا کہ وہ دوسری مرتبہ بھی ہجرت کرکے جارہے ہیں لیکن انہیں سرورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی معیت کاشرف حاصل نہیں۔ آپ نے ازراہ ماشف اس امر کاذکر بارگاہ رسالت میں کیا۔

ا - السيرة النبويه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ٢

يَادَسُوْلَ اللهِ ؛ فَهِجْمَاتُنَا الدُّوْلَى وَهٰذِي الْلاَخِرَة إِلَى النَّجَايَثْنَى وَ لَسَّتَ مَعَنَاءِ

" یارسول الله! ہماری پہلی اور بیہ دوسری ہجرت نجاشی کی طرف ہے اور حضور ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ "

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَمَ - أَنْتُومُهَا جِرُونَ إِلَى اللهِ وَلِكَ - كَكُمْ هَا تَانِ الْهِ جُرَتَانِ جَمِيْعًا -

"حضور نے فرمایا (افسوس مت کرو) تماری بد دونوں بجرتیں الله

تعالیٰ کی طرف اور میری طرف ہیں۔"

یہ من کر حضرت عثمان نے عرض کی تھی تھی ایک انتہا ہے اور ایسا ہے تو پھر ہم راضی ہیں۔ ہمیں اتنابی کافی ہے۔ (۱)

جب مسلمانوں کی اتنی ہوئی تعداد مکہ کوچھوڑ کر حبشہ جلی محی تو کفار مکہ کو بہت فکر لاحق ہوگئی ان جس ان جس ان جی بروقت مضطرب رکھتا تھا کہ کمیں ایسانہ ہو کہ وہاں مسلمان اپنی طاقت جمع کر کے ہم پر دھا وہ ابول دیں چنا نچے انہوں نے بہمی مشورہ کر کے عمروین العاص، اور عمارہ بن ولید (علامہ ابن ہشام نے عمارہ کی جگہ عبداللہ بن ابی ربیعہ کانام لکھا ہے) کو اپنا سفیر بنا کر حبشہ کے بادشاہ نبوش کے بارشاہ نبوش کے بارشاہ نبوش کے باس جیجا ہے دونوں سفیر بڑے ذریک اور سابی امور کے ماہر تھے۔ انہیں کہا کہ وہ نبوش کے پاس جیجا ہے دونوں سفیر بڑے ذریک اور سابی امور کے ماہر تھے۔ انہیں کہا کہ وہ نبوش کے باس جیجا ہے دونوں کو وہاں نبوش کے بات کہ اور میان اور کر ان کو بال کو ان اور کو کر دے۔ اس سفارت کو متوثر بنانے کے لئے انہوں نے بڑے نفیس اور کر ان قیمت تحائف بھی انہیں دیئے۔ بادشاہ کے لئے دیگر تحائف کے علاوہ بڑے تیتی عربی گھوڑ ااور ایک بیش بماریش بجتہ بھی بھیجا۔ (۲)

اس کے علاوہ شاہی دربار کے جتنے نہ ہی پیٹیوااور امراء تھے ہرایک کے لئے مکہ کے مشہور چیڑے کی مصور چیڑے کی مصور پہلے مصور پر جیجیں اور انہیں تاکید کی کہ باد شاہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ان پادریوں اور امراء دربار سے ملاقات کریں ان کو تحاکف پیش کریں ان کو پوری طرح اپنا ہم نوا بنائیں اور ان سے وعدہ لیں کہ وہ نجاشی کو بیہ مصورہ دیں مے کہ ان لوگوں کو وطن

۱ - طبقات ابن سعد، جلد اول، صغیه ۲۰۷ ۲ - السیرة النبویه ابن کثیر، جلد دوم ، صغیه ۱۸

واپس جانے پر مجبور کرے۔

یہ دونوں سفیرائی قوم کے بہترین نمائندے تھے وہاں پہنچ کر انہوں نے پہلے ہربشپاور
رئیس کی خدمت میں حاضری دی۔ تحافف پیش کئے پھر انہیں بتایا کہ ہمارے شہراور قوم کے چند
احمق اپنا گھریار چھوڑ کر یمال چلے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا آبلک نہ ہب چھوڑ دیا ہے اور آپ کا
فرہ ہب بھی قبول نہیں کیا بلکہ ایک نیا عقیدہ گھڑ لیا ہے۔ ہمیں پر ابھلا کتے ہیں۔ ہمارے آباؤ
اجداد کو جہنمی قرار دیتے ہیں ہمارے معبود وں کا نداق اڑاتے ہیں ہمیں ہیہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں
وہ یمال بھی اپنے نظریات کی تبلیج کرکے آپ کے ملک کے امن و سکون کو بھی در ہم پر ہم نہ
کر دیں جس طرح مکہ میں گھر گھر میں انہوں نے فتنہ و فساد پر پاکر دیا ہے ہمیں اپنی قوم نے آپ
کے بادشاہ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ وہ انہیں واپس اپنے وطن جانے کا تھم دے ہم بادشاہ کی
خدمت میں حاضر ہو کر اپنی معروضات پیش کریں تے ہم آپ حضرات سے توقع کرتے ہیں کہ
خدمت میں حاضر ہو کر اپنی معروضات پیش کریں تے ہم آپ حضرات سے توقع کرتے ہیں کہ
خدمت میں حاضر ہو کر اپنی معروضات پیش کریں تے ہم آپ حضرات سے توقع کرتے ہیں کہ
وشرف قبول بخشے۔ سب نے ان کی مدد کرنے کی بائی بھرئی۔

سب پادر بول سے اپنی اراد کا وعدہ لینے کے بعد اب وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے
پہلے بادشاہ کو سجدہ کیا۔ پھر وست بستہ اس کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑے ہوگئے۔ بادشاہ
ان کے ساتھ بردے احرام سے پیش آیا ایک کو اپنی وائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف
بینے کا اشارہ کیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ عمرو بن العاص کو تخت پراپنے پاس بھایا۔ انہوں نے
روساء مکہ کی طرف سے اعلیٰ عربی نسل کا گھوڑا اور نفیس ترین ریشی مجتبہ بطور نذرانہ اس کی
خدمت میں پیش کیا۔ پھراپی آمر کی غرض وغایت بیان کرنے کی اجازت طلب کی شانی اذن
طفے بر عمرو بن العاص کو یا ہوئے۔

"اے جمان پناہ! ہمارے قربی رشتہ داروں میں سے چندلوگ یمال آپ کے ملک میں آکر رہائش پذیر ہو گئے ہیں انہوں نے ہم سے قطع تعلق کرلیا ہے ہمارے خداؤں کی پرستش ترک کر دی ہے اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا۔ بلکہ ایک نیا ند ہب گئر لیا ہے۔ جس کے بارے میں نہ ہمیں کچھ علم ہے اور نہ آپ کو کچھ خبر ہے۔ ہمیں قریش کے سرداروں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں اپنے ملک سے نکل جانے کا تھم دیں۔ اور انہیں فرمائیں کہ وہ اپنے وطن اپ الل وعیال کے پاس چلے جائیں "۔

بادشاہ نے برے غورے ان کی باتیں سیں۔ پھر پوچھا۔ وہ لوگ کمال ہیں۔ انہوں نے

بتایا کہ وہ آپ کے ملک میں رہتے ہیں۔ بادشاہ نے قاصد بھیجااور انہیں اپنے پاس بلوا یا۔ بادشاہ کے درباریوں نے داخلت کرتے ہوئے کما کہ انہیں یہاں بلانے کی کیاضرور ت ہے۔ یہ لوگ ان کے جم وطن بھی ہیں اور رشتہ دار بھی۔ ان کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہیں۔ انہوں نے ان کے بارے میں جو بتایا ہے وہی کافی ہے۔ آپ ان لوگوں کے نام فرمان جاری کریں کہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کے اس مشورہ کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ جب تک میں ان سے نہ پوچھ لوں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عمرو بن العاص نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کماجمال پناہ! وہ بڑے متکبر لوگ ہیں۔ وہ شاہی دربار کے آ داب بھی بجانہیں لائیں گے اور آپ کو بحدہ بھی نہیں کریں گے۔ جب وہ دربار شاہی میں حاضر ہوں گے تو ان کا متکبرانہ طرز عمل ہمارے قول کی خود تصدیق جب وہ دربار شاہی میں حاضر ہوں گے تو ان کا متکبرانہ طرز عمل ہمارے قول کی خود تصدیق

حضرت ام سلمہ جن کو بعد میں ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا یہاں ہے ہم ان کی روایت کے مطابق حلات بیان کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں۔ کہ جب ہم لوگ حبثہ پہنچ گئے اور شاہ حبثہ نجاشی نے ہمیں اپنی پناہ میں رہائش کی اجازت دے دی توہم کویماں اپنے دین کے بارے میں کھمل امن نصیب ہوگیا۔ ہم جس طرح چاہجے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ کوئی شخص بیمیں اذہت پہنچا تا اور نہ گفتگو ہے ہماری دل آزاری کی جاتی۔ قرایش کو جب ہمارے ان خوش کن حالات کا علم ہوا تو انہوں نے تمام روساء کو بلاکر ہمارے بارے میں مشورہ کیا اور بیہ طے پایا کہ اہل کہ میں ہو دو ایسے آدمیوں کا انتخاب کیا جائے جو بوے زیرک، دانا، معالمہ فہم اور سیاس امور میں ممارت رکھتے ہوں انہیں بطور سفیر جائشی کے پاس بھیجا جائے۔ اور ان کے ہمراہ چڑے کی قیمتی اور نفیس مصنوعات بطور مخفہ بھیجی جائیں۔ ہمارے نمائند ے یہ تحالف ان کے پاوریوں اور ان کے ذریعہ بادشاور تحفہ بھیجی جائیں۔ ہمارے کی آئیوں نے عبداللہ بن کہ مراہ پھیل کر سے اس کام کے لئے انہوں نے عبداللہ بن لیں ربعہ اور عمرو بن العاص کو ختف کیا۔

ان کی ذہانت، اور سیاسی داؤو چھی میں ان کی ممارت مسلم تھی۔ چنانچد ان کو بلاکر میہ ایات ویں کہ تم وہاں جاکر تمام پادر یوں اور نہ ہی علاء سے رابطہ قائم کرنااور ان کی خدمت میں میہ تخالف چیش کرنا۔ اس کے بعد نجاشی سے طلاقات کرنا اور اس کی خدمت میں مکہ کے میہ نوا درات بطور نذرانہ چیش کرنا۔ حافظ ابن کثیرر حمتہ اللہ علیہ نے موئی بن عقبہ کے حوالہ سے (1)--(1)

كه باوشاه كے لئے انهوں نے تحالف كے علاوہ أيك اعلىٰ نسل كاعربي محور ااور أيك كران بهاريشي جُبة بھي انسيں ديا۔ اور بيہ تاكيدكى كه بادشاه مسلمانوں كوملاقات كاموقع نه دے اور ان ے گفتگو کی نوبت ہر گزنہ آنے پائے۔ تم کوشش کرناکہ اس کے بغیری بادشاہ ان کی جلاو طنی کا تھم صادر کرے۔

چنانچہ یہ دونوں مکہ سے روانہ ہو کر حبشہ پنجے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں۔ ہم لوگ بدے امن وسکون سے وہاں اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے وہاں چنجے ہی انہوں نے یادر یوں اور غربی پیشواؤں سے ملا قانوں کاسلسلہ شروع کر دیا۔ اور جب بھی کسی بطریق کی . خدمت میں جاتے۔ بڑے ادب و تعظیم سے سلام عرض کرتے۔ اس کی خدمت میں تخفہ پیش کرتے اور پھر بیہ بتاتے کہ ہمارے شہر مکہ ہے ہماری قوم کے چند احمق اور ناوان نوجوان آپ كے ملك ميں آكر رہائش يذرير مو كئے ہيں۔ انہوں في اپني قوم كادين بھي ترك كرويا ہے۔ اور آپ کادین بھی افتیار نہیں کیا بلکہ اپنی طرف ہے ایک ایسادین گھڑا ہے جس کونہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں ہماری قوم کے سرواروں نے آپ کے باد شاہ سلامت کی خدمت میں بھیجا جے کہ وہ انسیں اپنے ملک سے جلاوطن کر دے۔ آپ حضرات سے حماری در خواست یہ ہے کہ جب ہم باد شاہ کی خدمت میں اپنی یہ عرضداشت پیش کریں۔ تو آپ ہماری سفارش فرمائیں اور بادشاہ کو کمیں کہ ان لوگوں سے گفتگو کئے بغیرانہیں یہاں سے نکل جانے کا تھم صادر فرمائے کیونکہ ان کے حالات سے اور ان کی حماقتوں اور نادانیوں سے ان کی قوم جس قدر واقف ہے اور کوئی واقف نہیں ہوسکتا۔ اور ای وجہ سے انہوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ان ندہبی پیشواؤں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ضرور اس معاملہ میں ان کی مدد کریں مے۔ نہ ہی پیشواؤں کو اپنا ہم نوابنانے کے بعدید دونوں سفیریاد شاہ کی خدمت میں بہنچے۔ پہلے اس کو سجدہ کیا پھر بڑے اوب واحزام ہے اس کی خدمت میں وہ تحافف پیش کئے۔ جن کواس نے تبول کرلیا۔ (۴)

پھرانہوں نے مدعابیان کرناشروع کیا۔

"اے باد شاہ! ہمارے شہرکے چند ہے و قوف اور احمق نوجوان آپ کے ملک میں رہائش

ا - انسيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ۱۸ ۲ - سبل الهدي والرشاد، جلد دوم، صفحه ۵۱۸

پذیر ہو گئے ہیں ان احقوں نے پی قوم کادین ترک کر دیا ہے اور آپ کادین بھی قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک نیادین گھڑا ہے جس کونہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں۔ ہمیں ہماری قوم کے سرداروں نے جوان لوگوں کے باپ۔ چھچا ور قریبی رشتہ دار ہیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ انہیں مکہ واپس جانے کا تھم دیں۔ ان کی قوم کے لوگ ان کے حالات ہے اچھی طرح باخبر ہیں اور ان کی معیوب اور ناز باحرکتوں ہے آگاہ ہیں انہیں ناز باحرکتوں کی وجہ سے انہوں نے ان کو سرزنش کی اور وہ بھاگ کریماں چلے آئے۔

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں۔ کہ عبداللہ بن ابی رہید اور عمرو بن العاص کواس سے زیادہ اور کوئی بات تا کوار نہ بھی کہ نجاشی مسلمانوں ہے تفکیو کرے۔

عمروبن العاص جب باد شاہ کی خدمت میں عرضداشت پیش کرنے سے فارغ ہوئے تو ان ند ہبی پیشواؤں نے ان کی آئید کرتے ہوئے ک<mark>ہا۔</mark>

اے بادشاہ! ان دونوں نے بچ کہا ہے ہے شک ان کی قوم ان کے عیوب اور ان کی حماقتوں سے ایھی طرح باخبرہے۔ آپان لوگوں کوان دونوں کے حوالے کر دیجئے آگہ یہ انہیں اپنے ملک میں واپس لے جائیں اپنے پادریوں کی یہ بات من کر نجاشی کا چرہ غصہ سے سرخ ہوگیاوہ کہنے لگا۔ خداکی تنم! ایسا ہر گز نہیں ہو گایوں میں ان لوگوں کوان کے حوالے نہیں کروں گا۔ انہوں نے پناہ کے لئے میری ہسائیگی اور میرے ملک کو پہند کیا ہے۔ دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر انہوں نے میراسمارالیا ہے جب تک انہیں بلاکر میں ان سے مطالت دریافت نہ کروں۔ اس وقت تک میں انہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں ان سے صالات دریافت نہ کروں۔ اس وقت تک میں انہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں ان محالات دریافت نہ کروں سے ان دونوں کے الزامات کی تصدیق کی توانییں یہاں ہے والی بھیج دوں گاگر انہوں نے ان دونوں کے الزامات کی تصدیق کی توانییں یہاں ہے والی بھیج دوں گا۔ کین اگر مخالمہ کچھ اور ہوا توان کی حفاظت کروں گا اور جب تک وہ میری پناہ میں دوں گا۔

پھراس نے صحابہ کرام کوبلانے کے لئے اپنا قاصد بھیجاجب وہ قاصد وہاں پہنچااور بادشاہ کا پیغام پہنچایا توانہوں نے اکٹھے ہوکر مشورہ کرناشروع کیا۔ بعض نے کماکہ اس مخض کے پاس جب تم جاؤ کے تو تم کیا کہوئے تھا۔ بہت م جاؤ کے تو تم کیا کہوئے تھا۔ اللہ تعالی پر ایمان لانے کی برکت ہے سارے خوف اور اندیشے ان کے دل سے کافور ہو بچکے انہوں نے اس سوال کا یہ جواب ویا۔

نَعُوْلُ وَاللهِ مَا عَلِمْنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيثُنَا كَاثِنًا فِي ذَٰ فِكَ مَا

هُوَكَائِنَّ -

" بخداہم وہی کہیں مے جس کاہمیں علم ہاور جس چیز کاہمیں ہمارے
نبی کریم نے تھم دیاہے خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔
"
یہ تہیہ کرنے کے بعدان وفاشعاروں کا گروہ جب نجاشی کے پاس پہنچاتو نجاشی نے ان کے
" نے سے پہلے اپنے پاوریوں کو بھی وہاں جمع کر رکھا تھااور وہ اپنی کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے
تھے۔ نجاشی نے غلامان مصطفیٰ علیہ اطبیب التحییۃ والٹناکو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔
کہوہ کیمادین ہے جس کے لئے تم نے اپنا آبائی ند ہب بھی چھوڑ دیا اور میرا دین بھی قبول
نمیں کیااور نہ کسی اور فد ہب کو اختیار کیا۔

مسلمانوں نے اپنی تر جمانی کے لئے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ آپ باد شاہ کے سوال کا جواب دینے کے لئے اٹھے اور یوں کو یا ہوئے۔

> حقیقت اسلام کے بارے میں شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر کا خطاب

اےباد شاہ اہم جائل قوم تھے بنوں کی پوجائیا کرتے۔ مردار کھایا کرتے اور بدکاریاں کیا

کرتے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بےرحی کاسلوک کرتے ہم میں

ے طاقتور ، غریب کو کھاجایا کر آ۔ ہمارایہ ناگفتہ بہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں

ے ایسار سول بھیجا جس کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں جس کی صدافت ، امانت اور عفت ہے بھی

ہم اچھی طرح آگاہ ہیں اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ کہ ہم اس کو وحدہ

لاشریک باہیں۔ اور اس کی عبادت کریں اور وہ پھر اور بت جن کی پوجاہم اور ہمارے آباؤاجداو

کیا کرتے تھے ان کی بندگی کا پٹر اپنی گرون سے آبار بھینکیں۔ اس نے ہمیں تھم دیا کہ ہم بی پولیس۔ امانت میں خیانت نہ کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھاسلوک کریں۔ ہمایوں

کے ساتھ عمر گی سے بیش آئیں۔ برے کاموں سے اور خوز بربریوں سے باز رہیں۔ اس نے ہمیں فتی وفور۔ جھوٹ ہو لئے ہیم موف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ہم نیا ہیں۔ نیزاس نے ہمیں تھم دیا کہ ہم نماز پڑھیں نہ کو دیں اور روز سرون کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ نیزاس نے ہمیں تھم دیا کہ ہم نماز پڑھیں نہ کو قد دیں اور روز سے رکھیں۔

منع کیا اور ہمیں تھم دیا کہ ہم نماز پڑھیں نہ کو قد دیں اور روز سے رکھیں۔

بنائیں۔ نیزاس نے ہمیں تھم دیا کہ ہم نماز پڑھیں نہ کو قد دیں اور روز سے رکھیں۔

منائیں۔ نیزاس نے ہمیں تھم دیا کہ ہم نماز پڑھیں نہ کوق دیں اور روز سے رکھیں۔

منع کیا ور ہمیں تھم دیا کہ ہم نم نماز پڑھیں نہ کوق دیں اور روز سے رکھیں۔

منع کیا ور ہمیں تھم دیا کہ ہم نمین سے مفار نے اسلام کی تعلیمات کوروی تفصیل ہے کن گن

کر چیش کیا پھر فرمایا۔ چنانچہ ہم نے اس رسول مکر م کی تقعد ہیں کہ ہم ان پرائیان لے آئے۔ اور
اللہ تعالی کے جو تھم وہ لے کر ہمارے پاس آئے تھے ہم نے ان کی چیروی کی۔ ہم صرف اللہ
وصدہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہیں ٹھمراتے۔ جن چیزوں کو اس
نے ہمارے لئے حرام کیا ہم ان کو حرام بچھتے ہیں اور جن کو ہمارے لئے طال کیا۔ ان کو ہم
طلال بچھتے ہیں۔ ہمارا یہ جرم ہے جس کی وجہ ہماری قوم نے ہم پر زیادتیاں کیں۔ ہمیں
طرح طرح کی اذبیتیں پنچائیں اور ہمیں اپنے دین ہے دوگر دال کرنے کے لئے فتنوں میں جلا
کیا۔ ان کامقصد ہیہ ہے کہ ہم اللہ تعالی عبادت کو چھوڑ کر پھر بتوں کی ہو جاشروع کر دیں اور
جن ناپاک چیزوں کو ہم پہلے طال بچھتے تھے ان کو پھر طال بچھتے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر
جبرو قبراور ظلم وستم کی انتقاکر دی اور ہم پر جینا حرام کر دیا اور ہمیں اپنے دین کی تعلیمات پر عمل
حرنے ہے باز رکھا۔ تو ہم اے بادشاہ سلامت! اپنے ملک کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں
آگئے۔ دو سرے بادشاہوں کو چھوڑ کر ہم نے آپ کو پہند کیا اور آپ کی بناہ کو ترجے دی۔ ہم یہ
امیدر کھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ذیر سابیہ ستایا نہیں جائے گا۔
امیدر کھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ذیر سابیہ ستایا نہیں جائے گا۔
امیدر کھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ذیر سابیہ ستایا نہیں جائے گا۔
امیدر کھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ذیر سابیہ ستایا نہیں جائے گا۔
امیدر کھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ذیر سابیہ ستایا نہیں جائے گا۔

کہ جو کتاب اللہ کی طرف ہے آپ کے نی پر نازل ہوئی ہے کیاس کا کچھ حصہ تہمیں یاد ہے معزت جعفر نے کما ہاں۔ جھے یاد ہے نجائی نے کما جھے پڑھ کر ساؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ کھیا یعت شروع کی۔ وہ کیاسانہ منظر ہوگا نجائی کا دربار ہے۔ اس کے امراء اور فد ہمی پیٹواا نی زر نگار کر سیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مکہ کے دو سفیر بھی وہاں موجود ہیں۔ اس اجنبی ماحول میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ قرآن کر یم کی سورہ مریم کی الوت فرمارہ ہیں۔ اس اجنبی ماحول میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ قرآن کر یم کی سورہ مریم کی سورہ نہائی ہوگا ہی ہوئی ہوگی آپ طاوت فرمارہ ہیں۔ یمان تک کہ ان کی کتابوں کے ورق ان آنسوؤں سے آنسوؤں کے قطرے نہنے گئے ہیں۔ یمان تک کہ ان کی کتابوں کے ورق ان آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں۔ جب آپ طاوت فرما چکے۔ تو بجائی نے اپنی قت پر قابو پاتے ہوئے کہا ہی خدا سے کلام اور وہ کلام جو عینی علیہ السلام لے کر آگے یہ آیک ہی عموم کی شعاعیں ہیں۔ بخدا سے کلام اور وہ کلام جو عینی علیہ السلام لے کر آگے یہ آیک ہی عموم کی شعاعیں ہیں۔ اور آیک ہی چشمہ کی موجیں ہیں۔

پر نجائی نے ان دونوں سفیروں کو مخاطب کر کے کما۔

آپ يهال سے چلے جائيں ميں ان لوگوں كو بھى آپ كے حوالے كرنے كے تيار شيل

ہوں۔ جبوہ دونوں خائب و خامروہاں سے نگلے تو عمروین العاص نے اپنے ساتھی عبداللہ بن الجیر کرر کے دے گا۔
ابی دبید کو کماکل میں ان کے بارے میں ایس چال چلوں گاجوان کی جڑیں اکھیر کرر کے دے گا۔
عبداللہ نبتا رحمل تھا۔ اس نے کما کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے ان کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں آخروہ ہمارے قربی رشتہ دار ہیں لیکن عمروین العاص نے اپنے دل میں طے کرلیا کہ کل وہ پھر باد شاہ کے دربار میں حاضر ہوکر مسلمانوں کے بارے میں ایسی بات اے بتائے گا جے من کر نجاشی ان پر غضب ناک ہوکر انہیں عبرت ناک سزادے گا۔
دوسرے روز باد شاہ جب اپنے دربار میں اپنے تخت پر آگر جیٹھاتو عمروین العاص نے آگے بوھ کر اے کما جمال پناہ! بید عیسیٰ بن مریم کے حق میں بوی نازیا باتیں کرتے ہیں بوھ کر اے کما جمال پناہ! بید عیسیٰ بن مریم کے حق میں بوی نازیا باتیں کرتے ہیں بوھ کر اے کما جمال پناہ! بید عیسیٰ بن مریم کے حق میں بوی نازیا باتیں کرتے ہیں آپ انسیں بلاکر پوچھے تاکہ آپ کوان کے عقیدہ کا پہنہ چل جائے۔

بادشاہ نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا حضرت ام سلمی فرماتی ہیں۔ کہ اس دوسری طلبی پر ہمیں برافکرلاجی ہوا پھر سلمان اکتھے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ اگر اس نے عیلی علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کوئی سوال کیا تو ہمیں کیا جواب دیتا جائے۔ قوت ایمانی نے ان کے حوصلوں کو بلند کر دیا انہوں نے متفقہ طور پر یمی فیصلہ کیا۔

نَعُوْلُ وَاللهِ مَا قَالَ اللهُ وَمَا جَاءَتَا بِهِ نَبِيْنَا كَائِنَ فِي فَالْكَ مَا مُعَامِنًا بِهِ نَبِيْنَا كَائِنَ فِي فَا ذَٰلِكَ مَا هُوَكَائِنَ } .

" بخداہم اس سوال کاوہی جواب دیں سے جواللہ تعالیٰ کافرمان ہے اور جو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوة والسلیم نے ہمیں بتایا ہے خواہ کچھ بھی ہوجائے۔"

یہ طے کرنے کے بعد سب اللہ تعالیٰ کانام لے کر نجاشی کی طرف روانہ ہوئے اس کے دربار میں جب پنچے تو نجاشی نے جھٹ یہ سوال پوچھا۔

مَاذَا تَقَوُّلُوْنَ فِي عِيْسَى بَنِ مَكْرِيْعَ؟ "عيلى بن مريم كے بارے مِن تم كيا كتے ہو۔" خطيب اسلام حضرت جعفر بن ابي طالب كھڑے ہوئے اور بڑى جرأت و دليرى سے فرمايا۔

> نَقُوْلُ فِيُوالِّينِ يُجَاءَكَا بِهِ شِيئْنَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَبْنُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكِلمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْبَعَ الْعَنْآلِ

الْبَنُوْلِ -

"ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہتایا ہے آپ اللہ کے بندے اللہ کے رسول، اللہ کی روح، اور اس کا کلمہ بیں جے اللہ تعالی نے کنواری اور عبادت مزار مریم کے اندر والا ہے۔ "

يس سن كرنجاش فإناماته زمن برمار ااورومال سالك تكاافها يااوركمار وسن كرنجاش فألت هذا العُود و

''کہ بخدا جو تم نے حضرت عینی علیہ السلام کے بارے بیں کہاہوہ اس تکاکے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ '' علامہ ابن کثیر نے یہاں مند امام احمر کے حوالہ سے لکھا ہے۔ کہ نجاشی نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

> مُرْحَبًا بِكُمُ وَبِمَنْ حِثْتُهُ فِنْ عِنْدِهِ النَّهَدُانَةُ رَسُولُ اللهِ وَانْهُ الَّذِي نَجِدُ فِي الْا غِيلِ وَانَهُ الرَّسُولُ الَّذِي بَثَلَمَ بِمِعْيَى بَنُ مَرْبَعَ الْإِنْ الْحَيْثُ فِئْتُهُ وَاللهِ لَوْلا مَا النَّا فِيْهِ مِنَ الْمُلْكِ لَا تَيْتُهُ حَتَى الْوَنَ اللهِ فَالدِي الْحَلْدَةِ وَالْمُعَالِي لَا تَنْفَيْدِ وَالْمُقَالِ

میں تہیں خوش آ مدید کہتاہوں اور جس ہستی کے پاس سے تم آئے ہوا ہے بھی مرحبا
کہتاہوں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں بیہ وہی ہیں جن کاؤکر ہم انجیل میں
پاتے ہیں بیہ وہی رسول ہیں جن کی آمد کا مردہ عیلی بن مریم نے دیا تھا۔ میرے
ملک میں جمال چاہو قیام کرو۔ خداکی قتم !اگر مجھے حکومت کی مجبوریاں نہ ہو تیں تو میں حضور کی
خدمت میں حاضر ہو آ اور حضور کا کفش بروار بنآ اور وضو کرانے کی سعادت حاصل
کرتا۔ (۱)

مسلمانوں کو کماتم جاؤ اور میرے ملک میں آرام سے رہو۔ جس نے تمہارے ساتھ بد کلامی کی۔ میں اس پر آوان لگاؤں گا۔ یہ جملہ اس نے تین بار دہرایا۔ پھر کما کہ میں تو یہ بھی پند نہیں کر تاکہ میں تم میں سے کسی ایک کوان کے حوالے کروں اور وہ مجھے اس کے بدلے میں سونے کا ایک بہاڑ دے دیں۔

ا - السيرة النبويد ابن كثير، جلد دوم ، صفحه ١٠

پھریاد شاہ نے اپنے درباری کو کہا کہ ان مکہ والوں نے جو تخانف دھیے ہیں وہ سب انہیں واپس کر دومیرے خدانے جب یہ ملک مجھے واپس دیا تھاتو بچھ سے رشوت نہیں لی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی تاکہ ان مسلمانوں کے بارے میں اب میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی تاکہ ان مسلمانوں کے بارے میں اب میں لوگوں کی بات مانوں۔

اس طرح بیہ دونوں مکہ کے نمائندے خائب و خاسر۔ ناکام و نامراد اپنے وطن واپس لوث گئے۔ (۱)

علامہ ابن کثیر نے اس واقعہ کے ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت جعفراپنے ساتھیوں کے ساتھ نجاشی کے دربار میں تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے شاہی دربار کے آ داب کے مطابق باد شاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ سراٹھائے ہوئے اسے السلام علیم کما۔ باد شاہ نے نارانسگی کا اظہار کرتے ہوئے کما کہ تم نے شاہی دربار کے آ داب کے مطابق مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ تو حضرت جعفر نے جواب دیا۔

ہم اللہ کے بغیراور کسی کو سجدہ نمیں کیا کرتے۔ اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ الل جنت جب ایک دوسرے ساطا قات کوتے ہیں تووہ اسی طرح ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو النمیں الفاظ سے سلام کہتے ہیں۔ اور اشی الفاظ سے ہم نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ (۲)

نجاثی نے اپنے درباریوں سے گفتگو کی اس میں اس نے کما کہ۔

الله تعالی نے جب میراملک مجھے لوٹایا تواس نے مجھے سے رشوت نہیں لی۔ اس سے اس نے ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا جس کوا جمالاً یمال ذکر کیا جاتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نجاشی کاباپ حبشہ کاباد شاہ تھا۔ اور بیہ نجاشی اس کا اکلو تا بیٹا تھا نجاشی کاایک چھاتھا جس کے بارہ لڑکے تھے حبشہ کے لوگوں نے سوچا کہ آگر ہم نجاشی کے باپ کو قتل کر دیں اور اس کے بھائی کو اپنا باد شاہ بنالیں تواس کے بارہ لڑکے ہیں آگر ان بس سے کوئی فوت بھی ہوجائے تواس کا جانشین شاہی خاندان سے ہمیں مل جائے گا اور کیے بعد

۱ - انسيرة النبوبيه ابن بشام، جلداول، صفحه ۳۵۷ - ۳۶۱ - انسيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ۲۲ ۲ - انسيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ۱۸ - ۱۹

دیگرے مدت دراز تک وہ یہاں کی حکومت سنبھالے رہیں گے چنانچہ انہوں نے نجاشی کے بیا کو قبل کر دیااوراس کے بھائی یعنی نجاشی کے بیچا کو اپناباد شاہ بنالیا۔ نجاشی اپنے بیچا کے پاس نشوہ نما پا آرہا۔ بدبرا تھنداور زیر ک تھااس کا بیچا مور حکومت میں اس پراعتاد کر آتھا۔ جب الل حبشہ نے دیکھا کہ اس لڑکے نے اپنے بیچا کے ول وہ ماغ پر تسلط جمالیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اپنا جانشین بنادے آگر بیباد شاہ بن گیاتوا ہے معلوم ہے کہ ہم اس کے باپ کے قاتل ہیں اس کو اپنا نچہ وہ نجاشی کے بیچا کے پاس گے اور اس ہے مطالبہ کیا کہ یا تو اس نوجوان کو قبل کر دو یا اس کو ملک بدر کر دو۔ ہمیں اس سے اندیشہ ہے کہ وہ بر سرافتدار آگر ہماراصفا یا کر دے گا۔

اس نے کماظالمو! کل میں نے اس کے باپ کو قتل کیااور آج میں اس کو قتل کر دوں یہ کمال كانصاف إرعم مجور كرتے ہوتوميں اے ملك بدر كر ديتا ہوں۔ چنانچہ وہ اے لے كر ایک بازار میں گئے وہاں ایک مخص کے ہاتھ چھ سودر ہم کے بدیاے اے فروخت کر دیااس نے اے کشتی میں بٹھایااور اینے وطن کولے چلا۔ ای رات بادل گھر کر آگئے۔ باد شاہ بارش میں کھڑاتھاکہ بیلی گری جس ہوہ جانبرنہ ہوسکا۔ اس کے سارے لڑکے سخت بالائق تھے ان میں ے کوئی بھی حکومت کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہ تھا۔ اب حبشہ والے بوے فکر مند ہوئے کہ وہ کس کواپنا باد شاہ بنائیں۔ یس طے پایا کہ نجاشی جس کوانہوں نے فروخت کیا ہے۔ اس کو تلاش کیا جائے اور اس کو اپنا حکمران بنایا جائے چنانچہ اس تاجر کی تلاش میں وہ نکلے۔ کوشش بسیار کے بعدوہ تاجرانہیں مل کیانجاشی کواس کے قبضے سے انہوں نے لے لیااور اس کو آکر تخت نشین کر دیا۔ لیکن تاجر کووہ قیمت واپس نہ کی جواس نے اواکی تھی۔ تاجران کے یاس آیااوراس نے کمایاتومیراروپید مجھےوالی دویابی بادشاہ سے تمهاری شکایت کرتاموں انہوں نے کما تہیں کچھ نہیں دیں ہے۔ اس نے کمااب میں تمہاری شکایت بادشاہ کے سامنے کروں گاچنانچہ وہ باد شاہ کے پاس کیااس کی خدمت میں جاکر مخزارش کی کہ میں نے بازار میں ایک قوم سے ایک غلام خریدا تھاجس کی قیمت چھ سودر ہم اداکی تھی۔ جب میں وہ غلام لے کر ا ہے گھر کی طرف روانہ ہوا توانہوں نے میرا تعاقب کر کے جھے پکڑ لیا جھے ہے وہ غلام چھین لیا ليكن ميرى رقم مجھے واپس نميس كى - نجاشى نے كمااے قوم ! ياتواس تاجرى رقم واپس كر دوورند اس کاغلام اینا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دے گااور جد حراس کاجی چاہے گااے لے جائے گا۔ قوم نےوہ قیمت اس کوواپس کردی۔

اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نجاشی نے کما تھا کہ اللہ تعالی نے جب میرا ملک مجھے واپس کیا تو مجھ سے رشوت نہیں لی۔ اور میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی۔ (۱)

امام بیمق نے لکھا ہے کہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجاشی کی طرف کرای نامہ لکھااس کواسلام قبول کرنے کی وعوت بھی دی اور مسلمان مهاجرین سے حسن سلوک کی اسے تلقین بھی فرمائی وہ خط درج ذمل ہے۔

> بِسُوِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْوِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ إِلَى النَّجَائِثُ ٱلْاَصْحَوْمَ لِكِ الْحَبْشَةَ مِسَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّى ٱحْمَدُ النَّهَ اللهَ الْمَلِكَ الْقُدُّ وْسَ الْمُؤْمِنَ الْمُهَيَّمِنَ -

وَٱشَّهَدُ ٱنَّ عِيْلَى رُوْحُ اللهِ وَكِلْمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مُرْبَعَ الْبَتُولِ الطَّاهِمَةِ الطَّيِبَةِ الْحَصِيْنَةِ وَ<del>حَمَّلَتْ بِعِ</del>يْلَى وَخَلَقَهُ اللهُ مِنْ رُوْجِهِ وَلَفَخْيَتِهِ كَمَا خَلَقَ اُدَمَ بِهَيْرِةٍ وَلَقَخِهِ -

وَانِّهُ آدُعُوْكَ إِلَى اللهِ وَحُدَى لَا لَكُ اللهُ وَالْمَوَالَا فَكَ الْمُوَالَا فَكَ الْمُوَالَا فَكَ الْمُوالَا فَكَا عَلَى اللهِ وَالْمَوَالَا فَكَ اللهِ وَالْمَوَالَا فَكَا اللهِ وَكَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا ال

"بهم الله الرحمٰن الرحيم - محمد رسول الله كى طرف سے نجاشى الاصحم كى طرف جو حبشه كاباد شاہ به تم پر سلامتى ہو ميں الله تعالىٰ كى تيرے سامنے تعريف كر تابوں جو باد شاہ به جو پاک ہے جو امن دينے والا ہے جو محافظ ہے ۔ ميں گواى ديتا ہوں كہ عيلى الله كى روح بيں اور اس كا كلمہ بيں ۔ جو اس نے مريم ميں القاكيا ۔ جو عبادت گزار - پاكيزہ - پاک دامن عصمت شعار تعيں - اور وہ عيلى سے حالمہ ہوكيں ۔ اور الله تعالىٰ نے انہيں الحق روح اور چو كل سے بيداكيا ۔ جس طرح آدم اور الله تعالىٰ نے انہيں الحق روح اور چوك سے بيداكيا ۔ جس طرح آدم

ا - السيرة النبوية ابن بشام، جلداول، صفحه ٣٦١ - ٣٦٢ - السيرة النبوية ابن كثير، جلد دوم، صفحه ٢٧

کواپے دست قدرت اور اپنی پھونگ سے پیدا کیا۔
میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف وعوت دیتا ہوں جو وصدہ لاشریک ہے اور اس
کی اطاعت کی طرف بلا آ ہوں اور تمہیں وعوت دیتا ہوں کہ تومیری پیروی
کر۔ اور جو مجھ پر نازل ہوا اس پر ایمان لے آ بے شک میں اللہ کارسول
ہوں۔ میں نے تیری طرف اپنے چھازا و بھائی جعفر کو بھیجا ہے اور اس کے
ساتھ چند مسلمان بھی ہیں۔ جب وہ تیرے پاس آئیں تو تو ان کی میزبانی
کر۔ اور ان پر تشد دنہ کرنا میں تجھے اور تیری فوجوں کو اللہ عز وجل کی
طرف وعوت دیتا ہوں۔ میں نے اپنا پیغام تھے پہنچاد یا اور خیر خواتی کا حق
ادا کر دیا ہی میری تھیجت کو قبول کرو۔

ادا کر دیا ہی میری تھیجت کو قبول کرو۔

اور جو مخض بدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو- "(۱)

اس گرامی نامہ کے ملنے سے نجاشی کا بخت بیدار ہو گیااور اس کامقدر سنور گیااس نے اس دعوت کو قبول کیا اور مشرف باسلام ہوا اور حضور کی بارگاہ عالی میں آبک عربیضہ بھی تحریر

بِسُواللهِ الرَّحُنُنِ الرَّحِنُو اللهُ عَمَدَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ يَا اللهُ عَلَيْكَ يَا اللهُ عَمَا اللهُ وَسَلَمُ وَمِنَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَا أَنْ اللهُ اللهُ

" یہ عربیخہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعلقی علیہ وسلم کی خدمت میں نجاشی اصحم بن ابجر کی طرف ہے ہے۔ اے اللہ کے نبی! اللہ تعالیٰ کے آپ پر سلام ا۔ السیرة النبویہ ابن کثیر، جلد دوم، منحہ ۳۲ ہوں اس کی رحمیں اور پر کتیں ہوں۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے
اس ذات کے جس نے جھے اسلام کی طرف ہدایت دی ہے یار سول اللہ !
حضور کا گرای نامہ جھے مل گیا ہے اور اس جس عینی علیہ
السلام کے بارے جس آپ نے جو کھی لکھا ہے آ سانوں اور زمین کے رب
کی ختم عینی اس سے زائد نہیں ہیں۔ جو حضور نے ہماری
طرف بھیجاہم نے اس کو پہاتا اور ہم نے آپ کے پچاکے بیٹے اور اس کے
ہراہیوں کی میزبانی کی پس جس گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ہے رسول
ہراہیوں کی میزبانی کی پس جس گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ہے رسول
ہراہیوں کی میزبانی کی پس جس نے حضور کی بیعت کی ہاور حضور کے بچا
ہیں جن کی تقدیق کی گئی ہے جس نے حضور کی بیعت کی ہاور حضور کے بچا
ہیں جن کی تقدیق کی گئی ہے جس نے حضور کی بیعت کی ہاور حضور کے بچا
ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ جس حضور کی خدمت جس (اپنا ہیٹا) بار بحاین
الاصح بن ایج بھیجی رہا ہوں۔ جس السے تش کے سواکسی چیز کا مالک نہیں۔
یار سول اللہ! حضور حکم فربائیں توجی حاضر خدمت ہوجاؤں۔ پس جس
گوائی دیتا ہوں کہ حضور کا ہر فربان حق ہے۔ (1)

اس خط ہے معلوم ہوگیا گہ اس نے اپنے جذبات عقیدت کاظہار کے لئے اور اپنے مسلمان ہونے کی شہادت پیش کرنے کے لئے اپنے بیٹے کوبارگاہ رسالت بیس دوانہ کیا۔
سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو گرای نامہ نجاشی کو لکھاتھا۔ اس میں دوباتیں لکھی تھیں آیک تو اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور دوسری مسلمان مہاجروں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی تھی۔ نجاشی نے ان دونوں ارشادات پر پوری طرح عمل ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی تھی۔ نجاشی نے ان دونوں ارشادات پر پوری طرح عمل کرکے دکھایا اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نواز شات کیں اور اپنی شان بندہ نوازی کی اس کے ساتھ حد کر دی۔

چنانچہ ایک مرتبہ نجاشی کا ایک وفد خدمت اقدی میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لئے آیا حضور بنفس نفیس ان کے آرام و آسائش کا خیال فرماتے اور خود ان کی خدمت بجا لاتے۔ لاتے۔

> فَقَالَ أَصْعَابُهُ مُغَنَّ مُكُونِيكَ يَادَسُوْلَ اللهِ . "صحابہ نے عرض كى اے اللہ كے بيارے رسول! حضور كيوں تكليف

> > ا ـ خاتم النبيين، الم محمد ابو زهره ، جلد اول ، صفحه ۴۰۸

فرماتے ہیں۔ " ہم سب حضور کی طرف ہے ان کی خدمت بجلانے کے لئے حاضر ہیں کوئی کسراٹھا نہیں رکھیں گے۔ اس بندہ نواز آقانے ارشاد فرمایا۔

اِنَّهُ عُوْکَانُوْ الْاَضْعَا بِیْ مُکْمِدِهِ بِنَ عَلَائِیْ اُحِبُ اَنُ اُکَا فِنَهُ مُدَ۔
"کہ یہ وہ لوگ ہیں جب میرے صحابہ ان کے ہاں گئے تھے توانموں نے
ان کی بڑی عزت و تحریم کی تھی اب میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں اس کا
بدلہ دوں۔ " (۱)

# ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی

کہ کرمہ سے ہجرت کرنے والوں کے علاوہ پچاس مہاجرین کا ایک اور جھے حضرت ابو موی اشعری کی معیت میں بین سے حبشہ پنچاس کے بارے میں امام بخلری باب ہجرۃ الحبشہ کے طمن میں حضرت ابو موی اشعری سے بیر وایت نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔
ہم یمن میں شے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرماک مدید طعیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ ہم وہاں سے کشیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے آکہ حضور کی مدید طعیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ ہم وہاں سے کشیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے آکہ حضور کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کریں ۔ لیکن راستہ میں ہمیں سمندری طوفان نے آلیا اور ہم اس ہماری کشتیاں حبث کے ساحل پر جاگئیں وہاں ہماری ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی چنانچہ ہم نے وہیں اقامت اختیار کرلی اور کئی سال وہاں قیام کیا اور ہم اس وقت حضرت جعفری معیت میں مدینہ طیبہ واپس آئے جب کہ خیبر کے سارے قلعے فتح ہو چکے وقت حضرت جعفری معیت میں مدینہ طیبہ واپس آئے جب کہ خیبر کے سارے قلعے فتح ہو چکے وقت حضرت جعفری اللہ تعالی علیہ وسلم نے وار ان پر اسلام کا پر چم امرار ہا تھا۔ ہمیں و کھے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَّكُوْ أَنْتُو المَّكُ السَّفِيْ مَنْ الْحِوْرِ الْمَالِ السَّفِيْ مَنْ الْحِوْرِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ "كدا ك تشقى مِن سوار موكر آنے والو تنهيس دو ججرتوں كا ثواب ملے گا۔"

پہلی بجرت اپنے وطن سے حبشہ کی طرف اور دوسری بجرت حبشہ سے مدینہ طیبہ کی

۱ - خاتم النيمين الم محمد ابوز بره ، جلد اول ، صغه ۴۰۹

طرف۔

حضرت ابو موی الاشعری فراتے ہیں۔ جب مسلمان نجاشی کے زیر سایہ امن وعافیت کے دن گزار رہے تھے اور بری آزادی سے اپنے رب قدوسی عباوت کیا کرتے تھے تو نجاشی کے خلاف حبشہ کے ایک فخص نے علم بغلوت بلند کر دیا ہمیں اس سے براقلق ہوا کہ مباداوہ بافی غالب آ جائے تو معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیما پر آڈ کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ ک جناب میں نجاشی کی کامیابی کے لئے ہروقت دست بدعار ہے تھے اور بری عاجزی سے وعاما تھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرمائے اور اسے فتح بخشے چنا نچہ دریائے نیل کے دوسری جانب ایک میدان میں دونوں لفکر قوت آزمائی کے لئے جمع ہوئے صحابہ کرام نے آپس میں کما کہ ہم میں سے کون ایبا فخص ہے جو میدان جنگ میں جائے وہاں کے حالات کامشاہدہ کر سے پھراس میں حالے کراے بھراس میں مطلع کرے۔

حضرت ذہیر جوسب ہے کم عمراور نوجوان تھے وہ ہو لے یہ خدمت میں بجالاؤں گا۔ ایک مشک میں ہوا بھری۔ اور اس کے منہ کو باندھ دیا۔ پھروہ اس کے ذریعہ دریائے نیل کو تیر کر عبور کرنے میں کامیاب ہوئے اور دوسرے کنارے پر پہنچ جمال دونوں لشکر ہر سرپیکار ہوئے کی تیاری کررہے تھے۔ انہوں نے اس معرکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی التجاؤں کو شرف تیول بخشااس باغی کو فلست ہوئی۔ وہ میدان جنگ میں مارا کیااور نجاشی کو اللہ تعالیٰ نے نوع میں عطافر مائی۔

حضرت زبیر پھر دریا کو عبور کرتے ہوئے ہمارے پاس پنچے اور دورے ہی اپنی چادر لہرا کر ہمیں بیہ خوش خبری سائل۔

> اَلَا فَا بُنِيْهُ وَا فَقَدُ أَظْلِهَمَ اللّهُ النَّجَائِثْ فَ . "اے بندگان خدا! مبارک ہو۔ اللّه تعالی نے نجاشی کو غلبہ عطافر مایا ہے۔"

ہمیں نجاشی کی اس کامیابی ہے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم اس کو بیان کرنے ہے قاصر ہیں۔ ہم وہاں امن سے ٹھسرے رہے۔

حبثہ کے تمام مهاجرین یکبارگی واپس نہیں آئے بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود تواس کے بعد جلدی مکہ لوث آئے اور مسلمانوں نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت کے بارے میں سناتوان میں سے تینتیس مرد اور آٹھ عور تمیں حبشہ سے مدینہ طیبہ واپس آٹکئیس اور ان میں سے چوبیں نے غروہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ (۱) اس سے طاقا ۔ الک عرص لکھنا ہے کہ تینتنس میں اس میٹ

ابن سعد طبقات الكبرى من لكھتے ہيں كہ يہ تينتيس مرداور آٹھ خواتين حبشہ ہے كہ آئے۔ يهال دونے وفات پائی، سات كوالل كمہ نے اپنی حراست ميں لے ليابقيہ حضرات مدينہ طيبہ پہنچ گئے اور غروہ بدر میں شریک ہوئے۔ (۲)

اور حبشہ کے مهاجرین کا آخری گروہ حضرت جعفرین ابی طالب کی معیت میں اس وقت واپس مدینہ طبیبہ پنچاجب خیبر کے سارے قلع فتح ہو چکے تتے اور ان پر اسلام کاپر چم امرار ہاتھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

> ۘۘۘۘڎٳٮڷ۬ۅڡٙٵۮٙۮڔؽؠٳؘڹۿؚڡٵٵػٵڛۜۯ۫ۑڣۜؾ۫ڿڿۜؽڔۜۯٲۿڔڣڰۮۏڡؚڿڡٚڡٙؠ ؠٛڹٳؽٚڟٳڮۦ

"مِي سَمِي جانا كه ان دو باتوں ميں ہے مجھے كى ہے زيادہ مرت حاصل ہوئى ہے۔ خيرى فتح ہے ياجعفر كے آنے ہے۔ " (س) دَمَة جَعْفَى دَهَدَايًا عَبَائِثَى : ابْنُ آخى الفَّبَائِثَى دُونِخْتُواد دُو الحَنْمَ اَدُسَلَهٔ لِمَنْدِ مَالنَّمِى صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَالله دَسَلَمَ عِدِهَا عَنْ عَبْهِ دَفِي اللهُ عَنْهُمَا وَادْهَا مُنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْهِ دَفِي الله عَنْهُمَا وَادْهَا اللهِ عَنْ عَبْهِ دَفِي اللهُ عَنْهُمَا وَادْهَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَسَلَمَ عِنْ عَبْهِ دَفِي اللهُ عَنْهُمَا وَادْهَا اللهِ مَا اللهِ عَنْ عَبْهِ دَفِي اللهُ عَنْهُمَا وَادْهَا اللهِ عَنْ عَبْهِ دَفِي اللهِ عَنْهُمَا وَادْهَا اللهِ اللهِ عَنْهُمَا وَادْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْهِ دَفِي اللهُ عَنْهُمَا وَادْهَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْعَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

" حفزت جعفر جب آئے تو نجاشی کی طرف ہے بہت سے تحائف ہمراہ لائے۔ نجاشی نے اپنے سمجینیج " زونخیز" یا " زومخر " کو حضور کی خدمت میں بھیجاتھا آگداس کی طرف سے حضور کی خدمت بجلائے "

اگرچہ مسلمانوں کو نجائی کے زیر سامیہ ہر قتم کا آرام وسکون میسر تھا۔ وہ آزادی سے اپنی عبادات بجلاتے اپنے معبود ہر حق کے ذکر اور یاد میں مصروف رہتے۔ کوئی ان کو منع کرنے والانہ تھا۔ البتہ ایک حادثہ سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ ان کے دوساتھی عبیداللہ بن محش اور سکران بن عمروبن عبر مشمس نے وہاں عیسائیوں کے مزین و آراستہ کرج دیکھے پادریوں کے کروفر کا ملاحظہ کیاان کی آئکھیں خیرہ ہو گئیں اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت کو اختیار

ا بسبل الهدئي والرشاد، جلد دوم، صفحه ۵۳۳ ۲ به طبقات کبری، جلداول، صفحه ۲۰۰ ۳ به السيرة النبويه ابن کثير، جلد دوم، صفحه ۳۰ ۳ به السيرة النبويه ابن کثير، جلد دوم، صفحه ۳۰

کرلیا۔ اس حادیثہ سے یقیناک کے مسلمان ساتھیوں کو قلبی رنج اور د کھ ہوا ہوگا۔ ان دونوں کی بیویاں بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ عبید اللہ کی المیہ حضرت ام حبیب تھیں اور سکران کی زوجہ کا نام سوده بنت زمعه تھا۔ یہ دونوں کی مومنہ تھیں نہ انہیں کلیساؤں کی زینت و آرائش متاثر كرسكى اورندان كے خاوندوں كاار تداد انسيں اپنے عقيدہ سے متزلزل كرسكا۔ وہ بدى ثابت قدی سے اسلام پر ڈٹی رہیں۔ حضرت سودہ نے توجب اپنے خاوند کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو وہ اے وہیں چھوڑ کر فورا مکہ واپس آگئیں اور حضرت ام حبیبے نے بھی اینے خاوند ے ای وقت قطع تعلق کر لیا۔ اللہ تعالی نے اپنی ان نیک نماد بندیوں کو اس ایٹار کا بد صله دیا كه دونول كوامهات المؤمنين مين داخل ہونے كاشرف ارزاني فرماد ياحضرت ام حبيبه كاعقد تو وہاں ہی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ہے کر دیا گیااور نجاشی نے اپنی کرہ ہے جارسو وینار بطور مهرا داکر دیااور بردی عزت و و قار کے ساتھ انہیں حضور کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں بهيج ديا- اور حضرت سوده كورحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فيام المؤمنين حضرت خديجه کے وصال کے بعد شرف زوجیت بخشا۔ تغصیلات امہات المؤمنین رضوان الله تعالی علیهن کے حالات کے ضمن میں بیان کی جائیں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ صحین میں ہے کہ جس دن نجاشی نے انتقال کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے صحابہ کواس کی موت کی اطلاع دی۔ اور ارشاد فرمایا۔ مَاتَ ٱلْيُؤَمِرَجُلُ صَالِحٌ فَقُوْمُوا فَصَلُوا عَلَى آخِيْكُمُ آصْعَمَ " آج ایک نیک بخت آ د می وفات پا گیا ہے اٹھواور اینے بھائی اصحم کی نماز جنازه يزهو- "(1) چنانچہ حضور بسحابہ کرام کی معیت میں شہرے باہر جناز گاہ میں تشریف لے گئے صفیں بنائی محكي اور حضور في اس كى نماز جنازه يره حائى - كراس كے لئے مغفرت كى وعاماتكى -فَلَمَّا مَاتَ النَّهَا يَثِي صَلَّى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَكَهُ '' کہ جب نجاشی نے وفات پائی تو حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر اس کے لئے دعامغفرت فرمائی۔ " (۲)

بس سے سے حاوی سرت رہاں۔ اس سے سے ثابت ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لئے دعائے مغفرت کرنانبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عَنْ عَالِثَنَّةَ دَخِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّامَاتَ الغَّبَالِثِي كَانَ يُتَعَدَّدُ ثُورًا (١)

حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ لوگ بیان کرتے تھے کہ نجاشی کی وفات کے بعداس کی قبرے نور نکلنا ہواد کھائی دیتا تھا۔ اس بحث کو سمیٹنے سے پہلے قار کین کی توجہ اس سوال کی طرف مبذول کرنا مناسب سجمتا ہوں۔

وہ سوال بیہ ہے کہ ان مسلمانوں نے بجرت کے لئے جبتہ کو کیوں منتخب کیا۔

اس کا ایک بحواب تووہ ہے جس کا علان حالات وواقعات کی زبان بہانگ وہل کر رہی ہے جے سن کر کوئی شک و شہر باتی نہیں رہتا و سرا بحواب وہ ہے بحوایک مستشرق نے بوی مہارت سے تحقیق و تفض کے ریشی غلافوں ہیں لیبٹ کر پیش کیا ہے مار کو لیس جنہیں برعم خوایش غیر مستحقب غیر جانبدار محقق ہونے کا دعوی ہے انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ حبث کے ایک حکمران ابر ہدنے بچاس سال پہلے کعبہ مقدسہ کو منہدم کرنے کے لئے کہ برچ و حائی ک تحقی حضور علیہ الصلاہ والسلام نے کفار کے سرغرور کو نتجا کرنے اور ان کی قوت کا طلم تو ڑنے کے لئے اپنے چند عقیدت مندوں کو جبشہ بھیجا تاکہ نجائی کو مکہ پر فوج کئی کے لئے برانگیخت کے لئے اپنے چند عقیدت مندوں کو جبشہ بھیجا تاکہ نجائی کو مکہ پر فوج کئی کے لئے برانگیخت منام کی زندگی کا مقصد ہی ہی تھا کہ اپنے جدا مجد معنوت ظیل علیہ السلام کے تقیر کر دہ کعبہ کوجو و سلم کی زندگی کا مقصد ہی ہی تھا کہ اپنے جدا مجد معنوت ظیل علیہ السلام کے تقیر کر دہ کعبہ کوجو مسلم کی زندگی کا مقصد ہی ہی تھا کہ اپنے جدا مید معنوت ظیل علیہ السلام کے تقیر کر دہ کعبہ کوجو مصد سے ایک صنم کدہ بنادیا گیا تھا اس کو بتوں کی نجاستوں اور آلود گیوں سے پاک کر کر کے پھی عق ہے کہ اللہ تعالی و صدہ لا شریک کی عبادت کا مرکز بنادیں۔ کیا الی ہتی بھی یہ سوچ بھی عق ہے کہ اللہ تعالی و صدہ لا شریک کی عبادت کا مرکز بنادیں۔ کیا الی ہتی بھی یہ سوچ بھی عق ہے کہ اسے پیوند فاک کرنے کے لئے کسی پرونی طاقت کو حملہ کی دعوت دے۔

نیز پہلے جملہ آور کاجو عبرت ناک حشر ہوا تھا۔ اور جس پرابھی طویل عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ کون تھاجوا پے آپ کو تباہ و ہر باد کرنے کے لئے انتا ہے تاب ہو کہ بیت اللہ شریف پر حملہ کرکے غضب اللی کو دعوت دے۔

سیدهی ی بات بیہ کہ حبشہ سے اہل مکہ کے دیرینہ روابط تقے حضرت ہاشم نے اپ اثر ورسوخ سے قیصرر وم سے اپنے تجارتی کاروانوں کے لئے اجازت نامہ حاصل کیا تھا آگہ اس کی مملکت میں مکہ کے تجار آزادی سے کاروبار کر سکیس اس طرح آپ نے قیصرر وم سے شاہ حبشہ

ا - السيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ٢٧

کے نام ایک سفار ٹی خط بھی تکھوا یا تھا۔ کہ وہ مکہ کے تاجروں کو حبشہ میں کاروبار کرنے کی اجازت دے اس طرح پشتوں سے عرب کے لوگ حبشہ میں آتے جاتے شھاس کے علاقوں سے بھی باخبر شھاور وہاں کے باشندوں سے بھی ان کی جان پچان تھی۔ سابقہ واقفیت کی بناپر مکہ کے مہاجروں نے حبشہ کوائی بجرت گاہ کے لئے متخب کیا نیز میہ ملک جزیرہ عرب سے زیادہ دور بھی نہ تھا یہ ان کے لئے آسان بھی تھالور ارزاں بھی راہ حق کے ان مسافروں نے کشتی والوں کوئی کس نصف دینار کر ایہ اواکیا تھا اور سب سے بری کشش ان کے لئے یہ تھی کہ حبشہ کا حکمران بڑا عاول اور منصف مزاج تھا چنا نچ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب این عاجران مواجہ کو حبشہ کی طرف بجرت کرنے کی اجازت دی تو بایں الفاظ اس کی وجہ بیان فرمائی۔

؞ٙڡۜٙٵڶڵۿؙڡٛٳؾٛڵۿٵڡٙڔڴٵڒؿؙ<mark>ڟڵڡؙ</mark>ۼۣڹ۫ۮ؋ٲڿۜڎٞڂڠٚڲۼؚٛڂڶٳۺڎڰڴؙۊٛ

" حضور نے اشیں فرمایا دہاں ایک ایساباد شاہ ہے جس کے سامنے کسی پر ظلم نہیں کیا جاسکتا تم وہاں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو جن میں تم اب جتلا ہو آسان فرمادے۔ (۱)

ا - سيرت مصطفيٰ از ہاشم معروف حسن صغيہ ١٦٣



# شعبِ ابی طالب

شعبِ ابی طالب میں محصوری کے تین سال

کفار کمہ کو یہ خوش ہنمی تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ جہروتشد دے اسلام کی اس تحریک کو موت کی نید سلادیں کے یہ گنتی کے چند آ دمی خودی اس نے دین ہے دل پر داشتہ ہو کر پھر اپنے پر انے معبود دوں کی پرستش کرنے آئیں مے لیکن ان کی تمام تر مسامی کے باوجود اس دین کوروز افزوں کامیابیاں نفیب ہوری تھیں۔ ان کے مظالم ہے تنگ آ کر جن مسلمانوں نے کمہ سے ہجرت کر کے حبثہ میں رہائش افتیار کرلی تھی ان کو دہاں ہے جلاوطن کر انے کے لئے کفار کمہ نے اپنے دو بمترین نمائندے نجائی کے پاس بھیجے۔ تاکہ وہ اس کو اس بات پر رضامند کر سکیں کہ وہ ان مسلمانوں کو اپنے ملک ہے نکال دے۔ ان کا معابیہ تھا کہ اپنے وطن ہے دور ان کہ وہ ان مسلمانوں کو اپنے ملک ہے نکال دے۔ ان کا معابیہ تھا کہ اپنے وطن ہے دور ان لوگوں کو جو گو شہر تا کیا ہے اس سے وہ محروم کر دیئے جائیں۔

لیکن اس سلسلہ میں انسیں ذات آمیز تاکامی کا سامناکر تا پڑا۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے خطبہ سے متاثر ہوکر صرف ان کو اپنے طک سے نکل جانے کا تھم دینے ہے بی ا نکار نہیں کیا بلکہ وہ خود بھی مشرف باسلام ہو گیا اور اس نے اپنے ملک میں ان غریب الدیار مسلمانوں کی باعز ت رہائش کا انتظام بھی کر دیا اور انہیں ہر حتم کی آزادی اور سولتیں فراہم کر دیں۔ اس ناکامی نے کفار کھ کو آتش زیر پاکر دیا اور کھ میں باتی رہ جانے والے مسلمانوں پر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم و تقد دشروع کر دیا۔

کفار کو سب سے زیادہ صدمہ اس وقت پنچاجب حضرت ممزہ اور حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنمانے اسلام قبول کرلیا۔ اس چوٹ نے توان کو حواس باختہ کردیا۔ انہوں نے
مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہم نی کریم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی زندگی کاچراغ کل
نمیں کریں گے۔ اس وقت تک ہماری مشکلات اور مصائب کا خاتمہ نہیں ہوسکی چنانچہ انہوں
نے اس بات کا عزم معم کرلیا کہ وہ نتائج سے بے بروا ہوکر یہ ندموم حرکت ضرور ہی

کریں ہے۔

حضرت ابوطالب کو جب کفار قریش کی اس گھناؤنی سازش کاعلم ہوا توانہوں نے قبیلہ بنو 
ہاشم کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور انہیں اس بات پر آ مادہ کیا کہ وہ عمد کریں کہ وہ اپنی جانیں 
قربان کر دیں گے۔ لیکن حضور علیہ العسلاۃ والسلام کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے۔ بنو 
ہاشم کے سارے قبیلہ نے حضرت ابوطالب کی اس تجویز کی بحربور آئید کی بنو مطلب کو پتہ چلا تو 
انہوں نے بھی سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دشمنوں کے شرسے بچانے کے لئے سر 
وھڑکی بازی لگانے کا پخت وعدہ کیا۔

علامه بلاذرى انساب الاشراف ميں لکھتے ہيں۔

وَعَمِدَا أَبُوطَالِبِ إِلَى الشِعْبِ بِابْنِ آخِيْهِ وَبَنِيْ هَا شِهِ وَيَنِيْ الْمُطَّلِبُ وَكَانَ آمْرُهُمُ وَاحِدًا وَقَالَ نَمُوثُ مِنْ عِنْدِ اخِرِنَا قَبْلَ آنَ يُوصَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّع

"حضرت ابوطالب اپنیارے بیتیج، بنی ہاشم، بن مطلب کی معیت میں اس کھائی میں نظل ہو گئے جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی اور ان سب نے یہ معلمہ کیا کہ جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ رہا ہم کفار کو حضور پر دست درازی کی اجازت نہیں دیں ہے۔ " (1)

دواونیچ بہاڑوں کے درمیان جو گھائی یا تھ میدان ہوتا ہے اسے عربی میں شعب کہتے ہیں سے گھائی حضرت ابی طالب کوور شد میں ملی تقی اور آپ کی ملکیت تقی اور شعب ابی طالب کے نام سے مضہور تقی ۔ (۲)

' بنوہاشم میں سے ابولہب وہ بد بخت تھا۔ جس نے کفار کے ساتھ 'موافقت کی۔ اور اس پر اس کو ندامت نسیں۔ فخرتھا۔ عتبہ کی بٹی ہندہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو بڑے فخرے اسے کہنے لگا۔

يَا بِنْتَ عُنْبَةَ هَلْ نَصَمُّتُ اللَّاتَ وَالْعُنَّى قَالَتُ نَعَمُّ فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا يَا اَبَا عُثْبَةً \_

۱ - السيرة النبوبيه ابن بشام، جلداول، صفحه ۲۷۲ - السيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ۳۳ - ۳۳ سبل الهدئ والرشاد، جلد دوم، صفحه ۵۰۲ ۲ - انساب الاشراف، جلداول، صفحه ۲۳۰ "اے عتبہ کی بٹی! کیا میں نے اپنی قوم بنی ہاشم کا ساتھ چھوڑ کر لات و عزنی کی نصرت کا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔ اس نے کما بے شک اللہ تجھے جڑائے خیر دے۔"

قریش کی بید کوشش تھی کہ کوئی غیر قریثی ان کی اس سازش کوعملی جامہ پہنائے اور اس قاتل کی جان پچانے کے لئے انسیں اگر بنوہاشم کو کئی گناخون بماا داکر تا پڑے تووہ بھد مسرت خون بما اداکر دیں گے۔ ( 1)

حضرت ابو طالب کو ہر وقت فکر رہتی تھی کہ مبادا کوئی بد بخت ایسا کرنے میں کامیاب
ہوجائے اس لئے وہ ہراحتیاطی تدبیر پر وئے کار لاتے۔ اور اس میں ذراتسائل نہ کرتے یہاں
تک کہ حضور سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی استراحت کے لئے ایک بستر بچھایا جاتا۔
حضور اس پر تھوڑی دیر آرام فرماتے۔ جب لوگ سوجاتے تومشفق پچا حضور کو دہاں سے
اٹھاتے اور کی دوسری جگہ جمال حضور کی شب بسری کے لئے بستر بچھایا گیاہو تا وہاں لے جاکر
سلادیتے اور حضور کے پہلے بستر پراپنے بیٹوں میں کسی جیٹے کو یااسپنے بھائیوں میں سے کسی بھائی کو
سلادیتے اور حضور کے پہلے بستر پراپنے بیٹوں میں کسی جیٹے کو یااسپنے بھائیوں میں سے کسی بھائی کو

قریش نے جب دیکھا کہ ابوطالب نے اپنجیج اور اپنے دوخاندانوں بنوہاشم اور بنومطلب کو ہمراہ لے کر شعب ابی طالب ہیں سکونت اختیار کرلی ہے تو قریش کے سارے قبائل کے سردار پھر مشورہ کرنے کے لئے آکشے ہوئے تاکہ حضور اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حامی خاندانوں کے خلاف کوئی ایسامتحدہ قدم اٹھائیں جس کی وہ تاب نہ لاسکیں اور از خود کھٹے ٹیکنے پر مجبور ہوجائیں یا حضور کی ایداد و نصرت سے دست کش ہوکر حضور کوان کے حوالے کر دیں اور پھروہ حضور کے ساتھ جوجی چاہے سلوک کریں۔

ہ کر رہے۔ ان لوگوں نے طویل غور وغوض کے بعد متفقہ طور پر کھمل سوشل بائیکاٹ کاپر وگرام بنایا۔ اس کے لئے ایک معلمہ و لکھا گیا جس پر تمام قبائل کے نمائندوں نے اپنے اپنے وستخط شبت کئے پھر اس کو ہر قتم کی وست بر دہے بچانے کے لئے بڑی حفاظت سے کعبہ شریف کے اندر آورزاں کر دیا گیا۔

علامدابن كثيراس معلده كبارے مس لكھتے ہيں۔

ا - سل الهدئ والرشاد، جلد دوم، صفحه ۵۰۲ ۲ - السيرة النبوييه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ۴۳ اِجْتَمَعَ الْمُثْمِرُكُونَ مِنْ قُرَيْشِ فَاجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ عَلَى اَتْ لَا يُجَالِمُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوْهُمْ وَلَا يَنْ خُلُوا بُيُوْتَهُمْ حَتَى يُسُلِمُوا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتْلِ وَاَنْ لَا يَقْبِهُوا مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ صُلْحًا اَبْدًا وَلَا تَأْخُذَهُمْ بِهِمْ وَلَافَةٌ حَتَّى يُبِلُونُهُ اللّقَتْلِ

"سارے مشرکین قریش ایک جگہ اکشے ہوئے اور سب نے متفقہ طور پر

یہ طے کیا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نشست وہر خاست نمیں کریں گے۔

ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نمیں کریں گے۔ ان کے گھروں میں قدم
نمیں رکھیں گے جب تک یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبل

کرنے کے لئے ان کے حوالے نہ کر دیں اور بنوہاشم کے ساتھ ہر گز صلح
نمیں کریں گے اور ان پر ذرائری نمیں کھائیں گے یہاں تک کہ وہ حضور

کوان کے حوالے کر دیں آکہ یہ حضور کو شہید کریں۔ "(۱)

علامہ ابن کشیر نے چند اور امور کا بھی اضافہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔

عَلَى آنُ لَا يَكِيكُو وَالآيَهِ وَلَا يُكِكُو هُوْ وَلَا يَبِينِهُ وَهُمْ شَيْطًا وَلَا يَبْتَاعُوا مِنْهُمُ وَفَلَمَّا الْجَسَّمُ عُوالِلْ الْكَكَتَبُونُ فَي صَعِيفَة تُكَرَّتَمَا هَدُوا وَتَوَاتَقَوَّا عَلَى وَالْكَ ثُمَّ عَلَقُوا الصَّعِيفَة فِي جَوْفِ الْكَعَبَةِ تَوَكِيْدًا عَلَى الْفُسِهِ هُو

''کہ نہ وہ اپنی پچی کارشتہ انہیں دیں گے اور نہ ان کی پچیوں کارشتہ لیں گئے۔ انہیں کوئی چیز فریدیں گے اور نہ ان سے کوئی چیز فریدیں گے اور جہ ان سے کوئی چیز فریدیں گے اور جہ سب ان امور پر متفق ہو گئے توانہوں نے ایک صحیفہ میں انہیں قلم بند کیا پھر اس کی پابندی کا پختہ وعدہ کیا پھر اسے کعبہ شریف کے اندر آویزاں کر دیا۔ آکہ ہر محض اس کی تختی سے پابندی کرے۔ " (۲) مصور بن عکر مدبن عامر نے یہ ظالمانہ عمد نامہ لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی انگیوں کوشل منصور بن عکر مدبن عامر نے یہ ظالمانہ عمد نامہ لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی انگیوں کوشل کے دوہ حرکت کر سکتی تھیں نہ ان سے لکھا جاسکتا تھا۔

۱ - الميرة النبويه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ۳۳ ۲ - السيرة النبويه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ۴۸ ان ہے رحموں نے صرف اس پر اکتفانہ کیا بلکہ مکہ کے بازاروں اور منڈیوں کے دروازے بھی ان محصورین پر بند کر دیئے۔ کسی د کاندار کو اجازت نہ تھی کہ وہ انہیں کوئی چیز فروخت کرے یاان سے کوئی چیز فروخت کرے یاان سے کوئی چیز فروخت نہ کر کہ آ ٹاتھاتوان پر بھی یہ قد غن تھی کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ کھانے چینے کی کوئی چیز فروخت نہ کریں بلکہ مکہ کے تاجر آ گے بڑھ کر سار اسامان خرید لیتے۔ تاکہ کسی طرح بھی کوئی ضرورت کی چیزان بندگان خدا تک نہ بینچ سکے۔

امام مسیلی کھتے ہیں۔ کہ آگر بیرون مکہ سے کوئی تجارتی کاروان وہاں آ تااور مسلمان ان سے
کوئی چیز خرید نے کے لئے وہاں پہنچ جاتے تو ابو اسب ان قافلہ والوں کو کہتا کہ تم ان کو اسنے مشکلہ
دام ہتاؤ کہ وہ کوئی چیز خرید نہ عیس اور ساتھ ہی انہیں بیہ تسلی بھی دیتا کہ تم بیہ فکر مت کرنا کہ اگر
تم نے قیمت بہت زیادہ مائٹی تواسے کوئی خریدے گائی نہیں اور تہمیں خسارہ ہوگا۔ وہ کہتا اس
خسارے کو جس پورا کروں گا۔ چنا نچے شعب ابی طالب کے کمین بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے
خسارے کو جس پورا کروں گا۔ چنا نچ شعب ابی طالب کے کمین بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے
کوں کو چھوڑ کر سامان خرید نے کے لئے جاتے تو قافلہ والے ان سے پانچ دس گنازیادہ قیمت
طلب کرتے جس کے اواکر نے کی ان جس سکت نہ ہوتی بے چارے خالی ہاتھ واپس آ جاتے
مال سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی جائے کا دوچار ماہ تک نہیں رہا۔ بلکہ پورے تین
سال سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی ایکاٹ دوچار ماہ تک نہیں رہا۔ بلکہ پورے تین
سال سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی ایکاٹ دوچار ماہ تک نہیں رہا۔ بلکہ پورے تین
میں جتال ہے ان بے رحموں نے پسرے دار مقرر کرر کھے تھے کہ کوئی قبض پوشیدہ طور پر بھی
مرورت کی کوئی چیز ان تک نہ پنچا سے۔ آگر ایساکر تا ہواکوئی پکڑا جاتا تواس کے خلاف سخت
تاوہ میں کارروائی کی جاتی۔

ان ساری تختیوں اور پابندیوں کے باوجود کی ایسے نیک دل لوگ تھے جو رات کی باریکی میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیزوہاں پہنچاد یا کرتے ان جس بشام بن عمروالعامری سرفہرست تھے جو بعد جس مشرف باسلام ہوئے ایک بار تمن اونٹ سلمان خوراک کے لدے ہوئے شعب ابی طالب جس لے محتے قریش کو پہنچ اور انہیں طالب جس لے محتے قریش کو پہنچ اور انہیں برابھلا کماانہوں نے کما کہ وہ آئندہ ایسانہیں کریں محلیکن دو سری رات پھروہ ایک وولدے ہوئے اونٹ لے کروہاں پہنچا آئے۔ کفار کو پھر پہنچ چھا گیا ہوئے انہوں نے لعن طعن کی ہو چھاڑ

ا الروض الانف، جلد دوم، صغه ١٢٧

کردی اور بعض نے توان کو قل کرنے کے لئے تکواریں بے نیام کرلیں۔ آخر ابوسفیان کی مداخلت سے ان کی جان بخشی ہوئی۔ (۱)

یہ طویل محاصرہ حضور کے لگئے اور حضور کے خاندان کے لئے از حد تکلیف دہ تھا۔ بہالو قات در ختوں کے پتے اور کھاس کھا کر پیٹ بحرا کرتے بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچاس قدر زور شور سے روتے کہ ان کے رونے کی آواز شعب سے باہر دور دور تک سالی دی۔۔

حَتَى بَلَغَهُوُ الْجُهُدُ حَتَى تَضَاعَى صِبْيَا نُهُوْ فَسُمِعَ صُغَافُهُمُ مِنْ وَرَاءِ شَعْبِ (٣)

علامه مليلي لكصة بين-

وَفِي الصَّحِيْرِ إِنَّهُ مُوْجَهَدُوْ احَتَّى كَانُوْ ايَأْكُلُوْنَ الْخَبَطُ وَوَرْقَ التَّمْرِ حَثَّى اَنَّ اَحَدَّهُمْ لَيَصَعُرُكُمَ انصَّنَعُ الشَّاةُ وَكَانَ فِيْهِمُ

> ۱ ـ انسيرة النبويه ، احمد بن زيني دحلان ، جلداول ، صفحه ۲۶۳ ۲ ـ انسيرة النبويه ، احمد بن زيني دحلان ، جلداول ، صفحه ۲۶۳ ۳ ـ انساب الانثراف ، جلداول ، صفحه ۲۳۳

سَعْدُ بُنُ إِنْ وَقَاصِ رُوِى اَنَّهُ قَالَ لَقَدُ جُعْتُ حَتَّى اَلْىُ وَطِئْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَلَى شَكَى وَرُطْبٍ وَوَضَعْتُهُ فِي فَنِي وَبَلَاثُ وَمَا اَدْرِى مَا هُوَ إِلَى الْأَنَ وَفِي رِوَايَةٍ يُونِي اَتَ سَعُدًا قَالَ خَرَجْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِا بُولَ فَسَمِعْتُ قَعْقَعَةٌ تَحْتَ الْبُولِ فَإِذَا قِطْعَةٌ مِنْ جِلْدِ بَعِيْرٍ يَا إِسَةٍ فَاخَذُنَّهُا وَخَسَلُهُا ثُمَّ اَخْرَفْتُهَا نُقْرَرَ فَعَنْتُهَا وَسَفَفْتُهَا بِالْمَاءِ وَقَوَيْتُ بِهَا ثَلَاقًا

"السجح میں ہے کہ شعب میں محصورین کوبری مصیبت اور مشکل کا سامن کرنا پڑاوہاں وہ در ختوں کے ہے اور بیری کے ہے کھاکر گزارہ کرتے۔
جب وہ قضائے حاجت کرتے تھے تو بکریوں کی بیٹکنیوں کی طرح ختک مادہ خلرج ہو تا تھاان محصورین میں سعدین ابی و قاص بھی تھے آپ ہے مروی ہے آپ نے کہا کہ میں آیک دن از حد بھو کا تھارات کو اند چرے میں میرا پاؤں کسی محملی چزیر آگیا میں نے اسے اٹھاکر منہ میں ڈالا اور نگل لیا۔ مجھے اس پاؤں کسی محملی چزیر آگیا میں ہے کر ناکہ وہ کیا چزے اور اب تک مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ یونس، حضرت سعدے روایت کرتے ہیں کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ یونس، حضرت سعدے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک رات میں بیٹاب کر رہا تھا وہاں کسی چزی مجھے آواز آپ میں نے ناکی ہوا ہے وہ اونٹ کے ختک چڑے کا ایک گڑا تھا۔ میں نے بیٹاب کر نے اٹھا یا تو وہ اونٹ کے ختک چڑے کا ایک گڑا تھا۔ میں نے اسے لیا پھرا ہے دھویا پھرا ہے جا کر راکھ کیا پھرا سے کو ٹا پھرا سے پائی میں اسے لیا پھرا سے دھویا پھرا سے کھا آرہا۔ " (۱)"

ان مصائب و آلام کے باوجود نہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عزم میں کوئی کچک پیدا ہوئی اور نہ کسی دوسرے ساتھی نے کسی کمزوری کااظمار کیا۔ رحمت عالم پورے جوش و خروش سے اسلام کی تبلیخ میں مصروف رہے اور متعدد خفتہ بختوں کے مقدر کو جگاتے رہے۔

یہ محاصرہ نبوت کے ساتویں سال ماہ محرم میں شروع ہوا۔ اور تین سال کے طویل عرصہ تک بدی شدو مدسے جاری رہا۔ آخر نبوت کے دسویں سال اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا

ا - الروض الانف، جلد دوم، صفحه ١٢٧

کردیے کہ جوروستم کی اس دستاویز کوخود اہل مکہ نے چاک کر دیااور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے محصور ساتھیوں سمیت شعب ابی طالب سے نکل کر پھر مکہ محرمہ بیس رونق افروز ہوئے۔

سیرت نبوی کے مؤر خین نے ان اسباب کو بردی شرح واسط سے رقم فرمایا ہے جن کے مطالعہ سے قار کمین کے ایمان میں یقینا پھٹلی اور ان کے قلوب کو جذبہ عزیمت نصیب ہوگاس لئے قدرے تفصیل سے ان واقعات کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر آ ہوں۔

## شعب ابی طالب کے محاصرہ کا اختمام

بنوہا ہم اور بنومطلب سے کمل قطع موالات (سوشل بائیکاٹ) کامعلدہ لکھ کر قریشیوں نے بری حفاظت کے ساتھ اسے کھید کے اندر آویزاں کر دیا تھا آگد کوئی فخص اس میں کوئی رو بدل نہ کرسکے۔ اس حیلہ سے لوگوں کی دسترس سے توانہوں نے اس صحیفہ کو بچالیالیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت واختیار سے تو وہ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ قادر و تحکیم خدانے اس دستاویز پر دیمک کو مسلط کر دیا۔ دیمک نے اس محلمہ میں ظلم وستم کی جنتی دفعات تحیی ان سب کو چائ لیالین جمال جمال اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک تھا۔ اسے ذرا محزید نہ پنچایاوہ سمجے و سلامت باقی رہنے دیا اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک تھا۔ اسے ذرا محزید نہ پنچایاوہ سمجے و سلامت باقی رہنے دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپناس حکیمائہ اقدام سے آگاہ فرما دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے روز حضرت ابوطالب کے یاس تحریف لے گئے انہیں بتایا کہ آ

اے میرے محترم چھا! جو معلمہ ہ قوم نے لکھ کر بحفاظت کعبہ کے اندر لاکادیا تھا۔ اس کی ساری دفعات کو دیمک نے چاٹ کر صاف کر دیا ہے لیکن اس عبارت میں جمال جمال بھی اُللہ میں فیا نے اُس کی میں مبارک لکھا گیا تھا۔ وہ جوں کاتوں سلامت ہے دیمک نے اے ذراضرر نہیں پہنچایا۔

حضرت ابوطالب کے لئے یہ اطلاع بدی جران کن تھی۔ مکہ سے کئی میل دور ایک گھاٹی میں تین سال سے محصور ہتی آیک ایسی چیز کے بارے میں بتاری ہے جو یہاں سے بہت دور کئی غلافوں میں لبٹی ہوئی بری حفاظت سے کعبہ کے اندرر کھی ہوئی تھی۔ اور جس کی مسلسل گرانی کی

جاری تقی۔

آپ نے ازراہ استعباب پوچھا۔ اے جان عم اکیا تیرے رب نے حمیس سے بات بتائی ہے۔ حضور نے فرمایا! بے شک۔

چھانے کما! چیک دار ستاروں کی قتم! تیری بات بالکل کچی ہے۔ تونے آج تک مجھی غلط بیانی نمیس کی۔

چنانچ بنوہاشم اور بنومطلب کے چندافراد کو آپ نے ہمراہ لیااور سیدھے حرم شریف میں جاپنچ قریش نے اچانک ان کوحرم شریف میں آتے دیکھاتو جیران ہوگئے۔ پھر سوچاہلری تدبیر کارگر جابت ہوئی ہے طویل اور تکلیف دہ محاصرہ نے ان کوبیس کر دیا ہے اور آج آئے ہیں آکہ محمد (فداہ ابی وامی وروحی) کو جارے حوالے کر دیں تاکہ اس حصارے انہیں نجات ملے۔ جب ابوطالب ان کے پاس پنچ آپ نے فرمایا۔

اے گروہ قریش!اس طویل مدت میں ایسے واقعات روپذیر ہو مھے ہیں جن کے بارے میں ہم تہیں نہیں بتا سکے تم اس محیفہ کو کعبہ شریف سے باہر لے آؤ۔ ممکن ہے ہمارے اور تمہارے در میان مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہوجائے۔

حضرت ابوطالب نے پہلے اس بات ہے انہیں آگاہ نہ کیا جس سے حضور نے انہیں مطلع فرمایا تھا تاکہ وہ صحیفہ میں کچھ گڑ بڑنہ کر دیں اہل مکہ کی خوشی کی حدنہ ری انہیں یقین ہو گیا کہ بنوباشم اور بنومطلب اور خود ابوطالب حضور کی نصرت واعانت سے دل بر داشتہ ہو گئے ہیں۔ وہ یقینا انہیں ہمارے حوالے کر دیں گے۔ پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم ان کے ساتھ معالمہ کریں گے اور یہ فتنہ جس نے ہماری راتوں کی نینداور دنوں کا چین حرام کر دیا ہے وہ بیشہ کے لئے دفن ہوجائے گا۔

وہ بری تیزی سے اٹھے کعبی سے وہاں سے اس معلمدہ کو لے کروالی آئے اور سب الل مجلس کے سامنے اس کور کھ دیا۔ انہوں نے ابوطالب کو کہا کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ تم لوگ حضور کی اعانت و نفرت سے باز آجاؤ۔ اور جماری تمہاری دھنی دوستی میں بدل حائے۔

حفرت ابوطالب نے فرمایا میں آج ایک بردامنصفانہ حل لے کر تممارے پاس آیا ہوں۔ سب ہمہ تن کوش آپ کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا میرے بینتیج نے جھے بتایا ہے اور وہ مجمی جھوٹ نہیں بولا۔ کہ یہ دستاویز جواس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے اس پراللہ تعالی نے دیمک مسلط کردی ہے۔ جس نے اس کی ساری عبارت چائ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جہاں جہاں ہے وہ سیجے وسلامت موجود ہے اب تم خود اس کو کھولو۔ اگر میرے بینیجی بات تجی نکلی تو پھر ہم کسی قیمت پر اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں سے خواہ اس کے لئے ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بمانا پڑے اور اگر اس کی سے بات تجی نہ نکلی تو پھر ابھی ہم اس کو تمہارے حوالے کردیں سے جو چاہوتم اس کے ساتھ کروخواہ اے قبل کردو۔ یا اے زندہ رہے دو۔

حضرت ابوطالب کی بیہ تجویز س کروہ بڑے مطمئن ہو گئے اور کما۔ قَدُّ دَضِیْنَا بِالَّذِی تَعَوِّلُ اُ

"كرجو آپ نے كماہم اس تجويز يرراضي ميں-"

پھرانہوں نے اس بحفاظت رکھے ہوئے صحیفہ کو اپنے ہاتھوں سے کھولا اور جو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بتایا تھا اس کو حرف بحرف شحے پایا۔ بید دکھ کر ان کے ہوش اڑ سے لیکن شقاوت ازلی نے ان کو حق تبول کرنے کی توفیق نہ بخش ۔ وہ اور بر افروختہ ہوگئے۔

کہنے لگے۔ ہاری اسٹور این آیفی گئے۔ اے ابو طالب! بیہ تمہارے بینتیج کے جادو کا کر شمہ ہے۔ حق روز روشن کی طرح عمیاں ہو گیا تھا لیکن اندھی عصبیت نے انہیں اجازت نہ دی کہ وہ اے سلیم کرلیں۔ حضور کے ظاف ان کے ولوں میں بغض وعناو کے شعلے پہلے ہے بھی زیادہ بھڑکنے گئے۔ (1)

ابو جهل، ابولہب اور ان کی قماش کے کفار کار دعمل تو وہی تھا۔ جس کا بیان اوپر ہوا۔
لیکن اس مجڑ ہے ہوئے معاشرہ میں چند لوگ ایسے بھی تھے جواس ظلم و تعدی پر سخت نالال تھے اور دل ہی دل میں سوچتے تو تھے کہ اس سنگد لانہ محاصرہ کو ختم کر ناچاہئے۔ جس کی زومیں عور تمیں، معصوم بچے، ضعیف و نزار بوڑھے اور کئی بیار بھی ہیں۔ لیکن سارے قریشی خاندانوں کے اجتماعی اقدام کے خلاف آواز انجمانے کی وہ اپنے اندر ہمت نہیں پاتے تھے۔

آگرچہ کفار نے حضور کے قول کی صدافت کا اپنی آتھوں سے مشلبرہ کرلیالیکن پھر بھی ا اپنے عناد پر اڑے رہے اور حضور کے خلاف اپنی مہم کو تیز ترکرنے کا اعلان کر دیا تو حضرت ابوطالب نے انہیں کہا۔

يَامَعُشَمُ قُرَيْشٍ عَلامَ فُصُرُو فُعُبَسُ وَقَدْبَانَ الْاَمْرُو تَبَيَّنَ

ات سبل الهدي والرشاد، جلد دوم، صغهه٥٠٥

إِثْكُمُ آدُكَى بِالظُّلْمِ وَالْقَطِيْعَةِ وَالْإِسَاءَةِ -

"اے گروہ قریش! کس گناہ کے باعث تم نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ہمیں قید میں رکھاہوا ہے حالانکہ تم پر حقیقت ظاہر ہو چکی ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو گیاہے کہ تم بی ظالم ہو تم بی قطع رحی کرنے والے ہواور تم بی رامعلله كرنےوالے ہو۔"

پھر آپ اور آپ کے ساتھی کعبہ کے بردوں کے ساتھ لیٹ مجے اور کڑ کڑ اکر دعاما تھی۔ اَلْهُ وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمنَا وَقَطَعَ الْحَامِنَا وَاسْتَعَلَامًا تحروم عكشهمتنا

"اے اللہ! جن لو کول نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہماری قطع رحمی کی ہے اور جو چیزان پر حرام تھی وہ انہوں نے ملال بتالی ہے یااللہ ایے لوگوں کے خلاف بهاري مدوفرما- (١)

الله تعالى كى جناب ميں بيد فرياد كرنے كے بعد پروہ شعب الى طالب ميں واپس آ مك اور محصوروں اور محبوسوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔

حضرت ابوطالب کوید اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کمیں ابولہب وغیرہ کی انکیخت پر عرب کے عوام بھی این بتوں کے ازرتے ہوئے خدائی کے تخت کو سارا دینے کے لئے جوش میں آکر جارے وشمنوں کے ساتھ نہ مل جائیں اور سب مل کر ہم پر حملہ نہ کر دیں آپ نے اس وقت ایک فقیدالشال قصیدہ لکھاجس میں لوگوں کو حق کی حمایت کے لئے اجمار نے کے ساتھ ساتھ اہے اس پختہ عزم کابھی بدی جرأت سے اظهار کیا کہ وہ کسی قیت پر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حافظ ابن کثیرنے اس تصیدہ کے بارے میں اپنی رائے کاپوں اظہار فرمایا ہے۔

دَهِيَ قَوِيْكَ أَعْظِيْمَةٌ بَلِيْغَةٌ جِدَّالَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقُوْلَهَا إِلَّامَنْ نُسِبَتْ إِلَيْهِ وَهِيَ أَفْحَلُ مِنَ الْمُعَلَّقَاتِ السَّبْعِ وَالْكِثْمُ فِي تَأْدِيَةِ الْمُعْفَى وَالْاَشْبَهُ أَنَّ أَبَا ظَالِبِ إِنَّمَا قَالَهَا بِعُدَدُ عُولِهَا

الشِّعْبَ وَذِكْرُهُا هِنَا ٱلْسَبُ

" يه قصيده بلند مرتبه، از حد بليغ ب ابوطالب كے بغيراور كوئي ايساقعيده نہیں لکھ سکتا۔ یہ معلقات سبع سے بھی زیادہ پر مغزاور پر معنی ہے۔ اور

ا - سبل الهدي والرشاد، جلد دوم، صفحه ٥٠٠ ـ ٥٠٠

اغلب بيہ كه حضرت ابوطالب نے بيہ قصيدہ اس وقت لكھا جب وہ شعب ميں محصور كر ديميے محكے تھے اس لئے اس قصيدہ كويمال ذكر كرنا مناسب ہے۔ " ( 1 )

سبل الهدى والرشادكى جلد دوم كے صفحات ٥٠٦ - ٥٠٥ اور ٥٩٨ پريد قصيده مرقوم ہے اس كے چند اشعار بمعد ترجمہ بطور تيرك پيش خدمت بيں۔

کُذَبِیْتُودَیْیْتِاللّٰهِ أَیْزِی مُحَیّدًا وَکَمَّانُطَاعِن حَوْلَهُ وَمُنَاطِئلُ اللّٰهِ اللّٰهِ أَیْزِی مُحَیّدًا وکہ ہم محد (فداہ روحی) کو چھوڑ ویں گے جب تک کہ ہم اس کے دشمنوں کواپنے نیزوں سے کھائل نہیں کریں گے۔ "

وَأَبْيَعُنُ يُسْتَسُفَّى الْغَمَّامُ بِوَجِهِم مَّمَالُ الْيُتَمَّا لِى وَعِمْمَةٌ لِلْآلِامِ "وه كورى رنكت والاجس كروشن چرك كے صدقے - بارش كى وعا كى جاتى ہے - جونتيموں كى پناه اور بيواؤں كى عصمت ہے - "

ا - السيرة النبويه ابن كثير، جلداول، صغه ۴۹۱

یکوڈیہ المه کلاک میں الم مایٹی فہ کھی ان کی نوج کے وقو اصلے " نی ہائم کے جو لوگ فقر وافلاس سے ہلاک ہونے کلتے ہیں تووہ اس کے دامن میں بناہ لیتے ہیں اور اس کے پاس آگر انہیں ہر طرح کی نعمتیں اور آسائیس نصیب ہوتی ہیں۔ " آسائیس نصیب ہوتی ہیں۔ "

لَعَنْدِی لَقَنْدُ کُلِفَتُ وَجُدًا بِلَحْمَد وَلِخُوتِهِ دَابُ الْمُنْ لِلْمُوَالِيلِ
"میری زندگی کوشم! میں تواحمہ (صلی الله علیہ و آلہ وسلم) اور ان کے
بھائیوں سے عشق کی صد تک محبت کرتا ہوں۔ جس طرح ایسا محب جو بیشہ
محبت کی راویر گامزن رہتا ہے۔ "

صحفه کو پاره پاره کرنے کاواقعہ

جن لوگوں کوظم وتشد دگی اس دستاویز کو پارہ پارہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان میں ہوئے ہشام بن عمرو بن حارث کا نام سرفہرست ہے۔ یہ اس وقت تک مشرف باسلام نہیں ہوئے سے لیکن بنوہاشم کے ساتھ ان کی قربی رشتہ داری تھی۔ اس تعلق کی وجہ سے یہ دن رات ہے بیمین رہا کرتے تھے۔ اور ان کی رہائی کے لئے منصوب سوچتر ہے تھے جیسے آپ پہلے پڑھ پچھیں محاصرہ کے ایام میں رات کی تاریکی میں غلہ پنچانے کا بھی یہ اہتمام کیا کرتے تھے اون کے بیمی علم پنچانے کا بھی یہ اہتمام کیا کرتے تھے اون پر کھانے پینے کا سمامان لاد لیتے۔ جب شعب کے دہانہ پر کونچتے تو اونٹ کی تکمیل نکال لیتے اور پر کھانے پینے کا سمامان لاد لیتے۔ جب شعب کے دہانہ پر کونچتے تو اونٹ کی تکمیل نکال لیتے اور اونٹ کے پہلومیں دو تھیٹر لگا کر اسے چھوڑ دیتے وہ بھا گنا ہوا ان محصورین کے پاس پنچ جا تا وہ اے کھڑتے اس سے سامان انار لیتے۔ پھر اسے چھوڑ دیتے وہ واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا۔ جس کی تفصیل آپ پڑھ چی ہیں۔

ا - السيرة النبويه ابن كثير، جلداول، صفحه ٣٩١٦ ٣٩١١

یہ ہشام ایک روز زُمبیرین ابی امیہ کے پاس گئے۔ زہیر حضرت عبدالمطلب کی صاحب زادی حضرت عاتکہ کے فرزند تھے۔ اس وجہ سے ان کو بھی بنوہاشم کی بیہ تکلیف کوارانہ تھی ہشام نے زُمبیر کو جاکر کھا۔

اے زمیر! کیا جہیں بیبات پندہ کہ تم تولذیذ کھانے کھاؤ۔ عمدہ لباس پنواورانی بیوی بچوں کے ساتھ بارام زندگی محزارو۔ اور تمہارے ننمال بھوکے نظے خشہ حال طرح طرح کی مشقق میں کھرے زندگی کے دن پورے کررہے ہوں۔ میں خداکی حتم کھاکر کہتا ہوں اگر مشقق میں کھرے زندگی کے دن پورے کررہے ہوں۔ میں خداکی حتم کھاکر کہتا ہوں اگر تم ابوالکم (ابوجمل) کے نمال کے خلاف ایساقدم اٹھاتے اور تم اے اس میں شرکت کی دعوت دیے تو وہ ہر کمز تمہاری اس دعوت کو قبول نہ کر آ۔ زمیر نے کہا۔

صدحیف! اے ہشام! میں تناہوں اکیلا کیا کر سکتاہوں۔ اگر ایک اور ساتھی مجھے مل جائے تومیں اس معلبرہ کو توڑنے کے لئے کھڑا ہوجاؤ<mark>ں۔</mark>

ہشام نے کما! ایک آدی توسی پیش کر تاہوں۔

اس نے پوچھاوہ کون ہے؟ ہشام نے کما! میں خور

زمیرنے کمامت کرو۔ ایک تیسرا آ دمی بھی تلاش کرو۔

چنانچہ ہشام مطعم بن عدی کے پاس میااور اے جاکر کما۔

اے مطعم! کیا میہ بات تہمیں پہند ہے کہ بنی عبد مناف کے دو خاندان بنوہاشم اور بنو مطلب بھوک سے ایز بیاں رکڑتے رکڑتے ہلاک ہوجائیں۔ اور تم میہ و کچے بھی رہے ہو۔ اور پھر بھی قریش کی امداد کرواگر تم قریش کو اس طرح ہلاک کرنے کے در پے ہوتے۔ تووہ تمہارا مند نہ تکتے رہے۔ بلکہ سب مل کرتم پر ہلہ بول دیتے۔

مطعم نے کما۔ تم بچ کہتے ہولیکن میں تناساری قوم کاکیے مقابلہ کر سکتاہوں۔ ہشام نے کما۔ تم اکیلے نہیں۔ ایک دوسرا آ دمی بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ پوچھاکون۔ کمامیں خود حاضر ہوں۔

مطعم نے کمالیک تیسرا ساتھی بھی تلاش کرو۔ ہشام نے کماوہ تیسرا بھی میں نے وُحوندُ لیا ہے۔

يوچھاكون \_ كمازتبيرين الى اميه-

مطعم نے کما۔ کہ چوتھا آ دمی بھی تلاش کرو۔ اس طرح ہم پوری قوت سے اس مقصد کو حاصل کر سکیں مے ہشام اس کے پاس سے اٹھ کر ابوالیخیری بن ہشام کے پاس کیااور اس کے ساتھ بھی وی مفتلو کی جومطعم کے ساتھ کی تھی۔ اس نے پوچھااس معاملہ میں کوئی اور مختص بھی ہماری مدد کرے گا۔ ہشام نے جواب دیا۔ یقیناً۔ پوچھا کون۔ ہشام نے کما! زُہیر۔مطعم۔ اور میں خود اور تم۔ ہم چار آ دی اس مہم کو سر کرنے کے لئے متفق ہیں۔

ابوالخنزى نے كماليك بانجوال سائقى بعى مونا جائے۔

ہشام وہاں سے سید حاذ معد بن الاسود کے پاس گیالور اس کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو
کی اور اسے بھی قربی رشتہ داری کاواسطہ دیا ہواس کی بنوباشم کے ساتھ تھی۔ اس نے بھی پوچھا
کہ اس سلسلہ میں کوئی اور فخص بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ ہشام نے کما ہاں اور ان اشخاص کے
نام گن دیئے۔ جن سے پہلے بات ہو چکی تھی۔ اور انہوں نے ہامی بھری تھی ابن سعد نے ان
کے علاوہ عدی بن قیس کے نام کا بھی اضافہ کیا۔ اور حضرت ابوطالب نے سمیل بن بیضاء کانام
بھی اس قصیدہ میں ذکر کیا ہے جواس کار خیر میں شریک ہوئے۔

ان میں سے ہشام۔ زُہیر۔ سمیل۔ عدی بن قیس کواسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی رضی اللہ تعالی عنهم (1)

ان لوگوں نے طے کیا کہ مشورہ کے لئے آج رات جون کے فلاں گوشہ میں سب اکشے ہوں گے۔ چنا نچہ مقررہ جگہ پراس رات یہ سارے صاحبان جمع ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ وہ اس طالمانہ معلم ہ کو کالعدم کر کے رہیں گے۔ زُہیر نے کہا۔ کہ اس کام کی ابتداء میں کروں گا۔ کیل مبحض حن حرم میں کھڑا ہو کر میں اس معلم ہ کے بطلان کا اعلان کی ابتداء میں کروں گا۔

صبح ہوئی تورؤساء قریش حسب دستور حرم بیں اپنی اپنی مجالس بیں جاکر بیٹے مسے لیکن رُہیری
آجشان بی نرائی تھی۔ وہ بری آن بان سے حرم بیں داخل ہوااس نے آج ایک قیمتی ہوشاک
زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس کی چال میں بھی ایک خاص قتم کی تمکنت تھی۔ پہلے اس نے بیت اللہ
شریف کا طواف کیا پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور باواز بلند اپنی گفتگو کا آغاز کیا اس نے
کما:۔۔

اے مکہ کے باشدو! یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم سب تولذیذ کھانے کھائیں۔ زرق ویرق اے سل الهدیٰ والرشاد، جلدووم، صغیہ ۵۳۰ لباس پینیں اور خاندان ہاشم کے مرد وزن بھوکے مررہ ہوں۔ ندان کے پاس پیٹ بھرنے کے لئے کھانا ہو۔ اور ندتن ڈھا پنے کے لئے کپڑا۔ ہم ان کے ہاتھ قیمت لے کر بھی کوئی چیز بیچنے کے لئے تیار ند ہوں۔۔ آخر میں اس نے کھا۔

وَاللّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تُلَقَّقُ هٰذِي الصَّيعِيْفَةُ الْقَافِطَةُ الظَّالِمَةُ

" بخدا! ميں اس وقت تک شيس مِنْصُوں گاجب تک اس قطع رحمی کرنے
والی ظالمانہ وستاویز کو پُرزے نہ کر دیاجائے۔
مسجد کے ایک کونے میں ابو جمل میٹا ہوا تھا اس نے جب زُمیر کابیا علان سناتو غصہ سے چچ و
آب کھا تا ہوا اٹھا اور گرج کر بولا۔

كَذَبْتَ وَاللهِ لاَ ثُنَّقُ "زُبير! تم جموث كه رب بو بخداس صحفه كوبر كزنس بعارا جائے كار"

زمعہ بن اسود فوراً کھڑا ہوگیا اس نے ابوجل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سب
سے بزے جھوٹے تم ہو۔ بخدا۔ اس تحریب ہم راضی نہ تھے۔
اس کی آئید کرتے ہوئے ابولکھڑی کڑک کر بولا۔ زمعہ نے تکے کہا ہے جواس وستاویز میں
کھا گیا ہے نہ ہم اس کو پہند کرتے ہیں اور نہ اس کو پر قرار رہنے دیں گے۔
مطعم نے کہا۔

صَدَقُتُمَا وَكَذِبَ مَنَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ - تَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْهَا وَمِتَا كُتِتَ فِنْهَا -

"اے زمعہ!اور ابولیختری! تم نے بچ کہا ہاور اس کے علاوہ جو کہتا ہے وہ جموث بکتا ہے۔ "

جو کھاس محیفہ میں لکھا گیاہے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس ہے براً ت کا ظمار کرتے ہیں بشام بن عمرہ نے ہمی اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی پر زور آئیدگی۔ ابو جسل نے کہا یہ سوجی سمجی سازش ہو اور اس کے بارے میں رات کو فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوری تھیں حصرت ابو طالب مجد کے گوشہ میں بیٹھے سن رہے تھے۔ مطعم نے اس محیفہ کو پکڑ کر پُرزہ پُرزہ کرنا چاہا۔ ویکھاتو ویمک نے اُنڈہ کُڑ اِنٹمہ کے نام کے بغیر جو پچھ اس میں لکھا گیا تھا اس کا صفایا کر ناچاہا۔ ویکھاتو ویمک نے اُنڈہ کُڑ اِنٹمہ کے نام کے بغیر جو پچھ اس میں لکھا گیا تھا اس کا صفایا کر دیا ہے چنا نچ اے چاڑ کر گلڑے کر دیا گیایوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ

کے خاندان کو تین سال کے علین محاصرہ کے بعد نجات نصیب ہوئی۔ نبوت کے دسویں سال ہجرت سے تین سال پہلے بنوہاشم اور بنومطلب کوشعب ابی طالب کی قید تنائی سے رہائی ملی۔ (۱) اس وقت سر کار دوعالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی عمر مبارک انجاس سال تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب اس محیفہ کو مکڑے مکڑے کردیا میاتو حضرت ابوطالب نے ایک قصیدہ لکھاجس میں ان لوگوں کو خراج محسین پیش کیاجنہوں نے اس کار خیر کا آغاز کیااور اس کویار چیل تک پنجایاس قصیدہ کے چند شعر آپ بھی ساعت فرمائیں۔ ٱلدَهَلَ ٱلْيُ بَعِّرِينَا صُنْعُ رَبِّنَا عَلَى نَأْيِهِمُ وَاللَّهُ بِالنَّاسِ أَدُودُ "كيا بهارے سمندر كاسفر طے كرنے والے مهاجروں كواس دوري كے باوجود ہمارے رب نے جو کیا ہے اسیس معلوم ہو گیا ہے اور الله تعالی لوگوں کے ساتھ علم وہر دباری کے ساتھ معالمہ کر تاہے۔" فَيُخْبِرْهُمُوانَ الصَّرِيْفَةَ مُزْقَتْ وَانَّ كُلَّ مَالَةً يَرْضَهُ اللَّهُ مُفْسَنَ "اوران کوبیاطلاع کمی ہے کہ اس صحیفہ کو یارہ پارہ کر دیا کمیاہے اور جس چز کواللہ تعالی پند نہیں کر آوہ فناہو جاتی ہے۔" جَزَى اللهُ رَهُطًا بِالْحَجُونِ تَتَابِعُوا عَلَى مَلَا يَهْدِا يُ لِحَرْمِ وَيُرْشُنُ "الله تعالى اس كروه كوجزائے خيردے جو جون كے مقام ير جمع موسے اور أيك ايسافيصله كياجس ميس داناني اور مدايت تقي- " تَضَوْا مَا قَضَوْ إِنَّ لَيْ إِنْ مُثَالِمُ ثُمَّ أَصْبُوا عَلَى مَهَلِ وَسَائِرُ النَّاسِ رُقَّنَ "انہوں نے رات کے وقت جو فیصلہ کرنا تھاوہ فیصلہ کیا پھرانہوں نے آرام ے مبحی جب کہ باقی لوگ سورے تھے۔ " هُمْ رَجَعُوْ اسَهُلَ بْنَ بَيْضَاءَ رَافِنيًا وَسُرَّ أَبُوْ بَكْرِيهَا وَلَحْمَدَن " وہی لوگ ہیں جنہوں نے سل بن بیضاء کو راضی کرکے لوٹایا اور حضرت ابو بكراور محمر مصطفى كومسرور كيا- " (1)

> ۱ - سبل الهدئ والرشاد، جلد دوم، صفحه ۵۳۵ - ۵۳۲ ۲ - سبل الهدئ والرشاد، جلد دوم، صفحه ۵۳۵ - ۵۳۲

اس تعیدہ سے معلوم ہواکہ حضرت ابو بکر صدیق اس مصار میں بھی اپنے آقا کے ساتھ تھے اور جس طرح اس رہائی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسرت ہوئی اسی طرح صدیق اکبر کو بھی خوشی ہوئی۔





# اشاعتِ اسلام کی تازہ رَو

طفيل بن عمروالدَّوسي كاقبول اسلام

کفار کمہ نے تواس سنگدلانہ بائیکاٹ کاپروگرام اور طویل عرصہ تک اس پر سختی ہے پابند رہے کا ہتمام اس کئے کیا تھا کہ وہ اس طرح اسلام کی ترقی کے سامنے مضبوط بند ہاندہ دیں مے لیکن قدرت خداوندی کی شان عی نرالی ہے۔ یمی چیز اسلام کی شهرت اور اس کی مقبولیت کا باعث بن مئ- جولوگ حج، عمرہ ، تجارت اور دیکر مقاصد کے لئے مکہ مکرمہ میں آتے توانسیں اس بائیکاٹ کا پتہ چل جاتا۔ قدرتی طور پر ان کے ولوں میں اس کے اسباب جانے کی خواہش پیدا ہوتی۔ اس طرح انہیں اس سے دین کے بنیادی عقائد، انتلابی تعلیمات اور دلکش خصوصیات کاپت چلنا۔ نیزاس دین حق کے داعی اکمل کی دلنواز سیرت اور آلام ومصائب کے بجوم میں اس کے معقدین کی حیرت انگیز استفامت اور صبر کی داستانیں بھی سننے کاموقع ملا۔ توفیق النی جن کی دیکیری فرماتی۔ وہ تواس دین کو تبول کر لیتے لیکن جو لوگ اس دین کو قبول كرنے ير آماده نه ہوتے وہ بھي اتنے متاثر ہوتے كه جب وطن واپس جاتے تواشحتے بیٹھتے سب كے سامنے اس نئى دينى تحريك اور اس كے جرت الكيز عقائد كانذكر و ضرور كرتے۔ اس طرح اسلام کی تشیر کا کام خود بخود انجام پذیر ہونے لگا۔ مکہ میں باہرے آنے والا ہر نووار دبوی ب آبی سے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ الل مکدنے جب دیکھا کہ اسلام کی شہرت دور دراز علاقوں میں پہنچ رہی ہے اور لوگ اس میں دلچیں لینے لکے ہیں توانہوں نے حضور پر نور کی ذات اور حضور کے دین متین کے خلاف غلط بیانی اور بستان تراشیول کی انتها کر دی - وه حضور کو مجمی کابن، مجمی شاعر، مجمی ساحر کتے، ان كاس سے مقصد بير تھاكہ باہر سے آنے والے لوگ حضور عليہ الصلوٰق والسلام سے متنفر ہوجائیں۔ نہ حضور کی بات سنیں۔ اور نہ حضور کی مجلس میں جاکر بیٹھیں۔ اگر کوئی اہم شخصیت مكه ميں وار د ہوتی تواس كاس طرح تھيراؤ كرلياجا تاكه اے حضور كے قريب جانے كاموقع ہى نہ اس سے کا واقعہ طفیل بن عمروالدوی کے ساتھ پیش آیا۔
طفیل، قبیلہ دوس کا سردار تھا پی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے سلای قوم اس پر جان چھڑی تھی
اس کے اشار ہابروپروہ سب کچھ لٹانے کے لئے تیار ہوجاتی تھی۔ عقل منداور معالمہ فنم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قادر الکلام ، نغز کو شاعر بھی تھا اس کے اشعار اور قصائد کو سن کر عرب کے ضعاء وبلغاء سرد صفتے تھے ایک دفعہ عمرہ اداکر نے کے لئے وہ مکہ آیا قریش کو اس کی آمد کا علم ہوا۔ تو قریش کے روساء نے اس کی خاطر مدارات کی حد کر دی ہروفت اس کے ساتھ چئے رہے۔ اس کو حضور سے دور رکھنے کے لئے ہر تدبیر پروئے کار لاتے۔ طفیل خود بیان کرتے ہیں کہ۔

یں میں جب مکہ پنچاتو وہاں کے سرداروں نے مجھے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بھڑ کانا شروع کر دیا۔ ناصح مشفق کی حیثیت ہے انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔

> يَا كُلْفَيْلُ إِنَّكَ قَدِمْتَ بِلَادَنَا، وَهٰنَ الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ اَظْهُرَاً قَدُ اَعْضَلَ بِنَا قَدُ فَرَّقَ جَمَا عَتَنَا وَشَتَّتَ اَمُرَنَا وَالْمَا قَوْلُهُ كَالْتِعْرِيُفَ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ آمِيهِ وَبَيْنَ الرَّهُ وَيَنْ أَرْفَيُهِ وَبَيْنَ أَرْفَيُهِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ ذَوْجَتِهِ . وَإِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ وَعَلَى قَوْمِكَ مَا قَلْ دَخَلَ عَلَيْنَا فَلَا تُكِلِّهُ وَلَا تَسْمَعَنَ مِنْهُ شَيْئًا

"اے طفیل! تم ہمارے شریس تشریف لے آئے ہوہمارے ہاں آیک مخص ہے جس نے ہمیں بردی مصیبت میں جتلا کر دیا ہے۔ ہمارے اتحاد کو اس نے پارہ پارہ کر دیا ہے۔ ہمارے حالات کو اس نے پراگندہ کر دیا ہے اس کی گفتگو میں جادو کا اثر ہے۔ اس نے بیٹے اور باپ کو۔ بھائی اور بھائی کو۔ خاوند اور بیوی کو جد اجدا کر دیا ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ کمیں تم اور تمہاری قوم بھی اس مصیبت میں جتلانہ ہوجائے جس کا ہم شکار ہیں اس لئے ہماری قوم بھی اس مصیبت میں جتلانہ ہوجائے جس کا ہم شکار ہیں اس لئے ہماری قوم بھی اس مصیبت میں جتلانہ ہوجائے جس کا ہم شکار ہیں اس

اس کی کوئی بات نہ سننا۔ (۱) طفیل کتے ہیں کہ وہ لوگ بار بار مجھے یمی تصبیحتیں کرتے رہے یمال تک کہ ان کی میہ بات میرے دل میں گھر کر گئی اور میں نے میہ فیصلہ کر لیا کہ نہ میں ان کے پاس بیٹھوں گااور نہ ان کی

۱ ـ السيرة النبويه ابن بشام، جلداول، صغيه ٢٠٠

بات سنوں گا۔ حتی کہ جب میں مسجد حرام میں جانے لگتا تواہیے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا۔ کہ کہیں بے خبری میں بی ان کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑجائے۔

طفیل اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے خود بتاتے ہیں کہ ایک روز میں حرم شریف میں گیاوہاں اچانک میں نے دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز اواکر رہے ہیں میں نز دیک جاکر کھڑا ہو گیااللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری مرضی کے بغیراس کے محبوب کی آواز میرے کانوں تک پہنچ منی چنانچہ جب میں نے دل آویز کلام سناتو میں نے اپ آپ کو سرز نش میرے کانوں تک پہنچ منی چنانچہ جب میں نے دل آویز کلام سناتو میں نے اپ آپ کو سرز نش کرتے ہوئے کہا۔

وَاثَكُلُ أُقِي اِ وَاللهِ إِنِي لَرَجُلُ لَهِيْبُ شَاعِرُمَا يَعُفَى عَلَى َ الْحَسَنُ مِنَ الْقَبِيْجِ وَمَا يَعْفَى عَلَى َ الْحَسَنُ مِنَ الْقَبِيْجِ وَمَا يَهْنَعُنِي آنُ اَسْمَعَ مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ مَا يَعُولُ وَمَنَ الْقَبِيعِ وَمَا يَهُنَعُ وَلَى اللهِ عَسَنًا قَبِلُتُهُ وَلَى كَانَ قَانَ عَلَيْكًا تُذَكّتُهُ وَلَنْ كَانَ قَانَ عَلِيمًا تَرَكَتُهُ وَلَنْ كَانَ قَانَ عَلِيمًا تَرَكَتُهُ

"میری مال کے بیچے مری ! بخدامیں ایک عقل مند آ و می ہوں اور شاعر بھی ہوں۔ کلام کے حسن وقبح کو اچھی طرح پیچانتا ہوں اس مخص کی بات سننے سے جھے روکنے والا کون ہے اگر اس نے کوئی اچھی بات کمی تو قبول کر لوں گااور اگر کوئی ہیج بات کمیں مے تواسے مسترد کر دوں گا۔ "

چنانچہ میں وہاں رک گیا۔ حضور نے نماذ پڑھی اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل بڑا۔ حضور گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی وہاں پڑچ گیا۔ میں نے عرض کیا۔ کہ آپ کی قوم نے جھے آپ کے بارے میں یہ بیاتیں بتائی ہیں۔ وہ جھے حضور سے ڈراتے رہے۔
یہاں تک کداس خوف ہے کہ آپ کی آواز میرے کانوں کے پر دوں سے فکرائے۔ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ لیکن آج اچانک آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہے جو جھے پہند آئی ہے۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ جھے اپنی دعوت کے بارے میں خود بتائیں آگہ اس کے متعلق میں کچھے فیصلہ کر سکوں۔

طفیل کتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کےبارے میں بتایا پھر قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔

خداکی فتم! اس سے زیادہ دلکش اور اثر آفرین کلام میں نے آج تک نمیں سناتھا۔ اور نہ اس دین سے بہتر کوئی اور دین میں جانتا تھا۔ میرے دل نے اس دعوت کی عظمت اور سچائی کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا۔ اس وقت سر کار کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور کلمہ

شهادت يزه ليا-

پر میں نے عرض کی یا نبی اللہ ! میں اپنی قوم کا سردار ہوں سب لوگ میرے عظم کی تعمیل کرتے ہیں میں سب لوگ میرے عظم کی تعمیل کرتے ہیں میں یساں ہے اب والیس ان کے پاس جار ہا ہوں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دول کا حضور دعا فرمائیں اللہ تعالی مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے جو تبلیغ کے اس کام میں میری معاون اور مدد گار ثابت ہو۔ حضور علیہ الصلوق والسلام نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی۔

#### اللهُمَّ الْجَعَلْ لَهُ أَيَة

"اےاللہ!اس کو کوئی نشانی عطافرمادے۔"

دولت ایمان اور نعمت یقین سے مالا مال ہو کر ہیں کمہ سے روانہ ہوا۔ جب اس وادی کے اونے ٹیلے پر پہنچا جس کے دامن ہیں میری قوم کی بستی تھی جمال سے بنچے والے لوگ ججے دکھے سے تھے۔ رات کاوقت تھا۔ اچانک میری آ تھوں کے در میان سے نور چیکنے لگا جیسے کی نے چراغ روشن کر دیاہو۔ ہیں نے عرض کی یااللہ! اس نور کواس جگہ سے ہٹاکر کسی دو سری جگہ ظاہر فرماد سے۔ ایبانہ ہو کہ لوگ کہنے لگیس کہ اس نے اپنے بتوں کو چھوڑا ہے جس کی سزا ہیں اس کے چرسے پر برص کا داغ ظاہر ہوگیا ہے اچانک وہ نور میری دونوں آ تھوں کے در میان سے بٹ کر میری سوئی کے ایک کنار سے پر جگمگانے لگا۔ جب ہیں پنچ انزر ہاتھا میری قوم نے دیکھا کہ میری سوئی کے ایک کنار سے پر روشن چک رہی ہے ہیں اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات بسری صبح کہ میری سوئی کے ایک کنار سے پر روشن چک رہی ہے ہیں اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات بسری صبح سویر سے میر سے باپ جو کانی ہو ڑھے تھے جھے کھنے کے لئے آ کے تو ہیں نے کما۔

ابا جی! آ ج سے میرا آ پ کا تعلق ختم ۔ آپ تشریف لے جائیں۔

باپ نے بوچھا بیٹا! کیابات ہے۔

میں نے کہا۔ میں نے اسلام تبول کر لیا ہے۔ اور محد مصطفیٰ علیہ اطیب التحیۃ والثاکی غلامی جبول کرلی ہے باپ نے کہا۔ جو دین تو نے قبول کیا ہے میں بھی اسی دین کو قبول کر آبوں۔ میں نے کہا جائے عسل کیجئے۔ پاک کپڑے پہنے بھر میرے پاس تشریف لائے میں آپ کواس دین کی تعلیم دوں گاجو مجھے دی گئی ہے جتانچہ میرے والد گھر گئے۔ عسل کیا۔ پاک کپڑے پہنے اور والیں آئے میں نے انسی اسلام کے بارے میں بتا یا اور انسیں کلمہ شمادت پڑھایا۔ واپس آئے میں نے انسی اسلام کے بارے میں بتا یا اور انسیں کلمہ شمادت پڑھایا۔ طفیل کہتے ہیں! پھر میری ہیوی میرے پاس آئی میں نے اسے بھی میں کما کہ یسال سے چلی طفیل کہتے ہیں! پھر میری ہیوی میرے پاس آئی میں نے اسے بھی میں کما کہ یسال سے چلی

جا۔ اب میراتیرا کوئی تعلق نہیں۔

اس نے کما! میرے مال باپ تھھ پر قربان ہوجائیں۔ ناراضگی کی وجہ کیا ہے جھے کوئی بات تو بتاؤ۔ میں نے کما! اسلام نے میرے اور تیرے در میان جدائی کر دی ہے اب تو میری بیوی نہیں

اس نے بھی کما! کہ میں بھی وہی دین قبول کرتی ہوں جو تم نے قبول کیا ہے۔
میں نے اے کما کہ ذوشریٰ کی چراگاہ میں جاؤ وہاں چشمہ پر عنسل کرو اور پھر
آؤ۔ (ذوشریٰ قبیلہ دوس کے بت کا نام تھا اردگرد کا علاقہ اس کے لئے وقف تھا
وہاں بہاڑی ہے ایک چھوٹی ہی آبشار آگر گرتی تھی) ہوی نے وہاں جانے ہے بہلے اپنے
فاوند کو کما کہ جمارے چھوٹے چھوٹے بچ ہیں۔ کمیں یہ دیو تا ناراض ہوکر انہیں گزندنہ
پنچائے۔ اس بات کابھی خیال کرلو۔ پھر لینے کے دینے نہ پڑجائیں۔ طفیل نے مومنانہ یعین
سے کما "اناضامن ذلک۔ "کہ میں اس کاضامی ہوں تو فکر مت کر۔ چنانچہ وہ بھی نماکر
کپڑے بدل کر آئی تو طفیل نے اسے بھی اسلام کی تعلیم دی پھر اسے کلمہ شمادت
بڑھایا۔

اپ گھر والوں ہے فارغ ہوکر انہوں نے اپ قبیلہ دوس کو دعوت اسلام دینا شروع کی۔ لیکن انہوں نے کسی کرم جوشی کا مظاہرہ نہ کیا اور اپ قدیم عقائد پر جے رہ میں قدرے مایوس ہوکر مکہ مکرمہ میں اپ اوی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا نبی اللہ! میں نے اپنی قوم کو مسلمان بنانے کی بہت کو مشرکی لیکن دنیا ہے ان کی محبت اور لہوولعب سے ان کا شغف انہیں مسلمان ہونے نہیں دیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لئے اپ مبارک ہاتھ اٹھائے اور عرض کی۔

اَللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمّ

"اے اللہ تعالی ! قبیلہ دوس کوہدایت دے۔"

بحرجم فرمايا

لِالْحِمْ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُوْ وَادْ فِقَ بِهِهُ "تم واپس چلے جاوَانسیں تبلیغ کر ولیکن نری اور مجبت سے انسیں اسلام کی طرف بلاؤ۔ " آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لئے سرگرم عمل رہا۔ یماں تک کہ حبیب کبریاء علیہ اُتحیتوالٹناکہ سے بجرت کر کے مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے برر، احد، اور خندق کے معرکے بھی انجام پذیر ہو گئان کے بعدا پی قوم کے نومسلموں کو لے کر میں زیارت کے لئے روانہ ہوا ہمارا قافلہ جو قبیلہ دوس کے سترای گھرانوں پر مشمل تھا۔ مدینہ طیبہ پہنچا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم خیبری مہم سرکرنے کے لئے تشریف لے گئے ہوئے جم وہاں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہماری دلنوازی فرماتے ہوئے ہمیں دوسرے مجلدین کی طرح مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔

کین علامہ علی بن برہان الدین اطلبی اپنی سیرت کی کتاب السیرۃ الحلبیہ بیں لکھتے ہیں۔

کہ حضور نے طفیل بن عمرہ الدوی، کے قبیلہ اور حبشہ سے ہجرت کر کے خیبر میں حاضر
ہونے والے حضرت جعفر کے ہمراہیوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دینے سے پہلے مجلدین خیبر
سے مشورہ کیااور انہیں کما کہ وہ انہیں بھی اموال غنیمت میں حصہ دار بنائیں تھیل ارشاد کرتے
ہوئے سب نے بطیب خاطرا جازت دے دی تب ان دونوں کر وہوں کو اموال غنیمت میں سے
حصہ دیا گیا۔

علامہ فہ کور فرماتے ہیں کہ میری تحقیق ہے کہ سر کارنے ان دونوں کروہوں کوان اموال سے حصہ دیاجو خیبر کے ان دوقلعوں سے حاصل ہوئے تھے۔ جوجنگ سے نہیں بلکہ صلح سے فتح ہوئے تھے اموال میں بھے اور اموال فئی کہا جاتا ہے اموال فنی کہا جاتا ہے اموال فنی سے مقد ہیں سے تھے۔ جنہیں اموال فئی کہا جاتا ہے اموال فنی سے میں سے نہ تھے اور اموال فئی کوامام وقت مجلدین کے علاوہ دوسرے الل اسلام میں بھی تقیم کر سکتا ہے۔ (۱)

حضرت طفیل کے دوسرے رفقاء شرف نیاز حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹ گئے۔ لیکن وہ خدمت اقد س میں حاضررہے۔ یہاں تک کہ مکہ مرمہ فتح ہوااوراس پراسلام کا پر جم اہرانے لگا۔ خانہ خداجو جھوٹے بنوں کامرکز بناہواتھا۔ اسے ان نجاستوں سے پاک کیا گیا اور صرف اللہ وحدہ لاشریک لہ کی وہاں عبادت کی جانے گئی۔ طفیل کہتے ہیں فتح مکہ کے دن میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یار سول اللہ! مجھے تھم ہو تو میں ذوالکفین (جو عمرو بن محمّد کا بت تھا) کو جاکر نذر آتش کر دوں۔ حضور کی اجازت سے میں وہاں پنچاجمال ذوالکفین کابت نصب تھا۔ اس پر ایندھن رکھا اس کو آگ لگائی وہ جل کر فاکستر ہور ہاتھا اور اس کا پرانا پجاری جواب ساتی کو شرکے مے خانہ سے توحید کی شراب طہور سے سرخوش تھا۔ وہ یہ شعرالاپ رہا جواب ساتی کو شرکے مے خانہ سے توحید کی شراب طہور سے سرخوش تھا۔ وہ یہ شعرالاپ رہا

ا - السيرة الحلبيه، امام محمد ابو زبره، جلد اول، صفحه ٣٨٨

تفار

يَاذَا الْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عِبَادِكَا مِيْلَادُكَا أَثْدَ مُرْمِنَ مِيْلَادِكَا إِنْي خَشَوْتُ النَّادَ فِي فُوَادِكَا

"اے ذوالکفین میں تیرے پہاریوں سے سیس ہوں۔ ہاری آریخ پیدائش تیری آریخ پیدائش سے بہت پہلے کی ہے۔ میں نے تیرے ول میں آگ جھونک دی ہے۔ "

اس بت کو جلا کر را کھ کر دینے کے بعد پھر ہے حضور کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو گئے اور آخر
وقت تک نعمت دیدار سے مالا مال ہوتے رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال پڑ طال
کے بعد جب فتندا نکار ختم نبوت نے اسلام کی نو خیز مملکت کو ہلا کر رکھ دیا تو طفیل بن عمروالدو ہی اپنے نوجوان فرزند عمرو کے ساتھ اس جماد میں چیش چیش رہے۔ یسال تک کرسیلمہ کذاب کے خلاف فیصلہ کن معرکہ میں بمامہ کے مقام پر شمادت کی رتکمین قبازیب تن فرما کر بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہو گئے ان کا فرزند داد شجاعت دیتا ہوا شدید زخمی ہوا۔ لیکن وہ صحت یاب ہوگیا۔ آخر کار شہید باپ کا بیٹا عمد فاروتی میں یہ موک کے میدان میں شہید ہوا۔ رضی الله ہوگیا عند وعن ابید الماجد الکریم البطل الجلیل۔ (۱)

### حرمال نصيب

کٹی ایسے لوگ بھی تھے توفیق النی نے جن کی دعگیری نہ کی وہ آب زلال کے اس چشمہ صافی کے قریب پہنچے لیکن پھر بھی تشنہ لب رہے ان میں سے ایک کا ذکر بطور مثال پیش خدمت ہے۔

قبیلہ بنی بر بن وائل کا ایک رئیس جس کا نام اعثیٰ بن قیس بن تعلیہ تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے کارادہ کرکے گھرے روانہ ہوااس نے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا۔ جس میں حضور کی شان رفع اور خصال جمیدہ کے بیان کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات عقیدت و محبت کا ظہار بھی ہوئی وار فتنگی ہے کیا تھا۔ جب وہ کمہ کے حریب بنچا تو بعض مشرکین ہے اس کی ملاقات ہوگئی انہوں نے بوچھا اعثیٰ کدھر کا قصد ہے اس نے انہیں بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے کئے حضور کی خدمت عالیہ میں کدھر کا قصد ہے اس نے انہیں بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے کئے حضور کی خدمت عالیہ میں

ا - السيرة النبوية ابن بشام، جلداول، صغيه ٢٠٠٧ آاا ١١ ويكر كتب سيرت

حاضر ہور ہاہوں۔ انہوں نے اے کہا یا اباصیر (بداعشی کی کنیت بھی) تم اسلام قبول کرنے قو جارہ ہو لیکن تمہیں علم ہے کہ اس ند بہ بیں زنا قطعاً حرام ہے تم اس کے بغیر کیے صبر کر سکو گے اس نے کہا بخدا! اب جھے اس کی کوئی خواہش نہیں رہی۔ انہوں نے دوسراوار کیا۔ کہا اسلام تو شراب کو بھی حرام قرار دیتا ہے کیا تم شراب سے اجتناب کر سکتے ہو۔ یہ من کر وہ محبرایا کہنے لگا۔

### و كانه پهلوان

رُ كاند، قبیلہ قریش میں سب سے زیادہ طاقتور، دلیراور تحشی کے فن میں بڑا ماہر تھا۔ ایک روز سر كار دوعالم صلى اللہ تعالی علیہ وسلم مكہ كی تھا ٹیوں میں تھوم رہے تھے كہ ایک تھائی سے تررتے ہوئے ركاند سے طاقات ہوئی۔ حضور نے اس موقع كوغنیمت جاتا۔ اور اس سے فرمایا اے ركاند ! كیا تہیں اللہ تعالی كا خوف نہیں كیا تم میری دعوت كو قبول نہیں كرو تحد

اس نے کما!اگر مجھے یہ علم ہو تاکہ آپ جس چیزی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے تو میں اے ضرور قبول کرلیتااور آپ کی بیروی کر تا۔

حضور نے فرمایا! اگر میں تہمیں بچھاڑ دوں توکیاتم تسلیم کر لوگے کہ میری دعوت تجی ہے۔ اس نے کہا! بے شک۔ اے زعم تھا کہ اس جیسے شہ زور اور پیل تن پہلوان کو پچھاڑ ناکوئی بچوں کا کھیل نہیں اے خیل تھا کہ وہ چیٹم زون میں حضور کو دیوج لے گا۔

حسنور نے فرمایا! اٹھ اور میرے ساتھ کشتی کر، وہ غراتا ہواا معااور خم محمونک کر سامنے کھڑا ہو کیاسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے پنچ میں پکڑ کر بھینچاتووہ آن واحد میں

۱ - السيرة النبويه ابن مشام، جلداول، صفحه ۴۱۲

زمین پر چت گراہوا تھاا ہے اپنے تن بدن کی ہوش ندری وہ دامن جھا ڑتاہواز مین سے اٹھااور کنے لگا کیک بار پھر۔ حضور نے پھر پکڑااور زمین پر پٹنے دیاوہ پھراٹھاور کہنے لگایا محمد (فداہ ابی وامی) بوے تعجب کی بات ہے میرے جیسے پہلوان کو آپ نے پچھاڑ دیا۔

ہادی پر حق نے فرایا۔ اگر تیرے دل میں خدا کاخوف ہواور تومیری دعوت کو قبول کرنے کا وعدہ کرے تو میں اس ہے بھی زیادہ جرت انگیز چز جمیس دکھانے کے لئے تیار ہوں۔ پوچنے لگاوہ کیا۔ حضور نے فرمایا میں تیری راہنمائی کے لئے یہ سامنے جو در فت کھڑا ہے اسے بلا تا ہوں وہ ابھی میرے پاس آ جائے گا۔ وہ سراپا جیرت بن کر کنے لگا اچھا بلائے! حضور نے در فت کو حکم دیاوہ چا ہوا صاضر خدمت ہو گیا چراسے ار شاد فرمایا پی جگہ واپس چلے جاؤوہ اس وقت واپس چلا گیا۔ رکانہ پہلوان دامن جھا ڈیا ہوا وہاں سے اٹھا۔ اور شرمندگی سے سراوپر فیس اٹھ رہاتھا۔ سیدھا پی قوم کے پاس آ یا ور انہیں کئے لگا ہے صاحب کے جادو کے بل پر میں اٹھ رہاتھا۔ سیدھا پی قوم کے پاس آ یا ور انہیں کئے لگا ہے صاحب کے جادو کے بل پر میں اٹھ رہاتھا۔ سیدھا پی قوم کے پاس آ یا ور انہیں کئے لگا ہے صاحب کے جادو کے بل پر میں اٹھ رہاتھا۔ سیدھا وگر کوئی نہیں دیکھا۔ (۱)

پھراس نے اپناواقعہ بیان کیا۔

علامہ ابن کیر نے اس واقعہ کو پہلے اس طرح لکھا ہے اس کے بعد " قلت " بیتی میں کہتا
ہوں لکھ کر ابو بکر الشافعی کی روایت باسناد جید حضرت ابن عباس سے بوں ذکر کی ہے۔
کہ بزید بن رکانہ نے نبی کر بم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیکے بعد دیگرے تمین بار کشتی
لڑی اس نے کماتھا۔ کہ اگر آپ جھے کر الیس تو میں آپ کو ایک سو بکریاں دوں گا۔ حضور نے
تمین بار اسے پچھاڑ دیا۔ جب وہ تبیری مرتبہ چاروں شانے چت زمین پر آگر اتو کہنے لگا۔ یا مجر!
آج تک کی نے میری پیٹ زمین سے نہیں لگائی آج سے پہلے آپ سے زیادہ جھے مبغوض کوئی
نہیں تھالیکن آج میں گوائی دیتا ہوں کہ اَنٹہ ہو گئر آن اُلا اللہ وَ وَاتَكَ دَسُولُ الله وَحضور صلی
علیہ وسلم اس کی چھاتی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی بکریاں اسے واپس
کر دیں۔ (۲)

ا - السيرة النبويه ابن بشام ، جلداول ، صفحه ۴۱۸ ۲ - انسيرة النبويه ابن كثير ، جلد دوم ، صفحه ۸۳

صادازدى كاقبول اسلام

ازدشنوء قرب کے نامور قبیوں میں ہے ایک مشہور قبیلہ ہے اس قبیلہ کا ایک رئیں صاد ازدی مکہ مرمہ میں آیا۔ یہ ان مریضوں کو دم کیا کر تا تھا۔ جنہیں آسیب یا جنات کی تکلیف ہوتی تھی۔ اے یہاں کے چنداحقوں نے حضور کے بارے میں بتایا کہ انہیں آسیب کی تکلیف ہوتی تھی۔ اے یہاں کے چنداحقوں نے حضور کے بارے میں بتایا کہ انہیں آسیب کی تکلیف ہوہ بہتی بہتی کرتے ہیں علاوہ ازیں تکلیف ہو وہ بہتی بہتی کرتے ہیں علاوہ ازیں ایک نے ذور شور سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے سارے شرمی فتندہ وضاد کے شعطے بحرک اٹھے ہیں۔ ایسے بیاروں کے لئے تیمادم بردا کر سم ان کودم کردے ہیں۔ ایسے بیاروں کے لئے تیمادم بردا کر سم ان کودم کردے ہیں۔ ایسے بیاروں کے لئے تیمادم بردا کر سم ان کودم کردے ہیں۔ ایسے بیاروں کے لئے تیمادم بردا اسیر ہے اگر تم ان کودم کرد۔ تیم سے دہ صحت یاب ہوجائیں توسلی قوم تیمی شکر گزار ہوگی۔

اس نے دل میں طے کیا کہ اگر میری اس مخص سے طاقات ہوئی تو میں ضرور اسے دم
کروں گاشا کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے ذریعہ شفا یاب کر دے چنانچہ اس نے ایک روز حضور کو
حرم کے صحن میں بیٹھے دیکھاوہ حضور کے پاس جاکر بیٹھ کیااور کھنے لگا کہ میرے پاس آسیب کا
برا مجرب دم ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے میرے وم سے اس کو صحت بخش ویتا ہے کیا آپ کی
مرضی ہے کہ میں آپ کو دم کروں۔ اس کی بیات من کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
یوں کو یا ہوئے۔

إِنَّ الْحَمَّىٰ لِلْهِ عَجْمَدُهُ وَنَسَتَعِيْنَهُ مَنْ يَهْدِى اللهُ فَلاَمُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاهَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَ لَاَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَمِيْلِكَ لَهُ وَأَنَّ مُحْتَدَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

صادید کلمات طیبات س کر بے خود ہو کمیااور عرض کی ایک بار پھریدار شاد دہرائے۔ ہادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین بار ان کلمات کو دہرایا۔ انہیں سننے کے بعد صاد کہنے لگا۔

كَقَدُ سَمِعْتُ تَوَلَ الْكُهُنَةِ - وَقُولَ السَّحَرَةِ وَقُولَ الشُّعَلَّةِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كِلِمَا تِكَ هُؤُلِّهِ هَاتِ يَدَكَ أَبَا بِعْكَ عَلَى الدُّ كَدِم

" میں نے کابنوں ، جادو گروں ، کے اقوال سے ، شعراء کے اشعار سے ۔ لیکن میں نے آپ کے ان کلمات کی مثل کوئی کلام نہیں سنا۔ ہاتھ آگے بردهائے آکہ میں آپ کے ہاتھ پراسلام کی بیعت کروں۔ " سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست مبارک بردها یااس نے بیعت کرلی۔ پھر حضور نے فرمایا یہ بیعت صرف تمہاری طرف سے نمیں بلکہ تیری قوم کی طرف ہے بھی ہے۔ اس نے کما بے شک۔ یہ بیعت میری قوم کی طرف سے بھی تیول فرمائیں۔ (۱)

## مكه میں وفد نجران کی آمداور ان کا قبول اسلام

نجران کے عیمائیوں کا ایک وفد جو تقریباً ہیں افراد پر مشمل تھا۔ کمہ کرمہ بی بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم میں حاضری ہے مشرف ہوا۔ نجران ۔ کمہ اور یمن کے در میان ایک شہر کانام ہاں او گوں نے حضور کاذکر خیران مماجرین ہے ساتھا۔ جو الل کمہ کے جوروستم سے بھی آکر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تقے یہ وفد جب کمہ پہنچاتواں وقت سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرہا تھے یہ لوگ وہیں حاضر ہوگئے اور جو سوالات اور شہرات ان کے دل میں کھنگ رہے تھے وہ ایک ایک کر کے پوچھے گئے۔ حضور ان کاجواب ارشاد فرماتے گئے قرایش کمہ اپنی اپنی مجانس میں بیٹھے ان نووار دول گئے۔ حضور ان کاجواب ارشاد فرماتے گئے قرایش کمہ اپنی اپنی مجانس میں بیٹھے ان نووار دول کے احوال واعمال کامشاہرہ کررہے تھے۔ جبوہ اسٹے سوالات عرض کر چکے اور ان کے تعلی علیہ بخش جوابات من کر ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو گیاتواب ہادی پر حق صلی اللہ تعالی علیہ بخش جوابات من کر ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو گیاتواب ہادی پر حق صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی وعوت دی۔

اور ان کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات بینات کی تلاوت فرمائی جب انہوں نے کلام اللی سنا۔ نوان پر رفت طاری ہوگئی اور ان کی آکھوں سے سیل اشک رواں ہوگیا۔ تلاوت فتم ہوئی نوان سب نے کلمہ شمادت پڑھاور حضور کے دست حق پر ست پر اسلام کی بیعت کرلیان کو یقین ہوگیا۔ کہ جس نی ختھر کے بارے میں وہ اپنی آسانی کتابوں میں پڑھاکرتے تھے بلاشبہ یہ وہ بی ہم موعود ہیں۔ جب نور ایمان سے اپنے تاریک دلوں کو منور کر بھی تواجازت طلب کی اور واپس جانے کے یہ لوگ ایمی چندقدم ہی چلے تھے کہ کفار قرایش نے ان کو تھیرے میں لے اور واپس جانے طعن و تصنیحی ہو جھاڑ شروع کی انہیں کما۔

خَيَّتَكُمُواللهُ مِنْ رَكِي بَعَثُكُو مِنْ وَرَآءِ كُوُمِنْ اَهُلِ دِيْنِكُوْ تَرْتَادُوْنَ اَقْ تَنْظُرُوْنَ الْاَغْبَادَ لَهُ مُ لِتَأْثُوهُمُ مِغَبِّرِالرَّجُلِ

ا - انسيرة الحلبيه إمام محمد ابو زبره ، جلد اول ، صفحه ٣٢٩

وَلَهُ زَنْظُمَ ثِنَّ عَجَالِسُكُوْعِنْدَةُ حَثَىٰ فَارَقُكُوْ دِيْنَكُمُ فَصَدَّةٌ ثَمُّوُّ بِمَا قَالَ لَا نَعْلَهُ رَكِّبًا آخْمَقَ مِنْنُمُهُ -

"الله تعالی تمهارے قافلے کو خائب و خامر کرے۔ تمهارے پیچھے جو تمہارے بم ذہب بیں انہوں نے تمہیں یمال بھیجائے آگداس فخص کے حالات کا مشاہدہ کر و اور پھر واپس جاکر انہیں ان حالات سے خبردار کرو۔ جوں ہی تمہیں وہاں ان کی محفل میں بیضنے کا موقع ملا۔ تو فوراً تم نے اپنا دین ترک کردیا اور جو پچھ اس نے کہا اس کی تقدیق کردی۔ جمیں معلوم نہیں کہ تم سے زیادہ احمق اور بے وقوف کارواں ہم نے بھی دیکھا ہو۔ "

انہوں نے طعن و تشنیع کے تیروں کی اس ہو چھاڑ کو ہڑے صبراور مخل سے ہر داشت کیااور
انہیں صرف اتنا ہواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جاہلوں۔ اجڈوں کی طرح گفتگو کرنا نہیں
چاہتے ہو نعمت ہمیں ملی ہے وہ ہمیں نصیب رہے اور جس راستہ پر تم گامزن ہو تم اس پر قائم
رہو۔ ہمیں تم سے جھڑنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ بیہ خوش بخت اور خوش نصیب کارواں
دارین کی سعاد توں کے خزانے اپنے دلوں میں سمیٹے اپنے وطن واپس چلا گیاانہیں کے بارے یہ
آ یت نازل ہوئی۔

وَإِذَاسَمِعُوا مَنَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَزَى اَعُيْنَهُو تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّاعَرَفُوْ امِنَ الْحَقِّ ثَيْقُوْلُوْنَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَامَعَ الشَّهِدِينَنَ .

"جب سنتے ہیں (قرآن) جوا آرا گیار سول کی طرف تو تو دیکھے گاان کی آنکھوں کو کہ چھلک رہی ہوتی ہیں۔ آنسوؤں سے اس لئے کہ پہچان لیا انسوں نے حق کو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے پس تولکھ لے ہمیں (اسلام کی صدافت کی ) گوائی دینے والوں ہیں۔ "

(سورة المائده. ٨٣)

علامہ طبی نے تو سیرت طلبید میں یہ بیان کیا ہے کہ بید وفد نجران کے عیسائیوں کاتھا۔ لیکن امام ابن ہشام نے تحریر کیا ہے کہ بید نصاری حبشہ کے رہنے والے تنے وہاں ان کی ملاقات مماجرین سے ہوئی زیارت کاشوق انہیں کشال کشال مکہ لے آیاسال دولت ایمان

#### ے ملامال ہو کروالی گئے۔ (1)

## محت الفقراء والمساكين

محبوب رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم جب حرم مين تشريف فرما ہوتے توعام طور پر فقراء وساكين صحابہ اپنے آقائی خدمت ميں بھدادب ونياز حلقہ بائدھ كر بيٹے جاتے۔ خباب، عمار ، ابو فكہيم ، يبار مولی ، صفوان بن اميه ، صہيب ، ان مفلوك الحال درويشوں كو دكھ كر كفار قرايش ان كانداق اڑاتے اور پھتياں كتے اور كن الكھيوں سے ديكھتے اور ایک دوسرے كو كتے يہ بيں ان صاحب كے معتقدين ۔ كيا ہم جيے رئيسوں اور دولت مندوں كو نظر انداز كركے الله تعالى نے ان بھک منگوں كو ہدايت كی نعمت سے نواز ا ہے۔ اگر ان صاحب كادين حق ہو آتو يہ لوگ اسے قبول كرنے ميں نظرانداز كركے الله اوگ اسے قبول كرنے ميں ہم سے سبقت نہ لے جاتے ۔ اور نہ اللہ تعالى ہميں نظرانداز كركے ان ان كواس نعمت سے فراز فرما آباس وقت اللہ تعالى نے یہ آيات نازل فرمائيں ۔

وَلَا تَظُرُوالِنَا يَنْ يَنْ عُوْنَ رَبَّهُمُ فِالْغَنَادَةِ وَالْعَشِّي يُرِيْدُونَ وَجُهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ فِنْ شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ وَكَالْلِكَ فَتَتَنَا بَعْضَهُمْ بِيَعْضِ لِيَقُولُوا اَهَوُلَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ فِنْ بَيْنِيا فَتَتَنَا بَعْضَهُمْ مِيعُصِ لِيَقُولُوا اَهَوُلَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ فِنْ بَيْنِيا فَتَنَا بَعْضَهُمُ مِيعُصِ لِينَا فَقُلْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْا اَهَوُلَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ فِنْ بَيْنِيا مَنْ عَمِلَ مِنْكُوسُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلِي التَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلِي مَنْ يَعْمِهِ وَالسَّوْعَ اللهِ مَنْ عَمِلَ مِنْ يَعْمِهِ وَالسَّاعِ فَيْ اللهِ فَهُ تَنَابَ مِنْ يَعْمِهِ وَاصْلَحَ فَانَهُ عَلَى مَنْ عَمِلَ مِنْكُوسُ اللهِ عَلَيْكُولُونَ اللهِ فَيْ تَنَابَ مِنْ يَعْمِهِ وَاصْلَحَ فَانَهُ عَلَى مَنْ عَمِلَ مِنْكُوسُ اللهِ عَلَيْكُولُونَ اللهِ فَيْ تَنَابَ مِنْ يَعْمِهِ وَاصْلَحَ

"اورنہ دور ہٹاؤائیں جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کومبع وشام، طلب گار ہیں (فقظ) اس کی رضائے نہیں آپ پران کے حساب سے کوئی چیز۔
اورنہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز تو پھر بھی اگر آپ دور ہٹائیں انہیں تو ہوجائیں گے بانصافی کرنے والوں سے۔ اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بعض کو بعض سے آکہ کمیں مال دار کافرنا دار مسلمانوں کود کھے کر کیا یہ ہیں احسان کیا ہے اللہ نے جن پر ہم میں سے۔ کیانہیں جانا اللہ کر کیا یہ ہیں احسان کیا ہے اللہ نے جن پر ہم میں سے۔ کیانہیں جانا اللہ

۱ - السيرة النبويه ابن مشام، جلداول، صغمه ۱۸ م - ۱۹ م

تعالی ان سے زیادہ اپنے شکر گزار بندول کو۔ اور جب آئیں آپ کی خدمت میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جاری آخوں پر تو (اان سے) فرمائے سلام ہو تم پر لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے (محض اپنے کرم سے) اپنے آپ پر رحمت فرماناتوجو کوئی کر بیٹھے تم میں سے برائی۔ نادانی سے پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور سنوار لے (اپنے آپ کو) توب شک اللہ تعالی بہت بخشے والا نمایت رحم فرمائے والا ہے۔

(سورة الانعام: ٥٢- ٥٣)





# عامُ الحرن

# عام الحرن (غم واندوه كاسال)

شعب ابی طالب کی محصوری ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور حضور کے ہمراہیوں کی رہائی، نبوت کے دسویں سال میں ہوئی مشہور سیرت نگار موئی بن عقبہ کی تحقیق کے مطابق سے مدت تین سال تھی جس کا آغاز ماہ محرم نبوت کے ساتویں سال ہے ہوا تھا۔ اور محمد بن سعد کی روایت سے کہ سے مدت دو سال تھی بسر حال اس طویل عرصہ میں محصورین کوجن مصیبتوں، وشواریوں اور محرومیوں کاسامناکر نا پڑااس کے بارے میں آپ ایکی پڑھ آئے ہیں۔

ان جانگدازاورروح قرسا تکالف کے باوجود سرکار دوعالم کاشوق تبلغ کم نمیں ہوابلکہ ان مصائب نے اس میں اضافہ ہی گیا ذوق وشوق میں افزائش ہی ہوئی۔ فالملنہ حصار کے ٹوٹ جانے کے بعد ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا فریضہ رسالت پہلے ہے بھی کئی گنا زیادہ سرگری ہے اواکر ناشروع کر دیا۔ چاہے تو یہ تھاکہ اب طالات قدر سے پر سکون رہے اور حضور پوری قوت اور پوری یک سوئی ہے کم کر دہ راہ مخلوق کو صراط متفقیمی طرف راہبری کرتے لیکن قدرت اللی کی حکمتوں کاکون اصاطہ کر سکتاہ اس محاصرہ کو ختم ہوئے ابھی پوراممینہ کرتے لیکن قدرت اللی کی حکمتوں کاکون اصاطہ کر سکتاہ اس محاصرہ کو ختم ہوئے ابھی پوراممینہ سدھارے۔ قلب و جگر کو پارہ پارہ کر دینے والے اس صدمہ پر ابھی ایک ہفتہ بھی نمیں گزرا تھا کہ ام المؤسنین خدیجہ آلکبری رضی اللہ عنما نے بھی پیک اجل کو لبیک کما اور فردس بریس میں جاکر فروکش ہوگئیں۔ یہ دوصدے سرکار دوعالم کے قلب نازک کے لئے فردوس بریس میں جاکر فروکش ہوگئیں۔ یہ دوصدے سرکار دوعالم کے قلب نازک کے لئے برے غم انگیزاور اندوھناک صدے تھاس لئے اس سال کو "عام الحرن" (غم واندوہ کا سال) کے نام سے موسوم کیا گیا۔

بعض مور خین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین کی وفات پہلے ہوئی اور حضرت ابوطالب نے اور ان کے ابوطالب نے اور ان کے

#### وفات حضرت ابوطالب

حضرت ابوطالب کے انتقال پڑ ملال کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن کیر اولین سیرت نگار ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

جب قریش کو آپ کی بیاری کاعلم ہواتوانہوں نے اہمی مشورہ کیا کہ حزہ، عمرین خطاب جیسے
لوگ اسلام قبول کر بچکے ہیں اور آپ کی دعوت آہت آہت قریش کے
جملہ قبائل میں بھی اپنااثر دکھاری ہے۔ اٹھوسب ابو طالب کے پاس چلیں۔ اب ان کا آخری
وقت ہے شاکد ان کی کوشش سے ہمارے در میان اور محمد (فداہ ابی وای) کے در میان کچھ
مفاہمت ہوجائے۔ کچھ ہم ان کی باتیں مان لیس۔ کچھ وہ ہماری باتیں مان لیس اس طرح ہمیں
اس مصیبت سے چھٹھارائل جائے گا آخر میں انہوں نے اپنے دل کی بات کمہ دی۔

فَإِنَّا وَاللَّهِ مَا نَأْمَنُ آنْ يَنَبَّرُوْوَنَا آهُرَنَّا

" ورنہ ہمیں بیر اندیشہ ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے۔

یہ طے کرنے کے بعد مکہ کے رو ساء میں سے عتبہ بن ربیعہ۔ شیبہ بن ربیعہ۔ ابو جمل بن ہشام۔ امیہ بن خلف۔ ابو سفیان بن حرب اور چند دوسرے آ دمی مل کر ابو طالب کے پاس مے اور باس الفاظ اپنی حاضری کا معابیان کیا۔

ا - سل المدي والرشاد، جلد دوم، صغه ٥٦٣

بھتے کے در میان جونزاع ہوہ آپ کو بخوبی معلوم ہے جاری خواہش ہے کہ آپ انہیں بلائیں اور جاری ان کی صلح کرادیں کچھ جاری باتیں ان سے منوائیں اور کچھ ان کے مطالبات ہمیں ماننے کا تھم دیں باکہ وہ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں۔ وہ ہمیں جارے حال پر رہنے دیں۔ وہ جانیں اور ہم ان کو ان کے حال پر رہنے دیں۔ وہ جانیں اور ان کے نظریات۔ ان کے نظریات۔

حضرت ابوطالب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بلانے کے لئے آدی بھیجا حضور تشریف لائے تو انہوں نے کہا ہے میرے بھائی کے فرزند! تیری قوم کے بیہ سرداریماں جمع ہوئے ہیں۔ تاکہ کچھ دواور کچھ لوکے اصول پر تمہار اجھڑا طے ہوجائے اور آئندہ تم صلح و آشتی ہے زندگی بسر کرؤ۔

اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے جواب دیا۔ اے محترم پچیا! انہیں فرمائیں میری صرف ایک بات مان لیس سارے عرب کے بھی سے مالک بن جائیں گے اور سار اعجم بھی ان کاباج گزار بن جائے گا۔

ابوجهل جعث بولا "نغم وابیک و عشر کلمات۔ " تیرے باپ کی قتم ! ایک بات نمیں آپ ایسی دس باتیں بھی کمیں توہم مانے کے لئے تیار ہیں حضور نے فرما یا کمو۔

لَّدَالَهُ الْدَاللَّهُ وَتَعَنَّلُعُونَ مَالَّعُبُدُونَ مِنْ دُونِهِ "يعنى عباوت كلائق كوئى نهيں سوائ الله تعالى كے اور اس كے بغير تم جن معبودوں كى پرستش كرتے ہوان كو پرے پھيتك دو۔ " يہ من كر ان كے چروں پر ہوائياں اڑنے لگيں اور كہنے لگے يا محر۔ يَا مُحَمَّدُ اَتُونِيْدُ اَنْ تَجَعَلَ الْالِهَ مَا اِلْهَا وَاحِدًا ؟ إِنَّ الْحَرَافَ

" يعنى تم چاہے ہوكہ بم بت سے خداؤں كوچھوڑ كر صرف ايك خداكو

مامیں۔ بیری عجیب وغریب بات ہے۔ " الد مرکز ایک معند ترین کر اللہ

آپی میں کئے گئے کہ یہ مخص تمہار اکوئی مطالبہ تسلیم نمیں کرے گا۔ چلوچلیں۔ تم اپنے عقیدہ پر کیے رہویمال تک کہ اللہ تعالیٰ جارے در میان اور ان کے در میان فیصلہ کر دے۔ یہ کمہ کر وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔

ان کے چلے جانے کے بعد حضرت ابوطالب نے اپنے بھتیج پر کسی ناراضکی یا ناپندیدگی کا

اظهار شیس کیا بلکه کها۔

والله ينائن آخی - ها دَائيتُكَ سَالَهُ هُوَ شَكُطُكُا
دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے کہا۔
والله ينا ابْنَ اَخِی - ها دَائيتُكَ سَالَهُ هُو شَحَطُا
دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے کہا۔
دیعن میں نہیں دیکھا کہ تم نے کسی غلابات کاان سے مطالبہ کیا ہے۔ "
مططاور شخط ۔ قریب المعنی لفظ میں اَدَشَطُطُ ثَبَاعَدُ عَنِ الْحَقِقِ مِن سے دور ہوجاتا۔
آپ کی بیبات س کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں ان کے بارے میں امید پیدا ہو کی اور انہیں فرمایا۔

اَیْ عَیِّدِ؛ فَاَنْتَ فَقُلْهَا۔ اَسْتَعِلُ لَکَ بِهَاالشَّفَاعَةَ یَوْمَ الْقِیلَةَ "اے چھا! آپ ہے کلمہ کئے اس سے قیامت کے دن آپ کے لئے میری شفاعت روا ہوجائے گی۔"

انہوں نے جواب دیا۔

ێٳٳڹٛڹۘٲڿؽ۫ۦػؙٷڒڒۼۜٵڣۜٵۺؙؠۜڗۼڷؿڮٷڡٙڵؠڹۣٛٳؠؽڰڡؚؽٛ ؠۼڽؽ۫ۅٙٲڽٛؾڟؙؾٞڰ۫ڒؿۺٞٵؚٚؽٚٳۺٚٵڰ۫ڶڗۿٵڿۯ۠ٵڵؚڶؠٷڗؚڷڡؙؙڵۿٵ ڒٲڎؙؙؙ۠۠ڷۿٵٳڷۮڸٳؙڛڗڮۼٵ

"اے میرے بھتیج !اگراس کابات خوف نہ ہو آگہ میرے مرنے کے بعد حمیت میں اور تیرے بھائیوں کو لوگ مطعون کریں گے اور قریش ہے گمان کریں گے اور قریش ہے گمان کریں گے کہ میں نے یہ کلمہ موت کے ڈر سے پڑھا ہے تو میں ضرور پڑھتا۔ " پڑھتا۔ اور میں بید کلمہ صرف تہیں خوش کرنے کے لئے پڑھتا۔ " جب موت کاوقت قریب آگیا تو حضرت عباس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہونٹ ہلارہے ہیں انہوں نے کان لگا کر سنااور عرض کیا۔

یَا ابْنَ اَنِیْ وَاللهِ لَفَدُ قَالَ اَنِیْ اَلْکُولَمَةَ الَّیْ اَلَوْنَ اَلَوْنَ اَلَّیْ اَلَوْقَ اَلَّا اَ "اے میرے بینیج! بخدا! میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس کے پڑھنے کا آپ نے انہیں تھم دیا ہے۔" رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کَمْ اَسْمَتْم میں نے نہیں سنا۔ (۱)

۱ ـ السيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ۱۲۳ ـ ۱۲۳

آپکاذندگی کے آخری لمحات ہیں۔ آپ کے قبیلہ کے سرکر دولوگ اکھے ہیں۔ اس وقت آپ نان سب کوایک وصیت کی۔ جس سے آپ کی اولوالعزی۔ بالغ نظری حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ آپ کی شان فصاحت و بلاغت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں جس کی اہمیت اور افادیت کے بیش نظر اس کالفظی ترجمہ پیش فدمت ہے۔ آپ نظر اس کالفظی ترجمہ پیش فدمت ہے۔ آپ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

میں تہیں وصیت کر آہوں کہ محمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ساتھ بھلائی کرنا۔
کونکہ سارے قبیلہ قریش میں وہ الامین کے لقب سے ملقب ہے اور سارے اہال عرب اسے
العدیق کتے ہیں۔ جن خصائل حمیدہ کی میں نے تہیں وصیت کی ہے۔ وہ ان تمام کاجامع ہے
بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے مفلسوں اور ناداروں نے دور دراز علاقوں میں رہنے والوں
نے۔ کمزور اور ضعیف لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے دین کی تعظیم کی
ہے کو یامیں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی برکت سے وہ لوگ قریش کے سردار بن گئے ہیں اور قریش
کے سردار پیچھے رہ گئے ہیں ان کے محلات غیر آباد ہو گئے ہیں۔ عرب کے سارے باشندے
ان کے ساتھ دل سے محبت کرنے گئے ہیں اپنے دلوں کو اس کی محبت وعقیدت کے لئے انہوں
نے مخصوص کر دیا ہے۔ اور اپنی زمام قیادت اس کے ہاتھ میں دے دی ہے۔
ان کے موج شریش! اپنے باپ کے بیٹے کے مدد گار اور دوست بن جاؤ۔ جنگوں میں اس کے
ان کے دوس میں جاؤ۔ جنگوں میں اس کے
ان کے دوس بین جاؤ۔ جنگوں میں اس کے
ان کے دوس بین جاؤ۔ جنگوں میں اس کے
ان کے دوس بین جاؤ۔ جنگوں میں اس کے
ان کے دوس بین جاؤ۔ جنگوں میں اس کے
ان کے دوس بین جاؤ۔ جنگوں میں اس کے

حامی اور ناصر بن جاؤ۔ خداکی تشم جو مختص اس کی راہ پر چلے گاہدایت پا جائے گا۔ اور جواس کے دین ہدایت کو قبول کرلے گاوہ نیک بخت اور بلند اقبال بن جائے گااگر میری زندگی میں کچھے گائٹ ہوتی اور میری موت میں کچھے آخیر ہوتی تو میں ساری جنگوں میں اس کی کفایت کر آ اور تمام آلام و مصائب ہے اس کا د فاع کر آ۔
اس وصیت کے بعد آپ کی روح قفس عضری سے پرواز کر گئی۔ (۱)

### حضرت ابوطالب كاايمان

حضرت ابو طالب نے عمر بھرانی جان ہے عزیز بھیتیج کی خدمات جس وفاشعاری ہے انجام دیں اس کی نظیر و حویدے سے بھی ملنی مشکل ہے اعلان نبوت کے بعد سر کار دوعالم کوجن خارہ مدازمصائب آلام كاسامناكر نايراان بيس آپ في حضور كوكمجي تنمانيس چمورا- ساري قوم كي مخالفت اور عداوت مول لی لیکن حضور کی رفاقت ہے منہ نہیں موڑا۔ اپنااٹر ورسوخ اپنامال و متاع۔ این الل وعیل۔ سب کو حضور کے دفاع کے لئے وقف کر دیا۔ شعب انی طالب کی طویل اور روح فرسا تنائی میں۔ ساری مشکلات کامردانہ وار مقابلہ کیا۔ ہرقدم پر حضور کا ساتھ ویابرنازک سے نازک مرحلہ پر دشمنوں کے بروار کے سامنے سیند آن کر کھڑے ہو گئے انے خطبات میں حضور کی دحت سرائی کرتے رہے۔ طویل قصیدے لکھے۔ جن میں آج بھی ہائمی ومطلی فصاحت کے انوار د مک رہے ہیں۔ ان قصائد میں ایسے اشعار موزوں کئے جنہوں نے بلغاء عرب اور فسحاء حجاز کو دم بخود کر دیاان تمام قصائد میں حضور کی تعریف و توصیف کے ایے میچ موتی پروئے جن کی چک کے سامنے آسان کے ستارے جل ہیں۔ محبت وعقیدت كے پھولوں سے ايسے گلدسے تيار كئے جن كى ممك سے آج بھى مشام جان معطر ہور بى ہے۔ جن کی نظرافروز رنگت آج بھی آنکھوں کوضیاء بخش رہی ہے۔ ان کے سارے کلام میں کہیں بت پرستی اور بت پرستول کی ستائش نام کی کوئی چیز شیس ۔ وہ اپنی عملی زندگی میں اسلام دعمن طاغوتی قونوں کے سامنے بیشدایک چٹان بن کر کھڑے رہے۔ جب آپ بسترمرگ بریک اجل كانتظار كررب تقے۔ الل كمه كاوفد حاضر بوكر كزارش كرتا ہے جمارے ورميان اور اين بجتیج کے در میان مصالحت کراد بیجئے۔ مصالحت کے لئے حضور انہیں کلمہ شادت پڑھنے ک دعوت دیتے ہیں وہ برافروختہ ہو کر چلے جاتے ہیں۔ ابوطالب حضور کی اس دعوت کے بارے

ا - سل الهدى والرشاد، جلد دوم، صفحه ٥٦٥

میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یوں اظہار فرماتے ہیں۔

وَاللَّهِ مَا رَأَيْنُكَ سَأَلْتُهُو مُشَطَّطًا

اوردم واپسی سے پہلے اپ قبیلہ کے افراد کوجو آپ نے آخری و میت کی ہے اس کا مطالعہ ابھی آپ کر چکے جی صرف اس جملہ پر ایک نظر ڈال لیجئے۔

يَامَعْشَمَ قُرَيْشٍ ﴿ إِبْنُ آبِيْكُوْ ، كُوْنُوالَهُ وُلَاةً وَلَاقًا وَلِحَرْبِهِ حِمَاةً وَاللّٰهِ لَا يَتَنَلُكَ آحَدُ قِنْكُوْسِيْلَهُ إِلَّا رَشَدَ وَلَا يَأْخُذُ آحَدً يَهَدُيهِ إِلَّاسَعِدَ

"اے گروہ قرایش! بیہ تمہارے باپ کے بیٹے ہیں ان کے دوست بن جاؤ۔ جنگوں میں ان کے حامی بن جاؤ۔ بخدا! تم میں سے جو مخص ان کے راستہ پر چلے گاہدایت پائے گا۔ اور جو مخص ان کی ہدایت کو قبول کرے گا وہ سعادت مند ہوجائے گا۔"

اس کے بعد آپ کے بے شار اشعار میں ہے مندر جہذیل چند شعر پڑھئے۔ اور کہنے والے کے ایمان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔

اَلَةُ تَعْلَمُوْ النَّاوَجَنْ مَا عَجَمَّدًا فَيَعَلَّمُوا فَيَعِلَّا كَمُوْسَى خَطَّفِ أَوَّلِ لَكُتُبُ "كياتم نبيس جانة كه بم نے محر صلى الله تعالى عليه وسلم كوموى كى طرح نبى يايا ہے اور يه بات پہلى كمانوں ميں لكھى مئى تھى۔"

فَلَسُنَا وَدَبَ الْبَيْتِ الْمُلِوُاكُونَ لِعَنَّا أَمِنْ عَضِّ الزَّمَانِ وَكَلَاكُوبَ "اس گر ك رب كى تتم - ہم وہ لوگ نبيں ہيں كہ احمد كو تمهار ب حوالے كر ديں زمانے كى شدتوں اور تكليفوں سے تنگ آكر - " ايك اور قصيدہ ميں شان محمدى كو يوں اپنى كوثر وسلسبيل سے دهلى موكى زبان ميں بيان فرماتے ہیں -

وَابَيْهَ يُسْتَنَقَى الْغَاهُرِوجَهِم بِنَمَالُ الْيَتَافِى وَعِصَةً لِلْاَوَامِلِ
" وہ روش چرے والے، جن کے چرے کے وسیلہ سے بادل طلب کیا
جاتا ہے جو بیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی آبر وہ۔ "
وہ ہتی جس کاکر دار اسلام اور پیغیر اسلام کے بارے میں یہ تقااور جس کامنظوم کلام اس
حم کے ڈرہائے شہوار سے بحرا ہوا ہے ایسی ہتی پر کفرو شرک کاالزام نگانا بواکشون کام ہے۔

علامة العصرامام محرابوز بره رحمته الله عليه الى سيرت كى نادره روز گار كتاب فاتم النبين بين اس مسئله پر بحث كرتے بوئ رقمطراز بيں۔ بين ان كى اس تصنيف لطيف كے ايك اقتباس كا ترجمه بديه قار نين كرتا بول شائداس موضوع پرشك وشبه كى جوگرد پڑى بوئى ہوئى ہے وہ جھٹ جائے اور حقیقت كارخ زیبا ہے جاب ہوجائے اس موضوع پر تفصیل ہے بحث كرنے كے بعد اس كاخلاصه يول تحرير فرماتے ہيں۔

اس بحث ہے ہم تین نتائج تک پنچ ہیں ان ہیں ہے دو مسلمہ ہیں اور تیسرامحل نظر ہے۔
پہلا نتیجہ توبیہ ہے کہ ابوطالب اسلام کے حامی تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں
کا دفاع کیا کرتے اپنے اشعار میں انہوں نے حضور کی دعوت کی جو مدح و نتاء کی ہے ذات رسالت
کے لئے اور صحابہ کرام کے لئے جس محبت اور پیار اور شفقت کا اظہار کیا ہے اور مخالفین ک
کذب بیانیوں کی جس شدو مدسے تردید کی ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بیہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور صادق ہیں۔ راشد ہیں یعنی حضور
سے ہیں اور راہ ہدایت برہیں۔

دوسرامسلمہ نتیجہ یہ ہے کہ جب موت کاوقت قریب آیاتوانہوں نے صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبہ کی صفائی پیش کی جو آپ نے مشر کین مکہ سے کیاتھااور دعوت محمدی کے بعد یہ کسیس معلوم نہیں کہ آپ نے بتوں کی توصیف کی ہو۔ ساری زندگی حضور کی معیت میں اذبیت یہ داشت کرتے رہے۔ اس کے ساتھ اس پاکیزہ محبت اور اس شفقت ظاہرہ کو بھی ملحوظ رکھتے ہوائیس ذات پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تھی۔

تیسرا نتیجہ جو محل نظر ہے وہ بیہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زبان سے کلمہ لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ بے شک ایک روایت ایس ہے جس سے خابت ہو باہے کہ آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھااور بیہ وہی روایت ہے جس کے راوی حضرت عباس ہیں۔

بعض لوگوں نے اپنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے حفزت عباس کے مقام رفیع پر کچیرا اچھالنے کی کوشش کی ہے ان کامقصدیہ ہے کہ وہ حضرت عباس کو جھوٹ سے متہم کر ناچاہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالی سے اس بات کی ہناہ ما تھتے ہیں کہ آپ کی ذات کی طرف جھوٹ کی نبیت کریں خواہ اسلام سے پہلے ہی ہو۔ کیونکہ آپ خاندان قریش کے سرتاج اور سردار تھے۔ اور ایک عام عربی بھی جھوٹ نہیں ہو لٹا تھا۔

کیا آپ نے امام بخاری کی وہ روایت نہیں پڑھی جس میں ہر قل نے ابو سفیان کو اپنے دربار

میں طلب کیا تاکہ حضور علیہ الصاؤۃ والسلام کے بارے میں چند استفسادات کرے ابوسفیان کہتاہ میں نے بہت چاہاکہ آج موقع ہے میں بچ کے بجائے جھوٹ بولوں تاکہ ہرقل کی عقیدت حضور سے ختم ہوجائے لیکن اس خوف سے میں نے سچے جواب دیئے کہ کمیں اہل عرب مجھے جھوٹانہ کہنے لگیں۔ اگر ابوسفیان جیسا آ دمی جھوٹ بولنے کی جسادت نہیں کر سکتا تو حضرت عباس جیسی ہتی جو ہاشی خاندان کاسر تاج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامحترم چھاہے کیا اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاسکتا ہے۔ کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا۔

کے بارے میں یہ خیال کیا جاسکتا ہے۔ کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا۔

امام ابو زہرہ یماں علامہ ابن کشر کی ایک رائے نقل کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔

دیتے ہیں۔

علامه ابن کثیر کہتے ہیں۔

وَهُوَ فِي هَٰذَا كُلِّهٖ يَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَادِقٌ رَاشِنْ وَلِكِنُ مَعَمَ هَٰذَا لَهُ يُؤْمِنُ قَلْبُهُ وَفَرُقُ بَيْنَ عِلْمِ الْقَلْبِ وَتَصْدِيْقِهِ -

"ابوطالب ان تمام امور میں یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق ہیں۔ راشد ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کادل ایمان نہیں لایا تھا۔ اور دل کے جاننے اور ماننے میں فرق ہے۔ "
علامہ ابن کیر کے قول کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ابو زہرہ لکھتے ہیں۔

گویاابن کثیرابوطالب کے علم کو یہودیوں کے علم کے ساتھ تقبیہ دے رہے ہیں یکٹی فوڈکھ گھنا کیٹی فوڈک انبئا آئے گھڑ کہ یہودی حضور کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجو د وہ ایمان نہیں لائے تھے۔

شیخ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر کے اس خیال کی مخالفت کروں اور یہود کے علم کو جس طرح انہوں نے حضرت ابو طالب پر منطبق کیا ہے اس کی تردید کروں۔

میں کہتا ہوں کہ ابو طالب کے علم میں اور یہود کے علم میں زمین آسان کا فرق ہے۔ ابو طالب کا علم ایسا ہے جس کے ساتھ تقدیق اور یقین پایا جاتا ہے اور آپ کی ساری زندگی اور آپ کے سارے قصیدے اس بات کی تائید کرتے ہیں اس لئے میں یہ کہتا ہوں۔ یا نَدُ لَا کُیڈکٹ اُنْ یکٹون کھٹی گا قنظ

"که حضرت ابوطالب کامشرک ہوناممکن شیں ہے۔" اس کی پہلی دلیل ہے ہے کہ آپ نے قریش کے اقوال کو مسترد کیااور دعوت توحید کی آئیکی۔ دوسری دلیل بیہ ہے کہ آپ نے ساری عمر توحید اور اہل توحید کا دفاع کیااور اس راستہ میں جتنی اذیت مسلمانوں نے برداشت کیں اتنی اذیتی ابوطالب نے بھی برداشت کیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صراحت سے میہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور راشد ہیں اور اس بحث کے آخری بیرامی فرماتے ہیں۔

اب تک ہم نے جو لکھا ہاں سے بیمستنبط ہوتا ہے کہ آپ ہر گز مرک نہ تھ۔ كيونكه مشرك وہ ہو آ ہے جو بتوں كى عبادت كرے اور انسيں اللہ تعالى كے ساتھ شريك بنائے اور آپکی ساری دندگی اس بات کی شاہرعاول ہے کہ آپ بتوں اور ان کی برستش کوباطل اور انعو

وَاللَّهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْعَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُ ورِوَمَا عُنْفِي لَانْفُنُ

لیکن آگر کسی کے نز دیک دوسری روایتی اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہول تب بھی اے آپ کے حق میں کوئی ناشائستات کئے ساحراز کر ناجائے۔ آپ کی بے نظیر خدمات کاب معلوضہ ہماری طرف سے نہیں دیا جاتا جائے۔ کہ ہم مغبروں پر کھڑے ہو کر اپنا سارا زور بیان ان کو کافر ابت کرنے اور ان کو کافر کہنے اور کہتے چلے جانے یری صرف کرتے رہیں اس سے بوھ کر ناشکری اور احسان فراموشی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی چنانچہ علامہ آلوی لکھتے

> مَسْتَكَةُ إِسْلَامِهِ خِلَافِيَةً .... ثُمَّاتَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِعَنْ مِ إِسْلَامِ لَا يَنْ بَغِيْ سَبُّهُ التَّكَلُّهُ فِنْ يِهِ بِفَضُولِ الْكَلَامِ فَإِنَّ لَا لِكَ مِمَّا يَتَأَذَّى يهِ الْعَكَوِيُّوْنَ - بَلْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا يَتَا ذَى بِرِالنَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّةِ - ٱلَّذِي نَطَقَتِ الذِّيةُ بِنَاءً عَلَى هٰذِي الرِّوايَاتِ مِعْتِهِ إِتَّاهُ وَالْدِحْتِيَاطُ لَا يَخْفَى عَلَى ذِي فَهِم -

لِٱجْلِ عَيْنِ ٱلْفَ عَيْنِ تَكُرَهُ

" حضرت ابوطالب كے ايمان كاستلداختلافي ستلد اور جولوگ آپ ے ایمان کے قائل نمیں انہیں بھی بیہ متاسب نہیں کہ اپنی زبان بر کوئی نارواجملك أئي كيونكداس سے حضرت سيدناعلى كرم الله وجدى اولاد کواذیت پینچی ہے اور کوئی بعید نہیں کہ حضور سرورعالم کاول مبارک بھی رنجیدہ ہوتا ہو۔ ہر عقل مند آ دمی جانتا ہے کہ ایسے نازک مقامات پر احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ " (۱) مولانا شیلی نے اس موضوع پر جو لکھا ہے وہ بھی اس قابل ہے کہ اہل علم اس کا مطالعہ کریں۔ (۲)

> وفات حسرت آيات امّ المؤمنين سيدّه خديجه رضى الله تعالى عنها

مشفق ومربان چپا حفرت ابوطالبی وفات سے حفور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جود کھ پہنچا تھا اس کے زخم ابھی آزہ تھے کہ قلب نازک کو ایک اور الم انگیز صدمہ بر داشت کرنا پڑا۔ نبوت کے دسویں سال سفر بجرت سے تبن سال پہلے، حفرت ابوطالب کی وفات پر ابھی صرف بینتیس دن گزرے تھے کہ ۱۰ ماہ رمضان کو حضور کی وفاشعار اور مخمگسار رفیقہ حیات حضرت ام المؤمنین البید ہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہائے پیک اجل کو لیک کی۔ (۱) تعارت ما المؤمنین البید ہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہائے پیک اجل کو لیک کی۔ (۱) آپ وہ عدیم النظیر فیقہ حیات تھیں جنوں نے اپنے نامور شوہراور عظیم آ قاک قد موں میں مرف جان ودل کا نذرانہ ہی پیش نہیں کیا تھا۔ بلکہ اپنی دولت وٹروت کے خزیے حضور کی رضا بوئی کے لئے بعد سمرت نچھاور کر دیے تھے جس نے اپنی پیشس سالہ از دواجی زندگی کا ہر لیے حضور کی راحت و آرام کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ جب بھی سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی راحت و آرام کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ جب بھی سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم پرکوئی تھن گھڑی آئی تو یہ خاتون بڑی عالی حصلگی سے آگے ہو حیس اور اپنی فرز آگی و آلہ و سلم پرکوئی تھن گھڑی آئی تو یہ خاتون بڑی عالی حصلگی سے آگے ہو حیس اور اپنی فرز آگی اور عشل مندی سے حضور کا سمارا بی۔

غار حراکی وہ مبارک رات، جب جرئیل امین بار گاہ رب ذوالجلال سے منصب نبوت پر فائز ہونے کی نوید لے کر آئے اور کلام النی سے پہلی بار حضور علیہ العسلاۃ والسلام کو سرشار کیااس وقت قلب مبارک پر جیرت و مرعوبیت کی جو کیفیت تھی اور جن خطرات اور اندیشوں نے ہراسال کر دیا تھااس وقت جس انداز سے آپ نے ول داری کی اس کی مثال تاریخ عالم میں

> ۱ - روح المعانی منحه ۲۰ سور و تضعی آیت ۵۵ ۲ - انسیرة النبویه شبلی، جلداول، منحه ۱۳۳ - ۲۳۰ ۳۰ - انساب الاشراف، جلداول، منحه ۳۰۵

نایاب ہے آپ نے اپنے ایک جملے سے ان تمام خدشات اور خطرات کا قلع قمع کر دیا۔ جو حضور کوپریشان کر رہے تھے۔ عرض کی !

كَلَّا ٱبْشِنْ فَوَاللهِ لَا يُغْزِيْكَ اللهُ آبَنَ اللهُ اللهُ اللهُ آبَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله تعالى بهى " آپ بر گزخوفرده نه بول آپ كوخوش خبرى بوخداكى تتم الله تعالى بهى آپ كورسوانىيس كرے گا۔ "

پراس کے بعداس کی وجوہات بیان کیں۔ اس کے بعد حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفر و شرک کے گھپ اندھیروں میں جب توحیدی عمع روش کی تو کفار نے طوفان بہتیزی بر پاکر دیا۔ حضور جب بھی کفار کی ولازاریوں، بہتان طرازیوں اور عداوت کیشیوں سے افسر دہ خاطر ہو کر گھر تشریف لاتے تو حضور کی طیبہ طاہرہ خاتون خانبہ ایسے دلاویزانداز سے حضور کا استقبال کر تیں کہ رنج واندوہ کے سارے بادل چھٹ جاتے۔

الله تعالی نے بھی اپنی اس پاک نماد بندی۔ اپنے محبوب کی وفاشعار خدمت گزار زوجہ محترمہ کی پر خلوص خدمات گزار نوجہ محترمہ کی پر خلوص خدمات کو شرف تبوایت سے نوازا۔ اور اپنی نوید رحمت سے اسے خور سند کرنے کے لئے ایک روز جرئیل امین کو اپنے بیار سے رسول کے پاس بھیجا۔ اس سلسلہ میں امام بخاری نے اپنی سیجے میں حضرت ابو ہر یرہ درضی الله تعالی عنہ سے جو روایت نقل کی ہے وہ درج

ذیل ہے۔

عَنْ إِنْ هُرَنْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ عِبْرَقَيْلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ وَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ا هٰذِهِ خَدِيْ يُحَبُّهُ قَلْ اتَتُ بِإِنَاءِ فِيْهِ إِدَامَّ .... فَإِذَاهِى أَتَتُكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السّلامَ مِنْ تَرْبِهَا وَمِنْيُ وَبَيْتِهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

" حضرت ابو ہریرہ رضّی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جرکیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کی یار سول اللہ یہ فدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر ابھی حاضر ہوا چاہتی ہیں اس برتن میں سالن ہے جب وہ حاضر خدمت ہوں تو ان کو ان کے رب کریم کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پنچائے اور انہیں یہ مژدہ سائے کہ اللہ تعالیٰ نے موتوں سے بنا ہوا ایک محل جنت میں ان کو عطافر مایا ہے جس میں نہ کسی قتم کا شور ہوگا اور نہ پریشانی۔ " (صحح بخلری)

حضور نبی کر یم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلیم بھی ان کے بے پایاں خلوص۔ لازوال محبت اور بے مثال ایٹر کے باعث ام المؤمنین سے بدی محبت فرماتے اور دل سے ان کی قدر کرتے ان کی زندگی میں دوسری شادی کرنے کا مجھی خیال تک نہیں فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر خیر بردی محبت اور بیار سے فرمایا کرتے حتی کہ آپ کی سیمیلیوں سے بھی بردی شفقت کا بر آؤ کرتے اور ہر موقع پر ان کا خیال رکھتے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کیونکہ ان کا ذکر محبت فرمایا کرتے اس لئے گئا از واج مطہرات کورشک آنے لگنام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ مجھے بھی حضور کی کئی زوجہ پر غیرت نہیں آئی جتنی حضرت ضدیجہ پر کیونکہ نبی کر بم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بردی کورشت سے ان کو یاد فرماتے اور سب کو یہ محبی بندی ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بردی کورشت سے ان کو یاد فرماتے اور سب کو یہ موتوں سے بناہوا ایک محل انہیں جنت میں مرحمت فرمایا ہے۔

تحضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ جب بکری ذیج فرماتے تواس کا محوشت حضرت خدیجہ رصنی اللہ عنها کی سبیلیوں کو بھی بھجواتے۔

مندمین امام احرر حمتدالله عليه في حفرت عائشه يد حديث روايت كى ب-

کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت خدیجہ کاذکر کرتے تو کشرت ہے ان کی مدح و شاء فرماتے جھے ایک روز بردی غیرت آئی میں نے عرض کی حضور۔ آپ کیوں اس خاتون کا کشرت ہے ذکر کرتے ہیں۔ جس کے دونوں ہونوں کے گوشے سرخ تھے۔ حلانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں حضور کو ہر لحاظ ہے بہتر ہویاں ارزانی فرمائی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے عائشہ! اس ہے بہتر اللہ تعالیٰ نے جھے کوئی اور بیوی نہیں دی وہ اس وقت جھے پر ایمان لائی جب لوگوں نے میراا نکلا کیا، انہوں نے اس وقت میری تقدیق کی جب لوگوں نے جھے جھٹلایا۔ انہوں نے اس وقت اپنے مال ہے میری دلجوئی کی جب لوگوں نے جھے محروم کیا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اولاد عطافرمائی جب کہ دو سری ہویوں کو اولاد سے محروم رکھا۔

یہ خیال رہے کہ بیدار شاد حضور نے اس وقت فرمایا جب کہ ام المؤمنین ماریہ قبطیہ حرم نبوت میں داخل نمیں ہوئی تھیں رضی اللہ عنها اور نہ ابھی ان کے بطن سے حضرت ابر اہیم پیدا ہوئے تھے۔

ایی وفاشعار اور خدمت گزار، زیرک اور دانا، عالی ظرف اور بلند نگاه - رفیقه حیات کا

اس وقت داغ مغارفت دے جانا جب کہ دعوت توحید ہوئے جانگسل مرحلوں ہے گزر ری
تھی۔ حضور کے لئے کتا تکلیف دہ اور باعث رنج وغم ہوا ہوگا۔ اس کا باً مانی اندازہ لگایا
جاسکتا ہے۔ کیونکہ بید دونوں روح فرساحاد نے ایک بی سال جس بری قلیل مدت کے اندراندر
دوپذیر ہوئے تھے اس لئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحرن "لیمی غم و
اندوہ کا سال " ہے موسوم فرمایا۔ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبری نے پنیشہ
سال کی عمر جس وفات پائی۔ جون کے قبرستان جس آپ کو دفن کیا گیا۔ ابھی تک نماز جنازہ کا
آغاز نہیں ہوا تھا جب مرقد مبارک تیار ہوگئی حضور پر نور خود اس جس تشریف لے گئے۔ اور پھر
اس مرقد جس ان کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا۔ (۱)

آپ کی وفاشعاری، جان نثاری، دانش مندی اور فیاضی کا عتراف صرف فرزندان اسلام کو بی نشیں بلکہ اغیار بھی آپ کی ان صفات جلیلہ کے صدق دل سے معترف ہیں۔ کونستانس جور جیوا پی کتاب میں آپ کی خدمت میں یوں بدیہ عقیدت و تحسین پیش کر آ

-۴

جس روزنی کریم (صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم) نے انہیں اپنے منصب نبوت پر فائز ہونے کی اطلاع دی آپ اس روزائیان لے آئیں اور اس دن سے اپنی دولت اسلام کی تبلغ و اشاعت کے لئے خرچ کرنا شروع کر دی اور آدم واپسیں بردی فیاضی ہے اس روش پر قائم رہیں جس روز آپ نے وفات پائی ان کے پاس مجور کی تصلی میں سیاہ نشان کے برابر بھی سیم وزرنام کی کوئی چیزنہ تھی مسلمانوں میں دو ہستیاں ایس گزری ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت دعوت اسلامیہ کی ترقی کے راہ میں خرچ کر ڈالی ۔ وہ دو ہستیاں حضرت فدیجہ اور حضرت ابو بحر صدیق ہیں ۔ اسلام لانے سے پہلے یہ دونوں بڑے دولت مند تھے اور جب انہوں نے وفات بائی توان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی ۔ (۲)

۱ - انساب الاشراف، جلداول، صفحه ۲۰۰۸ ۲ - نظرة جديدة، جلداول، صفحه ۱۱۲

## حضرت ابوطالب کی وفات کے بعد کفار مکہ کاانسانیت سوز روبیہ

نی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس روز سے اللہ تعالیٰ کی وحیدی وعوت کا آغاز قربایا قریش نے اس روز سے دل آزاری اور اذبت رسانی کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن ان کی سے دلاڑاریاں زیادہ تر پہتیاں کئے، نداق اڑانے اور دشام طرازیوں تک محدود تھیں۔ اگر چہ فقرا صحابہ کووہ طرح طرح کر کی بدنی اذبتی بھی دیتے تھے لیکن سرکار دوعالم کی ذات اقدس پر دست درازی کی جرآت شاقہ و نادری کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوطالب کی وفات سے وہ بند بھی ٹوث کیا۔ اور ان بد نصیبوں نے اس نجی اقدس واطمر کی ذات پر اپنے مظالم کی حد کر دی۔ جو دن بحر کیا۔ اور ان بد نصیبوں نے اس نجی اقدس واطمر کی ذات پر اپنے مظالم کی حد کر دی۔ جو دن بحر اپنے من موہنے اور محبت بحرے انداز سے انہیں اپنے سے پرور دہ گار کے حضور باریاب کرنے اپنے من موہنے اور محبت بحرے انداز سے انہیں اپنے سے پرور دہ گار کے حضور باریاب کرنے کے لئے سرگر م رہتا اور رات کی خاصوشی میں جب ساری دنیا میٹھی نیند کے حرے اوٹ رہی ہوتی وہ جاگنا اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں رورو کر ان کی ہدایت کے لئے دعائیں ما نگا تا کہ ان کے دونوں جمان سنور جائیں۔ عذاب دوزخ ت وہ نج جائیں اور تھیم فردوس کے مستحق قرار دونوں جمان سنور جائیں۔ عذاب دوزخ ت وہ نج جائیں اور تھیم فردوس کے مستحق قرار

فرط رنج و غم کے باعث چندروز تک حضور خانہ نظین رہے عام طور پر باہر نگلنے سے اجتناب فرماتے لیکن کچھ دنوں کے بعد نبوت کی فرمہ دار ہوں کے احساس نے میدان عمل میں لا کھڑا کیا اور حسب سابق بڑی گرم بوقی سے لوگوں کو جھوٹے خداؤں کے زنے سے نکال کر اللہ وحدہ لاشریک کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لئے کو ششیں شروع کر دیں۔ مشر کین کو پہلے معزت ابوطالب کا لحاظ بھی تفااور خوف بھی۔ جب وہ دار فانی سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے بی کھول کر سرورعالم وعالمیان پر تشد د کا آغاز کر دیا۔ ایک روز حضور گزر رہے تھا ایک کمینہ خصلت انسان نے حضور کے سرمبارک پر مٹی ڈال دی۔ گیسوئے عزیس خاک آلود ہو سے انسان نے حضور کے سرمبارک پر مٹی ڈال دی۔ گیسوئے عزیس خاک آلود ہو سے ای حالت میں حضور کم تشریف لائے۔ آج حضور کے استقبال کے لئے وہ رفتیہ حیات ہو سے موجود نہ تھی جس کی مسکر اب سے غم وائدوہ کے اند چرے چھٹ جاتے تھے۔ گھر میں حضور کی صاحب زادی صاحب زادی صاحب پانی بحر کر سکیں شدت غم سے آنموں سے آنسوئیلے کے لیک صاحب زادی صاحب پانی بحر کر سکیں شدت غم سے آنموں کے دھونا شروع کیاوہ دھو بھی رہی تھیں اور رو بھی رہی تھیں وہ کیاوہ دھو بھی رہی تھیں اور رو بھی رہی تھیں وہ تھیں دی تھیں۔

طم وو قار کے پیکرباپ نے سے کہ کراپی گخت جگر کوتسلی دی۔

أَى بُنَى لَا تَتَكِيْ فَإِنَّ اللَّهُ مَا لِمُ

"اے میری پیاری بچی! مت رو! بے شک الله تعالی تیرے باپ کا تكسبان ہے۔"

عَنْ هِشَامِرَ بْنِ عُرْوَةً عَنْ آبِيُهِ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَتْ ثُرَيْشُ كَاعِيْنَ حَثَّى مَاتَ ٱبْوُطَالِب

"ہشام اپناپ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش ہزول ہے رہے یماں تک کہ ابوطالب نے وفات یائی۔ " (۱)

ابولہب۔ تھم بن ابوالعاص بن امیہ عقبہ ابن ابی معیطہ عدی بن الحمراء اور ابن الاصداء
العذری حضور کے پڑوی تھے۔ حضور کوستانے کاکوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔
حضور اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو بکری کی اوجھ حضور پر پھینک دیتے۔ ہانڈی پک
ر بی ہوتی تواس میں گندگی ڈال دیتے گھر کاکوڑا کر کٹ اکٹھا کرتے پھراسے اٹھا کر حضور کے
صحن میں پھینک دیتے۔ حضور ان گندی چیزوں کو لکڑی پر اٹھا کر باہر لاتے اور دروازے پر
کھڑے ہوکر صرف انتافر ہاتے۔

يَابَنِيْ عَبُدِ مَنَافِ - آئُ جِوَادِ هٰذَا

"اے عبد مناف کی اولاد! تم ہسائیگی کاحق ایے بی اداکرتے ہو۔ پھر اے ایک طرف پھینک دیتے۔ " (۲)

ان میں سے بجر تھم بن ابوالعاص کے کسی کوائمان نصیب نہیں ہوا۔

اس سے پہلے ہم کی واقعات لکھ آئے ہیں جن میں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشرکین کمہ نے جسمانی اؤیتیں پنچائیں یا پنچانے کاارادہ کیالیکن اللہ تعالیٰ نے ان پرابیار عب اور بیب طاری کر دی کہ وہ اپنے نہ موم ارادوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ علامہ ابن کثیران کے بارے میں لکھتے ہیں۔

وَعِنْدِى أَنَّ غَالِبَ مَا رُوِى مِمَّا تَقَدَّمَ- مِنْ كَارُحِهِ هُوسَلًا

ا - السيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ١٣٦ ا ٢ - السيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ١٣٧ الْجُزُوْدِ بَيْنَ كَتَفَيْهِ وَهُوَيُصَلِيٰ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُوْد وَفِيْهِ

اَنَ فَاطِمَة جَاءَتْ فَطَرَحَتُهُ عَنْهُ وَاقْبَلَتْ عَلَيْمُ فَتَنَمَّمُمُ اللّهُ عَنْهُ وَاقْبَلَتْ عَلَيْمُ فَتَنَمَّمُ مُ اللّهُ مَكَا الله عَلَيْم فَتَمَمَّمُ مُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْم فَتَكَمْ وَمَلَا وَمَا لَوْدَعَا عَلَى سَبْعَةٍ مِنْهُ فُوكُمَا تَقَدَّى مَ وَكَلْ اللّه مَا أَخْبَرَهِ عَبْدُ الله عَلَيْم الله مَعْدُ الله عَلَيْم الله مَعْدُ الله عَلَيْم الله مَعْدُ الله مَعْدُ الله مَعْدُ الله مَعْدُول وَقِي الله وَمُعْدَ الله وَمُعْدَالله وَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَاله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَاله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَاله وَمُعْدَالله وَمُعْدَاله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَاله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله وَمُعْدَاله وَمُعْدَالله وَمُعْدَالله ومُعْدَالله ومُعْدَاله ومُعْدَالله ومُعْدَالله ومُعْدَالله ومُعْدَاله ومُعْدَاله ومُعْدَاله ومُعْدَالله ومُعْدَالله ومُعْدَاله ومُعْدُولِه ومُعْدَاله ومُعْدَاله ومُعْدُولُولُولُهُ ومُعْدَاله ومُعْدَاله ومُعْدَاله ومُعْد

" میں (ابن کیر) کتا ہوں کہ میرے نزدیک اکثروہ واقعات جیسے غلیظ اوجھ کا حالت نماز میں حضور کے کندھوں پر ڈال دیتا پھر فاطمتہ الزہراء کا تشریف لاتا اور اس کو اٹھا کر پرے پھینکنا اور پھر مشر کیبن کو پر ابھلا کمنا۔ اور اس طرح حضرت عبداللہ بن عمروکی وہ روایت جس میں کفار کا حضور کا شدت سے گلامبارک گھو شخا اور حضرت ابو بکر صدیق کا ان کے در میان حائل ہونا اور یہ فرمانا تہیس شرم نہیں آتی تم اس مخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کتا ہے کہ میرا پرور د گار اللہ تعالی ہے اس طرح ابو جمل ملعون کا یہ عن مرنا کہ جب حضور علیہ الصلوة والسلام حالت نماز میں ہوں اور سجدہ میں کرنا کہ جب حضور علیہ الصلوة والسلام حالت نماز میں ہوں اور سجدہ میں جائیں تو حضور کی کر دن مبارک کو اپنے پاؤں سے روندے گا پھر قدرت جائیں تو حضور کی کر دن مبارک کو اپنے پاؤں سے روندے گا پھر قدرت اللی کا اس کے ارادے کو ناکام بنانا۔ ان میں سے اکثرواقعات حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد پیش آئے۔ " واللہ اعلم (۱)

طبرانی ابو تعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوطالب کی وفات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس فرمایا کہ لوگوں کے تیور یکلخت بدل مجے ہیں ان کے روبیہ میں شائنگی اور احترام کے بجائے بے مرّوتی بلکہ سنگ دلی کا مظاہرہ ہونے لگاتو سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوی حسرت سے فرمایا۔

یَاعَیِّهِ مَا اَسْرَعَ مَا وَجَدَّتُ فَقَدَكَ "اے چیا! کتنی جلدی میں تیرے كمو جانے كو محسوس كرنے لگا ہوں۔" (١)

بزاز اور ابو تعیم نے الفضائل میں روایت کیا ہے ایک روز سیدنا علی مرتضٰی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے لوگوں سے دریافت کیا۔ آیٹھ النَّاسُ؛ آخِیدُ ڈیٹی یِا اَشْحَجَیرِ النَّاسِ اے لوگو! مجھے بتاؤ کہ سب لوگوں میں سے زیادہ بمادر کون ہے۔

لوگوں نے کہاہمیں قرمعلوم نہیں آپ ہی فرمائے۔ امیرالمؤمنین نے فرمایا۔ سب لوگوں سے زیادہ بماورابو بحر بیں جی سے نیک روز دیکھا کہ قرایش نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے کوئی ز دو کوب کررہا ہے کوئی گالیاں بک رہا ہے اور وہ کہ رہے ہیں کہ تم وہ ہو جس نے بہت سے خداوں کو ایک خدا بنادیا ہے اس وقت وہ لوگ اس قدر غضب ناک اور بچرے ہوئے کہ ہم میں ہے کسی کو جرائت نہ ہوئی کہ آگے بڑھے اور سرکار دوعالم کو ان کی گرفت سے چھڑائے۔ حضرت ابو بکر اس وقت نہا کفار کے اس گروہ پر جھیٹ پڑے کسی کو مار سے جی کو اس خست پر لعن وطعن کر رہے ہیں اور بیہ رہے فرمارے ہیں۔ بھی فرمارے ہیں۔

وَيْلَكُمُ التَّقْتُلُوْنَ رَجُلَّد النَّ يَعُوْلَ رَبِي اللهُ

" خداتمهاراستیاناس کرے کیاتم ایسے فخص کو قتل کرنے کے دربے ہوجو یہ کہتاہے کہ میراپرور د گاراللہ تعالی ہے۔ "

پرسیدناعلی نے جو چادر آپ اوپر لیٹی ہوئی تھی اے اٹھایا اور استے روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں تہیں خدا کاواسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جھے میہ بتاؤکہ آل فرعون کامومن بمترتھایا ابو بکر۔ لوگ خاموش ہوگئے آپ نے انہیں جمنجو ژااور فرمایا میرے سوال کاجواب کیوں نہیں دیتے پھر خود ہی جواب دیا۔

فَوَاللهِ لَسَاعَةٌ مِنَ آئِنَ بَكْرِخَيْرٌ مِنْ مِثْلِ مُؤْمِنِ الرِفِهُ وَفَيَ اللهِ مَعْوَنَ اللهِ مَعْوَنَ وَلَا اللهِ مَعْوَنَ اللهِ اللهِ مَعْدَادَ مُل اللهِ مَعْدَادَ مُل اللهِ مَعْدَى إِيْمَانَهُ وَهَذَا ادْمُلُ اعْدَى إِيْمَانَهُ

" بخدا! ابو بمرکی حیات طیبه کی ایک محری مومن آل فرعون کی ساری زندگی سے بستر ہے۔ وہ اپنے ایمان کو چھپا آنفااور حضرت ابو بمر، اپنے

اب سبل الهدي والرشاد، جلد دوم، صفحه ٥٤٢

ایمان کابہاتک وال اعلان کرتے تھے۔ (۱)

الفرض اس محترم چھاکے انقلا کے بعد مشر کین کمہ کمینگی کی حد تک اذبت رسانی پر کمرہت

ہو گئے اور جب بھی انہیں موقع ملکا ذبت رسانی کی حد کر دیتے کوئی فضص حضور کی بات سننے کاروا

وار نہ تھا حضور بردی کوشش فرماتے کہ اپنی قوم کوعمل اور عقیدہ کی پہتیوں سے تکالیں اور مراط

مستقیم پر انہیں گامزن کر دیں جو فلاح وارین کی منزل بھی پہنچاتی ہے لیکن ان لوگوں نے کو یا

تہیہ کرر کھاتھا کہ وہ کمی قیت پر آپ کی بات نہیں سنیں سے اور نہ آپ کی دعوت کو قبول

کریں ہے۔

آن لوگوں کی ہث و حرمی اور سر کشی تبلیغ اسلام کی راہ میں مشکلات کے بہاڑ کھڑی کرری متحی لین جس ہستی کے ہاتھ میں اسلام کی اشاعت کا پرچم تھا اے اپنی نبوت کی صدافت، اپنی وعوت کی حقانیت اور اپنے بیمینے والے کی بے پایاں قوت پر انتا پائتھاور نا قائل فکست یقین تھا کہ مصائب و آلام کے بیہ طوفان اسے ذرا ہر اساں نہیں کر سکتے تھے اسے اپنے رب کریم کی حکمتوں پر انتا بحروسا تھا کہ حالات کی تقینی سے وہ قطعان خوفزدہ نہیں تھا۔



# سفرطائف

#### سفرطائف

حضور علیہ الصاؤۃ والسلام نے جب ملاحظہ فرمایا کہ موجودہ حالات میں مکہ کی مسموم فضا
میں اسلام کا شجر طیبہ بار آور نہیں ہوسکا تو حضور ذرا مایوس نہیں ہوئے بلکہ اپنی تبلیغی سرگر میوں
کے لئے نئے میدان کی خلاش شروع کر دی مکہ ہے ایک سوجیں میل کے فاصلہ پر طائف نائی
ایک شہر تھاجہاں اس زمانہ میں قبیلہ بنو تعیف آباد تھا۔ وہ زراعت پیشدلوگ شے زرعی معاملات
میں ان کی مہارت نے اس شہر کو دور دور تک مشہور اور اس کے گر دونواح کور شک فردوس
میان کی مہارت نے اس شہر کو دور دور تک مشہور اور اس کے گر دونواح کور شک فردوس
میان کی مہارت نے اس شہر کو دور دور تک مشہور اور اس کے گر دونواح کور شک فردوں اور
میدوں کے خوبصور ت باغات کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ شہر کے از دگر د انگوروں کو بلیوب پہلوسیبوں کے افادوں کے اور ان گاہ کودعوت نظارہ وے رہے ہوتے ان
کے پہلو یہ پہلوسیبوں کے باغات تھے جن کاخوش ذائقہ، خوشبودار اور رہتمین پھل د کچھ کر منہ
میں پانی بحر آ آ در خوں کی قطاروں کے در میان ٹھنڈے اور جیسے پانی کی آبجو کیں اپنی بہار
د کھاری ہوتی تھیں۔ مکہ کے رؤساء نے بھی وہاں اپنے مکانات بنار کھے تھے جب مکہ کی گری
نا قاتل پر داشت ہوتی تووہ دل بہلانے کے لئے یہاں چلے آتے بعض قرابتی سرداروں کے یہاں
نا قاتل پر داشت ہوتی تووہ دل بہلانے کے لئے یہاں چلے آتے بعض قرابتی سرداروں کے یہاں
نا قاتل پر داشت ہوتی تووہ دل بہلانے کے لئے یہاں چلے آتے بعض قرابتی سرداروں کے یہاں
نرعی رقبے بھی شے جن میں انہوں نے باغات لگار کھے تھے۔

طائف کے باشندے کیونکہ مالی لحاظ ہے خوش حال تصاس کئے وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی توجہ دیا کرتے تھے اس زمانہ میں جب کہ سار اجزیرہ عرب جمالت کے اندھیروں میں غرق تھا طائف میں بہترین طبیب، اور مایہ نازمنجم موجود تھے اپنے زمانہ کا بہترین طبیب حارث بن کلدہ تھا جس نے علم طب ایران کے ماہر اطباء اور تحکماء سے حاصل کیا تھا وہ بھی طائف کا باشندہ تھا۔ اس طرح جزیرہ عرب کا ماہر منجم عمروین امیہ بھی طائف کا رہنے والا تھا یہ فخض علم نجوم میں یہ طوائی رکھتا تھا علمی طریقہ سے ستاروں کی رفتار او قات طلوع و غروب اور

ان كاثرات سے وہ آگاہ تھا۔ ستاروں كى نقل وحركت كامشابدہ كرنے كے لئے اس نے رصد كاہ بنائى ہوئى تھى۔

اس شرکار دگرد کیونکہ فصیل تغیری گئی تغیاس لئے اس کو طائف کتے ہیں۔ فصیل کا تغیرے پہلے اس بہتی کانام وُئے تھااس وقت جزیرہ عرب ہیں بیدا یک تفاشر تھاجس کے اردگر د فصیل تغییر فصیل تغیر میں بلکہ اس کے معمار ایرانی تغیر بہاں کے ایک فصیل تغیر میں اس نے اس سے پوچھا۔ کہ ہیں تیری معمار سے نام ایران کی عظیم خدمات انجام دی تغییر اس نے اس سے بوچھا۔ کہ ہیں تیری خدمات کے عوض تمہیں کیا انعام دوں اس نے کمااے بادشاہ! آپ مجھے ایسے باہر انجیئر اور کار گردیں ہو میرے شرکے اردگر دفصیل تغیر کردیں ناکہ کوئی دشمن اس پر حملہ نہ کرتے چنانچہ کسری ایران کے بھیجے ہوئے ماہر کار گروں نے اپنے انجیئروں کی زیر محملہ نہ کرتے فصیل تغیر کی اس وقت سے اس کانام طائف ہو گیاشر میں ایک بھاڑی ٹیلہ ہے جس پر لات کا محمد نصب تھا۔ جو مشرکین عرب کے تین اعلی معبودوں میں سے ایک تھا۔ جو مسلمانوں کے مجمد نصب تھا۔ جو مشرکین عرب کے تین اعلی معبودوں میں سے ایک تھا۔ جو مسلمانوں کے خالب آنے کے بعد مسمار کردیا گیا۔ (۱)

طائف کاشرائی گوناگوں خصوصیتوں کی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توجہ کامر کز بناقبیلہ بنی تقیقت سے حضور کی مجمد شتہ داری بھی تھی ان تمام امور کے پیش نظر حضور نے مکہ کے بجائے طائف کو اپنی تبلیغی سرگر میوں کامر کز بنانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ بعثت کے دسویں سال ماہ شوال میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم مکہ سے طائف روانہ ہوئے آکہ قبیلہ بنو تقیقت کو اسلام کی دعوت دیں شائدان کے دل اس پیغام حق کو قبول کرلیں اس طرح میں مبین کو ایسے جال نثار مجلدین میسر آ جائیں جو اس دعوت حق کو دنیا کے گوشہ کو شہر تک بہنچانے کا فریضہ خوش اسلوبی سے اداکر سکیں۔

علامہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضور نے یہ سفرتن تنماا تعتیار فرمایااور پیادہ پامکہ سے چل کر طائف تشریف لے میے لیکن محمد بن سعد صاحب الطبقات کی رائے یہ ہے کہ اس تخفن اور مُراز مصائب و آلام سفر میں حضور کے خادم خاص زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی معیت کاشرف حاصل ہوا۔ (۲)

يهال پہنچ كرنى مرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے رابطه مهم شروع فرمائى طائف ك

ا - نظرة جديدة صفحه ١٣٨ - ١٣٥

٢ - محدر سول الله ابر اليم عرجون، جلد دوم، صفحه ٣٢٠

تمام قابل ذكر افراد كے پاس تشريف لے جاتے۔ انہيں اللہ تعالیٰ کی وحدانيت برايمان لانے ک وعوت دیتے۔ دین اسلام کے بنیادی عقائد اور اسای تعلیمات سے آگاہ فرماتے۔ کمر مگر جاكراسلام كى دعوت دينے كايہ سلسله ايك ماه تك جارى رہا۔ اور بعض علاء كے نز ديك حضور نے طائف میں وس روز قیام فرمایا۔ لیکن وہاں کے کسی فرد کوید توفیق ارزانی ند ہوئی کہ وہ اس داعی برحق کی دعوت کو تبول کرتا آخر کار حضور صلی الله تعالی علیه و آله وسلم طائف کے تین چونی کے سرداروں کے پاس پنچ۔ یہ نتیوں سردار سکے بعائی تھے۔ ان کے نام یہ ہیں عبدیالیل بن عمرو- مسعود بن عمرو- حبیب بن عمرو- ان تینوں میں سے ایک کی شادی قریش قبیلہ کے بنوجم خاندان میں ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم ان کے ہاں تشریف لے مجے اور بردی ولسوزی سے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی انہیں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤاس دین حق کے بتائے ہوئے راستہ پر محمزن ہو جاؤاس دعوت کو پھیلانے میں میرے دست وباز و بنواللہ تعالی جہیں دونوں جمانوں میں سرخرو کرے گا۔ ہرمیدان میں فتح و كامرانى تهمارے قدم چوہے كى بجائے اس كے كه اس كى دعوت يروه دل كى كمرائيوں سے لبيك كتتے اور صدق وخلوص كے ساتھ حضور كى غلامي اختيار كرتے انہوں نے بداخلاقي اور سفلہ مزاجی کا ایبا مظاہرہ کیا کہ حضور کے قلب نازک کو سخت صدمہ پنجا۔ حضور علیہ العسلاة والسلام کے ارشادات کوس کر ان میں ہے ایک نے یہ کما۔

وَهُوَيَنُ مُ ظُا آثُوابَ الْكَعْبَدِ إِنْ كَانَ اللهُ أَرْسَلْهَا.

" يعنى اگر الله في آپ كورسول بناكر بهيجائ تو كويايس في غلاف كعبه كو پاره پاره كر ديائ - "

دوسرے نے بدتمیزی کامظاہرہ کرتے ہوئے یوں کما۔

اَهَا وَجَدَاللهُ اَحَدًا يُوْمِدِلُهُ عَيْرِكَ "كيا تمهارے سوا الله كو اور كوئى نهيں ملاجے وہ رسول بناكر مبعوث كرتا-

تيرا كينے لگا۔

وَاللهِ لَا أُكِلِّمُكَ آبَدًا لَئِنْ كُنْتَ رَسُّوُلًا مِنَ اللهِ كَمَا تَعُوْلُ لَانْتَ آغْظَمُ خَطَرًا مِنْ اَنْ اَدُةَ عَلَيْكَ الْكَلَامَ - وَلَبِّنْ كُنْتَ تَكُذِبُ عَلَى اللهِ مَا يَنْبَغِيْ لِيْ اَنْ أُكِلِّمِكَ " بخدا ایم آپ ہے ہر گزبات نمیں کروں گاگر آپ واقعی اللہ کے دسول ہیں جس طرح آپ کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کی شان بڑی بلند ہے جھے ہیں یہ طاقت نمیں کہ میں آپ کے کلام کاجواب دوں ۔ اور اگر آپ (معاذ اللہ) اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں توجھے ذیب نمیں دیتا کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ " (۱)

طائف کے ہر قاتل ذکر مخص سے حضور علیہ الصاؤۃ والسلام نے ملا قات کی اور انہیں اللّہ کی وحد انیت پر ایمان لانے اور دین اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضور کو یہ توقع تھی کہ الل مکہ نے ازراہ تعصب اگر اس تجی دعوت کو قبول نہیں کیالیکن اہل طائف کارویہ ایسامعائدانہ نہ ہوگا وہ اسے قبول کرنے میں آبال سے کام نہیں لیس مے۔ لیکن یمال تو سارا آ وائی جڑا ہوا تھا۔ کسی نے شائعتی سے جواب دینے کی زحمت تک گوارانہ کی انتمائی بے مری اور ڈھٹائی سے اس دعوت کو مسترد کر دیاان کے غیر متوقع طرز عمل سے حضور علیہ الصاؤۃ والسلام کے خاطر عاطر پرجو گزری ہوگی اس کا آپ باسانی اندازہ لگا کتے ہیں حضور سے ان سے رخصت ہونے عاطر پرجو گزری ہوگی اس کا آپ باسانی اندازہ لگا کتے ہیں حضور سے ان سے رخصت ہونے سے پہلے ان کو کھا۔

اِذْ فَعَلْتُهُمَّا فَعَلْتُهُ فَاكْتُتُمُواْ عَلَىٰ "میرے ساتھ جوہر آؤتم نے کیاوہ توکیااب بیہ سارامعالمہ راز رہے اس

كوافشانه كرنا- " (٢)

کیونکہ حضور کوخدشہ تھاکہ اہل کمہ کواگر معلوم ہو گیاکہ میں طائف گیاہوں وہاں کے رؤساء
کو قبول اسلام کی دعوت دی ہے اور انہوں نے بڑی سرد مہری ہے اے ٹھکرا دیا ہے تواہل کمہ
خوشی کے شادیا نے بجائیں گے اور اسلام کے خلاف ان کے معاندانہ رویہ میں مزید تیزی اور تلخی
پیدا ہوجائے گی۔ اس لئے حضور نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن ان میں مروت نام
کی کوئی چیزنہ تھی انہوں نے اس واقعہ کی خوب تشمیر کی وہ ہر ملنے والے سے اپنے اس متکبرانہ بلکہ
احتمانہ جواب کا تذکرہ مزے لے لے کر کرتے۔

اور اس سے بھی زیادہ خست اور ر ذالت کا انہوں نے یوں مظاہرہ کیا کہنے لگے یَا مُحَمَّدُہُ اُخْدُبِہُ مِنْ بَکَدِیکَا کہ ہمارے شہرے فور انگل جاؤ۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو

> ۱ - السيرة النبوية ابن كثير، جلد دوم، صفحه ۱۳۹ ۲ - السيرة النبوية ابن كثير، جلد دوم، صفحه ۱۵۰

ابنی باتوں سے بگاڑ دو گے اس کے علاوہ انہوں نے شمر کے اوباشوں اور نو خیز چھو کروں کو نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے پیچھے لگادیاوہ جلوس كی شكل میں اکتھے ہو گئے اور حضور كاتعاقب شروع کر دیا آوازے کتے، پھتیاں اڑاتے، وشنام طرازی کرتے، اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے حضور کے پیچھے لگ مجے جس راستہ سے سر کار دوعالم نے گزر ناتھاطائف کے شمری دوروبی صفیں بناکر بیٹھ مجے اور حضور جب ان کے در میان میں سے گزرے توانہوں نے پھر برسانے شروع کئے حضور علیہ الصلوة والسلام کے بابر کت قدموں کو اپنے پھروں کا نشانہ بناتے چلتے ہوئے جو پاؤں زمین پر رکھتے ٹھک سے پھراس پر آلگنا۔ حضور اے اٹھاتے اور دوسرا پاؤں زمین پرر کھتے تووہ پاؤں ان کی زومیں آ جاتا یہاں تک کدان ظالموں کی سنگ باری ے مبارک قدم زخمی ہو گئے اور خون سنا شروع ہو گیا۔ ان کی سنگ باری جب شدت اختیار كركيتي توحضور در دكي شدت سے بيٹھ جاتے وہ ظالم آ كے بردھتے حضوركو بازوؤں سے پكڑتے اور کھڑا کر دیتے پھر پھر پر سانا شروع کر دیتے اور ساتھ ہی قبقے لگاتے زید بن حاریثہ بیکسی کے اس عالم میں اپنے آ قاکو بچانے کے لئے آڑین کر کھڑے ہوجاتے کئی پھران کے سربر لگے اور زخموں سے خون بہنے لگا۔ اس طرح طائف کے ان بدبخت شریوں نے اپنے اس معزز و مکرم مهمان کواین ہاں سے رخصت کیاسرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طائف شر کے باہر پہنچے تودل ان کے ظلمانہ سلوک ہے از حد مغموم تھا۔ ساراجسم زخموں سے چور چور تھا۔ یاؤں مبارک سے خون بہ رہاتھا قریب ہی ایک باغیجہ تھا۔ رحمت عالم اس میں تشریف لے گئے اور انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ (۱)

عبد منیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر دور کعت نقل اوا کئے پھر پردے در دوسوز سے اپنے معبود برحق ، اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ بیکس پناہ بیس اپنے قلب حزیں کے حکایت در د و غم پیش کی ان تقیین ترین لمحات میں ذبان ر سالت سے فکے ہوئے ان دعائیہ کلمات میں جو در د و سوز ہائی بندگی کا جس نرالے انداز میں اظہار ہا اور ان حالات میں بھی جو تمنالیوں پر دعا بن کر رونما ہور ہی ہاس سے عظمت مصطفوی کے آفاب کی تابانیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس محبوب بندے کا اپنے کریم رہ سے عبودیت کا جورشتہ ہاس کی پختگی کا پت چلتا ہے عشق اللی کا جو جذبہ اس قلب مبارک میں موجزن ہاس سے بقدر فنم آگائی نصیب چیت ہوتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مناجات اس وقت اپنے کریم ورحیم رب

ا - سل المدي والرشاد، جلد دوم، صغه ٥٤٥

کی بارگاہ میں بدل سوزاں وچیٹم کریاں و زبان لرزاں پیش کی اے بار بار پڑھے اس میں باربار غور کیجئے شائداس مقام کی رفعتوں کا آپ کو پچھاندازہ ہوسکے۔ جس پراللہ تعالیٰ نے اپنے اس حبیب لبیب کوفائز فرمایا تفاحضور سرایانور عرض کرتے ہیں-

اللهُ مَا إِنَّ أَشَكُو اللَّهُ صَعْفَ تُوتِي السالله! من الى طاقت كى تاوانى،

این قوت عمل کی کمی، وَقِلَةَ حِيْلَتِيْ

او کوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بار گاہ میں وَهَوَائِئُ عَلَى النَّاسِ

كرتابون

يَّا أَرْحَمَ الرَّجِينَ أَنْتَ رَبِّ المُسْتَضَّعَ فِينَ المارحم الراحمين! توكمزورون كارب

تومیرارب بھی ہے

توجھے کس کے حوالے کر تاہے

الي بعيد كے حوالے جو ترش روئى سے ميرے ساتھ پیش

اَوْ إِلَىٰ عَدُو تِهِ مَلَكُتُ المَرِي لَى كَاكَى وعَمَن كُوتو في ميرى قسمت كالملك بناديا ب إِنْ لَمُ يَكُنْ بِكَ عَلَى عَضَبٌ فَكَد الر توجه ير ناراض نه موتوجهان تكليفول كى ذرا يروا

پر بھی تیری طرف سے عافیت اور سلامتی میرے کئے

زياده ولكشاب

أَعُودُ بِنُورِ وَجُهِ لَكَ الَّذِي اَشْرَقَتُ مِن بناه ما تَكَّابول تيري ذات كور كم ساته- جس لَهُ الظُّلْمَاتُ

ہے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں

وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُنْيَا وَالْدُخِرَةِ اور دنياو آخرت كے كام سنور جاتے ہيں

كه تونازل كرے اپناغضب مجھ ير

اور توا تارے مجھ پر اپنی نار اسکی

میں تیری رضاطلب کر تار ہوں گایساں تک کہ توراضی

تیری ذات کے بغیرنہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ

وَلَاحُوْلُ وَلَا قُوْقَا إِلَّا إِلَّى

لَكَ الْعُتُّهِي حَبِّى تَرْضَى

مِنَ أَنْ تُنْزِلَ إِنْ غَضَيك

آوَتَحُلَّ عَلَىَّ شُخْطُكَ

ا ـ سل الهدي والرشاد، جلد دوم، مغيه ٥٤٥ - السيرة النبوبيا بن كثير، جلد دوم، صغيه ٥٠ اوديكر كتب سيرت

وَٱنْتَ رَبِّي

إلى مَنْ كَلِكُنِى

اِلْى بَعِيْدٍ يَتَّجَهَّمُنِىُ

اتالي

وَلَكِنْ عَافِيَتُكُ أَوْسَعُ لِيْ

اتفاق سے بدباغ جس میں رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ذرا دیر ستانے کے لئے ركے تھے كم كے ايك رئيس ربيد كاباغ تقا۔ جواسلام اور حضور عليه العساؤة والسلام كابدترين دعمن تعااس روز ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیب، وہاں باغ میں موجود تھے۔ حضور کے ساتھ طائف کے اوباشوں نے جو سلوک کیا تھااس کا انہوں نے پچشم خود مشلدہ کیا تھا یہ آگر چہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بدخواہ تنے لیکن اس ظالمانہ روبیہ کو دیکھ کر ان کے ول بھی پہیج مے اور قرابت کاخون جوش مارنے لگا۔ ان کاایک غلام تھاجس کانام عداس تھا۔ انہوں نے اے کماکہ انگوروں کالیک مجھے لے لوایک طشتری میں رکھو پھراسے لے کر اس نووار د کے پاس جاؤاوراے کمو کہ اے تناول کرے۔ عداس نے ایسانی کیا۔ انگوروں کاایک عجمہ طشتری میں ر کھ کر حضور کی خدمت میں پیش کیااور عرض کی کہ شوق فرمائے۔ سرکار دوعالم نے بسم اللہ شریف بردهی اور انکوروں کے دانے توڑ کر کھانے لگے۔ عداس نے غورے حضور کے رخ انور کی طرف دیکھا پھر بولا۔ کہ بیہ کلام ان بستیوں کے لوگ توشیس کماکرتے یعنی کھانے سے پہلے بسم اللہ یوصف کا یہاں تورواج نہیں ہےرسول اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے اس سے یوچھاکہ تم کس ملک کے رہنے والے ہو۔ تمہاراکیا دین ہے۔ اس نے عرض کی۔ میں نصرانی ہوں اور نینوی کاباشندہ ہوں۔ حضور نے فرمایاوہ نینوا، جو مرد صالح یونس بن متی کاشرہ۔ عداس بولا۔ آپ ہونس بن متی کوکیے جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا۔

ذْلِكَ أَخِيْ كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِئًّا

" وہ میرے بھائی ہیں وہ نبی تضاور ہیں بھی نبی ہوں۔ "
عداس اٹھ کھڑا ہوا جسک کر پہلے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر ہاتھوں کو چوہ پھر مقدس قدموں کو بوے دینے لگا۔ عقبہ اور شیبہ سیہ سارا منظر دیکھ رہے تصایک نے دو سرے کو کمالو۔ تہمارے غلام کو تواس نے تراب کر دیا۔ اب وہ تہمارے کام کا نہیں رہا۔ عداس جب ان کے پاس واپس آیا انہوں نے اے جھڑکتے ہوئے کما۔ تیراستیاناس ہو۔ تواس مخض کے سر، ہاتھوں اور پاؤں کو کیوں چو منے لگ گیا تھا۔ تھے کیا ہوگا تعداس نے جواب دیا اے میرے مالکو! ساری روئے زہین پر اس ہستی ہے بہتر کوئی نہیں بتاسکیا

وہ کہنے گئے - عداس اس کے فریب میں نہ آ جانا۔ تیرا دین اس کے دین ہے بہت بہتر ہے۔ (۱)

یہ عداس اگر چہ اس وقت مسلمان نہیں ہوالیکن حضور کی من موہنی صورت اس کے آئینہ دل میں ہروقت منعکس رہتی جےوہ مجھی فراموش نہ کر سکا۔

جب جنگ بدر کے لئے اہل مکہ کالشکر روانہ ہونے لگاتواس میں اس کے مالک شیبہاور عتبہ بھی شریک تضانہوں نے اسے بھی کہا کہ چلوتم بھی ہمارے ساتھ ۔ اس وقت عداس نے ان دونوں کو کہا۔

وَقَالَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي َ لَأَيْتُ فِي عَاثِطِكُمُنَا تُونِيَكِ الِنَّهِ فِي عَاثِطِكُمُنَا تُونِيكِ إن؟ فَوَاللهِ مَا نَعْتُوْمُ لِلهُ الْجِبَالُ -

"کیاتم اس مخض کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جارہے ہوجس کی زیارت میں نے تمہارے باغ میں کی تھی بخدااس کے سامنے تو پہاڑ بھی

كور ينبين ره كته- "

وہ بدنصیب اب بھی ند سمجے الثااے کئے گئے کہ اس نے اپنی مفتکوے تم پر جادو کر دیا

(r)-c

علامہ ابن کثیر نے میجین کے حوالہ ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنه الی ہے . نقاب

روایت نقل کی ہے۔

هَلَ أَنَّى عَلَيْكَ يُوَمِّرُكَانَ أَشَكَ عَلَيْكَ مِنْ يَوْمِ أَحْدِ ؟ (فَقَالَ لَقَدُ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَكَ مَالَقِيدَّتُ يَوْمَ الْعَقْبَةِ " آپ فراتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا

یار سول الله کیاا صد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن حضور پر گزرا ہے؟ فرمایا تیری قوم کے ہاتھوں جو تکلیفیں مجھے یوم العقبہ کو پہنچیں وہ بہت زیادہ سخت تھیں بعنی جس روز میں نے نبی ثقیف کے سرداروں عبدیالیل وغیرہ کو دعوت دی اور انہوں نے جو سلوک میرے ساتھ روار کھاوہ برا

۱- انسيرة النبويه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ۱۵۰- ۱۵۱ و ديگر كتب سيرت ۲- سبل الهدي والرشاد، جلد دوم، صفحه ۵۷۸

روح فرساتھا۔ " ( ۱)

حضور فرماتے ہیں ان ہیں ہے کی نے میری دعوت قبول نہ گی۔ ہیں لوٹا اس روز ہیں تخت محمکین و پریشان خاطر تھااور اپنے افکار وائدیشوں ہیں کھویا ہوا چاتار ہاجب ہیں قرن الشخالب (۲) کے مقام پر پہنچاتو جھے پہ چلاکہ ہیں ہمال پہنچ کیا ہوں ہیں نے اچانک سراوپر اشعایا توہیں نے دیکھا کہ ایک بادل کا عمرا جھے پر سایہ کے ہوئے ہے گھر ہیں نے غور ہے دیکھا تو حضرت جر کیل جھے وہاں دکھائی دیئے۔ انہوں نے بلند آواز ہے جھے پکار ااور کہا۔ اللہ تعالی نے وہ گفتگو من ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کی ہاور جورو کھاور درشت جواب انہوں نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ تعالی نے پہاڑوں کے فرشتہ کو آپ کی خدمت ہیں بھیجا ہے آپ ہو تھم اے دیں وہ بجالائے گا۔ بہاڑوں کے فرشتہ نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا پھر گزارش کی۔ اس وہ جھے لٹہ تعالی نے آپ کی خدمت ہیں بھیجا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ ہے وہ گفتگو کی ہاس کو اللہ تعالی نے ساب میں بھاڑوں کا فرشتہ ہوں آپ جو تھم دیں گے ہیں اس کی تھیل کروں گا، اگر جھے میں ہو دونوں پہاڑوں کو آپ میں ملا دوں اور سے سارے تلگے اور اوباش ہیں کر رہ آئیں، رحمت جسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فربایا۔

اَدُجُواْاَنَ يُغِرِبِهُ اللهُ مِنَ اَصَلابِهِهُ مَنَ يَعْبُكُ الله لَا يُشْمِكُ الله لَا يُشْمِكُ الله الله المنافية المنافقة ا

" میں امید کرتا ہوں کہ انٹد تعالی ان کی پہنتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو انٹد تعالیٰ کی عبادت کریں مے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بتائیں مے۔ " (۲)(۲)

امام محمر بن یوسف الصالحی سبل الهدی میں امام احمد اور شیخین کے حوالہ سے بیدروایت یوں نقل کرتے ہیں۔

ات سبل الهدئ والرشاد، جلد دوم، صفحه ٥٤٩

ب قرن الثعالب: ایک چھوٹی می باڑی ہے جوائل نجد کامیقات ہے الل نجد یمال سے احرام باعد من

يں۔ جلددوم، صفحه ۵۸۲

۳ ــ السيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ۱۵۲ ــ ۱۵۳ ۷ ــ سبل الهدي والرشاد، جلد دوم، صفحه ۵۷۹ وَقَالَ عِكْرَمَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالَمَ وَمَا لَمَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ يَعْمَدُ السَّلَامَ وَالْمَرَةُ النَّ لَا يَغْمَلُ شَيْعًا إِلَا هَذَا مَلَكُ الْجِبَالِ قَدُ السَّلَامَ وَالْمَرَةُ النَّ لَا يَغْمَلُ شَيْعًا إِلَا مِلْ اللهُ عَلَى اللهُ مَلَكُ الْجِبَالِ النَّ شِئْتُ رَمَهُ مُ عَلَيْهِمُ الْمَرْكَ وَ فَقَالَ يَامَلِكَ الْجِبَالِ النَّ شِئْتُ رَمَهُ مُ عَلَيْهِمُ الْإِنْ شِئْتَ رَمَهُ مُ عَلَيْهِمُ الْإِنْ اللهُ الْمَالَى اللهُ اللهُ

" عکرمہ کتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے
پاس جبر کیل آئے اور کہا آپ کارب کریم آپ کوسلام فرمانا ہے اور یہ
پہاڑوں کافرشتہ ہے جے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ آپ
کے ارشاد کے بغیر کوئی کام نہ کر ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آگے بڑھ
کر سلام عرض کیا اور کما اگر آپ فرمائیں توجی پہاڑوں کو ان پر او ندھاگر ا
دوں اگر آپ چاہیں توجی انہیں زمین میں غرق کر دوں۔ رحمت مجسم نے
فرمایا ہے پہاڑوں کے فرشتے! میں صبر کر دن گاشا کہ ان کی اولاد میں ہے
فرمایا ہے پہاڑوں کے فرشتے! میں صبر کر دن گاشا کہ ان کی اولاد میں ہے
اور شفقت کود کھے کر بہاڑوں کافرشتہ یہ کہ اٹھا۔ جس طرح آپ کے رب
اور شفقت کود کھے کر بہاڑوں کافرشتہ یہ کہ اٹھا۔ جس طرح آپ کے رب

### طائف سے واپسی

سفرطائف میں محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن روح فرسااور جانگداز حالات کاسامناکر تا پڑا آلوہ ہمتہار بیشتااور مایوس ہوکر خلوت گربی افقیار کر لیتالیکن حضور کے کشادہ سیند میں جو قلب منیرد حرک رہاتھااس میں تو اپنے فالق کی محبت اور اس کی مخلوق کی خیر خوابی اور ہمدر دی کے جذبات کے سمندر موجزان تھے اس کے سامنے قیامت کی حشر سامانیاں بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھیں اس حادثہ فاجد کے بعد اس کے سامنے قیامت کی حشر سامانیاں بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھیں اس حادثہ فاجد کے بعد ول در دمندگی جو التجالیوں پر آئی اس کے لئے دراجابت کھل میابار گاہ صدیت میں اسے شرف قبولیت ارزانی ہوا۔ اور حالات کارخ غیر متوقع طور پر بدلنا شروع ہو میا۔

والیسی پر نخلہ کے مقام پر شب بسر ہوئی۔ میج کی نماز کے وقت اللہ کا محبوب اپنے رہ کی بارگاہ میں وست بستہ حاضر ہے دل بجرہ نیاز میں ڈوباہوا ہے اور زبان اس کے کلام مقدس کی الاوت میں مشغول ہے سلای فضا پر ایک کیف و سرور کاعالم طلای ہے شجرہ حجرہ حجراس تلاوت کی مشغول ہے سلای فضا پر ایک کیف و سرور کاعالم طلای ہے شجرہ حجرہ اس الثاء میں تصیبین کے جنوں کا ایک طائف وہاں ہے گزرا۔ بسبان کے کانوں میں یہ دلنشین آ واز پہنچی تووہ رک گئے اور سرایا گوش بن کر سننے گئے۔ کلام اللی بربان محبوب اللی سن کر ان کے دل کی دنیا بدل گئی جبوہ کلام سن چکے تواپی قوم کے پاس والیس آ کے اور ان کو یہ مڑرہ جال فزاسا یا کہ آج ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو حق کی طرف واپس آ کے اور ان کو یہ مڑرہ جال فزاسا یا کہ آج ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو حق کی طرف راہنمائی کر آ ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی وعوت ویت ہو فور آ قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سیمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی اس دعوت کو فور آ قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گئاہوں کو معاف فرمادے گا۔ اور تمہیس عذاب الیم سے نجات بخشے گاچنا نچہ جنات کی ایک کثر تعداد مشرف باسلام ہوئی۔

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاکی مقبولیت کا بیہ پسلا شمر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کواپنی کتاب مقدس میں یوں بیان فرمایا ہے۔

مُلِدُ مِوَ فُنَا الْبُكُ نَفُما الْمِنَ الْمِنَ الْمُعْنَ الْفُهُانَ فَلَمَّا الْمُعُونَ الْفُهُانَ فَلَمَّا الْمُعُونَ الْفُهُانَ فَلَمَّا الْمُعُونَ الْفُهُانَ فَالْمَا الْمُعُونَ الْمُعُمَّا الْمُعُونَ الْمُعُمَّا الْمُعُونَ الْمُعُمُونَ الْمُعُمُونَ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونَ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونَ الْمُعُمُونَ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونَ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونَ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونِ الْمُعْمَلِ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونِ الْمُعُمُونَ الْمُعْمَلِ الْمُعُمِّ الْمُعْمَلِ الْمُعُمِّ الْمُعْمَلِ اللّهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُع

دے گاتہیں در دناک عذاب ہے۔ (۱)

ان آیات کو جنات کے اس گروہ نے ساتوانہوں نے اسلام قبول کیااسلام کے دائی و مبلغ بن کر اپنی قوم کے پاس پنچے۔ انہیں بتایا کہ کس طرح انہیں کلام النی سننے کی سعادت نصیب ہوئی اور وہ ایسا کلام ہے جو گزشتہ انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کر آ ہے راہ حق کو واضح کر آ ہے تہیں چاہئے کہ ایک لمحہ ضائع کئے بغیراس داعی پر ایمان لاؤ تمہارے گناہ بخش دیئے جائیں کے تمہیں عذاب النی سے نجات مل جائے گی۔

اس طرح اسلام کی تبلیغ واشاعت میں جو پے در پے رکاوٹیں پیدا ہور ہی تھیں ان کے باوجود اسلام کا یہ باہر کت بیل روال ایک اور سمت روانہ ہوا۔ اور پیای روحول کو سیراب کرتا، سنمان وادیوں کوگل بدامال بنانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل بے قرار کو تسلی دینے کے لئے جنات کو اسلام قبول کرنے کا شرف بخشا۔ حضور کو اطمینان ہو گیا کہ اب وہ وقت قریب ہے جب حضرت انسان بھی اس آ فاب ہدایت کی روش کر نول سے اپنے دل ود ماغ کو منور کرے گااور ان کو اپنے معبود ہر حق کا ایساع فان نصیب ہوگا جس کے بعدوہ کی معبود باطل کی طرف آ کھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔

قرآن کریم کی ان آیات اور دیگر متعدد آیات کے مطالعہ سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ جنات بھی نوع انسانی کی طرح ایک مستقل نوع ہیں جنہیں مکلف بنایا گیا ہے۔ اگرچہ وہ ان لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہیں لیکن وہ مرشد کائنات جو انس و جان کی راہبری کے لئے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے اس سے جنات بھی اکتساب نور کر سکتے ہیں بعض لوگوں کا بیہ خیال قطعالائق النفات نہیں جو جنات کے مستقل نوع ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ ان صریح تعالیٰ اس کے جنات کے مستقل نوع ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ ان صریح آیات کی ایس بھونڈی آویلیں کرتے ہیں جونہ ذبین کو سکون بخشی ہیں اور نہ دل کو قرار۔

نخله ہے مکہ کی طرف

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نخلہ کے مقام پر رات گزار نے بعد مکہ کی تاریک فضاؤں کو جگمک جگمک کرنے کے لئے بحرح م خلیل علیہ العسلؤة والسلام کارخ فرماتے ہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور نے نخلہ کے مقام پر کئی روز قیام فرمایا۔ (۱)

دن بھرکے پاپیادہ سفر کے بعد حضور شام کے وقت غار حرا پر چنچے ہیں۔ راستہ ہیں حضور کے رفیق سفر حضرت زیدین حارثہ عرض کرتے ہیں۔ یارسول اللہ! آپ کس طرح مکہ تشریف لے جائیں گے جب کہ وہاں کے لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور انہوں نے ہمیں وہاں سے نظلے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کو میہ خدشہ تھا کہ سرکار دوعالم جب مکہ ہیں واخل ہوں گے توکمہ کے مشرکین پہلے سے بھی زیادہ حضور کو اذیت پہنچائیں سے لیکن سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مخلص ساتھی کو میہ فرماتے ہوئے تسلی دی۔

يَا زَيْدُ النَّ اللهَ جَاعِلُ لِمَا تَوَى فَرَجَّا وَ كَغُرَجَّا إِنَّ اللهَ مُظْلِمُ دِيْنِهِ وَكَاصِمُ نَبِيِّهِ

"اے زید! اللہ تعالیٰ اس مشکل کوخود آسان فرمادے گابیتک اللہ تعالیٰ اپنے دین کوغلبہ دے گااور اپنے نبی کی مدد فرمائے گا۔ " (۱۷) حضور حراکے مقام پر پہنچے وہاں عبد اللہ بن الارليقط سے ملاقات ہوئی۔ شخ ابو زہرہ لکھتے

کہ حضرت زید نے یہ مشورہ دیا کہ عرب کے رواج کے مطابق ہمیں کمی کہناہ لے کر مکہ
میں داخل ہونا چاہئے مبادا کفار مکہ طائف میں بظاہر ناکائی جو در حقیقت عظیم اور غیر متانی
کامیایوں کاپیش فیمہ بنے والی تھی اس ظاہری ناکائی کے باعث کمی غلط فئی ہیں جٹا ہو کہ حضور
کو تکلیف پنچائیں۔ چنا نچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ارافق ط کو اخش بن
شریق الثقفی کے پاس بھیجا کہ وہ حضور کو اپنی بناہ میں مکہ میں لے آئا ان کما اکا سے لیڈی فئی کہ
والمشین کہ بیج بی کہ میں قریش کا حلیف ہوں اور حلیف، قریش کے ظاف کی کو
بناہ نمیں دے سکا۔ اس طرح اس نے اس شرف عظیم کو حاصل کرنے سے معذرت کر
دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمیل بن عمرہ کے پاس ابن ارافقط کو بھیجا اس نے
محل معذرت کرتے ہوئے کما بات بیٹی عامر بن عامر کو بی پاس ابن ارافقط کو بھیجا اس نے
محل معذرت کرتے ہوئے کما بات بیٹی عامر بنی کہ ہم کعب بن لوگی کی اولاد کے خلاف کی کو
بناہ دے سکیں۔

ا -السيرة النبوبيه، احمد بن زي دحلان، جلداول، صغه ٢٤٣- السيرة الحليبيه، امام محمد ابوز بره، جلداول، صغه ٣٣٢- ١ ٢ - السيرة الحليبيه، امام محمد ابوز بره، جلداول، صغه ٣٣٢ پر حضور نے اے مطعم بن عدی کے پاس بھیجا۔ اس کو جب بیہ پیغام پنچاتواس نے کمایل بروچیم حاضر ہوں آپ کوعرض کروکہ میرے پاس تشریف لائیں چنانچہ ابن اربقط نے بیہ پیغام رحمت عالم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کمہ میں تشریف لے آئے اور بیر دات مطعم بن عدی کے یاس بسر فرمائی۔

جب مبع ہوئی توسطعم اپ جے یاسات بیٹوں کے ہمراہ حضور کو لیکر مبعد حرام کی طرف روانہ ہوا۔ مطعم اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار سجائے ہوئے تھے تلواریں گلے میں حمائل کی ہوئی تھیں۔ جب مبعد حرام میں پنچے تواس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے عرض کیا آپ طواف فرمائیں اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ چو کس ہو کر بیٹے گیااس کے چار بیٹے بیت اللہ شریف کے ایک ایک کونہ پر کھڑے ہوگئاس کے بار بیٹے بیت اللہ شریف کے ایک ایک کونہ پر کھڑے ہوگئاس کے باق فرزند تلواریں حمائل کے ہوئی ہس سمیت مطاف میں موجود رہے ہماں تک حضور نے طواف ممل کیا مطعم کے اس مظاہرہ سے تمام اہل کھہ کو میں موجود رہے ہماں تک حضور نے طواف ممل کیا مطعم کے اس مظاہرہ سے تمام اہل کھہ کو ابوسفیان بعض نے ابو جمل کانام لیا ہے (ممکن ہے دونوں ہوں) چچو تاب کھانا ہوا مطعم کے اس پنچو آب کھانا ہوا مطعم کے اس پہنچا۔ اور اس سے دریافت کیا فرخی ہو مطعم نے تماکہ میں نے صرف پناہ دی ہے اور مسلمان ہو گئے ہو۔ مطعم نے کما کہ میں نے صرف پناہ دی ہے اور مسلمان ہو گئے ہو۔ مطعم نے کما کہ میں نے صرف پناہ دی ہے۔ ابو سفیان نے کما یافت آبا آلا تھ تھنگ تھیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کو تونے پناہ دی ہوں ہوں کو ہو۔ مطعم نے کما کہ میں نے صرف پناہ دی ہے۔ ابو سفیان نے کما یافت آبا آلا تھ تھنگ تھیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کو تونے پناہ دی ہے۔ ابو سفیان نے کما یافت دی۔ دی ہے۔ ابو سفیان ہو گئے ہو۔ مطعم نے کما کہ میں نے حرک کو تونے پناہ دی۔ دی ہے اس کو ہم نے بھی بناہ دی۔

علامہ شیخ محرابوز ہرہ رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں بوالطیف تکتہ بیان کیا ہے فرماتے ہیں۔
ابوسفیان نے یا ابو جہل نے یہ سوال پوچھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم نے ان
کی اطاعت قبول کر کی اور ان پر ایمان لائے ہو تو جس طرح وہ ہمارے دشمن ہیں تم بھی ہمارے
دشمن ہواور تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے۔ جو ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن
اگر تم نے ان کا دین قبول نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے بلکہ صرف رشتہ داری کی بنا پر ان کواپنے
جوار میں لیا ہے تو پھر تم ہماری ملت کے فرد ہو۔ اس لئے ہم تمہارے جوار کو تسلیم کرتے ہیں۔
شخ کلصتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے اس مصلحت کے تحت اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا
تھا۔ کیونکہ اگر آپ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو پھر جس طرح وہ حضور کا دفاع کر
رہے تھے وہ نہ کر سکتے۔ کی عظیم ہستیوں کے مسلمان ہونے کے باوجود بھی کفار کا ظلم وستم
جاری رہا۔ حضرت ابو طالب اگر اپنے اسلام کا اعلان کر دیتے تو وہ حضور کی حمایت اور دفاع

نه كريكة شخ موصوف كى عبارت ملاحظه ہو۔

مِنْ هَذَا أَتُعْرَفُ حِكْمَةُ اللهِ تَعَالَى فَى أَنَّ آبَا طَالِب لَهُ يُعْلِنَ إِسْلَامَةُ مَعَ حِمَا يَتِهِ لِلنَّيِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلُّمَ إِذْ آنَّ لَوْ آعْلَنَ الْاِسُلَامَ لَحَادَبُوهُ مَعْمَنَ اذَوْامِنَ آثْبَاعِ النَّيِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ الَّذِيْنَ لَهُ يَرْعَوْ إِنْ يَهِمُ إِلَّا وَدِمَةً .

"اس سے اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کا پہتہ چلنا ہے جس کی وجہ سے ابوطالب نے حضور کی حمایت کے باوجو داسلام کا اعلان نہ کیا۔ کیونکہ آگر وہ اسلام کا اعلان نہ کیا۔ کیونکہ آگر وہ اسلام کا اعلان کر دیتے تو کفار ان کے ساتھ بھی اس طرح پر سرپیکار ہو جاتے، جس طرح وہ دوسرے حضور کے پیرو کاروں کے ساتھ پر سرپیکار تھے، اور ان کی ایذار سانی میں انہیں نہ کسی رشتہ داری کا پاس تھا اور نہ کسی اور ان کی ایڈار سانی میں انہیں نہ کسی رشتہ داری کا پاس تھا اور نہ کسی

یمال یہ جبر پیدا ہوتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کافر کے جوار (پناہ) کو کیوں قبول کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے مکہ سے طائف جانے کی خروہاں کے سلا سے باشندوں کو ہو گئی تھی نیز طائف کے مکینوں نے جوانسا نیت موز سلوک کیا تھااس کا بھی انسیں علم ہو گیا تھاانہوں نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضور کو مکہ میں واحل نمیں ہونے دیں گے اس مضوبہ کواپئی قوت دیں گے اس مضوبہ کواپئی قوت بازو سے خاک میں ملا سکتے اور نہ ابھی جماد کااذین ملا تھاان حالات میں یا تو حضور کمہ کے مرکز کو نظرانداذ فرماد سے اور جاکر صحوا کے کسی گوشہ میں فروکش ہوجاتے یہ بات کسی طرح بھی دعوت اسلامی کے لئے مفید نہ ہوتی نیز حضور کے مکہ سے نقل مکانی کے بعد مٹھی بھرجان نگار ہے آ سراہو اسلامی کے لئے مفید نہ ہوتی نیز حضور کے مکہ سے نقل مکانی کے بعد مٹھی بھرجان نگار ہے آ سراہو کر رہ جاتے ۔ مکہ میں عام قبائل سے مختلف مواقع پر رابطہ قائم کرنے کے جوام کانات تھے وہ بھی معدوم ہوجاتے اس لئے آخفی البکیلیڈیڈین (دو مصیبتوں میں سے کمتر مصیبت ) کے اصول معدوم ہوجاتے اس لئے آخفی البکیلیڈیڈین (دو مصیبتوں مصلحت تھا۔ اور اس ہادی کامل نے علی کرتے ہوئے مطعم بن عدی کے جوار کو قبول کرنا عین مصلحت تھا۔ اور اس ہادی کامل نے نائی بہت جلدرو پذریر ہوئے۔ اور اسلام کے سنہری دور نے اس صورت کو اختیار کیا جس کے نائی بہت جلدرو پذریر ہوئے۔ اور اسلام کے سنہری دور کا آغاز ہو گیا۔ حدیث یاک میں ہے۔

ؚٳػٙٵۺ۬ؗۘڡؘڮۘٷؘؾؚۮؙۿ۬ؽؘٵڶڽٙؿؽؘؠۣٵڵڗؘۼؙڸٵڵڡٛٵڿؚڔؚۦ ۅٙڣؘؘؘٞٚٚڝٚڔؽؿۣؠٲۊؙۘٵۄۣڵڎۼؘڵٲؽٙڵۿؙڡؙؙ " بعنی اللہ تعالیاس دین کی اراد مجمی کسی فاسق و فاجر فض ہے بھی کرادیتا
ہے اور دوسری حدیث جس ہے کہ اللہ تعالی اس دین کی اراد الی قوموں
ہے کرا دیتا ہے جن کااس دین جس کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ " (۱)
مطعم ابن عدی کا خاتمہ آگر چہ کفر پر ہوالیکن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی اس
مروت کو بھیٹہ یاد رکھتے اور اس کا ذکر اچھے الفاظ سے فرماتے۔ جنگ بدر جس جب کفار کو
میکست فاش ہوئی ان کے ستر جنگ جو موت کے گھاٹ آثار دیئے گئے اور ستر کافروں کو جنگی قیدی
بنالیا کیااس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
کو گان المنظوم و بن عیبی حیاً انتُو گلکتری فی ہوگر آخو النَّن نی فی کھوگر آخو النَّن نی کو گھو۔

کو گان المنظوم و بن عیبی حیاً انتُو گلکتری فی ہوگر آخو النَّن نی فی کھوگر آخو النَّن نی فی کھوگر آخو النَّن نی کھوگر آخو النِّن نیک کھوگر آخو النَّن نیک کھوگر کھوگر آخو النَّن نیک کھوگر کے موت کے کھوٹر کے اس کی کھوگر کھوگر کھوگر کے اس کی کھوگر کے اس کی کھوگر کھو

"اگر مطعم آج زندہ ہو آاور وہ اب قیدیوں کے بارے میں سفارش کر آاتو اس کی وجہ سے میں ان تمام کو آزاد کر دیتا۔ "

طائف كے بعد حضور عليه الصلوة والسلام كى تبليغي سركر ميال

طائف کے سفر میں آگر چہ ہادی انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوصلہ شکن تکالیف کا سامناکر نا پڑالیکن حضور کی ہمت بلندر ہی اور اپنے فریضہ نبوت کو انجام دینے کے ولولہ میں ذرا فرق نہیں آیا۔

او شوال کے آخر میں طائف سے واپسی ہوئی تھی جج کاموسم آپنچاتھا۔ اور جزیرہ عرب کے دور دراز کوشوں سے مختلف قبائل فریضہ جج اواکرنے کے لئے کمہ پہنچ رہے تھے اور ہر قبیلہ نے اپنے اپنے خیمے علیحدہ علیحدہ نصب کر لئے تھے۔ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسب معمول ہر قبیلہ کی منزل گاہ میں تشریف لے جاکر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ مشہور سیرت نگار امام ابن اسحاق، ربیعہ بن عباد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ میں ابھی نوجوان تھا اور اپنے باپ کے ساتھ منی کے میدان میں اپنے خیمے میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر قبیلہ کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہوکر ان کو دعوت توحید دیتے وسلم ہر قبیلہ کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہوکر ان کو دعوت توحید دیتے وسلم ہر قبیلہ کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہوکر ان کو دعوت توحید دیتے

ہیں اور ساتھ عی سے فرماتے ہیں۔

يَابَنِي فَلَانِ إِنِّى رَسُولُ اللهِ التَّكُمُ المُحُرُكُمُ اَنْ تَعَبُدُ وَاللهُ وَلَا تُشْمِرُ كُوابِهِ شَيْطًا ـ اَنْ مَّفَلَعُوامَا تَشْبُدُ وْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ هَٰنِهِ الْاَنْدَادِ وَاَنْ تُوْمِنُوا إِنْ وَ تَصَدَّ قُوْلٍ فِي وَتَمْنَعُونِيْ حَفْى أَبَيْنَ عَنِ اللهِ مَا بَعَثَمِنَ بِهِ

"اے بی فلال! میں تمہاری طرف اللہ کارسول ہوں میں تہمیں تھم ویتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھراؤ۔ اللہ تعالیٰ کے سواجن بتوں کی تم عبادت کرتے ہوان کی بندگی کا طوق اپنے گلے ہے آبار پھیتک دواور مجھ پر ایمان لاؤ۔ میری تقدیق کر و اور کفار کی دست درازیوں ہے میرا دفاع کرو آکہ میں تمہیں وضاحت اور کفار کی دست درازیوں ہے میرا دفاع کرو آکہ میں تمہیں وضاحت ہے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دے کر تمہاری طرف مبعوث کیا ہے۔ " (1)

ربید کتے ہیں کہ میرے والد عباد نے جھے بتایا کہ حضور کے پیچے پیچے ایک بھیڈا فحض تھا۔
جس کاچرہ براچک دار تھااس کی دولئیں تھیں۔ اس نے عدن کا بنا ہوا آیک جبتہ بہنا ہوا تھا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنارشادات نے فلرغ ہوتے تو وہ فحض زور سے کہ تاا ہے بن فلال! یہ فحض تہیں اس بات کی دعوت و بتا ہے کہ تم اپنے آ باؤاجداد کے خداؤں لات و عرفی کی بندگی کا طوق اپنے گلے ہے نکال کر پھینک دواور جنات بی ہے جو تہمارے دوست بین ان کے ساتھ تعلق ختم کر دویہ تہیں یہ عتومتالات کی طرف بلا آئے تم اس کی بات مت سنااور نداس کی بیروی کرنا۔ عباد کتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ بھیڈگا فحض کون ہمنالور نداس کی بیروی کرنا۔ عباد کتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ بھیڈگا فحض کون ہمنالور نداس کی بیروی کرنا۔ عباد کتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ بھیڈگا فحض کون ہمنالور نداس کی بیروی کرنا۔ عباد کتے ہی کا بیا و تعلق کا براؤ تھا۔ ان میں ان کا سردار جس کا نام مجدود تھا بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اپنی تعلیمات کو ان پر پیش کیا لیک نا کہ بی شریف دیتے ہی اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا۔

اے گئے اور ان کو اللہ تعالی بر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا اور پیش کیا اور ان کو اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا اور اس کے اور ان کو اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا اور ان بی زائریوں کے اور ان کو اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا اور اس کے اس کی تارہ برائی خوت کی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا اور ان کو اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا اور ان کی رہے سکی اس کی تارہ برائی ذات کو ان پر پیش کیا اور ان کو اند بر بیش کیا ہوں کہ بھی کیا کہ دور کیا کہ انداز کو بی کیا کہ کیا کہ انداز کو بر کو بی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بر کو بر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بر کیا کہ کو بر کو بر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بر کیا کہ کو بر کو بر کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کو بر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بر کو بر کیا کہ کیا کو بر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بر کو بر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

فرمایا۔

اِنَّ اللهُ عَزُّو جَلَّ قَدْ آحُسَنَ إِسْمَ آبِيكُمْ "اے بی عبداللہ! اللہ تعالی نے تمارے باپ كا نام برا خوبصورت (عبداللہ) ركھاہے۔"

مقصدیہ تھاکہ تم اپناپ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے معبودان باطل کی بندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ لیکن ان کے بخت خفتہ نے بھی ان کو بید دعوت قبول کرنے کے شرف سے محروم رکھا۔

بعدازاں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی صنیفہ کی فیمہ گاہ میں تشریف لے گئے انہیں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا۔ لیکن ان بر بختوں نے بھی بری طرح حضور کی دعوت کو مسترد کر دیایہ وہی قبیلہ ہے جن میں ہے مسیلہ کذاب پیدا ہوا اور نبوت کا دعوٰی کیا۔ جس کی قوم کے لاکھوں نوجوان اس کے جھنڈے تلے بحع ہو گئے لیکن حضرت صدیق اکبر کے عمد خلافت میں اسلام کے بمادر جال خاروں کا ایک لشکر حضرت خلد بن ولید کی قیادت میں ان کی سرکونی کے لئے بھیجا گیا بمامہ کے مقام پر خونریز بھی ہوئی جس بنوت کے اس جھوٹے بی کونہ تنظیم کر دیا گیا اور اس طرح یہ فتنہ بیشہ کے لئے بھیجا گیا بمامہ کے مقام پر خونریز بھی بوئی جس بنوت کے اس جھوٹے بی کونہ تنظیم کر دیا گیا اور اس طرح یہ فتنہ بیشہ کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

ان قبائل کا نظر راہوار شوق کے لئے ممیز کا کام دیتا۔ یہاں سے فلاغ ہوکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی عامر قبیلہ کی فرود گاہ میں تشریف لے محقاور انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیاان میں سے آیک آ دمی نے کہا جس کا نام بیحرہ بن فراس تھا۔ اور اہام ابن ہشام کے قول کے مطابق اس کا نام فراس بن عبداللہ بن سلمان بن قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ تھا۔ اس نے کہا۔

وَالله لَوْ اَنِّى اَخَذَاتُ هٰذَا الْفَتَى مِنْ قُولَیْنِ لَاکلَتْ بِرِالْغَرَبَ
" بخدا! اگر میں اس نوجوان قرایش کو اپنے قابو میں کرلوں تو اس کے
وربعہ میں سارے عرب پر حکومت کر سکتا ہوں۔ "

پراس نبادی برحق سے پوچھا آپ یہ بتائے کہ آگر ہم آپ کے اس دین کو قبول کرلیں اور آپ کی پیروی کریں پھراللہ تعالی آپ کو اپنے مخالفین پر غلبہ عطافر مائے تو کیا حضور کے بعد اس مملکت کے ہم وارث ہوں کے آئیگون کنکاالْاَ مُرْبَعْدُ کئے ۔ حضور نے جواب دیا۔ ٱلْاَمْرُ إِلَى اللهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَتُكَاءُ "كه سارا معالمه الله تعالى كا اختيار من ب- جس كووه چاب كاس كو اس كاسربراه بنائ گا- "

وہ کنے لگا۔ یہ عجیب بات ہے کہ عربوں کامقابلہ کرنے کے لئے گر دنین ہم کٹائیں۔ جب آپ کو فتح وغلبہ حاصل ہوجائے تو کسی اور کو آپ مالک بنادیں ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے اٹکار کر دیا۔

جب یہ لوگ ج اداکر کے اپ وطن لوٹے تواپ قبیلہ کے شخ کے پاس پنچ جو کائی عمر رسیدہ تعااور ضعف کی وجہ سے وہ اس سفر ج میں شریک نہ ہوسکا تھا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ لوگ اپنے سفر سے واپس آتے توجو واقعات دوران سفرانہیں پیش آتے وہ سبا پے شخ کے سامنے بیان کرتے اس سال بھی جب وہ سفر جے سے واپس آئے توانہوں نے اپنے سفری کھمل روئیدا داپنے سن رسیدہ شخ کو صنائی۔ پھر اس قسمن میں اسے بتایا کہ قرایش کا ایک جوان ان کے پاس آیا تھا جو عبد الجمطلب کے خاندان سے تعاوہ اپنے بارے میں یہ گمان کر ناتھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم دشمنوں سے اس کا دفاع کریں اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ اس جہاد میں شریک ہوں اور ہم اسے مکہ سے اپنے ہمراہ اپنے وطن لے جائیں۔ اس شخ نے یہ سن کر از راہ حسر سے واقسوس دونوں ہاتھ اپنے ہمراہ اپنے وطن لے جائیں۔ اس شخ نے یہ سن کر از راہ حسر سے واقسوس دونوں ہاتھ اپنے ہمراہ اپنے وطن کے جائیں۔ اس شخ نے یہ اس کی حمل کے دست قدر سے میں میری جان ہے۔ کی اس کی حمل نے نبوت کا جھوٹاد عوی نہیں کیا اور اس کا یہ کہنا کہ دہ نبی میری جان ہے۔ کی فرز ندا ساعیل نے نبوت کا جھوٹاد عوی نہیں کیا اور اس کا یہ کہنا کہ دہ نبی ہے ہو عوی ہے۔ اس خوامراس وقت تہماری عقل کماں چرنے جلی گئی تھی۔ (۱)

جے کے موسم میں حضور ایسے مواقع پر مختلف قبائل کے پاس تشریف لے جاتے لیکن ان کا ایک بی جواب ہو آاوہ کہتے۔

> قَوْمُ الرَّجُلِ اَعْلَمُ بِهِ ، اَتَّرُونَ اَنَّ رَجُلًا يَّعُرِ اَكَ ذَكُ اَفْسَدَ قَوْمَهُ وَلَقَطُونُهُ

" یعنی اس مخص کی قوم اس کے حالات سے خوب واقف ہے۔ کیا تہارا خیال ہے کہ بیہ مخص تہاری اصلاح کرے گا حالانکہ اس نے اپنی قوم کو برباد کر دیا ہے اور اس کی قوم نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ " (۲)

## نی شیبان بن تغلبه

بيدناعلى كرم الله وجهه مروى بكه الله تعالى في جب ايند سول كريم كوقبائل عرب كے پاس جاكر اسلام كى دعوت دينے كائمكم دياتو حضور فكلے بيس اور ابو بكر حضور كے ہمراہ تھے مخلف قبائل کی قیام محابوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک ایس مجلس میں پنچے جس پر سکون اور وقار ك آثار نماياں تفاوراس ميں ايے مشائخ بيضة تھے جن كے چرے ان كي قدر و منزلت كى غمازی کررے تصابو برصدیق آ مے برھے اور انہیں سلام کیا۔ سیدناعلی فرماتے ہیں گاف، ٱبُوْبَكُومُقَدُمًا فِي كُلِّ خَيْرِيرا مِع كام من ابو بمر فيش فيش مواكرت تع معزت مديق اكبرن ان سے بوجھاکہ تم س قبیلہ کے لوگ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم بی شیبان بن تعلبہ قبیلہ سے . تعلق رکھتے ہیں حضرت ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی۔ میرے مال باپ حضور پر قربان ہول یہ لوگ اپنی قوم کے معزز ترین لوگ ہیں۔ این قوم کی روش جبیں ہیں۔ حضور انہیں دعوت دیجئے۔ وبال مفروق بن عمرو- باني بن قبيصه- عنىٰ بن حاره- نعمل بن شريك اس قبیلہ کے سردار موجود تھے۔ حضرت ابو بحر کے قریب تر مغروق بن عمروکی نشست گاہ تھی اور سے فصاحت و بلاغت میں سب سے نمایاں تھا۔ اس کی دوز نفیس اس کے سیند پر لنگ رہی تھیں۔ حضرت ابو برنے اے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ تمہارے قبیلہ کی تعداد کتنی ہے اس نے جواب و یا جاری تعدا و ایک ہزار سے زیادہ ہے۔ اور ایک ہزار کاایک لشکر قلت تعدا و ک وجدے فکست نمیں کھانا پر آپ نے بوجھاکہ جس کو تمیناہ دیتے ہواس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس نے کما کہ کوشش کر ناہار افرض ہے۔ اس کے بعد ہرایک کی اپی قسمت ہوتی ہے۔ پھر حعزت مدیق نے پوچھاجب تم دشمن سے جنگ کرتے ہوتواس کاانجام کیاہو تا ہے مفروق بولا۔ جب ہم غضبتاک ہوں اس وقت ہم وظمن کے مقابلہ میں شدید قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم اصیل محوروں کوائی اولاد پر اور اسلحہ کوشیر دار او نشیوں پر ترجے دیتے ہیں اس کے بعد فتح الله تعالى كے ہاتھ ميں ہے جمعى ہم انسيں كلست ديے ہيں اور جمعى وہ ہميں۔ پر حضرت صديق نے اسیس کمایہ اطلاع تو حمیس مل چی ہے کہ اللہ تعالی نے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ (حنوری طرف اشارہ کر کے) یہ وہ رسول ہیں۔ مغروق نے کہاہمیں اس کی اطلاع ملی ہے

پھروہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوااور پوچھااے قریشی بھائی! تم سی چرکی و عوت دیتے ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نشست ہے آگے ہو کر بیٹے گئے ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کرائی چادر سے حضور پر سایہ کیا۔ پھر مادی بر حق نے فرمایا۔
"ہیں حمیس اس بات کی وعوت دیتا ہوں کہ تم گوانی دو کہ اللہ وحدہ الشریک کے علاوہ کوئی عباوت کے لائق نہیں اور ہیں اللہ کارسول ہوں اور جھے پناہ دواور میری مدد کرو آگہ جو دین اللہ تعالی نے جھے دیا ہے ہیں اس کی تبلیغ کاحق اواکر سکول کو تکہ قریش نے تھم التی کے خلاف بعقوت اس کی تبلیغ کاحق اواکر سکول کو تکہ قریش نے تھم التی کے خلاف بعقوت کی اس کے رسول کو جھٹلایا ہے۔ اور حق کو چھوڑ کر باطل کو پہند کیا ہے۔ " در حق کو جھوڑ کر باطل کو پہند کیا ہے۔ " در حق کو جھوڑ کر باطل کو پہند کیا ہے۔ " در حق دیے جسوڑ کر باطل کو پہند کیا ہے۔ " در حق دیے جسوڑ کر باطل کو پہند کیا ہے۔ " در حق دیے جسور کی کامالور کس چڑی آپ دعوت دیے جس

الله كيارے رسول صلى الله تعالى عليه وسلم فيد آيت الاوت فرمائي۔

قُلْ تَعَالَا اَتْلُ مَا حَرْمَ رَبُكُوْ عَلَيْكُوْ الْا تُتْمِرُوُا يِهِ عَيْكًا وَ الْوَلْوَ كُوْمُونُ وَالْمَلَاقِ مَعَنَ الْمَا الْفَوَاحِسَ مَا ظَهْرُوهُ نَهَا وَمَا لَمُ الْمَوْمُ وَلَا الْفَوَاحِسَ مَا ظَهْرُوهُ نَهَا وَمَا لَمُ الْمُولِ وَلَا تَعْرَبُوا الْفَوَاحِسَ مَا ظَهْرُوهُ نَهَا وَمَا لَكُونُ وَلَا لَهُ الْمَا الْمَعْلَاقِ النَّفُ اللَّهِ الْمَعْلَا وَلَا الْفَقْلُونُ وَلَا الْمُعْلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کرواس جان کو جے حرام کر ویا ہے اللہ تعالیٰ نے سوائے حق کے بیہ ہیں وہ باتیں، عکم دیا ہے جہیں اللہ نے جن کا آکہ تم (حقیقت کو) سمجھواور مت قریب جاؤیتیم کے بال کے۔ مگراس طریقہ ہے جو بہت اچھا ہویہ اللہ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور پورا کروناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیے کی کو مگراس کی طاقت کے برابر اور جب بمھی بات کموتوانساف کی کمو۔ آگر چہ ہو (معالمہ) رشتہ دار کا اور اللہ سے کئے ہوئے وعدہ کو پورا کرو۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے جہیں آگہ تم نصیحت قبول کرو ہے شک بیہ ہے میرار استہ سیدھا سواس کی پیروی کرواور راستوں کی ورنہ وہ جدا کر دیں مے جہیں بیروی کرواور راستوں کی ورنہ وہ جدا کر دیں مے جہیں اللہ کے راستہ سے بیروی کرواور راستوں کی ورنہ وہ جدا کر دیں مے جہیں اللہ کے راستہ سے بیروی کرواور راستوں کی ورنہ وہ جدا کر دیں مے جہیں وہ باتیں تھم دیا ہے جہیں جن کا تاکہ تم متق بن جاؤ۔ " (سور وَ الاَنعام ، ۱۵۲۔ سام)

یہ آیات من کر مفروق جے اپنی فصاحت و بلاغت پر براناز تھاجیران وششد رہو گیااور عرض کرنے لگا۔ اے قریش بھائی! اور کس چیزی طرف آپ دعوت دیتے ہیں بخدایہ کلام جو آپ نے پڑھ کر سنایا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں آگر یہ کسی انسان کا کلام ہو آتو ہم بھی اس کو جانتے۔

پھر حضور نے بیہ آیت تلاوت فرمائی۔

پر سورے پید ہیں مادی رہیں۔
اِنَّ اللّهُ يَاْمُرُ بِالْعَدَالِ وَالْاِحْسَانِ وَالْبَتَّاءِ فِی الْقُرْبِیٰ وَیْنَا اللّهُ یَامُرُ بِالْعَدَاءِ وَالْبُنْکَرِ وَالْبَخِی بَعِظُکُمُ لَعَکُمُ لَکُکُرُوْنَ وَ عَنِی الْفَحْسَاءِ وَالْبُخِی بَعِظُکُمُ لَعَکُمُ لَکُکُرُوْنَ وَ عَنِی اللّه اَلَٰ کَ ماتھ اور منع فرما آب ہمائی کرو۔ اور اچھاسلوک کرورشتہ داروں کے ساتھ اور منع فرما آب ہمیں ہمیں ہے حیائی۔ ہرے کاموں اور سرکشی ہے۔ الله تعالی نصیحت کر آ ہے ہمیں آکہ تم نصیحت تبول کرو۔ " (سور وَالنحل: ۹۰) مفروق نے یہ من کر کمااے قریش بھائی! بخدا تم نے مکارم اخلاق اور اجھے اعمال کی طرف مغروق نے یہ من کر کمااے قریش بھی کہا ہے کہ جمورے ہیں جو تماری تکذیب کرتے ہیں اور تیرامقابلہ کرتے ہیں۔ مغروق کی یہ خواہش تھی کہ اس گفتگو میں آیک دوسرا سردار ہائی بن توبیعہ بھی شریک مغروق کی یہ خواہش تھی کہ اس گفتگو میں آیک دوسرا سردار ہائی بن توبیعہ بھی جو ہیں اور اس نے ہائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کمایہ ہائی بن قبیعہ ہیں جو تمارے شخ ہیں اور

ہمارے دین کے داہنماہیں۔ ہانی ہولاہیں نے آپ کا مقالہ سناہ میں آپ کی بات کی تقدیق کر آ ہوں لیکن میراخیال ہے آگر ہم آپ کے ساتھ کہلی نشست میں بی اپنا آبائی دین چھوڑ دیں اور آپ کے دین کی پیروی کرنے لگیں جس کی نہ ابتدا ہمیں معلوم ہے اور نہ انتہا۔ نہ ہم نے اس معالمہ میں خور کیا ہے اور نہ ان تائج کا جائزہ لیا ہے جو اس دعوت پر مرتب ہوں گے ، جو آپ ہمیں دے رہے ہیں تو یہ دائے کی لفزش ہوگی اور سمجھ کی جلد بازی ہوگی ۔ جو کام جلدی میں کیا جاتا ہے اس میں لفزش ہوبی جاتی ہے نیز ہم اپنے پیچھائی قوم چھوڑ آ کے ہیں ہم اس بات کو تالیند کرتے ہیں کہ ان سے مشورہ کئے بغیر آپ سے کوئی معلمدہ کریں آپ بھی اس وقت تشریف لے جائیں۔ ہم بھی واپس جائیں گے آپ بھی اس معالمہ میں خور فرمائیں ہم بھی خور کریں گے ہائی کی یہ خواہش تھی کہ ختیٰ بن حارثہ بھی اس گفتگو میں حصہ لے چنا نچہ اس نے کما یہ ختیٰ ہے جو ہمارے شخ ہیں اور سے سالار ہیں۔

میں نے کہا میں نے آپ کا کلام ساہ۔ اور میں آپ کے قبل کو بہت پند کر ہا ہوں اور جھے آپ کی گفتگونے متاثر کیا ہے میراجواب بھی وہی ہے جو ہانی بن قبیصہ نے ویا ہے۔ آپ کے ساتھ اس پہلی نشست میں ہی اگر ہم اپنے دین کوچھوڑ دیں اور آپ کی پیردی کرنے لگیس تو یہ مناسب نہیں۔ ہم دو پانیوں کے در میان رہے ہیں ان میں سے ایک بمامہ ہے اور دو سری طرف ساوہ۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ان كى بير تفتكوس كرفراياكه تم في الطاجواب سير ويا- كيونكه تم في كاجت الته المبرى بكوئى آدى الله كدين كاجت ادا سيس كرسكاجب تك وه اس كه تمام پهلووس كا احاطه نه كر لے- رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحض بهلا اسمين فرمايا كه اير انيوں كے جس غلبہ سے تم ترسال ہواكر الله تعالى حميس ان كے ممالك اور ان كاموال كامالك بنادے تو پركياتم الله كى تبيج اور تقديس كروكے - نعمان بن شريك كنے لگا اے قريش بھائى ! ہم آپ سے وعدہ كرتے ہيں كه ايسا ہواتو ہم ضرور الله تعالى پر ايمان لائميں كے آخر ہيں دحت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم في بير آيت تلاوت فرمائى -

إِنَّا اَدْسَلَنْكَ شَاهِدًا وَمُبَتِّمًا وَنَدِيْرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا -

پھر حضور ابو بمرصدیق کاہاتھ پکڑتے ہوئے کھڑے ہوگئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوے اور فرمایا کہ زمانہ جالمیت کے عربوں کے اخلاق کا کتنا اعلی مظاہرہ انہوں نے کیا ہے انہی اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پروہ دنوی زندگی میں اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ (۱) علامہ ابن کیر لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعدان کی جنگ ایرانیوں سے ہوئی اور قراقر کے مقام پر جوفرات سے قریب ہے معرکہ ہوا۔

لما تحارب إهو وفارس والتقوامع هو بقراقر ... جعلوا شعارهم اسم محتد صلى الله عليه وسلو فنص وابذ لك وقد دخلوا بعد ذالك في الاسلام.

" جنگ کے دوران انہوں نے حضور نبی کریم کے اسم مبارک کو اپنا جنگی شعار بنایا ہوا تھااور اس کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوئی اور پھروہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ (۲) بنی عبس

عبداللہ، اپناب کو اسط سے اپن وارا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جمرة الاولیٰ کے ساخ منی کے میدان ہیں خیمہ ذن تھے کہ ہمارے پاس اللہ کا پیار ارسول تشریف لا یا حضور اونٹنی پر سوار تصاور زیدین حلافہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچے بیٹے ہوئے تھے۔ حضور نے ہمیں وعوت اسلام دی ہم نے اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر حضور کی دعوت کے بارے ہیں سنا تھا۔ آج بھی حضور ہمارے پاس تشریف لا سے اور دعوت دی لیکن ہم ہیں ہے کی نے بول نہ کی ۔ ہمارے ساتھ میسرو بن مسروق العب بھی تھا۔ اس نے ہمیں کما کہ ہیں اللہ کی تم کما کر کتا ہوں اگر ہم اس فض کی تقدیق کریں اور انہیں اپنے ساتھ لے جاکر اپنے علاقہ ہیں محمرائیں تو بردی عشل مندی کی بات ہوگی ہیں اللہ کی تھم کھا آ ہوں کہ اس کا دین عالب آ کے گا۔ اور دنیا کے گوشہ گوشہ ہیں بنچے گا۔ اور دنیا کے گوشہ گوشہ ہیں بنچے گا۔

اس کی بات کو من کر قوم نے کہا کہ میسرہ، اس بات کور ہنے دوجب ہم میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے طاقت نہیں قوہم اس بوجھ کو کیوں اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میسرہ کی جب بات سنی تو حضور کے دل میں امید پیدا ہوئی کہ میسرہ شائد اسلام قبول کرے۔ حضور نے اس سے گفتگو کا س نے کہا آپ کی گفتگو بڑی عمرہ اور سرا پانور ہے۔ لیکن میری قوم اس بارے میں میری مخالف ہے اور فرد کی عزت اس کی قوم سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کی آئید نہ کرے پھر کنارہ دور ہوجاتا ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس چلے آئے اور وہ لوگ بھی اپنے گھروں کی طرف لوٹ مجے۔ لیکن میسرہ کے دل میں حضور کی بات کھر کر مجئی تھی اے اس بارے قالزویہ ابن کیر، جلد دوم، صفحہ 17 اس بارۃ النبویہ ابن کیر، جلد دوم، صفحہ 17 اس بارۃ النبویہ ابن کیر، جلد دوم، صفحہ 17 اس بارۃ النبویہ ابن کیر، جلد دوم، صفحہ 17 اس بارۃ النبویہ ابن کیر، جلد دوم، صفحہ 17 اے اس برۃ النبویہ ابن کیر، جلد دوم، صفحہ 17 اے اس برۃ النبویہ ابن کیر، جلد دوم، صفحہ 18 اس بارہ النبویہ ابن کیر، جلد دوم، صفحہ 17 اے اس برۃ النبویہ ابن کیر، جلد دوم، صفحہ 17 اس بارۃ النبویہ ابن کیر، جلد دوم، صفحہ 18 اس بارے النبویہ ابن کیر، جلد دوم، صفحہ 18 اس بارہ النبویہ ابن کیر، جلد دوم، صفحہ 18 اس بارہ النبویہ ابن کیر، جلد دوم، صفحہ 18 اس بارہ باب کیرہ باب کیرہ باب کی بیں میں بیرہ باب کیرہ باب کیا ہوں کے دل میں حضور کی باب کیرہ بیرہ باب کیرہ باب کیرہ باب کیرہ باب کی کو باب کیرہ باب کا دور باب کیرہ باب کی کیرہ باب کیرہ کیرہ باب کیرہ کیرہ باب کیرہ کیرہ باب کیرہ با

وہ یہ چاہتاتھا کہ اس کی قوم اس دین کو قبول کرے راستہ میں اس نے انہیں کما کہ فدک ہمارے
راستہ سے زیادہ دور نہیں آگر ہم وہاں جائیں۔ اور وہاں کے یہودیوں سے اس فخص کے
بارے میں دریافت کریں ممکن ہے ہم کی صحیح نتیجہ میں پہنچ جائیں۔ پس وہ اپنے راستہ سے مر
کر فدک میں گئے وہاں کے یہودی علاء سے اپنی آمد کا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب
نکالی اور اسے وہاں سے پڑھنا شروع کیا جمال اللہ کے بیارے رسول کاذکر مبارک تھا۔ وہاں
مرقوم تھا۔
مرقوم تھا۔
مرقوم تھا۔
مرقوم تھا۔
مرقوم تھا۔
مرقوم تھا۔

ٱلنَّيِّ الْدُرِّى الْعُرَيِّ يُكِرِّبُ الْحِمَادَ وَيَجْتَرِى بِالْكَتَرَةِ - لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ وَلَا بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبُطِ فِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةً مُشْرِقُ اللَّوْنِ

"خطه عرب سے تعلق رکھنے والے ایسے جلیل القدر نی مبعوث ہوں گے جن کالقب ای ہوگا۔ دراز گوش پر سواری فرہائیں گے اور انتہائی کفایت شعاری ان کی شان ہوگی۔ بدنی حسن کے لحاظ سے نہ ضرورت سے زیادہ شعاری ان کی شان ہوگی۔ بدنی حسن کے لحاظ سے نہ ضرورت سے زیادہ کا لائے نہ پست قامت گیسوئے مبارک نہ زیادہ تھنگھریا لے اور نہ بالکل سیدھے۔ آپ کی آنکھوں میں سرخی کا ڈور ااور چرہ چیکدار ہوگا۔ "

اگر جس نے تہیں وعوت دی ہے اس میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں توان کی وعوت تبول کر لواور اس کے دین میں واخل ہو جاؤ۔ میسرہ نے کمااے میری قوم! اب توبیہ معاملہ بالکل واضح ہو گیا۔ قوم نے کماد وبارہ جب ہم موسم ج میں آئیں گے توان سے ملاقات کریں گے چنانچہ وہ اپنے شمری طرف لوٹ گئے لوگوں نے اسلام قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ججرت کر کے مدینہ طیبہ آئے پھر ۱ اوہ میں جبتہ الوداع اواکر نے کے لئے مکہ مرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں میسرہ نے حضور سے ملاقات کی اور حضور نے اس کو پہچان لیا۔ میسرہ نے عرض کی یارسول اللہ! میں اس دن سے آپ کی پیروی کا شدت سے خواہشمند تھا جب حضور نے ہماری قیام گاہ پر منیٰ کے میدان میں اپنی او ختی بٹھائی تقی ۔ پھر حالات بد لئے رہ کروٹیں لیتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نہ چاہا کہ میں مقی ۔ پھر حالات بد لئے رہے کروٹیں لیتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نہ چاہا کہ میں جلدی آپ کی غلامی کا شرف حاصل کروں چنا نچہ میں آج ہوی آخیر سے اسلام لانے کے لئے حاضر ہوا ہوں وہ لوگ جواس روز میرے ساتھ تھان میں سے اکثر مرکئے ہیں۔ یارسول اللہ! ان کا محکانہ کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اسلام قبول کئے بغیر جو قبض مرا ہے وہ دوز خ میں ہوگا۔ میسرہ عرض کرنے لگا۔

ٱلْحَمَّدُ لِلهِ الَّذِي اَنْقَدَ فِي فَاسْلَمَ وَحَسَّنَ إِسْلَامُهُ وَكَانَ لَهُ عِنْدَ إِنْ بَكْرِمَقَامُ

"سب تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جس نے مجھے آتش جہنم ہے بچالیا پھروہ مشرف باسلام ہوگئے اور مراحکام اللی کو حسن وخوبی ہے انجام دیتے رہے حضرت صدیق اکبر میسرہ کابرااحزام کرتے تھے۔ (۱)

جن قبائل کو سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ج کے اجتماعات میں یا تجارتی مذیوں کے موقع پر دعوت دی ان کے نام درج ذیل ہیں۔

منڈیوں کے موقع پر دعوت دی ان کے نام درج ذیل ہیں۔ بنی عامر۔ غسان - بنی فزارہ - بنی مرہ - بنی حنیفہ - بنی تعلیم - بنی قیس - بنی نصر بن حوازن - بنی تُقلبہ بن مُحکابہ - کندہ - کلب - بنی حارث بن کعب - بنی مُعذرای - قیس بن حطیم وغیر هم -

ہادی پر حق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب جج کے موقع پر عرفات کے میدان میں جزیرہ عرب کے گوشہ کوشہ سے آئے ہوئے قبائل جمع ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قبیلہ کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے لیکن جب حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ قبائل عرب اسلام قبول کرنے ہے جبحکتے ہیں قو حضور نے ان کین جب حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ قبائل عرب اسلام قبول کرنے ہے جبحکتے ہیں قو حضور نے ان کے سائد ان کے سامنے اس سے محتر مطالبہ پیش کیا کہ شائد وہ اس بات کو قبول کرلیں اور سی بات شائد ان کی ہدایت کا در وازہ کھل جائے۔ حضور یہ اعلان فرماتے۔

هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَعْمِلُونَ إلى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْتًا قَدُ مَنْعُونِيَ آنَ أُبَلِغُ كَلَامَ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ .

''کیاتم میں ہے کوئی ایسامر د ہے جو مجھے اپنے ساتھ آپنے قبیلہ میں لے جائے جہاں مجھے تبلیغ اسلام کی آزادی ہو۔ کیونکہ قریش نے مجھے پرقد غن لگادی ہے کہ میں اپنے رب کریم کا کلام اس کے بندوں تک پہنچاؤں۔ " (۴) کیونکہ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ آگر ان سے کوئی پناہ طلب کر تا تووہ اس کو ضرور پناہ دیتے

> ا - السيرة النبويد ابن كثير، جلد دوم ، صفحه ا ك ا ٢ - السيرة النبويد ابن كثير، جلد دوم ، صفحه ا ك ا

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی اس نخوت کو خدمت اسلام کے لئے استعال کر نا چاہتے تھے بعن اگر تم سروست اسلام قبول کرنے کے لئے آمادہ نہیں تو میں تہیں مجبور نہیں کر تاکیان قریش نے بھے ہے تبلغ حق کی آزادی چھین لی ہے۔ نہ یہ خود میری دعوت قبول کرتے ہیں اور نہ اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ میں آزادی سے اللہ کے دین کی دعوت دوں جس کاجی چاہے آبول کرے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا مقصدیہ تفاکداگر کوئی ایسا شخص سامنے آئے اور جھے اپنے ساتھ اپنے قبیلہ میں لے جائے جہاں مقصدیہ تفاکداگر کوئی ایسا شخص سامنے آئے اور جھے اپنے ساتھ اپنے قبیلہ میں لے جائے جہاں بجھے دین حق کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہواور میں اپنے مشن کو جاری رکھ سکوں تو ہو سکتا ہے اس قبیلہ کے لوگ ہی اس دین حق کو قبول کرلیں یا کوئی فرد یا قبیلہ جن کے کانوں تک میری یہ وعوت پنچے توان کا بخت بیدار ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن وعوت پنچے توان کا بخت بیدار ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن الل مکہ کے معاندانہ پر اپیگنڈ انے انہیں اسلام سے اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ اس عام می بات کو بھی مائے کے لئے تیار نہ تھے۔

ای اثناء میں قبیلہ بی ہران کا ایک محف حضوری خدمت میں جاضر ہوا حضور نے پوچھاتم کون ہو۔ اس نے جواب دیا میں قبیلہ ہدان کا ایک فرد ہوں حضور نے اس نے کما بے ٹک لیکن قوم میں یہ جرأت ہے کہ میرے دفاع کی ذمہ داری قبول کرسکے۔ اس نے کما بے ٹک لیکن معا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شائد اس کی قوم اس کی بناہ کو اہمیت نہ دے اور حضور کوکوئی گزند پنچے چنانچہ تھوڑی دیر بعددہ نجی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ کہنے لگامیں اپنی قوم کے پاس جاؤں گااور آپ کے بارے میں ان سے گفتگو کروں گا۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا آئندہ سال حضور کو اس کی اطلاع دوں گا۔ حضور نے فرمایا۔ اچھا تیری مرضی۔ (۱)

## تجارتی منڈیوں میں فرائض نبوت کی اوائیگی

سارے جزیرہ عرب میں گنتی کے چند شہر ہتے جن میں مکہ اور طائف بہت مشہور ہتے ان کے علاوہ ساری آبادی وسیع و عریض صحراؤں میں بھری ہوئی تھی کہیں کہیں کہیں کوئی گاؤں یا قصبہ و کھائی دیتا تھا نیز قبائلی عصبیتوں کے باعث رائے پرامن نہ تھے اس لئے ایک جگہ ہے دوسری جگہ جانا خطرات سے خالی نہ تھا۔ قبائل کے سرداروں نے باہمی مشاورت سے تجارتی منڈیوں ع

ا - انسيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، منخه ١٤٢

کے جگہ جگہ انعقاد کا اہتمام کیا آگہ متج آراور صنعت کارا پی اپنی در آ مدات اور مصنوعات کولے کر وہاں پہنچ جائیں اور اس علاقہ کے گر دونواح میں آباد لوگ اپنی اپنی ضروریات کی چیزیں وہاں آگر خریدلیں۔

ان طے شدہ مقامات پر جتنے روز منڈیوں کے انعقاد کافیصلہ کیا جاتا ہے عرصہ تک لوگوں کو جان وہال کی حفاظت کی صفائت دے دی جاتی تھی۔ رائے پرامن ہوتے تنے کوئی شخص کسی کے ساتھ تعرض نہیں کر تاتھا۔ اگر بیٹے یاب کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تواس پر ہاتھ نہیں اٹھا یا جاتا تھا صحراؤں میں آباد قبائل کے یہ مسلمہ قواعد و ضوابط تنے ہر قیمت پر جن کی پابندی کی جاتی تھی۔ ان ایام میں لوگ دور دراز سے خرید و فروخت اور دیگر مقاصد کے لئے یہاں اکشے ہوتے تنے اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شعراء اپ قصائد سے اور خطباء اپ فصیح و بلیخ خطبات سے لوگوں کو محظوظ کرتے۔ اس سے عوام کے ادبی ذوتی کی آبیاری کے ساتھ ساتھ ساتھ لوگ اپ وطن کے شعراء اور خطباء سے متعارف ہوتے۔ ان کی قادر الکلامی اور فصاحت و بلاغت پر ان کی تحصین کی جاتی اور علا قائی سطح پر وہ اہل فن مشہور ہوجاتے۔

ویے توعرب کے متعدد مقامت پر یہ میلے متعقد ہوتے لیکن عکاظ۔ ذوالمجاز۔ اور مجند کا ان تہمن تجارتی منڈیوں کو مرکزی اہمیت حاصل تھی اس کی آیک وجہ توان کا محل وقوع تھا یہ تیوں مقامات مکہ مرمدے زیادہ دورنہ تھے۔ نیزان کی تاریخی بھی ایسی تھیں جو فریضہ جج کی ادائیگی کے لئے تو الے تمام زائرین کے واسطے بردی آرام دہ تھیں۔ فریضہ جج کی ادائیگی کے لئے تو انسیں مکہ آنائی پڑتا تھا اس ایک سفریوں میں باسانی شرکت کر سکتے بیچنے والے اپنا ملمان بھیا کرتے اور ضرورت مند اپنی ضروریات کی اشیاء خریدا کرتے۔ ان اجتماعات سے فائدہ اٹھات ہوئے ادبی اور ثقافتی محفلیں بھی منعقد کی جاتیں جن میں شعراء اپنا کلام سنا کر اور فطباء اپنی فصاحت و بلاغت کے جو ہرد کھاکر سامعین سے داد و تحسین وصول کرتے۔ فطباء اپنی فصاحت و بلاغت کے جو ہرد کھاکر سامعین سے داد و تحسین وصول کرتے۔ یا قوت جموی، اپنی کتاب بھم البلدان میں ان تیوں تجارتی منڈیوں کے بارے میں لفظ عکاظ کے عنوان کے بنچے رقمط از ہیں۔

وَكُلَ النَّهَيْلِ ، كَانُوا يَتَفَاخَرُونَ فِي سُوْقِ عَكَاظٍ إِذَا الْجَمَّعُوا وَيُقَالُ ، عَكَظَ الرَّجُلُ صَارِجَ وَإِذَا فَاخَرَةُ وَغَلَبَ إِلْمُفَاخِرَةِ وَسُيِّيَتُ عُكَاظُ بِذَالِكَ - وَعُكَاظُ ، إِسْمُسُوقٍ مِنْ اَسُواقِ الْعَرْبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتُ ثَبَائِلُ الْعَرْبِ تَجْتَمِهُ بِعُكَاظٍ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ وَيَتَعَا خُرُونَ فِيهَا وَيَخْفُرُهَا شَعَى آءَهُمُ وَيَتَنَاظُونَ فَكُلِّ سَنَةٍ وَيَتَنَاظُونَ مَا أَخُدُ تَوُامِنَ الشِّغِي تُحْدَيكَ فَيْ تُونَ -

دیکمیلی ہے مروی ہے کہ عرب، جب عکاظی منڈی میں جع ہوتے تو وہاں
ایک دوسرے پرائی برائی کا اظمار کرتے۔ اس لئے جب کوئی فخض کسی
کے ساتھ برائی کا مظاہرہ کرے، اور اس ہے اس کو مغلوب کر دے تو
عرب کہتے ہیں تنگظالر جل صاحبہ۔ اس مناسبت ہے اس کا نام عکاظر کھا
گیا۔ عکاظ زمانہ جالجیت میں عربوں کی تجارتی منڈیوں میں ہے ایک منڈی
کتام ہے۔ عرب کے قبیلے ہر سال عکاظ میں جمع ہوتے اور ایک دوسرے
کرانی برائی کا اظمار کرتے ان اجماعات میں ان کے شعراء بھی شرکت
کرتے اور لوگوں کو اپنا آزہ کلام سناتے اور پھر منتشر
ہوجاتے۔ " (1)

وجہ تسمیہ کے بعداب ان کامحل وقوع بتاتے ہوئے علامہ یاقوت لکھتے ہیں۔ کے مکافی تھی کرنا کہ مکالانوں کا فی الڈیس کی کا ذریع ہوئے۔

عُكَاظُ بَيْنَ نَخُلَةَ وَطَائِفِ وَذُوالْمَجَاذُخَلْفَ عَرْفَةَ، وَمَجَنَّةَ بِعَنْ الظَّهْرَان

"عکاظ ، نخلہ اور طائف کے در میان واقع ہے۔ ذوالمجاز عرفہ کے پیچھے اور مجنہ ، مرالظہران میں۔ " ( 1 )

انہوں نے ان منڈیوں کے انعقاد پذیر ہونے کی تاریخوں کے بارے میں بھی وضاحت کر دی ہے لکھتے ہیں۔

> وَهٰذِهٖ اَسُوا قُ قُرُيُشِ وَالْعَرُبِ وَلَهُ يَكُنُ فِيُهِ أَعْظُمُونِ عُكَاظٍ قَالُوًا كَانَتِ الْعَرُبُ تُعِيْمُ لِسُوقِ عُكَاظٍ شَهْرَ شَوَالٍ ثُكَّرَ الْفَعَلُ إِلَى سُوقٍ مَجَنَّ وَتُعِيْمُ فِيْهِ عِشْمٍ بْنَ يَوْمًا مِنَ فِى الْفَعَلَى وَتُمَّ الْمُعَلِي الْمُوقِ وَهُونَ وَيُعِلِي الْمُجَاذِ فَتُعْيِيمُ فِيْمِالِى إِلَى الْفَعَلَى وَتُمَّ اللَّهُ مُؤْمِدِ وَالْمُجَاذِ فَتُعْيِمُ فِيْمِالِى اللَّهِ وَالْمَحْرِةِ وَالْمَجَاذِ فَتُعْيِيمُ فِيْمِالِى اللَّهُ وَالْمَالِونَ فَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالَونُ الْمُعَالِقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمِدِ وَالْمُعَالِقِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدِ الْمُعَالَقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُعَالِقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعْتَلُقِيمُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ

" به تجارتی مند یال قریش اور تمام الل عرب کی مشتر که مند یال تخیس اور

ا مجم البلدان جلدچدام منی ۱۳۳ ۱ مجم البلدان جلدچدار مسنی ۱۳۳

عکاظ سب سے بردی منڈی تھی کہتے ہیں کہ عکاظ کی منڈی شوال کے بورے ممیندمی لگتی تھی۔ پھروہاں سے مجند آجاتے تصاور دہاں ذی القعدہ کے یملے ہیں دن خرید و فروخت کی گرم بازاری ہوتی تھی وہاں سے چل کر ذی الجازمين آجاتے يدمندى ج كايام تك كى رہتى۔ " (١) اس کے بعد فریضہ جج کی ادائیگی کے لئے مکہ کرمہ پہنچ جاتے۔ اور زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج کے مطابق حج کرتے۔ اور پھراینے گھروں کوواپس چلے جاتے۔ آپ ایمی پڑھ آئے ہیں کہ ایام ج میں جب جزیرہ عرب کے اطراف واکناف سے آنے والے قبائل مکه منی اور عرفات میں اقامت پذیر ہوتے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر قبیلہ کی فرودگاہ پر تشریف لے جاتے۔ اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ اب آپ سے بدعرض كرنا ہے كه رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كوفرائض نبوت كى ادائیگی کااحساس ہروقت ہے چین رکھتا دور و نزدیک جمال کمیں بھی الل عرب کے اجتماع کی حضور كواطلاع لمتى حضور وبال تشريف فرمابوت اورهم كرده راه انسانيت كوراه راست يركلنزن كرنے كے شوق ميں اپنى مساعى اور كوششوں كى انتمافر ماديتے۔ ابوطارق رضى الله عندے مروى ہے آپ كہتے ہيں كد ميں نے اللہ كر سول صلى اللہ تعالىٰ علیہ وسلم کو ذی المجازی منڈی میں دیکھا قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کررہے تھے اور فرمار ہے تھے

یَآآیُ النّاسُ قُونُو الکّالهٔ اِللّا اللهٔ تُفْلِوُ الْکَالهٔ اِللّا اللهٔ تُفْلِوُوْا کَولَ عبادت کے لائق نہیں بجزاللہ تعالی کے ایسا کہو گئو دونوں جہانوں میں فلاح یاؤگے۔ "
و و نوں جہانوں میں فلاح یاؤگے۔ "
و حَفَلَفُهُ وَجُولُ لَهُ عَنِي يُوكَانِ يَرْجِهُ اللّهِ بَالْحِجَادَةِ حَتَّى اَدُفِى كَفَبَهُ وَخَلَفُهُ وَخَلَفُهُ وَجُولُ لَهُ عَنِي يُوكَانِ يَرْجِهُ اللّهِ بَالْحِجَادَةِ حَتَّى اَدُفِى كَفَبَهُ وَخَلَفُهُ وَخَلَفُهُ وَخَلَفُهُ وَاللّهُ كُنَّ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللل

میں نے اپنیاب سے پوچھایہ کون مخص ہے اس نے بتایا کہ یہ مخص ان کا پچیا ہے اس کا نام عبدالعزی اور کنیت ابولہ ہے۔ (۱)

امام بہنتی نے کنانہ کے مخص سے روایت کیاہے کہ اس نے کہا۔

رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوقِ ذِى الْحَجَاذِ وَهُوَيَقُولُ يَآيَّهُا النَّاسُ قُولُوالْاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ تُعْلِحُوا وَ إِذَا رَجُكُ خَلْفَ يَسُغِى عَلَيْهِ الثَّرَابَ فَإِذَا هُوَ اَبُوْجَهُلٍ وَهُوَيَقُولُ يَآيَّهُا النَّاسُ لَا يَغُمَّ تُكُوهُ هٰ ذَا عَنْ دِيْبِكُمُ وَإِنَّمَا يُونِيُ اَنْ تَاكُولُوا عِبَادَةً اللَّاتِ وَالْعُزْى

" میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوذی الجازی منڈی میں یہ فرماتے ہوئے دیکھا اے لوگو! پڑھولاالہ اللہ دونوں جمانوں میں کامیاب ہوجاؤ کے حضور کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھاجو حضور پر مٹی پھینک رہا تھا اور وہ ابوجہل تھا۔ اور وہ کمہ رہا تھا۔ اے لوگو! یہ مخص حمیس اپنے دین سے محراہ نہ کر دے اس کاارادہ تو یہ ہے کہ تم اپنے معبودوں لات وعزی کی سے بوجاکر ناچھوڑ دو۔ "

یال علامہ ابن کیر لکھتے ہیں کہ پہلی روایت میں ابولہب کاذکر ہے اور اس میں ابوجل کا۔ اس میں کوئی تعارض نہیں ان دونوں بد بختوں کا یی شغل تعاوہ ہروقت حضور کے تعاقب میں رہے اور جمال موقع ملتا۔ حضور کی تکذیب کرتے اور طرح طرح سے اذبیت پنچاتے۔ (۲)

سوق عکاظ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگر میوں کے بارے میں عبدالرحمٰن العامری کی روایت آپ پڑھ آئے ہیں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔
امام بخاری نے اپنی آریخ میں اور طبرانی نے کبیر میں مدرک بن منیب العامری ہے اپنے باپ اور دادا کے واسط سے ہیں وابیت نقل کی ہے۔

ڒٙڲؿؙػۯۺؙۅٛڵ ۺٚڡؚڞڵٙؽٳۺؙۿؙؾۘػٵڵۼڵؽڔۅۜڛۜڵٙۿڣٵڣٝۼٵۿؚڸؾۜؾڗۅٙ ۿۅؘؽڠؙۅ۠ڶڲٲؿؙۿٵٳڷٵۺؙٷٛڶٷٳڰڗٳڶۿٳڷۘۮٳۺ۠ۿؙؿؙؙڡٚۑڂؙۅٛٳۅٙڝؚؠ۫ۿؙڡٞ

> ا - انسيرة الحلبيه، أمام محمد ابو زبره، جلد اول، صفحه ۳۹۷ ۲ - انسيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، صفحه ۱۵۷ - ۱۵۷

مَّنُ تَفَلَ فِي وَجْهِم وَمِنْهُ وَكَنَ حَنَاعَلَيْهِ التَّوَابَ وَمِنْهُ وُمِّنُ المَّوْابَ وَمِنْهُ وُمِّن سَبَهُ - حَتَّى إِنْ صَفَ النَّهَارُ وَآثَهُ بَلَتُ جَارِيَةٌ بِعُيْسِ مِنْ مَنَاءٍ فَعَسَلَ وَجْهَ وَيَدَيْهِ وَقَالَ يَا بُنَيَةُ لَا تَخْشَى عَلَى آبِيْكِ غَلَبَةً وَلَا ذِلَةً وَقُلْتُ مَنْ هٰذِهِ قَالُوْا زَيْنَ مُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ

" رک نے کماکہ میں نے زمانہ جاہیت میں رسول اللہ معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھاکہ حضور فرمارہ عضا اے لوگو! کمولاالہ الااللہ - دونوں جمانوں میں نجات پاجاؤے ۔ یہ سن کر کسی نے حضور کے رخ انور پر تھوکنا شروع کر دیا۔ کسی نے مضی میں مٹی بھر کر اس پیکر نور پر تھینکی شروع کر دیا۔ اور بعض لوگ گالیاں بجنے گئے یہ سلسلہ جاری رہا۔ شروع کر دی۔ اور بعض لوگ گالیاں بجنے گئے یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ دو پر ہوگئی۔ پس ایک بچی پانی کا پیالہ لے آئی حضور نے یہاں تک کہ دو پر ہوگئی۔ پس ایک بچی پانی کا پیالہ لے آئی حضور نے انور کو اور اپنے مبارک ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا اے میری بنی! اپنے باپ کے بارے میں یہ اندیشر مت کروکہ اس کو کوئی مغلوب کر لے اپنے باپ کے بارے میں یہ اندیشر مت کروکہ اس کو کوئی مغلوب کر لے گایا کوئی رسوا کرے گا۔ میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے بیارے رسول کی یہ بنی ہے جس کا نام زینب ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے بیارے رسول کی یہ بنی ہے جس کا نام زینب ہے۔ ( ۱)

عامر بن مسلمہ الحنی ہونی رحمت کی زندگی کے آخری ایام میں مشرف باسلام ہوا اور بی
حنیفہ قبیلہ کا ایک فرد تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کولگا تار
تین سال دیکھا کہ حضور عکاظ۔ جمنہ اور ذی المجاز کی منڈی میں تشریف لاتے اور ہمیں اللہ
عزوجل پر ایمان لانے کی دعوت دیتے نیز ہمیں فرماتے کہ میرا دفاع کر ویمال تک کہ میں اپ
رب کے پیغامات پہنچاؤں اور اس کے بدلے میں حضور ہمیں جنت کام ردہ ساتے ہی نہ حضور
کی دعوت کو ہم نے قبول کیا اور نہ بھی کوئی خوبصورت جواب دیا۔ بلکہ ہم حضور کے ساتھ بڑی
در شتی سے پیش آتے پھر بھی حضور حلم کامظاہرہ فرماتے۔

عامر کتے ہیں کہ میں اپنے وطن کے گرے واپس میانو مجھے حودہ بن علی نے کمااس سفر جج کی کوئی خاص خبر سناؤ۔ میں نے کماوہاں میں نے ایک قرایشی کو دیکھاجو باری باری سب قبیلوں کے پاس جاتا اور انہیں اللہ تعالی وحدہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا اور ان سے بیہ مطالبہ کرتا کہ

١ - سيل الهدى والرشاد، جلد دوم، صفحه ٥٩٨

دشمنوں سے دہ اس کا دفاع کریں آگہ وہ اپنے رب کا پیغام پنچا سکے۔ اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ حودہ نے کہاوہ قریش کے کس خاندان سے ہے۔ میں نے کہانسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ خاندان بنی عبدالمطلب۔ حودہ نے پوچھاکیاوہ محمد بن عبدالمطلب تونمیں میں نے کہا ہاں بالکل وہی ہے۔ حودہ نے کہا۔

اس کادین یمال تک عقریب غالب آجائے گامی نے جرت ہے کہا۔ کہ یمال تک۔
اس نے کمابلکہ اس ہے بھی آگے۔ پھر دوسرے سال میں نے جج کیا ورجب واپس آیا۔ توہودہ نے بھے سے پوچھاس محض کی کوئی بات سناؤ۔ میں نے کمابخدا جس طرح گزشتہ سال اسے دیکھا تھا ایسا ہی اب بھی اسے دیکھا ہے۔ پھر تیسرے سال میں جب جج کے لئے گیا اور یہ آخری تھا ایسا ہی اب بھی اسے دیکھا ہے۔ پھر تیسرے سال میں جب جج کے لئے گیا اور یہ آخری زیارت تھی جو مجھے نصیب ہوئی تواب حالات بالکل بدل گئے تھے اب اس کی دعوت کی بوی شان تھی۔ جگہ جگہ اس کا چرچاتھا۔ (۱)

علامدابن کثیرمویٰ بن عقبہ ہےروایت نقل کرتے ہیں۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساله اسال ہر جج کے موقع پر دور درازے آئے ہوئے قبائل عرب کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے اور ہر قبیلہ کے رئیس اور شریف آ دی ہے گفتگو فرماتے۔ حضور کے ارشاد کا خلاصہ ہیہ ہے۔

> لَّا أَكْمِهُ أَحَدًا مِنْكُمُ عَلَى شَكَةٍ مَنْ رَضَى مِنْكُمُ بِالَّذِي آدُعُوهُ النَّهِ فَذَلِكَ - وَمَنْ كَرِهَ لَهُ أَكْمِهُ إِنَّمَا أُرِيْدُ أَنَّ تَخَرُّزُ وَنِ فِيْمَا يُرَادُ لِيُ مِنَ الْقَتْلِ حَتَّى أَبَلِغَ رِسَالَةً رَبِي وَحَتَى يَقْفِى الله لِي وَلِمَنْ مَعِبَنِي بِمَا شَآءً

"حضور ان رئیسوں اور شرفاء کو فرماتے۔ میں تم سے کسی کو کسی چیز پر
ایمان لانے پر مجبور نہیں کر آ۔ جو دعوت میں دیتا ہوں جس کو وہ پند
آ جائے بے شک اسے قبول کر لے۔ اور جے پندنہ آئے میں اسے مجبور
نہیں کروں گاکہ وہ ضروری میری دعوت پر ایمان لائے۔ میں توبہ چاہتا
ہوں کہ مشرکین میرے قبل کے جو منصوبے بنارہ ہیں ان سے
میراد فاع کرویماں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام اس کے بندوں تک
پہنچادوں یماں تک کہ اللہ تعالی میرے بارے میں اور میرے ساتھیوں

كبار عي جوجاب فيعله فرمائ - " (1)

علامہ ابن کیر لکھتے ہیں کہ دعوت کا یہ سلسلہ سالماسال تک جاری رہائیکن ان قبائل میں سے کوئی بھی ایمان نہ لا یاوہ یہ کتے کہ اس فخص کی قوم اس کوہم سے زیادہ جانتی ہے تم کیا ہجتے ہووہ فخص ہماری اصلاح کر سکتا ہے جس نے اپنی قوم کو فقنہ و فساد میں جٹلا کر دیا ہے اور انہوں نے اسے (لفظوہ) نظر انداز کر دیا ہے ان ظاہری چیم ناکامیوں کے باوجود دشمنوں کی ایڈا رسانیوں اور گری ہوئی حرکتوں کے باوصف حضور اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کو آئی کے ذرار وادار نہ ہوئے بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ عزم میں مزید پچتگی آگئی ہے ادائے فرض کا احساس پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے اور اپنے مالک حقیق کے نام کو بلند کرنے کا شوق روز افزوں ہے۔

ان قبائل کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اور انہوں نے جس طرح تندو تلخ جواب دیے ان کا تذکرہ قدرے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیاہ آگہ ان مشکل اور حوصلہ ملکن حالات میں حضور نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغی سرگر میوں ک وسعت اور ادائے فرض میں حضور کے راہوار شوق کی جولانیوں کا قار کین کو کچھ اندازہ ہوسکے۔

الله تعالیٰ ہم سب کواپنے ہادی برحق صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے نقوش پاکو خصرراہ بنانے کی توفیق عطافرہائے۔ آمین

## معجزة شق القمر

صبر آزماجدوجد۔ مصائب و آلام کے طوفانوں میں ثابت قدی کامحیرالعقول پے در پے مظاہرہ کرنے کے بعد پنجبراسلام کی فقوحات اور کامیابیوں کاعمد زریں شروع ہوا ایسے ایسے معجزات رونماہونے گئے جن کوہر کہ ومہ دیکھ سکتاتھا۔ حق کارخ زیباس پر آشکار اہوسکتاتھا۔ کیلین کفار عرب نے تواپی آئکھوں پر تعصب کی پٹی اس طرح کس کربائد ھی ہوئی تھی کہ آ قاب ہدایت کی جلوہ سلمانیوں میں بھی انہیں ہر طرف اندھیرائی اندھیرانظر آ تاتھا۔ ہدایت کی جلوہ سلمانیوں میں بھی انہیں ہر طرف اندھیرائی اندھیرانظر آ تاتھا۔ ان عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ شق القمر کا ہے جس کی تفصیل یوں ہے۔ علامہ قرطبی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ مشرک اکتھے ہو کر حضور کی علامہ قرطبی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ مشرک اکتھے ہو کر حضور کی

ا ـ السيرة النبويه ابن كثير، جلد دوم ، صفحه ١٥٨ - السيرة الحلبيه ، امام محمد ابو زهره ، جلد اول ، صفحه ٣٠٠

خدمت اقد س میں حاضر ہوئ اور کہنے گئے اگر آپ ہے ہیں تو چاند کو دو گلزے کر و کھائے۔
حضور نے فرمایا راٹ فَعَلَتُ تُوْمِنُونَ اگر میں ایساکر دوں تو کیاایمان لے آؤ گے ؟ وہ بولے
ضرور - اس رات کو چاند کی چو دہویں تاریختی - اللہ کییار سرسول نے اپنے رب عوض
کی کہ کفار نے جو مطالبہ کیا ہے اسے پوراکر نے کی قوت دی جائے۔ چنانچہ چاند دو کلوے ہوگیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشر کین کا نام لے لے کر فرمار ہے تھے ٹیافکات یا گلات کا گلات کے گئا کہ اس کے اس مقور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشر کین کا نام لے لے کر فرمار ہے تھے ٹیافکات یا گلات کے گئا کہ اس کی کے دور اس بات پر گواہ رہنا۔ تہماری استی ہوگی و دیکھا تو ایمان فرمائش پوری ہوگئی۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کفار نے جب اس عظیم مجردہ کو دیکھا تو ایمان فرمائش پوری ہوگئی۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کفار نے جب اس عظیم مجردہ کو دیکھا تو ایمان فرمائش پوری ہوگئی۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کفار نے جب اس عظیم مجردہ کو دیکھا تو ایمان

هنامِن سَعْدِ ابْنِ آبِيْ كَبُشَةَةً "بيانى كبشه كے بينے كى نظر بندى كارر ہے۔"

اس نے تمہاری آتھوں پر جادوکر دیا ہے۔ چند دنوں تک باہرے قافلے آنے والے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے۔ اس جادوکی حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔ جبوہ قافلے کمہ آئے اور ان سے پوچھا کیا کہ کیافلال رات کوچاند کوشق ہوتے تم نے دیکھا ہے۔ سبناس کی تقدیق تھیب نہ ہوئی۔ کی تقدیق تھیب نہ ہوئی۔

یہ معجزہ ہجرت سے پانچ سال پہلے وقوع پذیر ہوا۔ بیا حادیث صححہ سے ثابت ہے۔ بڑے جلیل القدر صحابہ نے اسے روایت کیا ہے جن میں سے بعض کے اسائے گرامی بیہ ہیں۔ سیدنا علی مرتضلی ۔ انس، ابن مسعود، حذیفہ، جبیرابن مطعم، ابن عمر، ابن عباس وغیر حم رضی الله تعالیٰ عشم۔

علامہ آلوی لکھتے ہیں وَالْاَحَادِیْثُ الصَّحِیْتَ فَی الْاِنْشِقَاقِ کَیْتَایُرُوَ یعنی شق قمر کے بارے میں سیح احادیث بکثرت میں۔ یہاں تک کہ بعض نے انہیں متواز بھی کہا ہے۔ شارح مواقف کی بھی بی رائے ہے۔

امام تاج الدين سكى ابن حاجب كى المخقر كى شرح ميں لكھتے ہيں۔

الصَّحِيَّةُ عِنْدِى أَنَّ إِنْشِقَاقَ الْقَبَيِ مُتَوَاتِرٌ مُنْصُوْصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرُّانِ مَرُوِى فِي الصَّحِيْعَيْنِ وَغَيْرِهِمَامِنْ طُرُقٍ شَتَّى عِمَيْثُ لَا يُمْتَوَى فِي نَوَاتِرُهِ -

"علامه بكى كهتے بيں كه ميرے نز ديك انشقاق قمر متواتر ب اور قرآن

کریم کی نص سے طبت ہے۔ صحیحین کے غلاوہ دیگر کتب احادیث میں بھی اتنی سندوں سے مروی ہے کہ اس کے تواتر میں شک کی مخبائش نہیں رہتی۔ " (روح المعانی)

کیرالتعداد میح احادیث کے باوجود بعض لوگ اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ سے واقعہ وقوع قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوگا۔ انشق اگرچہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یمال مستقبل پر دلالت کر تا ہے اور لغت عرب ہیں اس کی بکڑت مثالیں موجود ہیں۔ ان کے انکار کی فی وجوہات ہیں۔ وہ کتے ہیں اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہو تا تو سلری دنیا ہیں اس کی دعوم کمی کئی وجوہات ہیں۔ وہ کتے ہیں آگر ایسا واقعہ پیش آیا ہو تا تو سلری دنیا ہیں اس کی دعوم کمی اس کا ذکر کرتے۔ علم نجوم کے ماہرین اپنی تھنیفات ہیں اس کو بطور یاد گار واقعہ نقل کرتے۔ اس کے متعلق گزار ش ہے کہ چو تکہ سے واقعہ سرشام ہواتھا اس لئے جزیرہ عرب کے مغرب ہیں جو ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا، لنذا وہاں تو دیکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیزیہ واقعہ رات کو پیش آیا اور اچانک پیش آیا۔ لا گوگ آن کی آن میں کیا وقوع پذیر ہوگیا۔ اگر کوئی آس وقت جاگہ ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگہ ہی رہا ہوتو ممکن ہو وہ کی اور کام ہیں مشخول ہواور اس نے اس کا انتظار اس وقت جاگلے ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگلے ہی ہو اور پر ضائع ہوگیا۔ غرض ہی کہ بین کی ہواور اس نے دیکھا بھی ہو لیک ان کی موجودگی ہیں ہم صبح روایات سے ٹابت شدہ واقعہ کو سے ہیں۔ اسے اختمالات کی موجودگی ہیں ہم صبح روایات سے ٹابت شدہ واقعہ کو سے ہیں۔ اسے اختمالات کی موجودگی ہیں ہم صبح روایات سے ٹابت شدہ واقعہ کو سے ہیں۔

علامہ سلیمان ندوی نے اپنی کتاب خطبات مدراس میں لکھا ہے کہ ابھی ابھی سنسکرت کی ایک پرانی کتاب ملی ہے جس میں لکھا ہے کہ مالا بار کے راجہ نے اپنی آ کھوں سے چاند کو دو ککڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔

بعض لوگ اس وجہ ہے اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں کہ اتنا بڑا کرہ بھٹ کر دو نکڑے ہوجائے اور وہ دونوں ککڑے آکر جڑ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ لیکن جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں اے ناممکن کہنا مشکل ہے۔ ہوسکتاہے کہ ایک کرہ کے اندر آتش فشال مادہ ہواور وہ اس طرح پھٹے کہ اس کے دو نکڑے ہوجائیں، لیکن مرکزی مقتاطیسی قوت اتنی طاقت ور ہوکہ
وہ ان دونوں ککڑوں کو پھر سے بجاکر دے۔ ہمیں ان تکلفات کی تب ضرورت پیش آتی جب
خود بخود چار پھٹے کا واقعہ رو نما ہو تا۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی
رسالت کی تقدیق کے لئے چاند کو دو نکڑے کیا تواب کسی کوشک کی مجال نہیں رہتی کونکہ جس
فالق حکیم نے اس چاند کو بنایا ہے وہ اسے قوڑ بھی سکتا ہے۔ اور قوڑ کر جوڑ بھی سکتا ہے۔
وولوگ کہتے ہیں کہ انشقاق قروقوع قیامت کے وقت ہوگا، قرآن کا سیاق وسباق ان کی اس
قوجیہ کو قبول نہیں کر تا کیونکہ ' رائ تیکو ڈاالایۃ ' والا جملہ صاف ہتارہا ہے کہ انہوں نے انشقاق
قمرد یکھا۔ اسے عظیم الشان اور محرالعقول مجزہ کا مشاہرہ کیا۔ لیکن پھر بھی ایمان لانے سے
انکار کر دیا۔ یہ کلام اس وقت درست ہو سکتا ہے جب کہ شق قر ہوچکا ہو۔ دَاہلَتْ عَلیٰ مُکِّل





## معرامج النبى صلى الله تعالى عليه و آله وسلم

الله جل مجده کے عبد منیب اور حبیب لبیب صلی الله تعلل علیه و آله وسلم کے جو آنسو، طائف کی زمین پر فیکے، خون ناب کے جو معطر قطرے کلشن اسلام کی آبیاری کے لئے جسم اطمر ے بے شان کریمی نے انہیں موتی سمجھ کرچن لیا۔ اور دعا کے لئے اٹھنے والے ہاتھ کیا تھے۔ كەقدرىكى بىندەنوازىوں نےروش مستقبل كى كليدان مبارك اتھوں ميں تھادى - آ ئےروز الطاف الني كايوں مسلسل ظهور ہونے لگا كہ خاطر عاطر پر حزن وملال كاجو غبار پڑا تھا۔ وہ صاف ہو آگیا آخروہ مبارک رات آئی۔ جب کہ دست قدرت نے اپنے مادی، معنوی اور روحانی خزانوں کے منہ کھول دیئے۔ نور ذات پر صفات کے جو پردے پڑے تھے ایک ایک کر کے المن كلي - بكرال سافين منى كني - أور عبد كال حريم قدس مي دنا فَتَدَلَى ك منزلیں طے کر تاہوا قرب و حضوری کے اس مقام رفیع پر فائز کر دیا گیاجس کی تعبیر ذبان قدرت نے فکان قاب قوسکین اوا دفی کے پارے پارے کلمات سے فرمائی۔ اس سے مزید قرب كاتصور تك نهيس كياجا سكتااوراس قرب خاص كے بيان كے لئے اس سے ول نشين كوئي اسلوب بیان اختیار سیس کیا جاسکتا۔ رب قدوس نے اپنے محبوب کریم کے غلاموں کو لیلتہ القدر کے انعام سے بسرہ ور فرمایا اور اس ایک رات کی عبادت کو ایک ہزار میینوں کی عباد توں سے افضل قرار دے دیااور جس محبوب کے صدقے ہم بے نواؤں اور خطا کاروں پر بیاطف و کرم ہوااس حبیب کے علوم تبت کے اظمار کے لئے اور دن رات مائی بے آب کی طرح ترکیے والے دل کو اسين ديدار سے مشرف كرنے كے لئے رات كوسنر معراج كا اہتمام فرمايا۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِم مَنْ تَيْثَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُّ لِ الْعَظِيْمِ "اور الله تعالی مخصوص فرما تا ہے اپنی رحمت ہے جس کو چاہتا ہے اور الله تعالى صاحب فضل عظيم ب- " (القره . ١٠٥)

وَكَانَ فَصُّلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا
"ا عبيب! الله تعالى كا آپ پر فضل عظیم ہے۔ " (النساء: ١١٣)

اِنَّ فَضْلَهٔ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا
"يقينا اس كا فضل و كرم اے حبيب! آپ پر بهت برا ہے۔ " (بنی امرائیل: ۸۷)

ان کے علاوہ قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے اس لطف وکرم اور فضل عظیم و کبیر کا ظہار فرمایا ہے جس سے اس نے اپنے برگزیدہ رسول کو سرفراز فرمایا۔
واقعہ معراج اپنی اہمیت کے پیش نظر اس بات کا مقتضی ہے کہ اس پر تفصیلی بحث کی جائے اس کے بارے میں جو اعتراضات اور شکوک و شبمات پیش کئے جاتے ہیں حقیقت پندی سے ان کا جائزہ لیا جائے ان کی وضاحت کی جائے آگہ اپنے اور برگانے۔ مانے والے اور ا نکار کرنے والے، حسب استطاعت سب اس سے مستفید ہو سکیں وباللہ التوفیق۔

یہ سفر مبارک کس ماہ کی کس آریج کو چیش آیا اس کے بارے جس علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ کسی نے رہے اللول، کسی نے رہے الاتحر، اور کسی نے رمضان المبارک کے مینے کی کوئی آریخ مقرر کی ہے۔ "لیکن ابن تحتیب، دینوری (المتوفی ۱۹۷۷ھ) اور علامہ ابن عبدالبر (المتوفی ۱۹۷۳ھ) نے ماہ رجب کی تعیین کی ہے اور متاخرین جس امام رافعی اور امام نودی نے روضہ جس اس کو تیقن کے ساتھ ظاہر کیا ہے اور محدث عبدالغنی مقدی نے بھی اس ممینہ کو اختیار کیا ہے بلکہ ۲۷ آریج کی بھی تصریح کر دی ہے اور علامہ زر قانی نے لکھا ہے کہ لوگوں کا اس پر عمل ہے۔ اور بعض کی رائے ہے کہ بھی قوی ترین روایت ہے کیونکہ اصول میہ ہے کہ جب کسی بات جس سلف کا اختلاف ہو اور جو لوگوں جس مقبول ہو۔ " را )

رى يدبات كدس سال الله تعالى في حبيب مرم كو "مَلَكُونَة التّموْت وَالْدُوْمِنُ" كى ساحت كرائى -

اس کے بارے میں علامہ علی بن بر ہان الدین حلبی کی بید عبارت جملہ اقوال علاء کی جامع ہے وہ ککھتے ہیں۔

ا - البيرة النبويد علامه سيدسليمان ندوى، جلدسوم، صفحه ٣٦٠

وَذَٰلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ حَزَمَ وَادِعَى نِيْهِ الْإِجْمَاعُ وَقِيْلَ بِسَنَتَيْنِ وَقِيْلَ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ وَكَانَ بَعْمَ خُرُوجِ إِلَى الطَّارِعْنِ

"به سفر بجرت سے ایک سال پہلے ہوا۔ ابن حزم نے اسے یقین کے ساتھ لکھا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے۔ اور بعض کے نزدیک اور بعض کے نزدیک تین سال پہلے اور بعض کے نزدیک تین سال پہلے وقوع پذیر ہوا۔ " (۱)

بسرحال طائف کے حادثہ فاجعہ کے بعد لام کان کی سیر کرائی می اور آیات الی کامشاہدہ کرایا لیا۔

البنتہ دو چیزیں مسلمات میں ہے ہیں کہ طائف ہے واپسی کے بعد اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے پہلے اس در میانی مدت میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو معراج کا شرف ارزانی فرمایا۔

دوسرامسکہ بویسال خورطلب ہے وہ بیہ ہے کہ یمن وہر کت سے لبریز بیہ سفر، حالت خواب
کا واقعہ ہے یا عالم بیداری بیں ہوا۔ اگر عالم بیداری بیں ہوا تو ملکوت السموات والارض کی
سیاحت صرف روح نے کی یاروح اور جسم دونوں کو قدرت خدلوندی کی آیات بینات کے
مشاہدہ کی سعادت میسر آئی۔ اگرچہ بعض اقوال ایسے بھی ہیں جن بیں بین فرکور ہے کہ معراج
حالت خواب کا واقعہ ہے اور بعض علماء کی بیدرائے بھی نظرے گزری ہے کہ معراج ہوا تو عالم
بیداری میں۔ لیکن صرف روح کو۔ لیکن امت کے جمہور علماء کا بھی فیصلہ ہے کہ منزل وَ نَا کا
بیداری میں۔ لیکن صرف روح کو۔ لیکن امت کے جمہور علماء کا بھی فیصلہ ہے کہ منزل وَ نَا کا
بیدسفر پیکر نور رحمت للعالمین خاتم النیس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ
سے کیا۔

چنانچه قاضى عياض اَلشَّفَا بِتَعَيْ يُفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفَى مِن رَقَطِ از بِن -وَذَهَبَ مُعَظِّمُ اِلسَّلَفِ وَالْمُسْلِمِيْنَ الْى اَنَّهُ اِسْرَآءٌ بِالْجَسَبِ وَ فِي الْيَقْظَةِ وَهٰذَا هُوَ الْحُقُّ وَهُوَقُوْلُ ابْنِ عَبَاسٍ وَجَابِرٍ، وَ اَنْسٍ، وَحُذَيْفَةً، وَعَمْرُ و وَآنِي هُمَ يُرَةً وَهَالِكِ بْنِ مَعْصَعَهُ وَإِنْ حَبَّد الْبَرَرِي ، وَنِي مَسْعُود، وَالضَّحَاك وَسَعِيْر، بُنْ مُبَرُّد "سلف صالحین اور امت مسلمہ کی غالب اکثریت کی رائے ہیہ ہے کہ اسراء، جسم مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں ہوااور میں قول حق ہے اور مندر جہذیل حضرات کابھی میں ندہب ہے۔

حضرات، ابن عباس، جابر، انس، حذیفه، عمر، ابو ہریرہ، مالک بن صعصعه،
ابی حبد البدری اور ابن مسعود، (بیرسب صحابہ ہیں) اور ضحاک، سعید
بن جبیر، قادہ، ابن المسیب، ابن شماب، ابن زید، حسن، ابراہیم،
مفروق، مجلد، عکر مداور ابن جریح، ان کے علاوہ طبری، امام ابن طنبل اور
مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت کا بھی قول ہے نیز علاء متاخرین ہیں سے
فقہاء محدثمین متعلمین اور مفسرین کی اکثریت کا بھی قول ہے۔ (۱)

اس سفر مبارک کو دو حصول میں تقتیم کیا جاتا ہے پہلا حصہ حرم مکہ سے بیت المقدس تک اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے سدر ق النتائی اور ماور اتک۔ اس ماور آگی حقیقت کو اللہ تعالی جانتا ہے یااس کار سول کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

بہلے حصہ کواسراء کہتے ہیں اور دوسرے کو معراج۔ ہم آیات قرآنی اور احادیث مجھری روشنی میں اس سفر کے دونوں حصوں کو ناظرین کرام کی خدمت میں علیحدہ علیحدہ چیں کرتے ہیں۔

امراء

اسراء كاتذكره سوره بني اسرائيل كهلى آيت من كيا كياب ارشادالى ب-سُبُونَ الَّذِي آسُوى بِعَبْدِم كَيْلًا قِنَ الْسَنْجِدِ الْحَدَاعِلَ الْسَنْجِدِ الْحَدَاعِلَ الْسَنْجِدِ الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمَدَى الْمُدَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه "ہرعیب پاک ہوہ ذات جس نے سرکرائی اپنے بندے کورات کے قلیل حصہ میں مجدحرام سے مجداتھیٰ تک۔ بابر کت بنادیا ہے ہم نے اس کے قلیل حصہ میں مجدحرام سے مجداتھیٰ تک۔ بابر کت بنادیا ہے ہم نے اس کے گردونواح کو ناکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ بیٹک وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا۔ (سور وَ بنی اسرائیل: ۱)

اس آیت کی تشریح اور وضاحت کے لئے تغیر ضیاء القرآن سے ایک اقتباس پیش فدمت

اس آیت کریمدی حضور فخرموجودات سید کائنات صلی الله تعالی علیه آلدوسلم کائیک عظیم الشان مجزه کوبیان کیا گیا ہے اس کے متعلق عقل کو آه اندیش اور فهم حقیقت ناشناس نے پہلے بھی د وقدح کی اور آج بھی واویلا مچار کھاہے اس لئے اس مقام کانقاضایہ ہے کہ بسود طوالت سے دامن بچاتے ہوئے ضروری امور کا تذکرہ کر دیا جائے آگہ حق کی جبتو کرنے والوں کے لئے حق کی پیچان آسان ہو جائے اور شکوک وشہمات کاجو غبار حسن حقیقت کو مستور کرنے کے لئے اتھا یا جارہا ہے اس کاسترباب ہوجائے استان

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ایک رات خانہ کعبے پاس حطیم میں آرام فرار ہے

تھے کہ جرکیل امین حاضر خدمت ہوئے اور خواب سے بیدار کیا۔ اور ارادہ خداوندی سے
آگائی بخشی حضور الشح چاہ زمزم کے قریب لائے گئے۔ سینہ مبارک کو چاک کیا گیا قلب اطهر
میں ایمان و حکمت سے بھر ابواطشت انڈیل و یا گیا پھر سینہ مبارک و رست کر و یا گیا۔ حرم سے
بہر تشریف لائے تو سواری کے لئے ایک جانور پیش کیا گیا ہو براق کے نام سے موسوم ہے اس کی
بہر تشریف لائے تو سواری کے لئے ایک جانور پیش کیا گیا ہو براق کے نام سے موسوم ہے اس کی
تیزر فقاری کا بید عالم تھا کہ جمال نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور علیہ الصلاق والسلام
اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے۔ اور جس حلقہ سے انبیاء کی سواریاں بائد ھی جاتی تھیں
براق کو بائدھ و یا گیا حضور مجد اقصلی میں تشریف لے گئے جمال جملہ انبیاء سابقین، حضور کے
براق کو بائدھ و یا گیا حضور مجد اقصلی میں تشریف لے گئے جمال جملہ انبیاء سابقین، حضور کے
طرح ارواح انبیاء سے روز از ل جو یہ عمد لیا گیا تھا۔ گئٹ ہوئی تی بہ و ککٹنٹ میں ہوئی اوال مرح ارواح انبیاء سے دوز از ل جو یہ عمد لیا گیا تھا۔ گئٹ ہوئی تی بدوکر نا۔ کی تحیل ہوئی از ال
بعد مرکب ہمایوں بائدیوں کی طرف پر کشا ہوا۔ مختلف طبقات آسانی پر مختلف انبیاء سے
مابل ہوئیں۔

پہلے آسان پر ابوالبشر آدم علیہ السلام اور ساتویں آسان پر اپنے جد کریم ابوالانبیاء حضرت ظیل علیہ العسلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ظیل نے " مَرْحَبًا پالنّیہی الصّالِح وَالْدِبْنِ الصّالِح وَالسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ظیل نے " مَرْحَبًا پالنّیہی الصّالِح وَالْدِبْنِ الصّالِح فِین اے بی صلح خوش آمدید اور اے فرزند دلبند مرحبا! کے محبت بحرے ظمات سے استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم بیت المعور سے پشت لگائے بیٹے خضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم آمے بر صاور سدر ة النتی تک پنچ جوانوار دبانی کی جملی گاہ تھی۔ اس کی کیفیت الفاظ کے پیانوں میں سائنس علی۔ عقاب ہمت۔ یمال بھی آشیال بند نہیں ہوا۔ اور آگے بر صے۔ کمال تک محکماو شااسے کیا جمیس ذبان قدرت نے مقام قرب کاذ کر اس طرح کیا ہے۔ ا

تُودَیَا فَکَانَ کَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَدَادُنیٰ

"کھروہ قریب ہوااور قریب ہوایہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر
بلکہ اس ہے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ (سور وَالنِح مَ ۸۔ ۹)
وہاں کیاہوا۔ یہ بھی میری اور آپ عقل کی رسائی سے بالاتر ہے قرآن کریم نے بتایا ہے۔
فَادُنِی اللّٰ عَبْدِ ؟ مَاۤ اَدُنیٰی

"پی وحی کی اللّٰہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی۔ "
(سور وَالنِح مَنِ اللّٰہ نے ا

علامه سید سلمان ندوی کے الفاظ ملاحظہ ہول۔

پیرشلہ مستور ازل نے چرہ سے پروہ اٹھا یااور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بار الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی فکا دی بھی لا عبد ہم ما کا کو بھی اللہ عبد ہم ما کا کو بھی اللہ تعالی میں میں دیکر انعامات نفیسہ کے علاوہ پچاس نمازی اواکر نے کا حکم ملا۔ حضرت موسی علیہ السلام کی عرضداشت پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے کئی بار بارگاہ رب العزت میں تخفیف کے لئے التجاکی چنانچہ نمازی تعداد پانچ کر دی گئی اور ثواب پچاس کا ہی رہا۔ فراز عرش سے محبوب رب العالمین مراجعت فرمائے فاکدان ارضی ہوئے۔ ابھی یہاں رات کا سال تھا۔ ہر سورات کی آرکی پھیلی ہوئی تھی پیدہ سے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔

واقعه معراج كوانتهائى اختصار كے ساتھ آپ كے سامنے پیش كر ديا كيا۔ يد مسافت بيكك

برى طويل ہے۔ اس سفريس چيش آنے والا ہرواقعہ بلاشبه عجيب وغريب ہے۔ اس لئے وہ دل جونور ایمان سے خالی تھے۔ انہوں نے اسے اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سب سے بردا اعتراض قرار دیا کئی ضعیف الایمان لوگوں کے پاؤل ڈیمگا گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دل میں یقین کا چراغ ضوفشاں تھا انہیں قطعاکوئی پریشانی اور تذبذب نہیں ہوا اور نہ دشمنان اسلام کی ہرزہ سرائی اور غونہ آرائی ہے وہ متاثر ہوئے بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ے جباس واقعہ کاذ کر کیا گیاتو آپ نے بلاجھ کے جواب دیا کہ اگر میرے آ قاومولی نے ایسا فرمایا ہے تویقینا کیج ہے اہل ایمان کے نز دیک کسی واقعہ کی صحت اور عدم صحت کا انحصار اس پر نمیں تھا کہ ان کی عقل اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ب پایاں کے سامنے کسی چیز کو ناممکن خیال نہیں کرتے تھے ان کابید یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو عاب، جس طرح عاب كرسكتاب- بمار \_ وضع كئے ہوئے قواعد وضوابط اس كى قدرت كى بيكرانيوں كومحيط نميس كر سكتے اور جواس واقعه كى خبر دينے والا ہے وہ انتاسچاہے كه اس كى صداقت کے متعلق شک وشبر کیابی نمیں جاسکتا۔ جب اس نے بنادیا جس کی صدافت ہر شک وشبہ سے بالاترب كداس قدرت والے في ايساكيا ب جوعلى كل شى قدير ب تو پروه امكان وعدم امكان كے چكر ميں كيوں يؤيں۔ اس كئے جب شب اسرى كى مج كوجرم كعب ميں في يرحق نے كفار كے بحرے مجمع ميں اس عنايت رباني كاذكر فرمايا تولوگ دو حصول ميں بث مجے۔ بعض نے ا نکار کر دیااور بعض نے بلاچون وچراتشکیم کرلیا۔ پیراس زمانہ کاذکر ہے جب بیرواقعہ پیش

لیکن آج صورت حال قدرے مختلف ہے، ایک گروہ توویی منکرین کاہے۔ دوسراگروہ وی منگرین کاہے۔ دوسراگروہ وی مائے والوں کا ہے لیکن اب ایک تیسراگروہ بھی نمودار ہو گیا ہے بیہ وہ لوگ ہیں جن کے اذبان اس منکر گروہ کی علمی اور مادی برتری کے حلقہ بگوش ہیں اور ادھراسلام سے بھی ان کا رشتہ ہے نہ وہ اسلام سے رشتہ توڑنے پر رضامند ہیں اور نہ اپنے ذہنی مربیوں کے مزعومات و فظریات رد کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔

ناچاروہ اس واقعہ کی ایسی ایسی تاویلیں کرتے ہیں کہ واقعہ کانام تورہ جاتا ہے لیکن اس کے سارے حسن و جمال پر پانی پھر جاتا ہے اور اس کی معنویت کالعدم ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے اس طریقہ کار پر بڑے مطمئن نظر آتے ہیں وہ ول میں یہ سجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام پروار د ہونے والاایک بہت بڑا اعتراض دور کر دیااس لئے ہمیں مختصراً دونوں گروھوں کوایسے ولائل

فراہم کر ناہیں کہ اگر وہ تعصب کوبالائے طاق رکھ کر ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں تواٹھا سکیں۔
جولوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعظمت اور اس کی شان کبریائی پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور فخر
موجودات، باعث تخلیق کائنات سیدناو مولانا محر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
کاسچار سول مانتے ہیں ان کے لئے توواقعہ معراج کی صدافت پر اس آیت کریمہ کے بعد مزید کی
دلیل کی ضرورت نہیں۔ اسی موقعہ پر اس آیت کریمہ "سبحان الذی اسری اللیہ "کی مختصر
تشریح کی جاتی ہے۔

آیت کا آغاز سحان، کے کلمہ ہے کیا گیا" مُبْعَانَ سَبْعَرُ اَیْسَبِیْمُ تَسَیْدِیْعًا باب تغیل کے مصدر تبیع کاعلم ہاس کامعنی ہے کہ اللہ تعالی ہر قتم کے عیوب و نقائص سے مبر ااور منزو ہے علامہ زمخشری لکھتے ہیں۔

عَلَوَ التَّسُدِينِ كَعُمُّمَانَ الِلرَّجُلِ وَانْتِصَابُهُ بِفِعُلِ مُضَّيِ وَوَلَ عَلَى التَّنْزِيْدِ الْبَلِيُةِ مِنْ جَمِيْعِ الْقَبَائِعِ الْكِيْ يُعِنِيُعُ الْيَرَاعُلَاً عُلَاهُ اللَّهِ الْتُعَالِمُ اللَّهِ الْقَبَائِعِ الْقَبَائِمِ اللَّهِ الْقَبَائِمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْم

"يعنى سجان، تبيع مصدر كاعلم ب جس طرح عثان، (جواس كاجم وزن ب) كسى فخض كاعلم بوتا ب اوريسال فعل مضمر بجواس كونصب ويتا باس كامعنى بيب كدالله تعالى تمام ان كمزوريون، يبول اوركوتابيول بيالكل پاك اور منزة ب جن ب كفار الله تعالى كومتهم كرت

بیں۔ علامہ آلوی نے حضرت طلح ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کاجوار شاد نقل کیاہے وہ بھی اس معنی کی تائید کر آہے۔

عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَتُلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ كُلِّ سُوَةٍ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِ سُوْءٍ تَعَلَى اللهِ عَنْ كُلِ سُوْءٍ تَعَلَى اللهِ عَنْ كُلِ سُوْءٍ تَعْلَى اللهُ عَنْ مَعْرِت طَلَّهِ فَرَماتِ بِي كَهِ مِن فِي سِحان الله كَ تَعْمِر، رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم سے پوچھی ۔ حضور نے فرما یا کہ الله تعالی کو ہر برائی سے پاک اور منزہ کئے کو سجان الله کتے ہیں۔ " سجان کے کلمہ سے یہ وعویٰ کیا گیا کہ الله تعالی ہر عیب، نقص، کمزوری اور سبحان کے کلمہ سے یہ وعویٰ کیا گیا کہ الله تعالی ہر عیب، نقص، کمزوری اور بربی سے پاک ہے۔ اس کے لئے دلیل کی ضرورت تھی کیونکہ کوئی دعویٰ دلیل

کے بغیر قابل قبول نہیں ہواکر تا۔ بطور دلیل ارشاد فرمایا 'آگین گائٹڑی ہوئٹر ہوئے ہوئکہ اللہ تعلق وہ ہے جس نے اپنے محبوب بندے کورات کے تعویزے حصہ میں اتناطویل سفر طے کرایا۔ اور اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اور آیات بینات دکھائیں۔ جو ذات اسے طویل سفر کو اسے قبیل وقت میں طے کراستی ہے واقعی اس کی قدرت بے پایاں ، اس کی عقمت سفر کو اسے قبیل وقت میں طے کراستی ہو واقعی اس کی قدرت بے پایاں ، اس کی عقمت میکراں ہے اور اس کی کبریائی کے دامن پر کسی کمزوری اور بے بی کاکوئی داغ نہیں۔ توجس میکراں ہے اور اس کی کبریائی کے دامن پر کسی کمزوری اور بے بی کاکوئی داغ نہیں۔ توجس موافعہ کو اللہ تعالی نے اپنی سجانیت کی دلیل کے طور پر ذکر فرمایا ہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی بڑا ہم۔ مقلم الشان اور محیرالعقول واقعہ ہو گا اس لئے معراج کا اٹکار کرتا کو یا اللہ تعالی کی قدرت اور سیوحیت کی ایک قرآنی دلیل کو مہدم کرتا ہے۔ (1)

کونطانس جیورجیو، سابق وزیر خارجہ رومانیہ نے سیرت کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کاعربی ترجمہ طلب یو نفرة جدیدة فی سیرت رسول اللہ کے عنوان سے بیروت سے شائع ہوا ہے اس میں وزیر موصوف نے معراج کاذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

کہ اس واقعہ پر علوم طبیعیات کی روسے دواعتراضات وار دہوتے ہیں۔ پہلااعتراض رقر رقر کی سرعت کے متعلق ہے دو سرایہ کہ کیاجہم خلک کے لئے عمکن ہے کہ فضای روشنی کی رقر اللہ سے بھی تیز تر پرواز کر سکے۔ معراج کی روایات سے طبت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کائنات کے افق اعلیٰ تک تشریف لے سے بھروا پس بھی تشریف لے آئے صلاتکہ آئن سٹائن مشہور عالم سائنس دان اور ریاضی دان کے نزدیک کائنات کے دائر ہ کے قطر کے ایک سٹائن مشہور عالم سائنس دان اور ریاضی دان کے نزدیک کائنات کے دائر ہ کے قطر کے ایک کونے سے دو سرے کونہ تک آگر روشنی سفر کرے تواس کو یہ مسافت طے کرنے کے لئے تین ہزار ملین نوری سالوں کا عرصہ در کار ہے جب کہ روشنی کی اپنی رفر تین لاکھ کلومیٹرنی سکینڈ ہزار ملین نوری سالوں کا عرصہ در کار ہے جب کہ روشنی کی اپنی رفر تین لاکھ کلومیٹرنی سکینڈ ہے جہندسوں میں یوں لکھا جا سکتا ہے۔ سے جہندسوں میں یوں لکھا جا سکتا ہے۔ سے مندسوں میں یوں لکھا جا سکتا ہے۔ سے مندسوں میں یوں لکھا جا سکتا ہے۔

وزیر موصوف لکستاہ کہ اگرچہ علم طبیعیات کے نزدیک بیدام ممکن نہیں کہ اتنی مسافت رات کے ایک قلیل حصہ میں طے ہوئی ہولیکن نہ ہی نقطہ نظر سے ہمیں اس پراعتراض کا کوئی حق نہیں کہ ہم عیسائی بھی بہت ی ایسی چیزوں کو اپنے نہ ہی عقائد میں شار کرتے ہیں اور ان کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں اس لئے ہمیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا کوئی حق

ا - ضياء القرآن، جلد دوم، صغير ٢٢٣ تا٢٢٢

اس - (۱)

آگر چہ انہوں نے عقائد کاؤکر شیں کیاجن پر عیسائی کاایمان لاناضروری ہے حالانکہ وہ علم طبعی کے روے ناممکن ہے لیکن میں انجیل کے حوالہ سے ایک واقعہ کا تذکرہ ضروری سجمتنا ہوں۔

سب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو آسان کی طرف اٹھالیا گیا۔ مختلف انجیلوں کی آیات سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ انجیل مرقس کے سولہویں باب کی انیسویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔

غرض خداوند بیوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسان پر اٹھایا گیا اور خداکی وہنی طرف بیٹے گیا۔ (۲)

ای مضمون کی ایک آیت انجیل لو قامیں بھی ہے۔

مچروہ انہیں بیت عیناہ کے سامنے تک لے میااور اپنے ہاتھ اٹھاکر انہیں برکت دی جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایہا ہوا کہ ان سے جدا ہو میا اور آسان پر اٹھایا میا۔ (۳)

اگر حصرت میج علیہ السلام زمین سے آسان کی ان بلندیوں تک پرواز فرمائیتے ہیں جمال وہ خدا کے دعزت میج علیہ السلام کو عبرت میج علیہ خدا کے دینے کھولنے کی حسرت میج علیہ السلام کو عمر بحربے چین کئے رہی وہ کیوں یہ سفر قلیل مدت میں طے نہیں کر سکتی۔

دائرہ کائنات کے قطر کے دو کناروں میں بعد کا جواندازہ آئن شائن نے لگایا ہے یاروشنی کی سرعت رفتار کا جو تخیینداس نے بیان کیا ہے ہمیں اس کی تردید کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم آئن سائن ہے یہ پوچھنے کاحق تور کھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی علمی دلیل ہے جس پراعتاد کر کے وہ یعین ہے یہ کہ روشنی ہے زیادہ تیزر فقار اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

ہوسکتا ہے کہ کوئی اور چیز ہوجوروشی سے بھی کئی مخنازیادہ تیزر فقر ہو۔ یاروشنی کی طبعی ر فقر تو تین لاکھ کلومیٹر فی سکینڈ ہو۔ لیکن کیابیہ ممکن نمیں کہ کسی اور قوت سے اس کی تیزر فقاری میں مزیداضافہ کیا جاسکتا ہو۔ جب بیہ سب امکانات موجود ہیں اور کسی سائنس دان نے ان کا

> ا - نظرة جديده صفحه ۱۳۳ مطبوعه بيروت ۲ - انجيل مرقس باب ۱۱ آيت ۱۹ ۳ - انجيل لوقاباب ۲۳ آيت ۵۰ - ۵۱

ا نکار نہیں کیا تو پھر جن کا بیہ عقیدہ ہو کہ اس عبد کامل نے خود سیر کرنے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ کماتو بیہ کماکہ۔

شبخ الكؤتى آشرى يعبيه

" ہر عجرہ ناتوانی ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی۔ تواس امر پر کیااعتراض ہو سکتا ہے کہ کیاعلوم طبیعیہ کا کوئی قاعدہ اس کی نفی کر سکتا ہے۔ " (1)

سحان ، کی تشریح کے بعداس کلمہ اسریٰ کے اس مفہوم پر غور فرمائے۔

اسریٰ = رات کو سیر کرانے کو کہتے ہیں۔ لیا پر تنوین تقلیل کی ہے۔ یہ سفر رات کے وقت ہوالیکن اس سفر میں ساری رات قتم نہیں ہوئی بلکہ رات کے ایک قلیل حصہ میں برے اطمینان اور عافیت سے یہ سفر طے پایا اسریٰ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر بعبدہ کے لفظ سے فرمایا گیا۔ اس کی متعدد حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک توبہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی بے مثل رفعت شمان اور علوم تبت کو دکھ کر کوئی اس غلط فنی میں مبتلانہ ہو جائے جس میں عیسائی ، کملات عیسوی کو دکھ کر جتال ہو گئے تھے۔ کوئی اس غلط فنی میں جتال نہ ہو جائے جس میں عیسائی ، کملات عیسوی کو دکھ کر جتال ہو گئے تھے۔ (کہ وہ آپ کواللہ کا بندہ اور اس کا رسول کئے کے بجائے اللہ کا بیٹا کہنے گئے تھے ) اس کے علاوہ مضرین نے لکھا ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم بارگاہ صدیت میں مقام قاب مضرین نے لکھا ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم بارگاہ صدیت میں مقام قاب قوسین اواد نی پر فائز ہوئے تواللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا۔

رِبِهُ أُشَيِّرِ فُكَ يَا هُحَدَّدُ ال سرا پاحمد وستائش! آج مِن تَجْهِ كَس لقب سے سرفراز كروں -حضور نے جواباعرض كى بِبنِسْبَيِقَ إِلدَّكَ بِالْعَبُوْدِيَّةِ " مُجْهِ اپنا بنده كھنے كى نسبت سے مشرف فرما - (٢)

اس لئے اللہ تعالی نے ذکر معراج کے وقت اس لقب کو ذکر فرمایا جواس کے حبیب نے اپنے لئے خود پند فرمایا تھا۔ نیز بعبدہ کے کلمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سفر عالت خواب میں طے نہیں ہوا یا صرف روح نے یہ شرف باریابی حاصل نہیں کیا بلکہ روح وجم نے بحالت بیداری یہ سفر کیا کیونکہ عبد کے لفظ کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوتا بلکہ روح اور جم کے مجموعہ کو عبد کہتے ہیں۔

ا به ضیاءالقرآن، جلد دوم، صفحه ۲۲۷ ۲ به ضیاءالقرآن، جلد دوم، صفحه ۲۲۷ خواب میں توہر کس وناکس طویل مسافتیں پل بحر میں طے کر سکتاہے اس پرندا نکار کیا جاتا ہے اور نہ اظہار تعجب۔ لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب بیہ واقعہ کفار کوسنایا تواہے من کر انہوں نے وہ اود ہم مچایا کہ خداکی پناہ بلکہ کئی کمزور ایمان والے مسلمان مرتد ہو گئے۔ اگر حضور نے انہیں بتایا ہوتا کہ لوگو! میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو منظرین کی طرف سے بیر د عمل بھی ظاہر نہ کیا جاتا۔

لِهُوِيكَ مِنْ الْمِلِيّا " ماكه ہم د كھائيں اپنے بندے كواپنی قدرت كی نشانیاں - " ( بنی اسرائیل : ۱ )

ان کلمات ہے اس سفری غرض وغایت بیان فرمائی کہ بیہ سفریوں شمیں ہوا کہ بھائم بھاگہ حضور مجھے ہوں اور اس عجلت <mark>ہے وال</mark>یس آ مجھے ہوں نہ پچھے دیکھا۔ نہ سنا۔ بلکہ صحیفہ کائنات کے ہر ہر صفحہ پر محاشن ہستی کی ہر ہر پی پر اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، علم و حکمت کے جتنے کر شے رقم تھے۔ سب بے نقاب کر کے اپنے محبوب کو و کھا دیئے۔

اب آپ خود فرمائے کہ جولوگ معراج کوعالم خواب کالیک واقعہ کہتے ہیں ان کے نزدیک میہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی سیوحیت اور پاکی کی دلیل کیو تکر بن سکتا ہے۔ قرآن کریم کا میہ انداز بیان صاف بتارہا ہے کہ میہ واقعہ خواب کانہیں بلکہ عالم بیداری کا ہے۔

جسمانی معراج کے منکرین کے دلائل

اس پرید شبر کیاجا سکتاہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں واضح طور پر کما کیاہے کہ بیدرؤیا تھابعنی خواب تھا۔ ارشاد باری ہے۔

مَاجَعَلْنَا الرُّوْنَا الَّرِقَ الدَّيْكَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّذِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّذِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّذِي الْمُلْمُل

جب خود قرآن پاک نے تصریح کر دی کہ یہ خواب تھاتو پھراس کا نکار کیے کیاجا سکتاہے۔ جواباعرض ہے کہ اکثر مفسرین کی بیر رائے ہے کہ اس آیت کا تعلق واقعہ معراج سے ہے ی شیں بلکہ کسی دوسرے خواب ہے ہے۔ اور اگر اس پر بی اصرار ہو کہ اس آیت میں معراج

ہی کاذکر ہے تو پھر حضرت ابن عباس کی تقریح کے بعد کوئی التباس نہیں رہتا آپ نے فرمایا۔

یمال رؤیا ہے مراد عالم بیداری میں آٹھوں ہے دیکھنا ہے۔

یمال رؤیا ہے مراد عالم بیداری میں آٹھوں ہے دیکھنا ہے۔

یمال رؤیا ہے مراد عالم بیداری میں آٹھوں ہے دیکھنا ہے۔

قَالَ إِبْنُ عَتَبْسِ هِيَ دُوْنِا عَيْنِ أُرِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

" يعنى حفرت ابن عباس نے فرما يا كه رؤيا كامعنى ان آكھوں سے ديكھنا
ہے جس كامشلوہ رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كوكرا يا كيا۔ "
علامہ ابن عربی اندلسی نے احكام القرآن میں حضرت ابن عباس كايہ قول بھی نقش كيا ہے۔
وَلَوْ كَانَتُ رُوْدَيَا مَكَاهِمِ مَا الْهُتَ تَنَ مِهَا أَحَدٌّ وَلَا أَكْثَرُهَا فَوَانَّهُ
لَالْهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَى اَحَدِ اَنْ يَوَى نَفْسَهُ مَنْ يَوْ السّلَمُ وَاتِ وَيَعْلِيلُ
عَلَى الْكُرْمِينَ وَ وَيُكِلِمَهُ الزّبُ

"یعنی اگر معراج عالم خواب کا واقعہ ہو آ تو کوئی اس سے فتنہ میں جالانہ ہو آ۔ اور کوئی اس کا نکارنہ کر آ کیونکہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ آسان کو چیر آ ہوا اور جارہا ہے یہاں تک کہ وہ کری پر جا کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالی نے اس سے گفتگو فرمائی، تو ایسے خواب کو بھی مستبعد اور خلاف عقل قرار دے کر اس کا انکار نہیں کیا ۔

یہ لوگ حضرت انس کی اس صدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ واقعہ معراج بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا۔

ثُمَّا الْمُتَنَفِّظُتُ وَاَنَا فِي الْمُسَنِّجِدِ الْمُتَنَادِهِ " پھر مِن نیندے بیدار ہوااور اپنے آپ کو مجد حرام مِن پایا۔ " اس روایت کے متعلق فن حدیث کے ماہرین کی تصریح ملاحظہ فرمائے خود بخود شہردور ہو جائے گا۔

علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت انس سے شریک نے نقل کے ہیں اور "شریک کیسی باٹھافیظ عِنْدَ اُھُلِ الْحَدِیْثِ بِعِنی الل صدیث کے نزدیک، شریک حافظ حدیث نہیں

ا حكام القرآن لاين العربي صفحه ١٩٥٥

(1)-4

دوسرى روايت سنئے۔

إِنَّ هَٰذَا اللَّفَظَ رَوَاهُ شَرِيْكُ عَنَ آنِي دَكَانَ قَدُتَّ عَنَ الْإِرْمِ فَيُعَوَّلُ عَلَى رَوَايَاتِ الْجَوِيْمِ

"کہ یہ الفاظ حضرت انس سے صرف شریک نے روایت کے ہیں ان کا حافظہ آخر میں کمزور ہو گیاتھاس لئے ان کی روایت کی بجائے ان روایات پر بحروسا کیا جائے جو باقی تمام راویوں نے بیان کی ہیں۔ " (۲)

عجیب بات یہ ہے کہ حضرت انس سے یہ حدیث شریک کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث ابن شماب، ثابت البنانی اور قمادہ نے بھی روایت کی ہے لیکن ان کی روایات میں یہ الفاظ نہیں۔

قَنُ رَوَى حَدِيثَ الْإِسْرَاءِ مِنْ أَنَسْ جَمَاعَةً قِتَ الْحُقَاظِ الْمُتْقِنِيْنَ وَالْكَنِمَّةِ الْمَشْهُوْدِيْنَ كَابْنِ شِهَابٍ وَثَابِتِ البَّنَافِيُ وَقَتَادَةً وَلَوْيَأْتِ اَحَدُّ مِنْهُوْدِينَا أَثْنِ بِهِ شَرِيْكَ (٣)

ہر ہر صفحہ پر گلشن کی ہر ہر پتی پر اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، علم وحکمت کے جیننے کر شمے رقم تھے۔ سب بے نقاب کر کے اپنے محبوب کو دکھا دیئے۔

علامدابن كثير لكينة بي-

وَقُولُهُ فِي حَدِيْتِ شَرِيْكِ عَنْ النِّس فَهُ السِّيقَظُلُ فَإِذَا النَّا فِي الْحِجْرِ مَعْدُ وُدٌ فِي غَلَطَاتِ الشِّرِيْكِ

" يعنى ان الفاظ كاشار شريك كى غلطيول ميں ہوتا ہے۔"

اس مدیث کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمااور حضرت امیر معلوبیہ رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی استشاد کیا جاتا ہے کہ ان حضرات کا بھی یہی خیال تھا کہ بیہ خواب کا واقعہ ہے، لیکن محدثین پہلے تو اِس قول کی نسبت اُن حضرات کی طرف کرنے کو ہی معکوک بچھتے ہیں اور اگر روایت ثابت ہو بھی جائے تو ان کے قول پر جمہور صحابہ کے ارشادت کو ترجیح دی جائے گی۔ روایت ثابت ہو بھی جائے تو ان کے قول پر جمہور صحابہ کے ارشادت کو ترجیح دی جائے گی۔ کیونکہ اس وقت حضرت صدیقتہ تو بالکل کمن بچی تحمیں اور امیر معلوبیہ ابھی تک مشرف

ا - اروح المعاني جلد ١٥

٢ \_ احكام القرآن لابن العربي

۳۔ روح المعانی جلد ۱۵

باسلام بی نہ ہوئے تھے۔ نیزیدان صاحبان کی اپنی ذاتی رائے ہے حضور کاار شاد نہیں۔ علامہ ابن حیان اس کے متعلق لکھتے ہیں۔

> وَمَا رُدِى عَنْ عَائِمَتَهُ وَمُعَادِيَةً إِنَّهُ كَانَ مَنَامًا فَلَعَلَهُ لَا يَصِتُّمُ وَلَوْصَةَ لَهُ يَكُنُ فِى ذُلِكَ حُجَّةً لِاَنَّهَا لَهُ يُشَاهِدَا ذَلِكَ لِصِغْمِ عَائِشَةَ وَكُفْمِ مُعَادِيةً وَلِاَنَّهُمَا لَهُ يُسُزِدَا ذَلِكَ إِلَى سُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَلَا حَدَّثَانَا بِهِ عَنْهُ

اس سلسله میں مقالات سرسید کے مطالعہ کابھی انفاق ہواانسوں نے بدی شدومدے معراج كوخواب ثابت كياب اوراس همن مي طول طويل بحث كى بان كامقاله يرصف معلوم ہوتا ہے کہ مستشرقین اور عیسائی موڑ خین کے اعتراضات سے تھبرائے ہوئے ہیں اور ان کے زہر میں بچھے ہوئے طعن و تشنیع کے تیرول سے اسلام کو ہر قیمت پر بچانا چاہتے ہیں خواہ اس کوشش میں اسلام کا حلیہ ہی کیوں نہ مجڑ جائے اور عظمت مصطفوی کا عقیدہ ہی کیوں نہ متزلزل ہو جائے۔ اور اللہ تعالی کے قادر مطلق ہونے کے دلائل وبرابین کو بی کیول تیسدم کرنا یرے آپاس جذبے اخلاص کی تعریف کر عقیمیں لیکن عواقب دنتائج کے لحاظے آپاس ک تحسین نمیں کر سے کیا معراج کا فکار کرے آپ نے کسی کو طقہ کوش اسلام بتالیا ہے۔ کیا آپ کی معذرت خواہی کوانہوں نے تیول کر کے آپ کے پیش کر وہ ماڈرن اسلام پر اظہار نارانسکی چھوڑ دیاہے ہر گزنہیں۔ تو پھراس محنت کاکیا حاصل۔ بجواس کے ان صحیح واقعات کا نکار کر كاييخ تمام علمي ورية كوم ككوك اور مشتبه كرديا جائهان مين اس طويل مقاله كاذكر كرر ماتها جس میں حضرت سیدنے لکھاہے کہ واقعہ معراج کے متعلق جواحادیث مروی ہیں۔ "ایک دوسرے سے اس قدر متضاد اور متناقض ہیں .....کہ صراحیة ایک دوسرے کی ترديد كرتى بين اوراين صحت واعتبار كو كھودتى بين - " ( 1 )

تکین تناقض و تصاد کے جو نمونے انہوں نے ذکر کئے ہیں وہ جیرت انگیز ہیں مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضوراس وقت حطیم میں تھے۔ دوسری میں ہے جمر میں تھے تیسری میں ہے مجد حرام میں تھے۔ " میں ہے مجد حرام میں تھے۔ "

ذراغور فرماميے كيان روايات ميں تضاد نام كى كوئى چيزے حطيم اور حجرتوايك جكد كے دونام

۱ - مقالات مرسید، جلد یاز دم، صفحه ۷۹۲

ہیں بعنی وہ جگہ جواصل میں کعبہ شریف کا حصہ تھی لیکن جب سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کر گیاتو قریش نے اسے دوبارہ تغییر کرنا چاہاتو سرمایہ کی قلت کی وجہ سے اسے باہر چھوڑ دیا ہے یہ حصہ عطیم یا جر مسجد حرام میں ہے۔ توان روایات میں قطعاً کوئی تضاد نہیں۔ تضاد کی آیک دوسری مثال۔ مختلف آسانوں کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چھٹے آسان کے متعلق آیک حدیث میں ہے۔

نُعَدَّصُعِدَ إِنَّ إِلَى السَّمَا السَّادِسَةِ فَإِذَا مُوْسَى " پر مجھے چھٹے آسان کی طرف لے جایا گیا تو وہاں موئ علیہ السلام کو پایا۔ "

دوسري صديث يس-

ثُمَّ عُرِبَحَ بِنَا إِلَى السَّمَا اِلسَّادِسَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوْسَى وَلَحَبَ لِيُ

دَدَعَالِيُ.

" پر ہمیں چھنے آسان کی طرف لایا کیاوہاں میں نے موئی کو پایاانہوں نے مجھے مرحبا کہااور میرے لئے دعائی۔ " تندید مصرف

تيرى مديث يس --

لَتَنَاجَاوَزُنُ فَبَكَىٰ

"جبيس آ محروهاتوموى عليدالسلام رويوب-"

آپ خود فرمائے کہ احادیث کے ان کلمات میں کوئی تعناد ہے۔

ہم مانے ہیں کہ بعض روایات الی ہیں جن میں اہمی اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اس اختلاف کے بارے میں خود علاء نے تصریح کی اور جو حدیث زیادہ صحیح اور قوی تھی اس کو ترجیح دے کر نبتا ضعیف روایات کو ساقط الاعتبار قرار دے دیا ہے۔ جو تصاد ممتنع ہے وہ تو بیہ ہے کہ دونوں روایتیں ایک ہی پاید کی ہوں۔ کی کو کسی پر ترجیح بھی نہ دی جا سکتی ہواور ان کو بیج جمع بنہ کیا جا سکتی ہواور ان کو بیج جمع بنہ کیا جا سکتی ہواور ان کو بیج جمع بنہ کیا جا سکتی ہواور ان کو بیج جمع بنہ کیا جا سکتی ہواور ان کو بیج

ں مال بیان لوگوں کے شکوک و شبہات کامجمل تذکرہ ہے جو کسی نہ کسی طرح دلائل نعلیہ کاسارالے کر جسمانی معراج کاا ٹکار کرتے ہیں۔ (۱)

١ - ضياء القرآن، جلد دوم، صفحه ٣٢٧ - ٣٢٧

## منكرين معراج كى دوسرى فتم

اب ذراان حفزات کے ارشادات کی طرف توجہ فرمائے جومعراج اور دیگر معجزات کا سے
انکا کر کرتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہیں، ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کا
یہ نظام اس میں یہ بے عدیل ارتباط اور موزو نیت بے حش ترتیب، اور یکسانیت۔ اس امر پر
شاہد عادل ہے کہ یہ نظام چند قوانین اور ضوابط کا پابندہ جنہیں قوانین فطرت LAWS)
ماجاتا ہے اور فطرت کے قانون اٹل ہیں ان میں رو و بدل ممکن نہیں۔
ورنہ کائنات کا سار انظام در ہم برہم ہوجائے اس لئے عقل، معجزات کو تسلیم نہیں کرتی کیونکہ
یہ قوانین فطرت کے خلاف ہوتے ہیں معراج بھی ایک معجزہ ہے اس لئے یہ بھی عقلاً

اس کے متعلق گزارش میہ ہے کہ علاء اسلام نے معجزہ کی جو تعریف کی ہے وہ یہ نہیں کہ معجزہ وہ ہو تا ہے جو توانین فطرت کے خلاف ہواور نوامیس قدرت سے ہر سرپیکار ہو بلکہ علاء اسلام نے معجزہ کی تعریف بایں الفاظ کی ہے۔

> ٱلْوِئْيَانُ بِآمُرِخَارِقِ لِلْعَادَةِ يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الصِّدُقِ مَرِت ادَّغَى اَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ

" یعنی مدی رسالت کی سپائی ثابت کرنے کے لئے کسی ایسے امر کاظہور پذیر ہونا جوعادت کے خلاف ہوا سے معجزہ کہتے ہیں یہ تعریف نہیں کی گئی کہ معجزہ وہ ہے جو قوانین فطرت اور نوامیس قدرت کے خلاف ہو۔ " (۱)

ان لوگوں کا یہ اعتراض تو تب قابل النفات ہو آجب معجزہ کو نوامیس قدرت کے خلاف مانا جاتا۔ ہو سکتا ہے یہ معجزات قانون فطرت کے مطابق ہی روپذیر ہوئے ہوں لیکن ابھی تک وہ قانون فطرت ہمارے ادراک کی سرحدہ ماورا ہو۔ یہ دعوٰی کرنا کہ فطرت کے تمام قوانین بے نقاب ہو چکے ہیں اور ذھن انسانی نے اس سب کا احاطہ کر لیا ہے انتمائی معتمکہ خیزاور غیر معقول ہے آج تک کسی فلفی یاسائنس دان نے اس بات کا دعوٰی نہیں کیا نیز قوانین فطرت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ اٹل اور غیر متغیریں یہ بھی نا قائل تسلیم ہے یہ خیال تب قائل قبول ہو آ جب ان قوانین کو ہر قتم کے نقص اور عیب سے مبراسجھ لیا جائے۔ اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ افقیار کیا جائے کہ اس کائنات کی آرائش و زیبائش کے لئے یمی قوانین کفایت کرتے ہیں۔ لیکن اٹل خرد کے نزدیک یہ خیال محل نظر ہے چنا نچہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے معجزہ (MIRACLE) پر بحث کرتے ہوئے لکھا۔

> It is an unwarrented idealism and optimism which finds the course of nature so wise so good that any change in it must be regaded as incredible.

" یعنی بیہ نظریہ ایک غیر معقول تصور اور خوش فنمی ہے کہ فطرت کا طریقتہ کار اتنا وانشمندانہ اور بہترین ہے کہ اس میں کسی فتم کی تبدیلی جائز شیں۔ " (1)

اس کے علاوہ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانے ہیں یا نہیں اگر آپ منکر ہیں تو آپ ہے مجرات کے متعلق بحث عبث اور قبل از وقت ہے پہلے آپ کو وجود خداوندی کا قائل کر تا پڑے گاس کے بعد مجرہ کا ابات کا مناسب وقت آئے گا۔ اور اگر آپ وجود خداوندی کے قائل تو ہیں لیکن آپ کا تصور یہ ہے کہ خدا اور فطرت اور اگر آپ وجود خداوندی کے قائل تو ہیں لیکن آپ کا تصور یہ ہے کہ خدا اور فطرت مجھتے ہیں کہ اس کا اب اپنی پیدا کر دہ دنیا میں کوئی عمل دخل نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کا تصرف نہیں کر سکا بلکہ الگ تعلق بیٹھ کر ایک بے بس تماشائی کی طرح کا نتات کے ہنگامہ بائے خیرو شرکو خاموثی ہے دیکھ رہا ہے اور کچھ کر نہیں سکتاتو پھر مجرہ کا تکاری وجہ سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن آگر آپ ذات خداوندی کے قائل ہیں۔ اور اسے خالق مانے کے ساتھ سکتی ہے۔ لیکن آگر آپ ذات خداوندی کے قائل ہیں۔ اور اسے خالق مانے کے ساتھ ساتھ قادر مطلق اور مدیر باختیار بھی شلیم کرتے ہیں اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی پیت

ا - انسائيكلوپيڈيا آف بريٹانيكا، جلد ١٥، صنحه ٥٨٦

اس کے اذن کے بغیر جنبش تک نہیں کر سکتا تو پھر آپ کا نوامیس فطرت کو غیر متغیر یقین کرنا اور اس بنا پر معجوات کا افکار کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا زیادہ سے زیادہ آپ ہیے کہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عام معمول ہیہ ہے کہ وہ علت و معلول اور سبب و مسبب کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے اور ظہور معجزہ کے وقت اس نے اپنی قدرت و حکمت کے پیش نظر خلاف معمول اس تسلسل کو نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ وہ ایک بااختیار ہستی ہے وہ جب چاہا ہے معمول کو بدل دے۔

ایک مخص کی سالہاسال کی عادت ہے ہے کہ وہ رات کو دس بیجے روزانہ سوتا ہے اور صبح چار بیجے بیدار ہوجاتا ہے اگر کسی روز آپ اے ساری رات جاگتے ہوئے دیکھیں تو آپ مشاہدہ کا افکار نہیں کر سکتے ہیں کہ آج خلاف معمول فلاں صاحب رات بھر جاگتے رہے ای طرح ان قوانین فطرت کو عادت خداوندی اور معمول ربانی سمجھنا جا ہے اور کسی چیز کاخلاف معمول وقوع پذیر ہوناقطعا س کے ناممکن ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا

The laws of nature may be regarded as habits of the divine activity, and Miracles as unusual acts which, while consistent with divine character, mark a new stage in the fulfilment of the purpose of God.

" یعنی قوانین فطرت کو ہم عادات خداوندی کمہ سکتے ہیں۔ معجرات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سے کما جاسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی حکمت کییش نظر خلاف عادت ایساکیا ہے اور سے قطعاً ناروانسیں۔ " (1)

مغربی فلاسفہ میں ہے ہیوم (DAVID HUME) نے معجرات پر بحث کی ہے اور بردی شد و مدے اس کا انکار کیا ہے اسے موقف کو جابت کرنے کے لئے جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ توجہ طلب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ سے کہ عالم آیک مخصوص نبج اور متعین انداز کے مطابق چل رہا ہے اور معجرات ہمارے تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف روپذیر ہوتے ہیں۔ اس لئے آگر معجزہ کو جابت کرنے کے لئے ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ تجربہ اور مشاہدہ کے دلائل و براہین سے جب تک زیادہ قوی اور مضبوط نہ ہوں۔ اس وقت تک ہم معجزہ کو

تعلیم نمیں کر عقے۔ کیونکہ جوت معجوہ کے لئے ایسے وزنی دلائل موجود نمیں۔ اس لئے عقلاً معجوہ کا امکان تعلیم کرنے کے باوجود ہم ان کے وقوع کو تعلیم نمیں کر عقے۔ انسائیکلو پیڈیا کا مقالہ نگار ہیوم کے اس نظریہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم تمہدا ایہ قاعدہ مانے کے لئے تیار نمیں کہ معجوات تجربہ اور مشاہرہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ کیونکہ تجربات سے تمہداری مراد کیا ہے۔ کیا تم یہ کتے ہو کہ معجوہ تمام تجربات کے خلاف ہوتا ہے تو آپ کا یہ قاعدہ کلیہ مختاج دلیا ہے۔ پھر آپ یہ قاعدہ کلیہ مختاج دلیا ہے۔ پھر آپ یہ قاعدہ آپ کویہ خابت کر ناہو گا کہ یہ معجوہ ان تمام تجربات کے خلاف ہے۔ جب تک آپ ای دلیل کا گیست خابت نمیں کر عقے۔ اس وقت تک آپ کی دلیل قائل قبول نمیں۔ اورا اگر آپ یہ کس کہ تجربات سے مراد تجربات عامہ ہیں یعنی معجوہ تجربات سے خلاف ہے تو پھراس سے توفقط کہ تجربات سے مراد تجربات عامہ ہیں یعنی معجوہ تجربات سے خلاف ہے۔ تمام تجربات و مشاہدات کے خلاف ہو تا توان من تجربات اور معمولات کے خلاف ہو۔ تمام تجربات و مشاہدات کے خلاف ہو تا توان من تجربات و مشاہدات کے خلاف ہو تا توان تا یا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معربات ہو۔ تک مطابق ہو۔ لیکن وہ تجربہ آپ کے خالف ہو ناتولاز من آبا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معربات ہو۔ لیکن وہ تجربہ آپ کے خالف ہو ناتولاز من آبا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معربات کا مقابد اس کے خالف ہو ناتولاز من آبا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معربات ہو۔ لیکن وہ تجربہ آپ کے خالف ہو ناتولاز من آبا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھرہ کی تجربہ کے مطابق ہو۔ لیکن وہ تجربہ آپ

This phrase itself (that miracle is contrary to experience) is as paley pointed out, ambiguous, if it means all experience it assumes the point to be proved, if it means only common experience then it simply asserts that the miracle isunusual atruism.

استاذاحرامین مصری ہیوم کے قلسفہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہیوم نے اپنے ایک مقالہ میں معجوات پر بحث کی ہے اور بردی کوشش سے ان کابطلان ثابت کیا ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ کیونکہ معجوات ہمارے تجربہ کے خلاف ہیں۔ اس لئے تاقابل شلیم ہیں۔ استاذ موصوف لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ہیوم سے پوچیس کہ ایک طرف تو تمارا یہ دعویٰ کہ علمت و معلول اور سبب و مسبب کا حقیقت الامر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ ہم بار ہامشاہدہ کرتے آئے ہیں کہ ایسابوتویوں ہوجاتا ہے۔ اس لئے ہم نے ایک چیز کو دوسری چیز کی علمت فرض کر لیا حالانکہ حقیقت میں اس کا علمت ہونا ضروری نہیں۔ اور دوسری طرف تم معجود کا نکار اس اساس پر کرتے ہو کہ یہ مشاہدہ اور تجربہ کے نہیں۔ اور دوسری طرف تم معجود کا نکار اس اساس پر کرتے ہو کہ یہ مشاہدہ اور تجربہ کے نہیں۔ اور دوسری طرف تم معجود کا نکار اس اساس پر کرتے ہو کہ یہ مشاہدہ اور تجربہ کے

خلاف ہے۔ جب تمارے نزدیک علیت اور معلولیت کاکوئی قانون ہی نہیں۔ ہرچیز بغیر تحقق علمت وقوع پذیر ہورہی ہے اور کسی چیز کے ساتھ ربط نہیں تو پھراگر معجزہ کاوقوع ہوا۔ جس کی ہم تعلیل کرنے ہے قاصرین تو کون می قباحت ہوگئی۔ پہلے بھی جنتی چیزیں معرض وجو دہیں آئیں وہ علمت حقیقیہ کے بغیر موجو دہمیں اور یہ امر بھی بغیر علمت کے ظاہر ہوا پھراس کی کیا وجہ ہے کہ ایک کو تو تم تسلیم کرتے ہواور دو سرے کے افکار میں تم ابتا غلو کرتے ہوکہ تمہیں اپ فلسفہ کی بنیاد بھی سرے سے قراموش ہو محق ہے۔

اور بعض صاحبان نے اپنے جذبہ بجتس کو یہ تھیکی دے کر سلا دیا کہ ان واقعات کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ معجوات محض عقیدت مندوں کے جوش عقیدت کی کرشمہ سازیاں ہیں کہ انہوں نے معمولی اور عادی واقعات کو مبالغہ آمیزی سے اس طرح بیان کیا کہ انہیں خرق عادت بناکرر کھ دیا۔ جولوگ تحقیق وجتجو کی خارزار وادیوں میں آبلہ پائی کی زحمت بر واشت نہ کر ناچاہے ہوں ان کے لئے محفوظ اور آسان ترین بھی طریقہ کارے۔ لیکن کیا یہ کسی مشکل کا علی ہے۔ کیاس سے کوئی عقدہ لانچل کھل سکتا ہے۔ یہ خور طلب ہے۔

آخریم میں آیک اہم مقالہ کی طرف اشارہ کرنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ معجرات کے بارے میں جناب محترم سرسیداحمد خال نے ایک مفصل مقالہ لکھا ہے۔ اس کاخلاصہ بیہ ہے کہ معجرہ اس وقت تک معجرہ نہیں ہوسکتا۔ جب تک وہ قوانین قدرت کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر وہ کی قانون قدرت کے مطابق ہو گاتواس کا ظہور نبی کے علاوہ کی اور محض ہے بھی ہوسکتا ہے۔ اس لئے معجرہ کا خلاف قانون ہونا ضروری ہے۔ قوانین قدرت اشل ہیں۔ ان میں کی حسم کی تبدیلی یار دو بدل کارونما ہونا قطعا باطل ہے۔ کیونکہ نصوص قرآنیہ میں بار بایہ تقریح کی محتم کی تبدیلی یار دو بدل کارونما ہونا قطعا باطل ہے۔ کیونکہ نصوص قرآنیہ میں بار بایہ تقریح کی محتم کی تبدیلی یار دو بدل کارونما ہونا قطعا باطل ہے۔ کیونکہ نصوص قرآنیہ میں بار بایہ تقریح کی محتم کی تبدیلی یار دو بدل کارونما ہونا قطعا باطل ہے۔ کیونکہ نصوص قرآنیہ میں بوسکتا۔ اس لئے طابت ہوا کہ معجزہ کاوقوع باطل

آپ نے سید محترم کا استدال ملاحظہ فرمالیا۔ انہوں نے معجزہ کی من گھڑت تعریف کر کے معجزہ کابطلان کیا ہے۔ حالانکہ ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ علائے اسلام نے معجزہ کی یہ تعریف نہیں کی دہ وہ توانین فطرت کے خلاف ہو، بلکہ معجزہ وہ ہے جو خلاق عادت ہو۔ نیز معجزات کو قوانین فطرت کے خلاف کو کوئی تو تب درست ہو سکتا جب کہ پہلے تمام قوانین فطرت اور سنن الہیمہ کا احاطہ کرنے کے دعویٰ کو کوئی ثابت کر لے اور جب تک یہ طابت

نہ ہواور جو یقینا ثابت نہیں تو پھر معجزات کو سنن الہیہ کے خلاف محمرانا سر الغوہ۔

ہر حال جو محض اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم کر آ ہے
اور یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالی ہے بس تماشائی کی طرح اس بنگامہ خیرو شرکو دور سے بیٹھا ہوا دیکھ نہیں
رہا بلکہ اس کے تھم اس کی حکیمانہ تدبیر اور اس کے اذن سے نبض بستی محو خرام ہے اسے
قطعاً ہے معجزات کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہئے جو سیجے اور قابل وثوق ذریعہ سے ثابت
ہو تھے ہوں۔

قرآن کریم میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ترین معجزہ معراج کو جس مخصوص اسلوب سے بیان کیا گیا ہے اس میں غور کرنے کے بعد عقل سلیم کو بلاچون وچرا ماننا پڑتا ہے کہ بیہ واقعہ جس طرح آیات قرآنی اور احادیث میحم میں ند کور ہے، وہ بچ ہے۔ اس میں شک وشبر کی کوئی مخوائش نہیں۔

واقعه معراج کی اہمیت صرف ای قدر نہیں کہ اس میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے اور بر كزيده رسول صلى الله عليه وسلم كوزمين و آسان بلكه ان عيمي ماور الني قدرت وكبريائي كي آیات بینات کامشاہدہ کرایا بلکہ اس میں ستم رسیدہ اہل اسلام کے لئے بھی ایک مژدہ ہے کہ شب غم اب سحر آشنا ہونے والی ہے۔ تمارا آفاب اقبال ابھی طلوع ہوا چاہتا ہے۔ شرق و غرب میں تمهاری سطوت کا ڈ نکا بجے گا۔ لیکن مند افتدار پر متمکن ہونے کے بعد اپنے یرور د گار کوفراموش ند کرنا۔ اس کی یاداوراس کے ذکر میں غفلت سے کام ندلینا۔ اوراگر تم نے نشہ حکومت سے بدمست ہو کر نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو پھران کے ہولناک نتائج ے تہیں دو چار ہوتا بڑے گا۔ دیکھوتم سے پہلے بی اسرائیل کوہم نے فرعون کی غلامی اور ظلم و ستم سے نجلت دی۔ بحراحمر کوان کے لئے پایاب کیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جابر د شمن کو سمندر کی موجیس خس و خاشاک کی طرح بهالے حمیس۔ لیکن جب شیس عزت و و قار بخشا كياتوده ا ب الك حقيقى كے احكام سے سرتابي كرنے لكے اور اس كے انعلات كاشكريہ اواكرنے ك بجائے انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کو اپنا شعار بنالیاتو ہم نے ان پر ایسے سنگدل دعمن مسلط کر دے جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور ان کے مقدس شرکی ایندے ایند بجا دی- ای عبرت آموزی کے لئے واقعہ معراج کے بعدی اسرائیل کاذکر فرمایا۔ نور مجسم صلى الله تعالى عليه وسلم يمن وبركت بالبريزاس سفر يجب والهل تشريف لائ توسب سے پہلے اپنے سفر کے حالات اور مشاہدات سے اپنی چھازاو بمن، حضرت ابوطالب کی

صاحب زادی اور حضرت سیدناعلی مرتضی کرم الله وجه الکریم کی بمشیرہ حضرت ام بانی کو آگاہ فرما یا اور انہیں ہیہ بھی بتا یا کہ صبح سویرے وہ حرم شریف میں جاکر اس سفر کے واقعات اپنی قوم کے سامنے بیان کریں گے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب کریم کی بیکرال قدر تول کی کیا شان ہے اور اس بندے کا اپنے معبود ہر حق کے دربار میں کیا مقام ہے۔

حضرت امام ہانی نے ازراہ شفقت حضور کی جادر کا پلو پکر لیااور بولیس اے میرے ابن عم! میں آپ کوخدا کاواسطہ دے کر عرض کرتی ہوں کہ آپ ایسانہ کریں آگر آپ نے یہ واقعات انسیں سنائے توبیہ آپ کی تکذیب کریں ہے۔ نداق اڑائیں مے اذبیتی پہنچائیں ہے۔ سر کار دو عالم نے جھٹکاوے کر اپناپلوچھڑالیااور حرم شریف کی راہ لی۔ آپ کہتی ہیں کہ اس وقت حضور ك قلب مبارك سے نوركى ايك شعاع چىكى كەمىرى أىمسى خيرە ہو كىئى اور ميں سجده ميں كر منى - جب ميں نے بحدہ سے سراٹھا ياتو حضور تشريف لے جا بچے تھے ميں نے اپني لوندي بعد ناي کو کما کہ تم حضور کے پیچھے جاؤاور دیکھو کہ حضور کیا فرماتے ہیں اور لوگ کیا جواب دیے ہیں۔ بعدوبال پینجی دیکھا حضور کعبہ شریف کے دروازے اور حجراسود کے در میان تشریف فرماہیں اور لوگ حضور کے ار دگر دانبوہ کئے ہوئے ہیں۔ ان میں مطعم بن عدی اور ابو جہل بھی ہیں حضور نے ان کو اپنی سیاحت ملکوت السمنوات والارض کے واقعات سنائے کہ رات کو مجھے بیت المقدس لے جایا گیاوہاں مجد اقصیٰ میں انبیاء سابقین بھی جمع ہو گئے میں نے سب کی امامت كرائى ان تمام انبياء في ميرى اقترابي نماز اداى - جب سركار دوعالم في اين بات ختم كى مشركين نے شور مجاديا۔ كچھ يشيال بجانے لگے كچھ بالياں بجانے لگے۔ بعض اپنے سروں ير ازراہ تعجب ہاتھ دھرے جرت کاظمار کر رہے تھے اچاتک مطعم بن عدی بولا کہ آج تک جو باتیں آپ کرتے تصوہ عام فہم تھیں۔ لیکن جوبات آپ نے آج کی ہےاس نے وجمیں لرزاکر ر کھ دیاہے ہم کیے باور کرلیں کہ جومسافت طے کرنے کے لئے جاتے ہوئے ہمار اایک ممینداور والسي يرجعي ايك ممينه صرف موتاب حالانكه مم تيزر فلرسائد فيول يرسوار موت بير- اس طویل مسافت کو آپ نے رات کے قلیل عرصہ میں طے کر لیا۔ اور راتوں رات واپس بھی پہنچ محة لات وعرضى كى قتم إ بهم آپ كى بد بات مانے كے لئے بر كز تيار نسيس حضرت سيدنا ابو بكر بھی پاس بیٹھے تھے مطعم كايہ ترش رويہ و كھے كر آپ نے فرمایا۔ اے مطعم! اپنے بھتیج كے ساتھ جو گفتگوتم نے کی ہے وہ از حد ناپندیدہ ہے تو نے ان کا دل د کھایا ہے اور انہیں جھٹلایا ہے۔ غورے سنومیں ان کی تصدیق کر تاہوں۔ میں بیاعلان کر تاہوں کہ انہوں نے جو فرمایا

ہےدہ حق ہے وہ ہے ہوگ حضرت ابو برے الجھ پڑے کئے تھارا ذہن کیاس انہونی بات کو تسلیم کر رہاہے آپ نے فرمایا! ہاں میں اس کی تصدیق کر تاہوں کیونکہ میں توان کی ذبان سے نکلی ہوئی ایسی باتوں کو بھی مجھے مانتا ہوں جو اس ہے بھی بڑی ہوتی ہیں سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس رات اور دن میں کئی کئی بار آسان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور میں اس کی تصدیق کر تا ہوں۔ تو حضور کے اس ارشاد کو مانے میں مجھے کیا تامل ہو سکتاہے۔

مثر کین نے اب طرح طرح کے سوالات پوچیے شروع کر دیے آکہ کمیں اس طرح وہ حضور کو جھٹلانے میں کامیاب ہو جائیں انہیں علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بیت المحقد سی تشریف نہیں لے گئے انہوں نے مجد القعلی کے دروازوں، کھڑکیوں، چھت کے جہتے ہوں، کوڑیوں کے بارے میں سوالات کی بحراد کر دی کئے گئے بھلا بتا ہیئے! مجد القعلی کے دروازے کتنے ہیں اور کس کس سمت میں ہیں۔ کھڑکیوں کی تعداد کیا ہے۔ ان کامحل وقوع کیا ہے محراب کماں ہے اس کی وضع قطع کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے در میانی پروے اٹھا دیئے گئے۔ مجد افضی دکھائی دینے گئی۔ سرکار ووعالم دکھے دکھے کر ان کے سوالوں کے جواب ارشاد فرمار ہے تقے جب سارے سوالات کے بالکل صحیح جوابات انہیں مل گئے تو وہ ہث دھرم کمنے گئے کہ بیشک ولید بن مغیرہ نے ان کے بارے میں صحیح کما ہے کہ بیر بڑے جادو کر ہیں۔ ارشاد فرمار ہے تقے جب سارے سوالات کے بالکل صحیح جوابات انہیں مل گئے تو وہ ہث دھرم کمنے گئے کہ بیشک ولید بن مغیرہ نے ان کی لوعڈی نبعہ کمتی ہیں کہ ہیں نے اس روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نا۔

يَا آبَا بَكْبِرِاتَ اللهَ سَمَّاكَ الضِّيدِيْقَ

"اے ابو بکر! اللہ تعالی نے آپ کانام الصدیق رکھ دیا ہے۔"
یی نبعہ کہتی ہیں کہ سیدناعلی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے کہ میں اللہ کی فتم کھاکر کہتا ہوں کہ
اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کالقب الصدیق آسان سے نازل فرمایا ہے۔

کفار نے لاجواب ہوکر پینیترا بدلا۔ اور کہنے لگے کہ جس داستہ پر آپ نے سفر کیا ہے اس داہ
پر ہمارے کئی تجارتی قافلے آ جا رہے ہیں ان کے بارے میں پچھے بتاہے آگہ ہمیں تسلی
ہوجائے۔ حضور نے فرما یا جب میں فلال وادی ہے گزرافلال قبیلہ کا قافلہ وہاں ہے گزر رہا
تھا۔ میرے براق کی آ ہٹ پاکر ان کے سواری کے جانور گھبرا گئے اور ان کا ایک اونٹ مہار تڑا
کر بھاگ گیا میں نے ان کو آ واز دے کر بتایا کہ ان کا اونٹ وہال کھڑا ہے یہ واقعہ اس وقت کا

ہے جب میں شام کی طرف جارہاتھا۔ جب میں اوٹاتو بنی فلاں کے قافلہ کے پاس سے میرا محزر ہوا وہ سب محوخواب تصان کے ایک برتن میں پانی تھا۔ جس پر ڈھکٹاتھا۔ میں نے وہ ڈھکٹااٹھا یااور اس سے پانی ہیا۔ اور پھر ڈھکٹار کھ دیا۔

راستہ میں ایک دوسرے قافلہ کے پاس سے گزرابراق کی اچلک آہٹ س کر ان کے اونٹ بھی بدک کے ایک سرخ رنگ کااونٹ کھٹنوں کے بل بیٹر گیاس پرجوبور یاں لدی تھیں ان پر سفید نشانات تھے ہی فلال کا قافلہ مجھے فلال جگہ پر طا۔ ان میں ایک اونٹ تھا جس پر دو بور یاں لدی تھیں ایک کارنگ سیاہ اور دوسری کارنگ سفید۔ جب میں ان کے قریب پہنچاتوان کے جانور بھی بحرک اٹھے اور ایک اونٹ کر پڑاان کا بھی ایک اونٹ کم ہوگیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ تمہار ااونٹ فلال جگہ ہے میں نے انہیں سلام دیاانہوں نے میری آواز پہچان لی کئے بتایا کہ تمہار ااونٹ فلال جگہ ہے میں نے انہیں سلام دیاانہوں نے میری آواز پہچان لی کئے گئے کہ بیہ آواز محمد (فداہ ابی وای ) صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

گے کہ بیہ آواز محمد (فداہ ابی وای ) صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

پیمر کفار نے ہو چھاکہ بی فلال کا قافلہ کب پہنچ گاتو حضور نے فرمایا۔

يَأْتُوكُكُوْ يُؤْمِّكُنَ ايَقُنُ مُهُوَجِمَلُ اَوْدَى عَلَيْهِ مَسَحَ الدَمَرَ وَ غَرَارَتَان -

"کہ وہ فلال دن پہنچیں گے ان کے آگے فاکسٹری رنگ کااون ہوگا جس پر دوبورے ہوں گے۔"

اب قریش آن قافلوں کی آمد کا انظار کرنے گے جبوہ مقررہ دن آیا جس میں بی فلال کے قافلہ کی آمد کی خبر حضور نے دی تھی تو سارے قریش گھروں سے نکل کر راستہ پر انظار کرنے گئے دن کانی گزر کیالیکن قافلہ نہ آیا۔ کفار کے دل پلیوں آٹھیل رہے تھے انہیں اب یہ امیدلگ می تھی انہیں ایک سنہری موقع مل رہا ہے اب وہ حضور کی تکذیب کر سکیں گے پہاڑی او چی چوٹی پر بعض لوگ کھڑے ہوگئے کہ ادھر سورج غروب ہواور ادھروہ حضور کے خلاف او چی چوٹی پر بعض لوگ کھڑے ہوگئے کہ ادھر سورج غروب ہواور ادھروہ حضور کے خلاف طوفان بد تمیزی پر پاکر دیں۔ لیکن ایباکب ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالی یہ کب گوار اگر سکتا تھا کہ اس کے محبوب کی زبان پاک سے نکل ہوئی بات کو کوئی غلط طبت کر سکے وہ آ دمی جو مغرب کی طرف منہ کر کے سورج غروب ہونے کا انظار کر رہا تھا۔ اس نے بلند آواز سے اعلان کیا قدی تو تو ان کیا دوسرے محض نے بلند آواز سے اعلان کیا دی تھی تا اس کے بلند آواز سے اعلان کیا دی تھی تا ہوئی ہوگیا۔ اس وقت آیک دوسرے محض نے بلند آواز سے اعلان کیا دی تھی تا انتظار کی میں انتظار کی اس فیت آیا۔

كتب سيرت ميں ايك واقعه بھى ذكور ہے جس سے حضور عليه الصلوة والسلام كاس

رات محد اقصیٰ میں تشریف لانے کی تصدیق ہوتی ہے۔

علامہ طبی نے اے اپی سرت کی کتاب إنستان الْعُيُونِ فِي سِيْرَةِ الْاَحِيْنِ الْمَامُونِ جِو سرت طبير كنام سے مضهور ہے میں ذكر كيا ہے لکھتے ہیں۔

ني مكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كامكتوب كرامي جب ہرقل قيصرروم كوملا۔ وہ اس وقت ايليا میں تھا۔ اس نے اسے درباریوں سے کماکہ شہر میں تلاش کرواگر مکہ کاکوئی باشندہ یمال آیا ہوا ہو تواس کومیرے یاس پیش کر وانقاق ہے ابوسفیان جوابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا اپنے تجارتی کاروال کے ہمراہ یمال آیا ہواتھا۔ اے اس کے ساتھیوں سمیت قیصر کے دربار میں حاضر کیا میا قیصر نے ان لوگوں سے یوچھا کمہ کے جس مخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں ے اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے ابوسفیان نے کما کہ میں ان کاسب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ قیصرنے ابوسفیان کوایے سامنے قریب بٹھایا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے مي سوالات كرناشروع كردية - باتول باتول من موقع ياكر ابوسفيان كن لكا بادشاه إكيا میں تہیں ایک ایس بات ند سناوں جس سے تہیں ہت چل جائے کہ وہ (العیاذ باللہ) مخص جھوٹا ے قیصر نے کما بتاؤ۔ اس نے کما وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک رات حرم مکہ کی سرزمین سے روانہ ہو کر یمال تماری اس مجد میں آیااور یمال سے ہو کر اس رات واپس مکہ پہنچ کیا۔ ابوسفیان کاتوبہ خیال تھاکہ اس بات کوس کر قیصر حضور کو جھوٹا بچھنے لگے گااور آپ ے متفرہ وجائے گالیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ بیبات س کر یادر ہوں کاایک سردار اٹھا اور کنے لگاکہ میں اس رات کو پھانتا ہوں جبوہ یمال آئے قیصر نے یو چھاتم ہیں کیے اس کا پت چل کیا۔ بطریق کہنے لگا۔ میرایہ معمول تھاکہ سونے سے پہلے میں مسجد کے سارے دروازے بند کر کے سویا کر تاتھااس رات بھی میں نے سارے دروازہ بند کر دیئے لیکن فلال دروازہ مجھ ے بندنہ ہوسکا۔ میں نے سب حاضرین کو بلایا تاکہ سب مل کر اس دروازہ کو بند کریں ہم سب نے ال کر زور لگایالیکن ہم اسے بندنہ کر سکے آخریہ طے پایا کہ اب پھے نہیں ہوسکا شاکد ساری عمارت کابو جھاس ایک دروازہ پر آ براہے آج رات اے بول ہی رہنے دو صبح کسی معمار كوبلاكراے درست كرائيں گے۔ ہم سب چلے محے مبح سورے جاگ كريس اس دروازه كى جگدیر پنجا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کے ایک کونہ میں جو پھر تھااس میں آزہ آزہ کسی نے سوراخ کر دیاوہاں ایک چویائے کے بندھنے کے نشان بھی تھے میں نے جب کواڑ بند کئے توہری آسانی ہے وہ بند ہو گئے اس سے مجھے اس بات کی تصدیق ہوئی جو میں نے قدیم کتابوں میں

پڑھی تھی کہ ایک نی بیت المقدی ہے آسان کی طرف عروج فرمائے گا۔ اس وقت میں نے
اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ رات کو دروازہ بندنہ ہونے کی ہی وجہ تھی۔ (۱)
خود طلب کر دہ نشانیوں کو اپنی آتکھوں ہے دیکھ لینے کے بعد بھی انسیں حق کانور نظرنہ آیا۔
بلکہ کنے گئے کہ واقعی ولید بن مغیرہ نے بچ کما تھا کہ بہت بڑا جادو گرہے۔
حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے جے اللہ تعالی خود اپنے فضل و کرم سے یہ
نعمت لازوال ارزانی فرما دے ورنہ کوئی دلیل، کوئی معجزہ اور کوئی وعظ ہدایت کے دروازے
نہیں کھول سکتا۔

اِیَّاکَ نَعَبْدُهُ وَایَّاکَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِیْنَ الضِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْکَ مَسْتَعِیْکُ اِهْدِیْنَ الضِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْکَ تَسْتَعِیْنُ اِهِ تَعْمِی سے مدد چاہتے ہیں چلا ہم کو سیدھے راستہ پر

## مكاشفات

اس سفر مقدس میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی قدرت کو ایت کبریٰ کا مشاہدہ کر ایا نیز چند اعمال پر مرتب ہونے والے افرات اور عواقب کو محسوس پیکر میں پیش کیا گیا تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ان ہے عبرت حاصل کر سکیں۔ ان امور کو علاء کر ام نے اپنی جلیل القدر تصنیفات میں بیان کیاہے۔ یہ فقیر، امام محمہ بن یوسف الصالحی الشای متونی ۱۹۲۲ھے کی شہرہ آفاق کتاب سبل الهدی والرشاد سے استفادہ کرتے ہوئے حقائق اور مکاشفات کو ہدیہ قارشین کرنے کی سعادت حاصل کرتاہے۔ مرزل قاب قوسین کا مسافر، جب براق پر سوار ہوکر حرم مکہ سے روانہ ہوا تو جرئیل نے رکاب تھای ہوئی تھی اور میکائیل نے باگ پکڑی ہوئی تھی۔ پچھ دیر چلنے کے بعد الی سرزمین مرزمین میں پنچے جمال مجوروں کے باغات تھے جرئیل نے عرض کی یمال اتربے اور نماز اوا کیجئے۔ حضور اترے اور نماز اوا کی پھر سوار ہوکر روانہ ہوئے۔ جرئیل نے دریافت کیا یارسول اللہ! کیا آپ جائے ہیں جمال آپ نے نماز اوا کی جو اور بی مقام آپ کی جمرت گاہ ہے پھر پر اق تیخ کیا۔ آپ نے طعیہ کی سرزمین پر نماز اوا کی جا اور بی مقام آپ کی جمرت گاہ ہے پھر پر اق تیخ و بال کہا۔ آپ نے طعیہ کی سرزمین پر نماز اوا کی جا اور بی مقام آپ کی جمرت گاہ ہے پھر پر اق تیز و قدری کا یہ عالم تھا کہ جمال اس کی نگاہ پر تی تھی وہاں کی تیزر فقدی کا یہ عالم تھا کہ جمال اس کی نگاہ پر تی تھی وہاں

ا - انسان العيون، جلد اول، صفحه ٣٥٣

ى اس كے قدم كلتے تھے۔ كراك جكہ جرئيل نے عرض كى اتر يے اور دور كعت نقل يز ھے۔ حضور نے ایسائی کیا پھر سوار ہو کر سوئے منزل روانہ ہوئے۔ حضرت جرئیل نے کما آپ کومعلوم ہے کہ آپ نے کمال نماز اواکی۔ فرمایا نہیں۔ عرض کی آپ نے دین میں موٹ علیہ السلام کے در خت کے پاس نماز اواکی۔ پھر سوار ہوئے اور براق تیزی سے مسافت طے کرنے لگا۔ راستہ میں پر آیک مقام پر جرئیل نے عرض کی اتر بے اور نماز اوا بیجے۔ حضور نے اتر کر اے رب کو سجدہ کیااور پرسوار ہوکر سفرشروع کیاجرئیل نے بوچھا آپ کومعلوم ہے آپ نے کماں نماز اداکی فرمایا نمیں جرئیل نے عرض کی بد طور سیناہے جمال اللہ تعالی نے مویٰ علیہ السلام سے كلام فرمايا۔ جب مركب جايوں بيت اللحم يبنيا جو حفرت عيني عليه السلام كامولد بوبال الركر نمازاداكى -

سفرجاری ہے۔ دریں اثناء حضور نے ایک عفریت کو دیکھاجو آگ کاایک شعلہ لئے ہوئے چھے بچھے ہماگ رہا ہے حضرت جرئیل نے عرض کی کیامیں آپ کوا سے کلمات نہ بتاؤں جب آپ ان کی تلاوت کریں تواس کابیہ شعلہ بچھ جائے اور وہ منہ کے بل کر بڑے۔ رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا - ضرور - حضرت جرئيل فيد دعاسكمائي -

كُلْ أَعُودُ بِوجْدِ اللهِ الكريْدِ وَبِكِناتِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ الله الله الله الله الكريْدِ وربكيناتِ الله الله الكريمة بَرُّ وَلَا فَاجِرُونَ شَرِّمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهِنْ شَيْرِمَا ذَرَا فِي الْاَرْضِ وَمِنْ شَيْرِمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وِنْ شَيْر فِتَنِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآطَارِقَّا يَكُلُونُ

بِحَثِيرِيَارَحُلْنُ (1)

النی میں لوشنے کامشورہ دیتے ہیں، جرئیل کے پاس نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں بار باراپنے رب كى بار كاه عزت وجلال ميس شرف باريابي حاصل كرتاريا-

حضور نے بید دعا برحی۔ عفریت کاوہ شعلہ بچھ حمیااور وہ منہ کے بل حر برا۔

عراثائے سفرید منظرد یکھا کہ ایک قوم ہے جو تھیتی باڑی کرتی ہوں لوگ آج جو فصل ہوتے ہیں دوسرے دن وہ فصل تیار ہوجاتی ہے وہ اے کاٹ لیتے ہیں۔ پھروہ فصل جول کی تول للمائے لگتی ہے حضور نے فرمایا اے جرئیل! بد کیا ہے۔ جرئیل نے عرض کی بداللہ کے مجلم ہیں۔ جن کی نیکیوں کوسات سو گناکر دیاجاتا ہے اور جووہ خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ ان کواس

١ - سل الهدي والرشاد، جلد سوم، صغه ١١٦

وقت دے دیا جاتا ہے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بدی دلکشاخوش ہو سو تھمی جرئیل نے عرض کی سے خوشبو فرعون کی بیٹی کی ماشطہ ( ہتاؤ سنگھمار کرنے والی ) اور اس کی اولاد

اوراس کاواقعہ بیہ ہے کہ ایک روزوہ فرعون کی بیٹی کو تقلعی کر ری تھی کہ وہ تقلعی کر پڑی اس كمندے تكا۔ يشيدالله تَعِى فِرْعَوْن الله كنام سے الحالى بوں فدافرعون كو ہلاک کرے کہ وہ خدائی کاجھوٹاری ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اے کماکیامیرے باپ کے بغیر تهدا کوئی دوسرا خدا ہے؟ اس نے کما بے شک، میرارب اور تیرارب اللہ تعالی ہے اس عورت کے دو بیٹے تنے ایک خاوند تھا۔ فرعون کو معلوم ہوااس نے ان سب کو بلا بھیجا۔ اس و عورت اور اس کے خلوند کو بردا بسلایا پاک وہ اس کو خدا مان لیں جب انہوں نے ا تکار كردياتواس في د حمكى دى كه من حميس مدين كردون كاده دونون بول\_

إحْسَانًا مِنْكَ إِنْ قَتَلْتَنَا - آنُ تَجْعَلْنَا فِي بَيْتِ " یہ تو تیرا برااحسان ہو گاکہ تو ہمیں قتل کر دے اور ایک عی مکان میں

اس نے باہنے کی ایک ویک کو خوب کرم کیااور علم دیا کہ اس عورت کواور اس کی اولاد کو اس میں پھینک دیا جائے فرعون کے کارندے ان معصوم بچوں کو یکے بعدد مگرے اس کھولتی موئی دیک میں ڈالنے لکے آخر میں ایک شرخوار بچے کواس میں پھینکااس نے بلند آوازے کما

اے میری مال! مبر کرنا۔ اور حق سے مندند موڑناتوبی حق پر ہے۔ (۱)

مجرحضور صلی الله علیه وسلم کا گزرایسی قوم کے پاس سے ہواجن کے سروں کو کو ثاجار ہاتھاوہ مجر فورا پہلے کی طرح درست ہوجاتے۔ یہ سلسلہ لگانار جاری تھا۔ حضور نے یوچھا اے جبرئیل بیہ کون لوگ ہیں اس نے عرض کی یار سول اللہ بیہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کی او ایکی کی نمیں کرتے۔ پھرایی قوم و کھائی جن کے آھے پیچے چیتھڑے تصوہ اس طرح چرہے تھے جس طرح اونث اور بكريال چرتى بي اور ضريع (ايك خار دار كروى بونى) اور زقوم كمارے تھے حضورنے یو چھااے جرئیل ہے کون ہیں عرض کی ہے وہ لوگ ہیں جواہیے مالوں کی زکڑہ شمیں دیا كرتے اور اللہ تعالى نے ان پر كوئى ظلم نہيں كيا۔ پھر ايك ايسى قوم و كھائى دى جن كے پاس ايك ہاندی میں پکا ہوالذیذ کوشت ہاور دوسری میں بدبو دار کوشت ہے۔ وہ لوگ پاک اور لذیذ

١- سل الهدى والرشاد، جلدسوم، صغه١١٦

موشت کو نمیں کھاتے اور اس روی اور بدبو دار کوشت پر ٹوٹے پڑتے ہیں حضور نے ان کے بارے میں یو چھاانہوں نے عرض کی ہے حضور کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیویاں ہیں لیکن وہ بد کار عور توں کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ یمی حال اس عورت کا ہو گاجو حلال اور طیب خاوند کی موجو دگی میں خبیث آ دمی کی طرف رجوع کرتی ہے پھر راستہ میں ایک لکڑی کے پاس سے گزر ہواجو چیزیا کیڑااس کے نزدیک ہوتا ہے اس کووہ مجاڑ دیتی ہے۔ اس کے بارے میں دریافت فرمایا جرئیل نے جواب دیایہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جوراستوں بر پھري نگاكر بينيس سےاور لوكوں كاراسته كانيس سے پھرايك آ دمى كود يكھاجوخون كى ايك نهريس تيرر باب اوراس كے منديس پقر ۋالے جارے بيں يوچھنے ير جركيل نے بتاياب سود خور ہے پھر ایک ایسا آ دمی نظر آ یاجس نے بڑی بھاری مخری باندھی ہوئی ہے لیکن وہ اس کو الماسيس سكتااوراس محرى مي مزيداضافه كرناجابتاب حضور في وجهايه كون ب فرمايايه حضور ك امت كاوه آدى ہے جس كے ياس لوگول كى امانتيں ہول كى اور وہ ان كواد انہيں كرے كااور حزید امانتیں رکھنے کاخواہش مند ہو گا پھر ہیں باک منظر دکھائی دیا کہ قینجی کے ساتھ ایک قوم کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کائے جارہ ہیں وہ زبانیں اور ہونٹ کٹنے کے بعد پھرجوں کے توں ہوجاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضور نے جرئیل سے بوچھاید کون ہیں جرئیل نے عرض کی۔

هُوُلاهِ خُطَبًاءُ الْفِتْنَةِ مِنَ أُمَّتِكَ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ

" یہ حضور کی امت کے فتنہ ہاز خطیب ہیں جووہ دوسروں کو کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ " (1)

پھرا سے لوگ نظر آئے جن کے ناخن آئے ہیں اور وہ اپنے چروں اور سینوں کوان سے
کھرچ رہے ہیں۔ جرئیل نے ان کے بارے میں عرض کی ہید وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت
کھاتے ہیں یعنی ان کی غیبت میں مصروف رہتے ہیں اور ان کی عزتوں پر ہمتیں لگاتے ہیں۔
سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے راستہ میں ایک بڑی خوبصورت آراستہ
پیراستہ عورت ملی۔ اس کے سرپر اوڑھنی نہیں اور عرض کرتی ہے بیا گھیکنگ اُنٹیکلائی اُسٹیکلگ
یار سول اللہ میری طرف توجہ فرمائیں میں کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں لیکن حضور نے اس عورت

۱- سل الهدى والرشاد، جلد سوم، صغه ۱۱۷ ۲- سبل الهدى والرشاد، جلد سوم، صغه ۱۱۹ کی طرف ذرا توجہ نہ فرمائی اس کے بارے ہیں جرئیل سے پوچھا۔ جرئیل نے عرض کی یہ دنیا
تھی۔ اگر آپاس کوجواب دیے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیجی۔ (۲)
پھر حضور کا گزر اس سرخ ٹیلے کے پاس سے ہوا جہاں حضور نے انہیں سلام فرمایا۔
کی قبر ہے۔ حضور نے دیکھاوہ اپنی قبر میں نماز اوا کر رہے ہیں حضور نے انہیں سلام فرمایا۔
انہوں نے سلام کاجواب عرض کیا آخر میں امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت
المقدس میں پنچے۔ حضور نے بھی اور جرئیل نے بھی دو دور کعتیں پڑھیں ابھی تھوڑی دیر
گزری تھی وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے پھر موذن نے اذاب دی اور اقامت کی سب اس
انظار میں تھے کہ کون امامت کا شرف حاصل کرے گا۔ جبرئیل نے حضور کاوست مبارک
انظار میں تھے کہ کون امامت کا شرف حاصل کرے گا۔ جبرئیل نے حضور کاوست مبارک
پڑااور مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضور نے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔
نماز سے فراغت کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوق والسلام نے خطبدار شاد فرمایا
جس میں اللہ تعالی کی حمد و نتا کے بعد ان احسانات کو گنوایا جو ان کے رب جلیل نے ان پر فرمائے

ٱلْحَمْدُ لِتَهِ الَّذِي إِنَّ فَكُنَّ فِي خَلِيلًا وَّاعْطَائِي مُلُكًّا عَظِيمًا وَجَعَلَيْ

فرمایاتم سب نے میرے رب کی شاک ہے اب میں اپند میں شامستری میں اب کشاہو تا ہوں۔ پھر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔

> ٱلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي آرُسَلَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَانْزَلَ عَلَى الْفُرُقَانَ فِيْدِ يَبْيَانُ كُلِّ شَى ﴿ وَجَعَلَ اُمْنِى خَيْرًا مِّهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ أَمَّرِي وَسَطًا وَجَعَلَ

اُمَّتِیْ اُمُوالْاَدَوْلُونَ وَالْوْخِرُونَ وَشَرَحَ لِیْ صَدَّدِی وَ وَصَعَرَ الْمَعِی وَ وَحَمَدِی وَ وَحَمَا وَ وَمَا وَدُولِ کے لئے سرا پا می سب تعریف اللہ تعالی کے لئے جس نے جمعے سلامے جمانوں کے لئے سرا پا می جمعے پر فرقان نازل کیاس میں جرچیز کاواضح بیان ہے اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنا یا اور اسے لوگوں کی جملائی کے لئے پیدا کیا اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنا یا اور اسے لوگوں کی جملائی کے لئے پیدا کیا اور میری امت کو وسط بنا یا میری امت بی اول و آخر ہے۔ جمعے شرح صدر کی نعمت امتی کو وسط بنا یا میری امت بی اول و آخر ہے۔ جمعے شرح صدر کی نعمت سے نواز امیرا بو جمع جمعے سے افعالیا میرے وَکر کو میرے لئے بلند فرما یا اور جمعے فاتے اور خاتم بنایا۔ (۱)

یہ جان پرور کلمات من کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گروہ انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بہلانا افتضا کھٹے محکماتی الله عکیجہ دکھکھ انسیں احسانات اور انعلات کے باعث محر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر فضیلت پاسکے۔

## معراج ازمسجداقصیٰ تاسدرة النتهیٰ وماوراء

اس بابر كت سفرك دوسرك حصد كوجه معراج سه موسوم كياجاتا مه سورة الجم كي ابتدائي آيات من بيان فرمايا كيا-ابتدائي آيات من بيان فرمايا كيا-وَاللَّهَ عِيداذًا هَذِي

وَاللَّجَهُوإِذَا هَوْى تَمْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اور وہ تو ہو لنائی نمیں اپنی خواہش ہے۔ نہیں ہے ہیہ مگر وحی جوان کی طرف کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا ہے زہر دست قوت والے نے۔ بڑے دانا نے ، پھراس نے بلندیوں کاقصد کیا۔ اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا۔ پھروہ قریب ہوااور قریب ہوا۔

یماں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ حمیا۔

پس وحی کی اللہ نے اپنے (محبوب) بندے کی طرف جو وحی کی۔

نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا (چیٹم مصطفیٰ) نے۔ کیاتم جھڑتے ہوان سے اس پر جوانہوں نے دیکھا۔ اور انہوں نے تواہے دوبارہ بھی دیکھا۔ سدر ۃ النتنیٰ کے پاس۔ اس کے پاس بی جنت الماؤی ہے۔ جب سدرہ پر چھار ہاتھاجو چھار ہاتھا۔ وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ الْآدَ وَتَى يُولِى عَلَّمَهُ شَلْهِ يُدُ الْقُولى ذُو مِرَّةً فَاسْتَوْى وَهُو يَا لَا فَقِ الْآفِي تُمَوَّ ذِيَا لَا فَقِ الْآفَى تُمَوَّ ذَكَ فَتَكَ فَى

فكان قاب قۇسىين اقادنى

فَأَوْنَى إلى عَبْدِهِ مَا ٱدُنَّى

مَاكَنَابَ الْغُوَّادُمَا رَأْى اَفَتُنْهُ وَنَهُ عَلَى مَا يَرْى وَلَقَدُّ رَالُهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَلَى عِنْدَ هَاجَنَّةُ الْمُنْتَلَى وَنْدَ هَاجَنَّةُ الْمُنْقَلَى إِذْ يَغْشَى السِّدُ رَقِّ مَا يَغْشَى مُأذَاعُ الْبَصَىُ وَمَا كَلَغْى ن ورمانده بولَى حِثْم (مصطفیٰ) اور نه (حداوب سے) آجيوهي۔

لَقَدُ رَاْی مِن ایَاتِ رَبِی الکُرُری یقینا نہوں نے اپنے رب کی بری بری نشانیاں ویکھیں۔

آیت کے الفاظ کامفہوم پہلے ذہن نشین کر لیجئے۔

نجٹھے۔ مطلق ستارہ کو بھی کہتے ہیں اور النجم ذکر کر کے اس سے ثریا (پروین) مراد لینا بھی اہل عرب میں عام مروج ہے۔ یہاں دونوں معنی لئے جائے جیں۔

ھنوی یہ مادہ دوبابوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ باب عَلِمَّدَ یَعْلُمُو هَوِی یَهُوٰی اس وقت اس کامعنی محبت کرناہوتا ہے۔

ستارہ رات کے اندھیرے میں روشی ہم پہنچاتا ہے۔ فضا کو بھی اپنی شمثماہٹ سے حسن و زیئت بخشا ہے۔ لق و دق صحرا میں مسافر ستاروں ہی سے اپنی منزل کی سمت کا تعیین کرتے ہیں۔ ستارہ جب آسان کے وسط میں ہوتواس وقت وہ راہنمائی شیس کر سکتا، اس لئے صرف النجم کی تشم شیس اٹھائی، بلکہ اس کی خاص حالت کی جب وہ طلوع ہور ماہو یا ڈھل رہا ہو، کیونکہ رہنمائی کافا کہ ہ اس وقت حاصل ہوتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه سے مروی ہے۔

هُوَالنَّيْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّوْ وَهُوِيْهُ نُرُولُهُ مِنَ السَّمَاءِ
لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ وَجُوِزَعَلَى هٰذَا اَنْ يُرَادَ بِهُوَا لاَ صُعُودُهُ وَعُرَدُهُ وَمُودُهُ وَعُرَدُهُ وَمُودُهُ وَعُرَدُهُ وَمُودُهُ وَعُرَدُهُ وَمُودُهُ وَعُرَدُهُ وَمُودُهُ وَعُرَدُهُ وَمُودُهُ وَعُرَدُهُ وَمُرَدُهُ وَالسَّلَامُ اللهُ مُنْقَطِعِ الْآيْنِ - (دوح المعانى) عَلَيْهِ الطيب التعبية والتناب - "يعنى النجم سے مراو ذات پاک مصطفیٰ عليه اطيب التعبية والتناب - يادُاهَوٰي سے مراو حضور كاشب معراج آسان سے والي زمين يريادُ اهوٰي سے والي زمين يريادُ اهوٰي سے والي زمين ير

نزول فرمانا۔ اس کے بعد آلوی فرماتے ہیں کہ اخدا ھؤی سے بید مراد لینا بھی جائز ہے کہ حضور کاشب معراج وہاں تک عروج کرناجمال مکان کی سرحدیں ختم ہوجاتی ہیں۔ " (۱)

قرآن كريم كى وه مقدار جوايك مرتبه نازل بواس كوبعى عجم كت بين لي بعض علاء في بال النجم سے بعى قرآن كريم كا نازل شده حصد مراد ليا ، قيل آلاً دَيْدُ إِلَى الْقُرْانُ الْمُنْجَعُهُ الْمُنْجَعُهُ الْمُنْجَعُهُ الْمُنْجَعُهُ الْمُنْجَعُهُ الْمُنْجَعُهُ الْمُنْجَعُهُ الْمُنْجَعُهُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّلْمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُ

یماں النجم مقسم بہ ہے۔ اس کاجو معنی لیا جائے وہاں خاص مناسبت پائی جاتی ہے جو اہل ظریر عمیاں ہے۔

علامه راغب، حنكال كى تشريح كرتے موے لكھتے ہيں۔

ٱلضَّلَالُ، الْعَدُولُ عَنِ الطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ وَيُصَادُهُ الْهِدَ آيَةُ وَ يُقَالُ الضَّلَالُ لِكُلِّ عَدُولٍ عَنِ الْمُنْقَةِ عَمَدًّا كَانَ آوَسَهُوَ آيَدِيًّا كَانَ آوُكَوْنَيْرًا

" سیدھے رائے ہے روگر دانی کو صلال کہتے ہیں۔ اس کی صدر ایت ہے بعض نے مزید تشریح کی ہے کہ راستہ سے روگر دانی دانستہ ہو یا بھول کر، تھوڑی ہویازیادہ ہواس کو صلال کہتے ہیں۔ "

اور فالنمل موصوف غَوى كى تشريح كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔ اَنْفَيْ جَهُلُ مِّنْ اَعْتِقَادِ فَالْسِيا "يعنى وہ جمالت جو باطل عقيده كى وجہ ہو۔ (٣) علامہ اسلعیل حقی لكھتے ہیں۔ علامہ اسلعیل حقی لكھتے ہیں۔

ا۔ روح المعانی ۲۔ مفردات ۳۔ مفردات ٱلْغِوَايَةُ هِى الْخَطَاءُ فِي الْدِعْتِعَادِ خَاصَةٌ وَالضَّلَالُ آعَمُّ مِنْهَا-يَتَنَاوَلُ الْخَطَاءَ فِي الْاَثْوَالِ وَالْاَفْعَالِ وَالْاَفْلَاقِ وَالْعَقَائِدِ

"اعتقادی غلطی کو غوایہ کہتے ہیں اور صلال عام ہے۔ یہ اقوال، افعال، افعال، افعال، افعال، افعال، افعال، افعال، افعال، افعال ہوتا ہے۔ " (1)

حضور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب توحیدی دعوت کا آغاز کیااور اہل کمہ کو کفروشرک سے باز آنے تبلیغ شروع کی تواہل کمہ نے کماشروع کیا کہ آپ گراہ ہو سے ہیں، اپنی قوم کاراستہ چھوڑ دیا ہے، ان کاعقیدہ بحر گیا ہے۔ خالق ارض و سانے پہلے قسم کھائی۔ پھران کے الزامات کی تردیدی۔ فرمایاان کے قول، عمل اور کر دار میں گمرای کا نام و نشان تک شہیں۔ ان کے عقیدہ میں کوئی غلطی اور بجی نہیں اور "متناجہ بھڑے" فرماکر اپنے حبیب کی کتاب حیات کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ یعنی یہ کوئی اجنبی نہیں جو دیار غیر سے آگر یمال حیات کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ یعنی یہ کوئی اجنبی نہیں جو دیار غیر سے آگر یمال فروکش ہوگئے ہیں اور نبوت کا دھندا شروع کر دیا ہے۔ تم ان کے ماضی سے، ان کے فائدا نی بی منظر سے، ان کے اطوار واحوال سے اور سیرت و کر دار سے آچھی طرح واقف ہو۔ ان کا بھی تمہد سے ان کے اطوار واحوال سے اور سیرت و کر دار سے آچھی طرح واقف ہو۔ ان کا بھی تمہد سے سامنی قوی اور ملکی مسائل بجین تمہد سے سامنی گزرا۔ ان کا عمد شباب اسی احول میں اور تمہد سے اس کے خوبی مسائل بھیں ان کی فراست کے تم چشم دید گواہ ہو۔ ان کی کتاب زیست کا کون ساب ہے جو تم سے بھی سے بو تم سے کھول کی طرح قافتہ اور آ قاب کی طرح تا بندہ ہے تو تمہیں ان پر صلاات و خوابت کے الزام کھول کی طرح قافتہ اور آ قاب کی طرح تا بندہ ہے تو تمہیں ان پر صلاات و خوابت کے الزام کھول کی طرح قشم نہیں آتی۔

كتنابار عب، حسين اور مدلل انداز بيان ہے۔

نیزاس آیت ہے و وَجَدَافَ مَنَالَا کامفہوم بھی واضح ہو گیاکہ اس آیت میں " ضال " کا معنی محراہ نہیں، بلکہ کسی کی محبت میں سرگر داں اور جیران ہونا ہے جو اس لفظ کا دوسرامعنی ہے۔ تحقیق سور ق الفحیٰ میں ملاحظہ فرمائیے۔

پہلی آیت کی مزید آئید کی جارہی ہے، یعنی کوئی غلط قدم اٹھانا، کسی باطل عقیدہ کو اپناناتو ہوی دور کی بات ہے، ان کاتو بید عالم ہے کہ وہ خواہش نفس سے لیوں کو جنبش بھی نہیں دیتے، ان کی زبان پر کوئی ایسی بات آتی ہی نہیں، جس کامحرک ان کی ذاتی خواہشات ہوں۔ کھو کامرجع قرآن کریم ہے۔ یہ آیت ایک سوال کاجواب ہے۔ جبوہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، تو پھر جو کلام یہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، یہ کیاہے ؟اس کاجواب دیا یہ توانقہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی کیا جا اس ہے اور جیسے وحی نازل ہوتی ہے، بعینہ وہ اس طرح لوگوں کو پڑھ کر سنادیتے ہیں۔ اس میں سرمور دو بدل ناممکن ہے۔

بعض علاء کی رائے ہے کہ ہو کامرجع صرف قرآن کریم نمیں، بلکہ قرآن کریم اورجو
بات حضور علیہ العسلوۃ والسلام کی زبان فیض تر جمان سے تعلق ہے، وہ سب وحی ہے۔ وحی ک
وو تسمیں ہیں: جب معانی اور کلمات سب مُنوَّل فِن اللهِ ہوں اسے وحی جلی کتے ہیں جوقرآن
کریم کی شکل ہیں ہمارے پاس موجو دہ اور جب معانی کانزول من جانب اللہ ہو، لیکن ان کو
الفاظ کا جامہ حضور نے خود بہنا یا ہو، اسے وحی خفی یا وحی غیر مملوکها جاتا ہے بھے احادیث
طیبہ۔ بعض علاء نے ان آیات کے پیش نظر حضور کے اجتماد کا انکار کیا ہے، یعنی حضور کوئی
بات اپنے اجتماد سے نمیں کتے بلکہ جوار شاو ہوتا ہے وہ وحی اللی کے مطابق ہوتا ہے لیکن جمور
بات اپنے اجتماد کو تسلیم کیا ہے اور ساتھ ہی تصریح فرمائی ہے کہ یہ اجتماد بھی باذن اللہ
ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالی خود ہی اس اجتماد کی پاسبانی کرتا ہے۔ حضور جو بات بذریعہ اجتماد
فقہ انے ہیں، وہ بھی میں مشاء خداوندی ہوا کرتی ہے۔

إِنَّ اللهُ إِذَا سَوَّعُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ الْإِجْرَةَ اَ كَاتَ الْهُوى (١) الْدِجْرَةَ الْهُوى (١)

کتب اعادیث بین حفرت عبداللہ بن عمروبن عاص کا بیرواقعہ منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا

یہ دستور تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے جو پچھ سنتا، وہ لکھ لیا کرتا۔
قریش کے بعض احباب نے بچھے اس سے منع کیا اور کہنے گئے تم حضور کا ہرقول لکھ لیا کرتے ہو.
علانکہ حضور انسان ہیں، بھی غصے میں بھی کوئی بات فرماد یا کرتے ہیں، چنانچہ میں نے لکھنا بند
کر دیا۔ بعد میں اس کا ذکر بارگاہ رسالت میں ہوا اور میں نے سلسلہ کتابت بند کرنے کی وجوہ
بیان کیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔۔

الکتیب فو الذی قالدی تفیری ہیں ہم مانحد ہو فی اللہ الحقیق

"اے عبداللہ! تم میری ہربات کولکھ لیا کرو۔ اس ذات کی قتم جس کے

دست قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے بھی کوئی بات حق کے سوانسیں نکلی۔ "

اس مسئلے پر مزید تحقیق کے لئے ملاحظہ فرمایئے فقیر کی تصنیف "سنت خیر الانام" علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

الا المنتقب المنتقب المنتقبي المنتقبي المنتقبي المنتقب المنتق

یہ بیچ میرز پہلے عام مفسرین کی رائے کے مطابق ان آیات کی تشریح پیش کرے گااور اس کے بعد دوسرے مکتب فکر کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ قار ئین کرام اس کے بعد خود فیصلہ کرلیں کہ کس فریق کا قول زیادہ قرین صواب ہے۔

عام مقرن کے زویک میں آفوی سے مراد حضرت جرئیل ہیں، یعنی جرئیل امین نے حضور کو قرآن کریم سکھایا۔ جرئیل کے شدید القویٰ ہونے میں کسی کو کیسے شک ہوسکتا ہے جوچھم زدن میں سدرہ النتہٰی سے فرش زمین پر پہنچ جائے، جو وحی کے بارگراں کا متحمل ہو، جس نے لوط کی بستیوں کو جڑ ہے اکھیڑا۔ پھرانہیں آسان کی بلندیوں تک اٹھایا، پھر انہیں اوندھاکر کے پھینک دیا۔ ایسی ہستی کی قوت وطاقت کاکیا کہنا۔

مِنَّةَ اصل مِن رَى كُو بِنْ او، بل دے كر پختاور مضوط بنانے كو كہتے ہیں۔ اَحَدُلُهُ اُ مِنْ مِنْدَةِ قَدِّلِ الْحُبْلِ (قرطبی) اى لئے ذُو مِنَّوقِ كامعنی ذُو فُو تَوَّ يعنی طاقتور اور زور آور كيا گيا ہے۔ يہ لفظ جسمانی اور ذہنی دونوں قوتوں كے لئے استعال ہوتا ہے، اس لئے حكيم اور دانا كو بھی ذُوْمِزَةِ كہتے ہیں۔ وَقَالَ قُطْرُب: تَعُولُ الْعَرَّبُ لِكُلِّ جَزْلِ الزَّاقِ حَمِيْفِ الْعَقْلِ الْوَالِيَّ عَمِيْفِ الْعَقْلِ الْمُورِقِيَةِ الْعَقْلِ الْمُورِقِيْدِ - فَاعْرَقِيْدِ - فَاعْرَقِيْدُ - فَاعْرَقِيْدِ - فَاعْرَقِيْدُ - فَاعْرَقِيْدُ - فَاعْرَقِيْدُ - فَاعْرَقَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

"شیری المقولی" سے حضرت جرئیل کی جسمانی قونوں کابیان ہے اور " ذو مرة" سے ان کی دانش مندی اور عقل مندی کاذکر ہے۔ بے شک جو ہستی تمام انبیائے کرام کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوتی رہی اور پوری دیانت داری سے اس امانت کو اداکرتی رہی، اس کی دانش مندی اور فرزائل کے بارے میں کے شک ہوسکتا ہے۔

' فَاسْتَوَّانَ ' كَا فَاعَلَ بَهِي جَرِيَلِ امِن مِين - مطلب بيہ ہے۔ فَاسْتَقَامُ عَلَىٰ هُوْدِوَدِ الْجَعِيْقِيَّ الْبَيْ فَلَا مِينَ الْبَيْ حَقِقَ مَلَى شَكَلَ مِينَ نَمُودار ہوئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اپنی اس خواہش کااظہار کیا کہ وہ اپنی مکی شکل میں ظاہر ہو کر پیش ہوں ۔ اوائل نبوت کا زمانہ ہے۔ حضور علیہ الصلاة والسلام غار حرا کے باہر تشریف فرماہیں۔ مشرقی افق پر جرئیل اپنے چھ سوپروں سمیت نمودار ہوئے۔ آپ کے وجود ہے آسان کی شرقی غربی کنارے بھرگئے ، طالانکہ ابھی آپ نے اپنے چھ سوپروں سے صرف دو پر بی پھیلائے تھے۔ انہیائے کرام میں سے صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بی جرئیل کوائی اصلی مکی شکل میں دیکھا۔

فَاسْتَوْنَى كَالْيَكَ اور مطلب بھی ذكر كيا گيا ہے۔ آئی فَاسْتُوک الْقُنْانُ فِیْ صَدُود لَا لَعِنَ جوقر آن جرئيل نے آپ كو سكھايا وہ آپ كے سيند مبارك ميں قرار بكڑ گيا۔ اب اس كے بھول جانے كاكوئي امكان شيں۔

ہو کامر جع بھی جرئیل امین ہیں۔ اُفٹی اس کنارے کو کہتے ہیں جہال آسان و زمین آپس میں ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اُٹٹالی بلند ترین۔ آیت کا مطلب میہ ہوا کہ جرئیل آسان کے مشرقی کنارے پر جہال سے سورج طلوع ہوتا ہے. اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئے۔

دُنَا اور فَتُدَنِی دونوں فعلوں کافاعل بھی جرئیل ایمن ہیں۔ دُنَا کامعیٰ ہے قریب ہونااور تُدُنی کامعیٰ کی بلند چیز کا نیچ کی طرف اس طرح لکنا کہ اس کا تعلق اپنی اصلی جگہ ہے بھی قائم رہے۔ جب دول کو کنوئیں میں لٹکا یاجائے اور اس کی ری لٹکانے والے نے پکڑر کھی ہو تو کہتے ہیں۔ اُڈ لی دُنُوا۔ "ای طرح پھلوں کے وہ مجھے جو شاخوں سے لئک رہے ہوتے ہیں۔ اُڈ لی دُنُوا کی کہتے ہیں۔ اللّہ وَالِیّ ، اَلتَّهُمُ اللّهُ عَلَیْ کُھنا فِیْنِ

الْعِنَبِ - "جو مخص بلك ربيها مواور الى تأكيس لفكائي و على كمار على محمى كمت بن المعنى و المعنى المنافي و المنافية و المنافقة و المن

علامہ قرطبی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اَصْلُ النَّدَ کَیٰ ؛ النَّزُوُلُ إِلَی النَّیْ یَ حَتَیٰ یَقُرُبَ مِنْهُ "اس صورت میں آیت کامفہوم ہو گاجر ئیل جواپی اصل شکل میں اینے چھے سوپروں سمیت شرقی افتی پر نمود ار ہوئے تھے، وہ حضور کے نز دیک آئے اور افق کی بلندیوں سے نزول کرکے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بالکل قریب ہوگئے۔

جرئیل امین، رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کم قدر قریب ہوئے، اس کواس آیت میں بیان فرمایا جارہا ہے۔ گائی کا معنی مقدار اور اندازہ ہے۔ گؤسیّن قوس (کمان) کا حمیٰنیہ ہے۔ نمایت قرب کو بیان کرنے کے لئے اہل عرب یہ الفاظ استعال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمد جاہلیت میں یہ وستور تھا کہ دو قبیلوں کے سردار جب اپنی باہمی دوستی کا اعلان کرنا چاہج تو وہ اپنی اپنی کمانوں کو طلاد ہے۔ کیجاشدہ کمانوں میں ایک تیرر کھ کر دونوں سردار اس کو چھوڑتے۔ یہ کو یااس بات کا اعلان ہوتا کہ یہ دونوں سردار متحد و متنق ہوگئے ہیں۔ ان میں ہے کسی پر بھی کسی نے تملہ کیا یازیادتی کی، تودونوں مل کراس کے مقابلے میں سینہ سر ہوں گے۔

بعد میں یہ الفاظ کا ل یکا تکت اور اتحاد کو ظاہر کرنے کے لئے استعال کے جانے گئے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جرئیل، رسول کریم کے بالکل نزدیک آگئے جس طرح دو لمی

ہوئی کمانیں ایک دوسرے کے نزدیک ہوتی ہیں۔ آڈاڈٹی کمہ کر مزید قرب کی طرف اشارہ

کردیا کہ دو کمانوں میں تو پھر بھی پچھے نہ پچھے فاصلہ اور مغائز تباتی رہتی ہے، یہاں تواس ہے بھی

زیادہ قرب تھا۔ آیت میں 'آؤ'' تھکیک کے لئے نہیں بلکہ بکٹ کے معن میں استعال ہوا

ہوئی مطرح۔ وَادَسُلْمَنَا إِلَىٰ مِانْتُحَةِ الَّذِنِ اَدْ يَنِزِيْدُ وْنَ يَعْنِیْ بَلْ يَنِدُونَ وَنَ (مظری)

آدی کافاعل بھی جُرئیل ہے۔ عَبْدِہ کی ضمیر کامرجع بالاتفاق اللہ تعالی ہے۔ یعنی جبرئیل امین نے اللہ تعالی ہے۔ یعنی جبرئیل امین نے اللہ تعالی کے بندے کی طرف وحی کی جووحی کی۔ بعض نے پہلے آدی کی کا فاعل اللہ تعالی کو قرار دیا ہے۔ اس وقت آیت کا ترجمہ ہوگا جبرئیل نے اللہ تعالی کے بندے کووحی کی جواللہ تعالی نے جبرئیل پروحی کی تھی۔ بعن حضہ ما الصالات الدارہ من حدے کیا ہم کی ان کی اصلاحی میں انہاں۔

یعنی حضور علیہ الصلوة والسلام نے جب جبر کیل امین کو ان کی اصلی شکل میں اپنی ان

آ تکھوں سے دیکھاتو دل نے اس کی تقدیق کی کہ آ تکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں یہ ایک حقیقت ہے۔ واقعی بد جرئیل ہے جوائی اصلی صورت میں نظر آرہاہے۔ یہ نظر کافریب تو نہیں۔ نگلہوں نے دحو کانبیں کھایا کہ حقیقت کچھاور ہواور نظر کچھاور آرباہو۔ ہر محض کو بھی نہ مجمی اس صورت حال سے ضرور واسط پڑا ہو گاکہ آتھوں کو تو پچھے نظر آرہا ہے، لیکن دل اس کو مانے کے لئے تیار نہیں۔ فرمایا جار ہاہے کہ یمال ایسی صورت حال نہیں ہے آ تکھیں جرئیل کو و کیوری میں اور ول تقدیق کر رہاہے کہ واقعی سے جرئیل ہے۔ ول کو سے عرفان اور ایقان کیونکر حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالی انبیاء علیم الصلوة والسلام كوشيطان كی وسوسہ اندازيوں اور نفسانی شکوک و شبہات سے بالکل محفوظ رکھتا ہے جس طرح ان کو منجانب الله اپنی نبوت پریقین محکم ہوتا ہے. اس بارے میں اسیں قطعا کوئی ترود سیس ہوتا، اس طرح ان پر جو وحی ا آرى جاتى ہے. جو فرشتے ان كى طرف بھيج جاتے ہيں. جن انوار و تجليات كاانىيں مشلدہ كرايا جاتا ہے. ان کے بارے میں انہیں ذرا ترو د نہیں ہوتا۔ یہ علم اور یقین اللہ تعالیٰ کی طرف ہے انسيس عطاكياجا آب - اى طرح كايفين حسب مراتب انسانوں . بلك حيوانات كو بھي مرحمت ہو آ ہ ہمیں این انسان ہونے کے بارے میں قطعا کوئی ترود نہیں۔ بطخ کے بیے کو اندے سے نکلتے ہی ہے عرفان بخشاجا آ ہے کہ وہ یانی میں تیر سکتا ہے . چنانچہ وہ بلا آمل یانی میں کود جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

مینادون الله و الله و

دوسری بار دیکھنے کی جگہ کاذکر فرمایا جارہا ہے کہ دوسری دیدسدرۃ المنتئی کے قریب ہوئی
سند دی استان کا سندی ہوگا کہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ منتگی آخری کنارہ ، آخری
سرحد۔ اس کالفظی ترجمہ بیہ ہوگا کہ بیری کاوہ درخت جو مادی جمال کی آخری سرحد پر ہے۔
اس کے بارے میں کتاب و سنت میں جو کچھ ہے۔ ہم اس کو بلا تاویل تسلیم کرتے ہیں، البنة وہ
درخت کیسا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی شاخوں، پنوں اور پھلوں کی نوعیت کیا ہے؟
ہمیں ان کی ماہیت معلوم نہیں اور نہ ان کی ماہیت جانے میں ہمارا کوئی دنوی اور اخروی مفاد

ہے، ورنداللہ تعالیٰ اس حقیقت کوخود بیان فرمادیتا۔ بیدان اسرار میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کار سول بی جانتا ہے۔

مَا آذی : اسم ظرف ہے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں جمال انسان قرار پکڑتا ہے۔ آرام کر تا ہے۔ اس جنت کو جنت الماوی کیوں کما گیا ہے۔ علمائے کرام نے اس کی متعدد توجیدیں ذکر کی ہیں۔ شداء کی روحیں یمال تشریف فرما ہیں۔ جبر سکل اور دیگر ملا تکہ کی سے رہائش گاہ ہے۔ پر ہیز گار اہل ایمان کی روحیں یمال شھرتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

یعنی جن انوار و تجلیات کے بچوم نے سدرہ کو ڈھانپ لیا، ان کوبیان کرنے کے لئے نہ کسی لغت میں کوئی لفظ موجود ہے اور نہ اس کی حقیقت کو سجھنے کی کسی میں طاقت ہے۔ یہ جس طرح ذکر وبیان سے ماورا ہے، اس طرح فہم وا دراک کی رسائی ہے بھی بالاتر ہے۔ اس دلاویز منظر کی تصویر کشی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ یہ کمہ ویا جائے۔ یاڈ یکٹشی الیت ٹی دکا ما یکٹشنی جب سدرہ پر چھار ہاتھا۔

علامہ جوہری نے ذَاعَ کے دو معنی تکھے ہیں۔ اَلذِیخَ اَلْمَیْنُ وَقَدْ ذَاعَ یَزِیْخُ وَذَاعَ الْبَصْرُائَی کُلُ (صحاح) یعنی کسی چیز کادائیں بائیں مڑجانا، ادھرادھرہوجانا۔ اس کو بھی زلیخ البُحَن اُئی گُلُ راسعتی کے مطابق آیت کامطلب یہ ہو گاکہ سرور عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ اپنے مقصود کی دید پیس محور ہی۔ ادھرادھر، دائیں بائیں کسی چیزی طرف مائل نہیں ہوئی۔ دوسرامعنی ہے نگاہ کا درماندہ ہوجانا۔ جیسے دو پسر کے وقت انسان سورج کو دیکھنے کی کوشش کرے، تو آنکھ سورج کی روشنی کا بنسیں لا سمتی اور چندھیا جاتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب کی آنکھیں ان انوار کی چیک د مک سے خیرہ ہوکر چندھیا نہیں گئیں۔ درماندہ ہوکر بند نہیں ہوگئیں۔ بلکہ جی بھرکران کا دیوار کیا۔

دوسرے کھتب فکر کے علمائے اعلام کے سرخیل امام حسن بھری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان

حضرات فان آیات کی جو تغیربیان کی ہاس کاخلاصہ درج ذیل ہے:

"عَلَّمَةً" كَافَاعُلِ اللهُ تَعَالَى ج مِنْ شَيْدُ الْقُولِي اور فَدُومِرَّةِ اللهُ تَعَالَى كَ صَفْتِيلَ بيں - يعنی الله تعالى جو زبر دست قوتوں والا دانا ہے۔ اس نے اپنے نبی کریم کو قرآن کریم کی تعلیم دی - جس طرح اکترِّخَانُ عَلَّمَ الْقُرُّانَ مِن صراحةً نه کور ہے۔

"فَا النّوای " کا فاعل نی کریم ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قصد فرمایا جب کہ آپ سفر معراج ہیں افتی اعلیٰ پر تشریف فرماہوئے پھرنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکان کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے لامکان میں رب العزت کے قریب ہوئے اور وہاں فائز ہو کر فئتی نئی ( بجدہ ریز ہوگئے ) پی استے قریب ہوئے جتنا دو کمانیں قریب ہوتی ہیں جب انہیں ملایا جاتا ہے . بلکہ ان سے بھی زیادہ قریب ۔ اس حالت قرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پروحی فرمائی جووحی فرمائی ۔ اس حریم ناز میں صفائی تجلیات اور ذاتی انوار کاجو مشاہرہ بسلا بندے پروحی فرمائی جووحی فرمائی ۔ اس حریم ناز میں صفائی تجلیات اور ذاتی انوار کاجو مشاہرہ بسلاء بندے پروحی فرمائی ہو وحی فرمائی ۔ اس حریم ناز میں صفائی تجلیات اور ذاتی انوار کاجو مشاہرہ بسلاء بندے پروحی فرمائی ۔ اس حریم ناز میں صفائی تجلیات اور ذاتی انوار کاجو دیکھا وہ بی بھی کے دیکھا وہ ناز سے جو دیکھا ایک بار نصیب ہوئی ۔ بید دوبارہ شرف دید سدرۃ النتی نسیں ہوئی ۔ بید دوبارہ شرف دید سدرۃ النتی نسیں ہوئی ۔ بید دوبارہ شرف دید سدرۃ النتی نسیں ہوئی ۔ بید دوبارہ شرف دید سدرۃ النتی کے باس ہوا۔

اس پر تقفیر کے نزدیک ہی قول راج ہاوراس کی کی وجوہ ہیں۔ عبد کی عبد ہے ملاقات کو اس اہتمام اس تفصیل اور اس کیف انگیز اسلوب ہے بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر یہاں حضور کی جبر کیل ایمین ہے ملاقات کاذکر ہو تا توایک آیت ہی کافی تھی۔ کیف انگیز انداز بیان صاف بتار ہا ہے کہ یہاں عبد کامل کی اپنے معبود ہر حق کے ساتھ ملاقات کاذکر ہے۔ جمال ایک طرف عشق ہے نیاز ہاور سرا فگندگی ہاور دوسری طرف حسن ہے۔ شان صدیت ہاور شان بندہ نوازی اپنے جوہن پر ہے۔ حضور کی ملاقات جر کیل ہے بھی بے شک بروے فوا کد کی حامل ہے، لیکن حضور کے لئے باعث ہزار سعادت و وجہ فضیلت فقط اپنے محبوب حقیقی کی ملاقات ہے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ پھر پڑھے۔ آپ کا وجد ان اسلوب بیان کی رعنائیوں پر جھوم ہے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ پھر پڑھے۔ آپ کا وجد ان اسلوب بیان کی رعنائیوں پر جھوم اشھے گا۔

نیز کفار کااعتراض بیر تھاکہ جو کلام آپ پڑھ کرانہیں سناتے ہیں بیاللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ یا بیہ خود گھڑ کر لاتے ہیں یاانہیں کوئی آکر شکھا پڑھا جاتا ہے۔ اس کی تروید اس طرح ہونی چاہئے کہ فرمایا جائے یہ کلام نہ انہوں نے خود کھڑا ہے نہ کسی نے انہیں سکھایا ہے ۔ بلکہ اس خالق کائنات نے انہیں اس کی تعلیم دی ہے جو بڑی قوتوں والا ہے اور حکیم و دانا ہے ۔ اس کے علاوہ انتشار صائر کی وجہ سے زبن میں جو پریشانی پیدا ہوتی ہے اور جو قرآن کے معیار فصاحت سے بھی مناسبت نہیں رکھتی اس سے رستگاری کا صرف میں راستہ ہے کہ حضرت حسن بھری کے قول کو تسلیم کیا جائے۔

ان تمام وجوہ ترجیح کو اگر نظر انداز کر بھی دیا جائے، تو وہ احادیث سیحمہ جن میں واقعات معراج کا بیان ہے، وہ اس مفہوم کی تائید کے لئے کافی ہیں۔ میں یہاں فقط دواحادیث نقل کرنے پراکتفاکروں گاوران کابھی فقط وہ حصہ جس سے ان آیات کے سیحضے میں مدد ملتی ہے۔ پہلی حدیث وہ ہے جو ثابت البنانی نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ ہے روایت کی ہے اگر چہ حضرت انس سے دیگر کئی تابعین نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے لیکن قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ اس سند کے بارے میں لکھتے ہیں۔

جَوِّدَ قَابِتٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ هٰذَا الْحَدِيثِ عَنْ اَنْسٍ مَا شَا أَوَ وَلَهُ يَأْتِ اَحَدُّ عَنْهُ بِآصُو بَ مِنْ هٰذَا

" یعنی حضرت انس سے جتنے راویوں نے بیا حدیث روایت کی ان میں سے صحیح ترین وہ حدیث ہے جو ثابت البنانی کے واسط سے مروی ہے۔ " (۱)

قاضی عیاض اس حدیث کے بارے میں دوسرے صفحہ پر لکھتے ہیں۔ حکیدیٹ کتابت عن اکٹیں اکٹھن کا کجوکہ "وہ حدیث جو حضرت ثابت نے حضرت انس سے روایت کی ہےوہ سب سے زیادہ محفوظ اور اعلیٰ پاید کی ہے۔ " (۲)

.... ثُقَّ عُرِجَرِبِنَا إِلَى السَّمَآءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبَرِشِكُ فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبَرَشِكُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ عُحَمَّدًا رَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ قَنْ بُعِثَ النَّهِ قَالَ قَنْ بُعِثَ النَّهِ وَالْ قَنْ بُعِثَ النَّهِ وَ لَنَا فَإِذَا النَّا بِإِبْرُهِ يُعِمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ مُسْنِدًا اظْمَرُ اللَّهِ إِلَى

> ۱ - الشفاء، جلداول، منحه ۲۳۵ دارالکتاب العربی بیروت ۲ - الشفاء، جلداول، صنحه ۲۳۷

الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَيِنُ خُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ لَا يَعُوْدُونَ النَّهِ تُعَرِّدُ هَبِ فِي إِلَى السِّنْ رَبِّو الْمُثْتَهُى فَإِذَا وَرَقْهَا كَاذَانِ الْفِيْلِ وَإِذَا تُمَرُّهَا كَالْقِلَالِ قَالَ فَكَمَّا غَيْثِيهَا مِنْ أَمْرٍ الله مَاغَشِي تَغَيَّرَتُ وَمَا احَدُّ مِنْ خَلْق اللهِ يَسْتَطِيْعُ الْتَيْخِيَّةُ مِنْ حُسْنِهَا فَأَوْخِي إِلَىٰ مَا أَوْخِي فَفَهُنَ عَلَيَّ خَسْبِيْنَ صَلَوْةً فِيْ كُلِّ يَوْمٍ ذَلَيْكَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمِّسِيْنَ صَلَوْةٌ قَالَ إِرْجِعُ إِلَّا رَبِّكَ فَأَسْتُلَهُ التَّخْفِيْفَ فَإِنَّ أَمَّتَكَ لَا بُيطِيْقُونَ لِذَالِكَ فَإِنَّ ثَنَّ بَلَوْتُ بَنِيَّ الْمُرَاءِيْلُ وَخَبَرُتُهُ وَقَالَ فَرَجَعْتُ إِلَّى رَبِّي فَقُلْتُ يَا مَاتٍ خَفِفْ عَلَى أُمَّتِي وَحَظَاعَنِي خَمَّا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى وَقُلْتُ حَظَّعَنِى ْخَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيْقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعُ إِلَى رَبِكَ فَاسْتُلْهُ النَّغُونِيُفَ قَالَ فَلَوَّازَلُ الْجِعُرَبَيْنَ رَبِيَّ وَبَيْنَ مُوسَى مَلَيْرِالسَّلَامُ عَنِي قَالَ يَا مُحَتَّدُ الْمُعُنَّ خَمْسُ صَلَوَادٍ كُلَّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّي صَلْوَةٍ عَشَرٌكُنْ لِكَ خَمْسُونَ صَلْوةً وَمَنْ هُمَّ مِحْسَنَةٍ فَلَوْ يَعِمْلُهَا كُنَبْتُ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُنَبْتُ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَوْ بِسَيْمَةٍ وَلَوْ يَعْمَلُهَا لَوْ تُكْتِبُ لَهُ شَيْ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سِينَعُهُ وَاحِدَةً قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى إِنْهَيْتُ إِلَّى مُوْسَى عَلَيْرِالتَّكَاهُرُفَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنْجِعْرِاكْ رَبِّكَ فَاسْتَلْهُ التَّغْفِيْفَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَلْ رَجَعُتُ إِلَىٰ رَفِي مَنْهُ ؟

پر جھے اور جرئیل کو ساتویں آسان پر لے جایا گیا۔ جرئیل نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا۔ آواز آئی کون ہے؟ کہا میں جرئیل ہوں۔ پوچھا ساتھ کون ہے؟ کہا میں جرئیل ہوں۔ پوچھا ساتھ کون ہے؟ جرئیل نے کہا! محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) پھر پوچھا کیا انسیں بلایا گیا ہے؟ جرئیل نے کہا! ہاں ہی دروازہ کھلا۔ میں کیا دیکھا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ فیک لگائے تشریف فراہیں۔ بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے جس میں جرروز ستر ہزار تشریف فراہیں۔ بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے جس میں جرروز ستر ہزار

فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ انہیں بیہ سعادت مجھی نصیب نہیں ہوتی۔ پر مجھے سدرة النتني تك لے جايا كيا۔ (فظ مجھے لے جايا كيا) اس کے بے ہاتھی کے کانوں کی ماننداور پھل مٹکوں کے برابر ہیں۔ حضور نے فرمایا پھرجب و حانب لیاس سدرہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے وْھانپ لیا، تووہ اتناخوب صورت ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی میری طرف جو وحی فرمائی اور مجھ پر دن رات میں پچاس نمازیں فرض کیں۔ میں وہاں سے اتر کر موئ کے یاس آیا۔ انہوں نے یو چھافر مائے آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیافرض کیا ہے۔ میں نے کما پچاس نمازیں۔ مویٰ نے کما! اپنے رب کی طرف واپس جائے اور تخفیف کی التجا بیجے۔ آپ کی امت اس بوجھ کوشیں اٹھا سکے گی۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزماکر و يکھا ہے۔ چنانچه ميں اينے رب كى طرف لوٹا اور عرض كى اے یرور و گار! میری امت یر تخفیف فرما۔ پس اللہ تعالیٰ نے پانچ کم کر دیں چنانچ میں بار بار این رب اور مویٰ کے درمیان آیا جاتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے محبوب! بیہ تعداد میں تو یا نج ہیں. لیکن حقیقت میں پچاس ہیں۔ (اپنے حبیب کی امت یر مزید کرم کرتے ہوئے فرمایا) آپ کے امتیوں میں ہے جس نے نیک کام کرنے کاارادہ کیا.لیکن اس ارادہ پرعمل نہ کیا۔ تومیں اس کے لئے ایک نیکی لکھ دوں گا اور اگر اس پر عمل بھی کیا، تو دس نیکیاں تکھوں گااور جس نے برائی کا ارادہ کیا.لیکن اس پر عمل نہ کیا. تو پچھ بھی نہ لکھا جائے گااور اگر اس نے اس برائی کوکیا. تواس کے بدلے ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد میں اتر كر موى كے ياس آيا اور انسيس خبر دى۔ انسول نے كما چر ا ہے رب کے پاس جائے۔ اور تخفیف کے لئے عرض سیجئے ، تور سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کئی بار اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوا ہوں اب مجھے شرم آتی ہے۔ " ( 1)

اس مدیث کے خط کے شیدہ جملوں کو دوبارہ غور سے پڑھئے۔ حقیقت حال روز روش کی طرح واضح ہوجائے گی۔ ساتویں آسان تک تو جرئیل گئے۔ یہاں تک کے لئے عُویجَ بِنَا "جع کی ضمیراستعال کی جاتی رہی۔ اس کے آگے جرئیل گئے۔ یہاں تک کے لئے عُویجَ بِنَا اللّٰیے لے جایا گیا، اس لئے "دُویوبِ بِنَ " جس واحد منظم کی ضمیراستعال کی گئی۔ پھر فَادَ نی اللّٰی اللّٰے لے جایا گیا، اس لئے "دُویوبِ بِنَ " جس واحد منظم کی ضمیراستعال کی گئی۔ پھر فَادَ نی اللّٰی عَبْدِ ہِ مَنَا اَدُنی مِی واحد منظم کی ضمیراستعال کی گئی۔ پھر فَادَنی اللّٰی عَبْدِ ہِ مَنَا اَدُنی مِی واحد منظم کی جاری ہے جمال جرئیل امین کی مجال نہیں۔ وح کی حَدِد کی جاری ہے جمال جرئیل امین کی مجال نہیں۔ پھر فَدَدَ مَنَا کَ وَدوہ بار گاہ فَدَدَ کَامِشُورہ و ہے ہیں، جرئیل کے پاس نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں بار بار اللّٰی میں لوٹے کامشورہ و ہے ہیں، جرئیل کے پاس نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں بار بار النّٰی میں لوٹے کامشورہ و جوال میں شرف بار یابی حاصل کر تارہا۔

دَتَا فَتَكَكَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ آدُادُنَى فَأَدُخَى إِلَى عَبْدِهِ مَلَّ اَدُخِى مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَى ..... دَلَقَنُ رَلَاهُ نَزْلَةً أُخْرِى

ان کلمات طیبات میں آپ جتنا غور کریں گے، حقیقت آشکار اہوتی چلی جائے گ۔

نویں مرتبہ جب بارگاہ رب العزت میں حاضری ہوئی توصرف پانچ نمازیں ہی معاف نہیں

کیں۔ بلکہ مزید کرم بیہ فرمایا کہ اے صبیب! تیری امت کا کوئی فرد اگر نیکی کاار ادہ کرے گاتو

اے آیک ثواب دوں گااور اگر عمل کرے گاتو دس نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھوں گا، لیکن

اگر برائی کاار ادہ کرے گاتو اس کے نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گااور جب گناہ کر بیٹھے گاتو فقط ایک گناہ تعمل کے خوب کناہ کی بندہ نوازیوں پر۔

اور قربان جائے انسان! اس کے رب کریم کی بندہ نوازیوں پر۔

یاں یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخر میں پانچ نمازیں ہی فرض کی جائیں گی ۔ تو پھر پہلے بچاس فرض کرنے میں کون می حکمت ہے۔ اس میں بھی اپنے بندوں کو اپنے محبوب کے امنیوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سارالطف و کر م اس محبوب کریم کے صدقے تم پر ہوا ہے۔ اگر اس کا واسطہ در میان میں نہ ہو تا تو تمہارے کندھوں پر سے بارگر ال لاد دیا جاتا۔ اس کے بعد سے چیز بھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تخفیف کے لئے التجا کی توایک بار ہی پینتالیس نمازیں کیوں نہ معاف کر دی گئیں ؟اس راز کو صرف اہل محبت ہی سمجھ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اوابست ہی پہندہ ہے کہ میرا صبیب ما تکتا جائے میں دیتا جاؤں ، وہ باربار رامن طلب پھیلا تا جائے اور میں اس کو بھر تا جاؤں ۔ اس بار بار کے ما تکتے اور بار بار کے دینے واس

میں جولذت وسرور ہے ، اس سے ہر کوئی لطف اندوز نمیں ہوسکا۔ مویٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر جاضر ہونے کا مشورہ ویا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میری امت الی ناائل ہے اور اتنی ناشکر گزار ہے کہ وہ چو ہیں مختے میں پانچ بار بھی اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں مجدہ ریز نمیں ہوگی۔ ہم غلامان مصطفیٰ علیہ التحییت والثناء کافرض ہے کہ حدیث کے اس آخری جملے کو بھی فراموش نہ کریں۔ اب آئے . ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائے۔

"حضور فرماتے ہیں پھر میں ابر اہیم کے پاس سے گزرا۔ آپ نے جھے دکھے
کر فرمایا اے نبی صالح مرحبا! اے فرزند ارجمند خوش آ مدید! میرے
پوچھے پر جرئیل نے بتایا یہ ابر اہیم ہیں۔ ابن شماب کہتے ہیں مجھے ابن حزم
نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری کماکرتے کہ حضور صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمال سے مجھے اوپر لے جایا گیا یماں تک کہ
میں اس مقام پر پہنچ گیا جمال سے مجھے اقلام تقدیر کے چلنے کی آ واز سنائی
دینے گئی ابن حزم اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہاں اللہ
تعالیٰ نے مجھ پر پچاس نمازیں فرض کیس۔ جب میں لوٹا اور موسیٰ علیہ
السلام کے پاس سے گزراتو آپ نے پوچھاکہ آپ کہ دب میں لوٹا اور موسیٰ علیہ
پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے بتایا ان پر پچاس نمازیں فرض کی ہیں۔ و

مویٰ علیہ السلام نے کما اپنے رب کے پاس لوث کر جاؤ۔ آپ کامت اس بوجھ کو نمیں اٹھا سکے گی۔ چنانچہ میں اپنے رب کے حضور میں لوٹ کر گیا اور پچھ حصہ معاف ہوا ..... الخ" (۱)

ان خط کشیرہ جملوں کو ذراغورے پڑھئے۔ کیا جس مقام کا یمال ذکر ہے وہاں جرئیل موجود تھے ؟ کیاان کی رسائی وہاں ممکن تھی ؟ کیانمازوں کی فرضیت میں جرئیل واسط تھے یابار بارکی تخفیف میں کوئی اور واسطہ تھا؟ اب یہ آپ کے ذوق پر منحصر ہے کہ آپ عَلَمَہُ شَدِیْدُ الْعُوی ہے کے رسائی منطبق کرتے ہیں یا الْقُوٰی ہے کے کر مَاذَاغَ الْبُصَرُ وَمَا کلفی تک کی آیات کو جرئیل پر منطبق کرتے ہیں یا ان احوال وواقعات پر جو زبان رسالت سے ان احادیث سیحم میں ذکر کئے مجھے ہیں۔

سُجُنْكَ لِإعِلْمُ لِنَا إِلَّا مَا عَلَتْتَنَّا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ

ديدار اللى

اس مقام پر اننی آیات کی تغییر کرتے ہوئے علاء مفسرین نے اس مسلے پر سیر حاصل بحث کی ہے کہ کیا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کوشب معراج دیدار النی نصیب ہوایا نہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور الن کے پیرو کار اس طرف مجے ہیں کہ شب معراج دیدار النی نصیب نہیں ہوا، لیکن حضرت ابن عباس، دیگر صحابہ، آبعین اور الن کے ہم نواؤں کی بیدرائے ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابن عباس، دیگر صحابہ، آبعین اور الن کے ہم نواؤں کی بیدرائے ہے کہ اللہ تعالی نے شب معراج اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دولت دیدار ہے مشرف فرمایا۔ آپ فریقین کے چش کر دہ دلائل کا تجزیہ کریں۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔ آبین، جمال تک امکان رویت کا تعالی ہے، اس میں کسی کا ختلاف نہیں۔ سب صلیم کرتے ہیں جمال تک امکان رویت کا تعالی ہم اس میں کسی کا ختلاف نہیں۔ سب صلیم کرتے ہیں

جہاں تک امکان رویت کا تعلق ہے، اس میں کسی کا بختلاف سیں۔ سب سلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعلق کا دیدار ممکن ہے۔ اگر محال ہوتا تو موٹ علیہ السلام اس کا سوال نہ کرتے، کیونکہ انبیاء کو اس کا علم ہوتا ہے کہ فلال چیز ممکن ہوتا ہے کہ فلال چیز ممکن ہوتا ہے کہ فلال چیز ممکن ہوتا ہے دور فلال چیز محال اور ممتنع کے بارے میں سوال کرنا درست ہی نہیں ہوتا۔

پہلے ہم وہ دلائل پیش کریں مے جن سے رویت باری کا اٹکار کرنے والے استدلال کرتے ہیں: الم عَنَّ إِنِي مَسْعُودٍ فِيُ قَوَّلِهِ تَعَالَىٰ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَدُّا ذَا فَى

ا - مسلم شريف منى ٩٣ مكلوة شريف شفل عليه

وَفِي قَوْلِهِ مَا كُنُ بَ الْفُؤَادُ مَا زَاى وَفِي قَوْلِهِ لَقَدُ زَاى مِنَ الْبِهِ مَنْ الْكُنْرِى - رَأَى جِبْرَثِيْلَ عَلَيْهِ السّلَامُ لَهُ سِتَّمِا تَعْ جَدَاجٍ -" حضرت ابن مسعود نے ان آیات کے بلاے میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جرئیل کو دیکھا کہ ان کے چھ سوپر تھے۔ "

مَاكَذَبَ الْغُوَّادُمَارُاى، قَالَ إِنْ مَسْعُوْدٍ رَاْى رَسُوْلُ اللهِ
 حِبْرَشِيْلَ فِي حُلَّةٍ مِّنْ رَفْرَفٍ قَدْمَلَا مَابَيْنَ التَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.

"ابن مسعود نے اس آیت کی یوں تشریح کی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جرئیل کو ایک ریشی حله (پوشاک) میں دیکھا که آپ نے آسان وزمین کے مابین خلا کو پر کر دیا۔ " درواهٔ الرقوفین تی)

٣- وَالتَّرْمِنِ فِي وَاللَّهُ فَادِي فِي فَقُولِهِ تَعَالَى لَقَدُّرُاى مِنَ ايَاتِ رَبِّهِ الكُنْزى - قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدِرًا ى رَفُوفًا آخْضَ سَكَا أَفْقَ النَّمَا ٓ وَ

" ترندی اور بخاری نے اس آیت کے ضمن میں لکھنا دائیۃ میں لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضور سے سبزر فرف کو دیکھا جس نے آسان کے افق کو ڈھانے دیا تھا۔ "

عَنِ الشَّغِيِيِّ قَالَ لَقِي ابْنُ عَبَاسٍ كَعْبًا بِعَهُ فَةَ فَسَالَا عَنْ شَيْقُ فَكَبَرُحَتْ عَلَى جَادَبَتُهُ الْجِبَالُ فَقَالَ إِبْنُ عَبَاسِ إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ كَعْبُ إِنَ اللهَ قَتْمَ رُوْيَتَهُ وَكَلاَمَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى.

"شعبی کتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں ابن عباس نے کعب سے ملاقات کی اور ان سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت کعب نے زور سے نعرہ تجبیر بلند کیا جس کی گونج پہاڑوں میں سائی دی۔ ان کی جیرت کو دکھ کر ابن عباس نے کہا کہ ہم بنوہاشم ہیں۔ ہماراتعلق خاندان نبوت ہے۔ میں کوئی معمولی آ دمی نہیں کہ آپ میرے سوال کوٹال دیں، تو کعب نے کہا، گویایہ حضرت ابن عباس کاجواب تھا کہ اللہ تعالی مربی نو کعب نے کہا، گویایہ حضرت ابن عباس کاجواب تھا کہ اللہ تعالی موئی سے دیدار اور اپنے کلام کو مجمد اور موئی کے در میان تقیم کر دیا موئی سے دومرتبہ اللہ تعالی کا دیدار

کیا۔ علیم السلام۔ مروق کتے ہیں ہے سن کریں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوااور ان سے یہی سوال ہو چھا؛ کیا حضور نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ ہولیں تونے الی بات کی ہے جے سن کر میرے روقطے کھڑے ہوگئے۔ میں نے عرض کی اور محترم! فراٹھمریے۔ پھر میں نے ہے آ ہت ہوگئے۔ میں نے عرض کی اور محترم! فراٹھمریے۔ پھر میں نے ہے آ ہت ہور می گفک در الحال ہور کا دیار کیا ہے۔ جو محض حمیس ہے فہر دے کہ حضور علیہ العساؤة والسلام جرکیل ہے۔ جو محض حمیس ہے فہر دے کہ حضور علیہ العساؤة والسلام نے اپنے رب کا دیوار کیا ہے۔ اس نے بہت ہوا بہتان باتدھا ہے بلکہ حضور نے جرکیل کو دیکھا اور اس کی اصلی صورت میں صرف دو مرتبہ حضور نے جرکیل کو دیکھا اور اس کی اصلی صورت میں صرف دو مرتبہ دیکھا۔ ایک بار سدرة المنتئی کے پاس اور ایک بار اجیاد کے پاس کہ اس نے سارے افتی کو ڈھانپ لیا۔

آ گے بڑھنے ہے پہلے دوباتیں قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرنااز بس مفید ہجھتا ہوں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رحمت دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتویں آسان پر تشریف
لے مکے اور اپنے جدا مجد سیدنا ابر اہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰة والسلام سے ملا قات کی تسلیمات و
دعوات کے بعد حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند لبیب کو آپ کی امت کے لئے یہ
پیغام دیا۔

مُمْرَأُمَّتَكَ فَلْيَكُثِرُوْا مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ تُرْبَهُمَا كَلِيْبَةً وَ اَرْضَهَا وَاسِعَةً وَقَالَ لَهُ مَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ قَالَ لَا مَوْلَ وَلَا تُوْوَةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ

"اپی امت کو تھم دیجئے کہ جنت میں بکٹرت پودے نگائیں کیونکہ وہاں کی دھن بہت وسیع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ مٹی بری پاکیزہ ہے اور وہاں کی ذھن بہت وسیع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ہے پوچھا کہ جنت میں کون ہے پودے نگانے کے قاتل ہیں آپ نے جواب دیا للا حَوِّلَ وَلَا قُوْکَةً إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَکِلِیِّ الْعَکِلِیِ الْعَکِلِیِّ الْعَکِلِیِّ الْعَکِلِیِّ الْعَکِلِیِّ الْعَکِلِیِ الْعَکِلِیِّ الْعَکِلِیِّ الْعَکِلِیِّ الْعَکِلِیِّ الْعَکِلِیِ اللّٰ اللّٰ الْعَلِیْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ ال

ا - سبل المدي والرشاد، جلد سوم، صفحه ١٣٦ - انسان العيون، جلد اول، صفحه ٣٤٩ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ أُقْرِئُ أُمَّتَكَ مِنِى السَّلَامَ وَأَخْبِرُهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ كَلِيْبَةُ الثُّرُيَةِ عَنْ بَهُ الْمَآءِ وَأَنَّ غِزَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْثُ رِلْهِ وَلَاَ اللهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ (1)

"دوسری روایت میں ہے حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند دل بند محمدر سول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرمایا اپنی امت کو میری طرف ہے سلام کئے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے۔ وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہاں جو بودے لگانے چاہئیں وہ یہ کلمات ہیں۔ "

الله تعالی ہرشریک اور ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

اور الله تعالى سب سے برا ب

سُبُعَانَ اللهِ

وَالْحَمْنُ لِلَّهِ

وَلَا الْهَ إِلَّالَهُ

وَاللَّهُ ٱلَّذِ

دوسری بات جواس موقع پرعرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔

مقام کونا فَتُکُیْ ہے واپی پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پہلے ساقیں آسان ہے مختے آسان پر آئے کے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کامقام ہے وہاں سے چھٹے آسان پر آئے اور حضرت موی کلیم علیہ السلام ہے ملاقات ہوئی نماز میں تخفیف کے لئے بار بار اصرار حضرت موی کرتے رہے لئے بار بار اصرار حضرت موی کرتے رہے لئین حضرت ابراہیم نے کھمل سکوت اختیار کئے رکھا حلائکہ آپ کازیادہ حق محاکد این نور نظری امت پر تخفیف کے لئے کوشش فرماتے۔

علاء ربانیین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مقام تُفلت پر فائز تھے۔ اور ظیل کوشیوہ تسلیم و مضائی ذیب دیتا ہے ہر تھم کے سامنے سر تسلیم فم کر نائی اس کی فطرت ہوتی ہے۔ شیر خوار بچے کو حجاز کے ہے آب و گیاہ اور سنسان ریگز ار میں چھوڑ کر چلے آنے کا تھم لے۔ نمرود کے بحر کتے ہوئے آتش کدہ میں کود جانے کا موقع آئے ہزاروں ارمانوں سے پالے ، ماہ چہار دہم سے زیادہ روشن جبیں فرز ند کے گلے پر چھری چلانے کا تھم لے۔ وہ ہر حالت میں آئیکٹ سے زیادہ روشن جبیں فرز ند کے گلے پر چھری چلانے کا تھم لے۔ وہ ہر حالت میں آئیکٹ لیکٹ کے لیے اندائی دیتے ہیں۔ نہ وہ کسی تھم کی تاویل کر آ ہے اور نہ اس کے بجالانے میں معذرت خواتی کر آ ہے۔ اس کے بجالانے میں معذرت خواتی کر آ ہے۔

لیکن موی علیہ السوم کامقام کلیم کامقام تھا۔ جمال نیاز کے ساتھ ناز کاپہلوہی نما

ا - سبل الهدي والرشاد، جلدسوم، صفحه ١٢٦- انسان العيون، جلداول، صفحه ١٢٩- ا

تھا۔ وہی یہ جرائت کر سکتے تھے انہیں میں یہ ہمت تھی کہ تخفیف کے لئے مسلسل اصرار کرتے چلے جائیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں.

"مروق ہے مروی ہے انہوں نے کہا میں آم المؤمنین کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ نے فرما یااے مروق! (ابوعائشہ ان کی کنیت ہے) تین چیزیں ہیں جس نے ان میں ہے کسی کے ساتھ تکلم کیااس نے اللہ تعالیٰ پر بست بردا بستان باندھا۔ میں نے پوچھاوہ کیا ہیں؟ آپ نے کہا جو محض یہ خیال کرے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے تواس نے اللہ تعالیٰ پر بردا بستان باندھا۔ میں ٹیک لگائے ہوئے تھا، اٹھ کر بیٹھ گیااور عرض کی اے مستان باندھا۔ میں ٹیک لگائے ہوئے تھا، اٹھ کر بیٹھ گیااور عرض کی اے ام المؤمنین! میری طرف دیکھئے۔ جلدی نہ کیجئے۔ کیااللہ تعالیٰ نے خود منیں فرمایا" وکھٹ آگر گوئی آگر ہوئی اس است سے میں پہلی ہوں جس نے اور دوبار دیکھا آپ نے جواب دیااس امت سے میں پہلی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر کیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کوان کی اصلی

٥- رَوَى الشَّيْخَانِ قَالَ مَسُّمُوْقُ قُلْتُ لِعَائِشَةَ آيُنَ قَوْلُهُ ثُقَرَ مَنْ فَتَكَ لَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ آوْادُنْ قَالَتُ وَالْكَ خَالَتُ وَالْكَ خِبْرَ مُثِلُ كَانَ يَأْتِيْهِ فِي صُوْرَةٍ رَجُلٍ وَانَّهُ آتَاهُ فِي هٰذِهِ الْمُزَّةِ فِي مُورَيْدِ الَّتِيْ هِيَ صُوْرَتُهُ فَسَكَ الْاُفْقَ - (مشكوة شمين)

ان روایات کاخلاصہ بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی بیر رائے تھی کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ بھی اس بارے میں بڑی متشدد تھیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ بھی اس بارے میں بڑی متشدد تھیں۔ انہوں نے ایٹ موقف کو ثابت کرنے کے لئے دو آیتوں سے استدلال بھی کیا ہے۔ اب ان لوگوں کے دلائل ساعت فرمائے جو دیدار اللی کے قائل ہیں:

ا عَنْ إِبْنِ عَبَاسٍ مَاكَنَ بَ الْفُؤَادُ مَا لَاى وَلَقَدُ وَالْهُ نَزْلُةً أُخُرِى قَالَ ذَاهُ بِفُوَّادِمٍ مَرَّتَيْنِ - (دواه مسلو)

" حفزت ابن عباس نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور نے اپنے رب کادیدار اپنے دل کی آتھوں سے دو مرتبہ کیا۔ " امام ترندی روایت کرتے ہیں۔

قَالَ ابْنَ عَبَاسٍ رَاى فَحَنَدُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّعَ رَبَّهُ قَالَ عِكْرَمَةُ قُلْتُ الْبُسَ اللهُ يَقُولُ لا ثُكْرِكُهُ الْاَبْصَادُ وَهُو يُدُرِكُ الْاَبْصَارَقَالَ وَبُحَكَ ذَاكَ إِذَا تَجَلَى بِنُوْرِةِ اللّهِ فَيُ هُوَ نُوُرُةُ وَقَلُ رَاى رَبِيعُ مَرْتَيْنَ -

"حضرت ابن عباس نے فرمایا محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ عکرمہ (آپ کے شاکر د) کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا الله تعالیٰ کا بید ارشاد نہیں لائٹ دِکُهُ الْدَبْعَادُ وَهُوَیْدَ دِکُهُ عَرض کیا کہ کیا الله تعالیٰ کا بید ارشاد نہیں لائٹ دِکُهُ الْدَبْعَادُ وَهُوَیْدَ دِکُهُ

الْدِیْصَادَ که آنکھیں اس کا دراک نمیں کر سکتیں۔ آپ نے فرمایا افسوس تم سمجھے نمیں ہے اس وقت ہے جب کہ وہ اس نور کے ساتھ جملی فرمائے جو اس کانور ہے۔ حضور نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا۔ "
صفرت جمنے عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں :
سنرت جمنے عبدالحق محدث دہلوی مسئلہ مراجعت ہوں کے دو برسد کہ

"ابن عمر دریں مسئلہ مراجعت بوے کردہ پرسید کہ هَلُ دَای هُعَدَّنُدَیَّهُ کِس وے گفت دَایُ کِس ابن عمر تسلیم نمودہ وقطعابراہ ترددوا نکار نرفتہ۔ "

حضرت ابن عمر نے حضرت ابن عباس سے اس مسئلہ کے بدے میں دجوع کیا اور پوچھا کیا حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ پس ابن عباس نے جواب دیا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت ابن عمر نے ان کے اس قول کو تشلیم کیا اور تردد و انکار کا راستہ افتیار نہیں کیا۔ "(۱)

٢- علامه بدرالدين عنى شرح بخارى من مندرجة ذيل روايت نقل كرت بن .
دَوَى إِبْنُ خُونَيْهَ مَا إِنْ السّنَادِ قَوِي عَنْ أَنِّس قَالَ دَاعِ هُمَنَّ لَا بَهُ عَنْ أَنِّس قَالَ دَاعِ هُمَنَّ لَا بَهُ عَنْ أَنِي عَنْ أَنِّس قَالَ دَاعُ عَنْ أَنْ الرَّعْ الْمَا عُمْ الْمَعْ مَا عِيهُ الْمَعْ مَا عَلَى مَا عِيهُ الْمَعْ مَا عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَعْ مَا عَلَى الْمَعْ مَا عَلَى الْمَعْ مَا عَلَى الْمَعْ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

"ابن خریمہ نے قوی سندے حضرت انس رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ آپ نے کما حضور علیہ العملؤة والسلام نے اپنے رب کو دیکھا۔ اس طرح ابن عباس کے شاگرد، کعب احبار، زہری اور معمر کما کرتے ہے۔ "

م اَخْرَجَ النِّسَائِيُ بِإِسْنَادِ صَحِيْجٍ وَصَعَمَهُ الْعَاكِمُ اَيْفَاقِتُ طَدِيْقِ عِكْرَمَةَ عَنَ الْبِي عَبَاسِ اَتَجْبُونَ اَنْ تَكُونَ الْخُلَةُ لِإِبْرَاهِيْءَ وَالْكَلَامُ لِمُوْسَى وَالْرُونِيَةُ لِمُعَتَيْصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

"بدروایت نبائی نے شدمیج کے ساتھ اور حاکم نے بھی سیج سند کے ساتھ

عکرمہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے۔ آپ کماکرتے کہ کیاتم لوگ اس پر تعجب کرتے ہوکہ فکت کامقام ابر اہیم علیہ السلام کے لئے اور کلام کاشرف موٹی علیہ السلام کے لئے اور دیدار کی سعادت محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہو۔ "

٣- امام مسلم حضرت ابو ذر بروايت كرتے بيں : قال سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ هَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ هَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَالَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

۵۔ مسلم کے ای صفح پر ایک روایت ہے:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَغِيْتِ قَالَ قُلْتُ لِآفِ ذَوْ وَالْيَتُ وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِسَالْتُهُ فَقَالَ عَنْ آيَ شَيْيُ كُنْتَ تَسَالُهُ قَالَ كُنْتُ اسْأَلهُ هَلْ رَايَّتَ رَبَّكَ قَالَ الْجُدَودِ قَلْ سَالْتُهُ فَقَالَ رَايَتُ نُوْرًا -

"کہ میں نے نور دیکھا ہے۔ یہ روایت بھی دوسری توجیہ کی تائید کرتی

٢- حَكَى عَبْدُ الدِّذَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ حَلَفَ اَنَّ عُحْمَدًا دَاى دَبَهُ الْحَسَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ حَلَفَ اَنَّ عُحْمَدًا دَاى دَبَهُ الْحَسَنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

2۔ وَاَخْوَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ عُرْوَكَا بُنِ ذُبِيْرِ الْبَالَّا اَ عروه بن زبيرے ابن خزيمہ نے نقل كيا ہے كہ وہ بھى رؤيت كے قائل تھے۔ ٨۔ علامہ ابن حجرنے امام احمر كے بارے لكھا!

فَرَوَى الْخِلَالُ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ عَنِ الْمُرُونِيِّ قُلْتُ لِآخِدَ اَنَّهُمُ يَقُولُونَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ مَنْ زَعَمَ اَنَّ مُحَثَّدٌ اللَّي رَبَّهُ وَقَدْ ٱعُظَمَ عَلَى اللهِ الْفَيِنَةَ فَيِا يَ شَيْعُيُ يُدُ فَعُ قَوْلُهَا - قَالَ بِعَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةَ رَايَّتُ رَقِى - قَوْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْهُ مِنْ قَوْلِهَا -

"مروزی کتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے کما کہ لوگ کتے ہیں ام المؤمنین یہ کماکر تیں کہ جس نے یہ کماکہ حضور نے اپنے رب کو دیکھاتو اس نے اللہ تعالیٰ پر ہوا بستان باندھاہے، تو حضرت عائشہ کے اس قول کا کیا جواب دیا جائے؟ آپ نے فرمایا اس ارشاد کے ساتھ "دَاَیْثُ دَیِّقٌ" کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، حضرت عائشہ کے قول کا جواب دیں گے اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عائشہ کے قول سے بہت براہے۔ (1)

یہ مختلف اقوال ہیں جو قائلین رویت کی طرف سے بطور استدلال پیش کئے جاتے ہیں۔ ان میں فیول صحابہ، مثلاً ابن عباس، کعب احبار، انس، ابی ذر کے علاوہ کبار تابعین عروہ بن ذہیر، حسن بھری، عکر مہ جیسے اکابر تابعین بھی موجود ہیں اور حضرت امام احمد کاقول بھی آپ سن چکے ہیں۔ ان اقوال کے علاوہ متعدد احادیث بھی ذکر کی گئی ہیں۔
ان تمام دلائل کو بالتفصیل پیش کرنے کے بعد علامہ نووی لکھتے ہیں :

إِذًا صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ عَنَ إِبْنِ عَبَّاسٍ فَ إِثْبَاتِ الرُّوُيَةِ وَجَبَ الْمَصِيْرُ عَلى إِثْبَاتِهَا فَإِنَّهَا لَيْسَتُ مِمَّا يُدُدُكُ بِالْعَقْلِ وَيُؤْخَذُ بِالظَّنِ فَإِنَّمَا يُتُكَفِّى بِالتِمَاعِ وَلَا يَسْتَجِيُزُ احَدُ انْ يَكُلْنَ بِإِبْنِ عَبَّاسٍ انَّهُ تَكَلَّمُ مِهٰذِهِ الْمُسْتَلَةِ بِالظَّنِ وَالْدِجْتِهَا وِثُمَّ إِنِّ أَنْ عَبَاسٍ اَنَّهُ تَكَلَّمُ مِهٰذِهِ الْمُسْتَلَةِ بِالظَّنِ وَالْدِجْتِهَا وِثُمَّ إِنَّ أَنْ كَبَالِي اَثْبَتَ شَيْتًا نَفَاكُ عَيْرُة وَالْمُتَيِّنَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِقُ .

"حضرت ابن عباس سے جب صحیح روایات جبوت کو پہنچ گئیں کہ انہوں نے ایساکہ انہوں نے ایساکہ انہوں ایساکہ انہوں بے ایساکہ انہوں ایسے قبال نہیں کر سکتے کہ آپ نے اتنی بڑی بات محض ایسے قباس اور خن کی بنا پر کئی ہو۔ یقینا انہوں نے کئی مرفوع صدیث کی بنا پر ایساکہ ہوگا۔ نیز ابن عباس ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں۔ دوسرے حضرات نفی کر رہے ہیں اور بیہ قاعدہ ہے کہ مثبت کا قول نافی پر

مقدم ہو آہے۔ " خلاصہ کلام کوعلامہ نووی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

اَفْتَاصِلُ اَنَّ الرَّاحِةَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعَكْمَاءِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّعَ رَأَى رَبَّهُ بِعَيْثَى رَأْسِهِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ... وَلَهْ نَا عِمَّا لَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُتَعَلِّكُ فَيْهِ

" حاصل بحث بيب كداكش علاء ك نزديك راج قول بيب كدرسول الله صلى الله تعالى كوائع سرى الله صلى الله تعالى كوائع سرى آكھوں سے ديكھااوراس بيس شك كى كوئى مخاكش نہيں۔ "

علامہ نووی نے یہ بھی کہاہے کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت صدیقۃ نے اپنے موقف کی

ہ اسکہ بیں کوئی حدیث مرفوع پیش نہیں کی بلکہ محض اپنے قیاں اور اجتماد سے کام لیاہے۔ اس پر
علامہ ابن حجرنے کہاہے کہ محیح مسلم جس کی شرح علامہ نووی کر رہے ہیں، اس کے اعلام صفح پر
حدیث مرفوع موجود ہے۔ ام المؤمنین نے فرمایا کہ بیس نے وَلَقَدُّ دُلَا يُوالَّدُ فَيِّ الْمُهِيْنِ اور
وکلَقَدُّ دُلَا اُولَٰ مَوْلَکُا اُولُونِ کے بارے بیس حضور سے پوچھاتو حضور نے فرمایاوہ جر کیل ابین تھے۔
جب مسلم بیں میں حدیث موجود ہے تو جرت ہے کہ شارح مسلم علامہ نووی نے کیے ا نکار
کیا۔

إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولِ كَرِيْجِ ذِي ثُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَمَّيْنِ مَكِيْنِ مَكَاعِ تَهَ آمِيُن َ وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ وَلَقَدُ زَاهُ بِالْدُفْقِ النَّهِيْنِ - (١٨ - ١٩ )

یہ ساراذ کر جرئیل امین کا ہے۔ ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش کی، تو آپ آسان کے افق پر نمو دار ہوئے۔ وہ افق جمال جرئیل نمو دار ہوئے اے افق مبین کما گیا ہے، لیکن یمال جس افق کا ذکر ہورہا ہے وہ مُحوّیاً لَا اُخْتِی الْلَا عَلیٰ ۔ ہے۔ آسان اور زمین کے افق کو افق مبین تو کہ سکتے فیر، لیکن افق اعلیٰ وہ ہو گاجو تمام آفاق سے بلند تر ہو، یعنی فلک الافلاک کا کنارہ۔ اس لئے امام

نووی کا قول بی درست ہے کہ شب معراج نفی رویت کےبدے میں کوئی حدیث مرفدع نمیں ہے۔

علامہ سید محمود آلوی بغدادی رحمت الله علیه ان آیات کی تغییر وتشریح سے فارغ ہونے کے بعد دیدار اللی کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کو یوں بیان کرتے ہیں:

وَآنَا ٱقُولُ بِرُوْيَتِهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ رَبَّهُ سُجُعَانَهُ وَبِدُ نُوْعِ مِنْهُ سُجُعَانَهُ عَلَى الْوَجْهِ الكَّدِيْقِ

"اور میں یہ کہتا ہوں کہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنرب کریم کے دیدارے مشرف ہوئےاور حضور کو قرب النی نصیب ہوا، لیکن اس طرح جیےاس کی شان کبریائی کے لائق ہے۔ " (1) حضرت امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ ہے جب دریافت کیا جاتا کہ حضور علیہ العساؤۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا، تو آپ جواب میں فرماتے ،

> رَاْکُا دَاْکُا کُٹِی یَنْقَطِعَ نَفْسُهُ "ہاں حضور نے اللہ تعالی کو دیکھا، ہاں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ جملہ اتنی بار دہراتے کہ آپ کاسانس ٹوٹ جاتا۔ " (۴) مولاناسید انور شاہ صاحب اس مسئلے پر مفصل بحث کرنے کے بعدر قبطراز ہیں:

وَلِكَنَّهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّةَ تَشَكَّ فَي مِوْدُيَيْهِ تَعَالَى وَ مَنَّ عَلَيْهِ رَبُّهُ بِهَا وَكَزَّمَهُ وَتَعَضَّلَ عَلَيْهِ بِنَوَالِهِ وَافَاضَ عَلَيْهِ مِنْ افضالِهِ فَوَاهُ رَاهُ كُمَا قَالَ الْحَدُرُومِهُ اللهُ مَرَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ رَاهُ كُمَا يَرَى الْحَيْبُ إِلَى الْحَيْبِ وَالْعَبْدُ إلى مَوْلاهُ لَا هُوَيَهْ لِكُ آنَ يَكُفُّ عَنْ مُنْظُرَةً وَلَا هُوَيَ يَتَعِلْمُ مُنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا مَا وَهُو تَوْلُهُ تَعَالَى مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى

" حضور صلی الله تعالی علیه و آله وسلم دیدار النی سے مشرف ہوئے۔ الله تعالی نے اس دولت سرمدی سے آپ کونواز الور اپنے فضل واحسان سے عن تافزائی فرمائی۔ پس حضور نے الله تعالی کودیکھا۔ حضور نے الله تعالی عن تافزائی فرمائی۔ پس حضور نے الله تعالی

ا۔ روح المعانی ۲۔ روح المعانی کودیکھا، جس طرح امام احمد نے فرمایا ہے، مگرید دیدار ایساتھا جیسے حبیب
اپ حبیب کا دیدار کر آ ہے۔ نہ وہ آئکھیں بند کرنے کی قدرت رکھتا
ہے اور نہ اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ تکنگی بائدھ کر روئے دلدار کودیکھتا
رہے۔ اللہ تعالی کے اس فرمان کا یمی مفہوم ہے۔ " مَاذَاعَ الْبَصَرُودُ مَاکَافی " (۱)

حفرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعقہ اللمعات کی جلد چہارم میں اس مسئلے کی تحقیق کرتے ہوئے اسی قول کو پسند فرما یا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کاشرف حاصل کیا۔ دَالْحَمَّدُ کُیٹھوعلیٰ ذٰلِکَ

' نَا دُخی اِلی عَبْنِیا ہِ مَنَا اَدُخی ' اس مقام پر عبد اور معبود میں جو ہاتیں ہوئیں، وہ اسرار ہیں جنبیں اللہ تعالی اور اس کا صبیب کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ہم کو صرف ان امور کا علم ہے جن سے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پر دہ اٹھایا۔ ان میں سے ایک بات حضرت قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ کے حوالہ سے پیش خدمت ہے۔

اس مقام رفیع پراللہ تعالی نے اپنے مہمان عزیز کوفرمایا 'سک ' مکتک جو تو ما تکنا چاہتا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا۔ اے میرے رب! تو نے حضرت ابراہیم کو اپنی
ظیل بنایا اور اے ملک عظیم عطاکیا۔ موسی علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کاشرف بخشااور داؤ د کو
ملک عظیم عطاکیا۔ لوہے کو ان کے لئے ترم کر دیا پہاڑوں کو ان کے لئے مسخر کر دیا اور تو نے
سلیمان کو ملک عظیم عطاکیا۔ اور ان کے لئے جنوں انسانوں، شیطانوں اور ہواؤں کو آباج فرمان
بنادیا۔ اور انہیں ایسا ملک بخشا جو ان کے بعد کسی کے لئے سزا وار نہیں۔ النی! تو نے
موسیٰ کو تورات عطا فرمائی اور عیسیٰ کو انجیل عنایت کی اور انہیں یہ مجرو
عطاکیا کہ وہ مادر زاد اندھے اور برص والے کو صحت یاب کر دیتے تھے۔ اور عیسیٰ
اور ان کی مال کو تو نے شیطان رجیم کے شرے بناہ دی۔

ا۔ فیض الباری شرح ابخاری

اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ یہ گوائی نہ دیں کہ تومیرا بندہ اور میرار سول ہے۔ تمام نہیوں سے پہلے میں نے بچھے پیدا فرمایا اور ان سب سے آخر تجھے مبعوث فرمایا اور تجھے سور 8 فاتحہ بخشی جو میں نے تجھے سے کہا کہی ہی کو نہیں بخشی۔ اور میں نے اپنے عرش کے یہجے جو فرانہ ہے اس میں سے کیکو سورہ بقرہ کی آخری آئیتیں عمایت کیں جو میں نے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں اور آپ کو فاتے بھی بنایا اور خاتم بھی۔ (۱)



ا - كتاب الثفاء، جلداول، صغحه ۲۳۰ مطبوعه دارالكتاب بيروت

# او قاتِ نماز كاتعين

آپ بالتفسیل پانچ نمازوں کی فرضیت کے بارے میں پڑھ آئے ہیں۔ اب ان نمازوں کے لئے او قات کے تعین کی ضرورت تھی کہ کس وقت کون می نماز اور اس کی کتنی رکعتیں اوا کی جائیں گی چنانچہ اس روز اللہ تعالی نے زوال کے وقت جرئیل امین کو بھیجا تا کہ جرئیل امین حضور نمی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو او قات نماز کے بارے میں اور کیفیت نماز کے بارے میں فرمان خداو ندی ہے آگاہ کریں۔ چنانچہ دوروز جرئیل امین ہر نماز کے وقت تشریف لاتے رہے وہ حضور نمی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت کراتے اور صحابہ کرام کی نورانی جماعت ان او قات میں اپنے ہادی و مرشد نمی کریم کی افتد امیں نماز اوا کرتی۔ چنانچہ متعدد صحابہ ہے ہرگزیدہ محدثین نے یہ حدیث روایت کی ہے۔

اَمَنِيْ حِبَرَئِيْنُ عِنْدَالْبَيْتِ وَلَفُظُ الشَّافِعِي وَالطَّيَاوِي وَالنَّيْمَةِي عِنْدَالِي وَصَلَى فِي الظُّهُمَ حِيْنَ وَالتِيالَةُ مُنْ وَصَلَى فِي الظُّهُمَ حِيْنَ وَالتِيالَةُ مُنْ وَصَلَى فِي الظُّهُمَ حِيْنَ صَارَطِلُ كُلِ النَّمُ وَكَانَتُ قَدُوالِشَائِدُ وَصَلَى فِي الْعَشَاءُ وَصَلَى فِي الْعَشَاءُ وَصَلَى فِي الْعَشَاءُ وَمَنْ فَي الْمَغْرِبُ حِيْنَ اَفْظُوالْصَائِدُ وَصَلَى فِي الْعِشَاءُ عِنْ عَلَى الشَّائِدُ وَصَلَى فِي الْفَكْمُ وَعِيْنَ حُوم الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عِلَى الْعَشَاءُ وَمَنْ فَي الْفَكْمُ وَعِيْنَ كُوم الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الْفَلْمُ وَفِي نَفْظُ الشَّالِ وَصَلَى فِي الْفَكْمُ وَمِينَى كُوم الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الفَّالِمُ وَمُنْ فَي الْفَعْمَ وَمَنْ فِي الْفَكُم وَمِينَ كُانَ الْفَلْمُ وَمُنْ فَي الْفَكُم وَمِينَ كُانَ الْفَلْمُ اللَّهُ فَي الْفَكُم وَمِينَ كَانَ الْفَلْمُ وَمُنْ فَي الْمَعْمِ فِي الْمَعْمِ فِي الْمَعْمَ وَمَنْ فِي الْمُعْمِ وَصَلَى فِي الْمُعْمَ وَمَنْ فَي الْمُعْمَ وَمَنْ فَي الْمُعْمَ وَمَنْ فَي الْمُعْمَ وَمِي الْمُعْمَ وَمَنْ فَي الْمُعْمَ وَمِي الْمُعْمَ وَمَنْ فَي الْمُعْمَ وَمَنْ فَي الْمُعْمِ فَي الْمُعْمَى فِي الْمَعْمَ وَمَنْ فَي الْمُعْمَ وَمَالَى فِي الْمُعْمَلُولُ الشَّاوِ وَمَنْ فَي الْمُعْمِ وَالْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فَا الْمُعْمَلُ فَا الْمُعْمَلُ فَا الْمُعْمَلُ فَا الْمُعْمَلُ فَا الْمُعْمِ الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ فَا الْمُعْمَلُ فَا الْمُعْمَلُ فَا الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمِ الْمُعْمِ وَالْمُعْمَلُ الْمُعْمِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَلُ فَا الْمُعْمَلُ فَا الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ وَالِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْ

"جرئیل نے میری امات کرائی بیت الله شریف کے پاس : امام شافعی طحاوی امام بیعتی کے الفاظ میں بیت الله شریف کے دروازے کے پاس دو . مرتبہ پہلے دن جرئیل نے مجھے ظمری نماز اس وقت پڑھائی جب سورج وحلا اور سامیہ صرف ایک تنے کے برابر تھا۔ اور مجھے عمری نماز پڑھائی

جبہرچ کاسابہ اسکی ایک مثل ہوچکا تھااور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزے دار روزہ افطار کر تاہے۔ جھے عشاء کی نماز پڑھائی جب شغق عائب ہوتی ہے اور جھے مبح کی نماز پڑھائی جب روزہ دار پر کھاتا ہے بعنی طلوع مبح صادق کے فورا بعد، دوسرے بینا حرام ہوجاتا ہے بعنی طلوع مبح صادق کے فورا بعد، دوسرے روز پھر جرکیل آ کے اور انہوں نے جھے اس وقت ظمری نماز پڑھائی جب جیز کاسابہ اس کی ایک مثل کے برابر ہوچکا تھا۔ اور عصری نماز پڑھائی جس جب کہ ہرچیز کاسابہ اس کی دومش ہوچکا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھائی جب رات کا پہلا تیسرا حصہ گزرچکا تھا۔ اور مجھے مبح کی نماز پڑھائی جب مبح کی روشن پہلا تیسرا حصہ گزرچکا تھا۔ اور مجھے مبح کی نماز پڑھائی جب مبح کی روشن پہلا تیسرا حصہ گزرچکا تھا۔ اور مجھے مبح کی نماز پڑھائی جب مبح کی روشن پہلا تیس کی تھی پھر جرئیل میری طرف متوجہ ہوئے اور کما یا مجہ۔ آپ سے پہلا گزرے ہوگا نبیاء کی نمازوں کا یکی وقت تھا اور ہر نماز کا وقت ان کی جاعت پہلے گزرے ہوئے انہاء کی نمازوں کا یکی وقت تھا اور ہر نماز کا وقت ان وقتوں کے در میان ہے جن میں دو روز میں نے آپ کی جماعت کر ائی۔ "(1)

یہاں ایک مسلہ تحقیق طلب ہے کہ اس روز کتنی رکعتیں فرض ہوئیں۔ اس میں علاء کے تین قول ہیں پہلا قول ہیں ہے کہ اس روز صبح کی دور کعتیں ظہراور عصر کی چار چار رکعتیں۔ مغرب کی تین رکعتیں اور عشاء کی چار رکعتیں فرض کی گئیں۔ بعد میں مسافر کے لئے اس میں شخص کی تین رکعتیں اور جن نمازوں کی چار رکعتیں تھیں چار کی بجائے دودو کر دی گئیں لیکن صبح کی دور کعتیں اور مغرب کی تین رکعتیں جوں کی توں باتی ہیں۔

دوسراقول ہے ہے کہ شب اسراء مغرب کے علادہ تمام نمازوں کی دودور کعتیں فرض کی مشکل اور بجرت کے بعد مسافر کے لئے وہی دور کعتیں باتی رہیں لیکن مقیم کے لئے ظہر، عصراور عشاء کی چار چار رکعتیں کر دی گئیں اس اختلاف کو علامہ ابن کثیر نے یوں دور کیا ہے کہ بجرت سے پہلے مسلمان دور کعتیں صبح کے وقت اور دور کعتیں شام کے وقت اواکیا کرتے تھے شب اسری جب پانچ نمازیں فرض کی گئیں توظیر، عصراور عشاء کی دو سے بوھا کر چار کر دی گئیں اور مفرب کی نماز دو کے بجائے تین رکعتیں اور صبح کی نماز علے حالہ دور کعتیں رہنے دی گئیں۔ بعد میں مسافروں کے لئے چار رکعتوں والی نماز میں تخفیف کر دی گئی اور انہیں دو کر دیا گیا اس

۱ ـ سبل الهدئ والرشاد، جلد سوم، صفحه ۲۳۳

Drr

طرح تمام روایات میں تطبیق ہوجاتی ہے اور کوئی اشکال باتی نمیں رہتا۔
اور اس آیت ہے بھی اسی مغموم کی آئید ہوتی ہے۔ (۱)
وَاذَا هَٰکَوْبَدُتُمْ فِی اَلْاَدُضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُوْجُدُنَا ﷺ آن تَقَصُّمُ اُونَ الصَّلُوٰقِ
الصَّلُوٰقِ
الصَّلُوٰقِ
"کہ جب تم زمین میں سفر کر و تواس میں کوئی حرج نمیں کہ تم اپنی نمازوں
میں قصر کرو۔ اور بیاس وقت ہوسکتاہے کہ پہلے چارر کعتیں فرض ہوں
میں قصر کرو۔ اور بیاس وقت ہوسکتاہے کہ پہلے چارر کعتیں فرض ہوں

عرانسي حالت سفرين دوكر دياكيابو- " (سورةالنساء. آيت ١٠١)





# انصار کے مشرّف باسلام ہونے کا آغاز

انصار کے مشرف باسلام ہونے کا آغاز

در دوغم اور رنج والم کی تاریک رات اب سحر آشنا ہونے والی ہے اسلام اور اس کے ماننے والول کی ہے کسی و بے بسی کی مدت اب اختتام پذیر ہوا جاہتی ہے۔ وہ وفت اب قریب آگیا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب بندے اور جلیل القدر رسول کے ساتھ فتح ونصرت کے جو وعدے کئے تھے وہ بورے کئے جائیں اسلام کی عظمت کا پھریر ااب اس شان سے لہرایا جانے والاہے کہ کوئی آندھی، کوئی طوفان اس کوسر تھوں نہ کرسکے۔ اس کے علم بر داروں کا آفاب اقبال اب طلوع ہونے والا ہے تاکہ ظلمت کدہ عالم کا کوشہ کوشہ نور توحیدے د مک اٹھے اہل مكه كے بخت خفتہ كو بيدار كرنے كے لئے ہادى انس و جان صلى الله تعالى عليه وسلم نے تيرہ سال کاطویل عرصہ رات دن ان تھک کوشش فرمائی لیکن گنتی کے چند خوش نصیبوں کے علاوہ کسی کو توفیق نصیب نه ہوئی کہ وہ اپنے ہادی پر حق کی پر خلوص دعوت کو قبول کرلیں۔ ایام حج میں عرب کے اکثر قبائل مکہ مکرمہ میں حاضری کا شرف حاصل کڑتے تھے نبی رحمت ان مواقع پر ہر قبیلہ کی خیمہ گلہوں میں جاجا کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو بھی نور حق نظرنہ آیا۔ جب سالهاسال کی جانگداز محنت کے باوجو دیکہ اور اس ك كردونواح ميس آباد قبائل ميس حق قبول كرنے كے آثار كميس د كھائى ند دے تواللہ تعالى كى تائيد ونفرت نے ایک دورا فآدہ شرکے قبيلوں كے دلوں كواسلام كى طرف مائل كر دياانهوں نے بھد شوق اس دعوت کے داعی کے ارشادات کوسنا۔ اور دل و جان سے انسیں قبول بھی كرليا- بيددوقبيلي في اوس وى خزرج كام موسوم تقد جو آم جل كرانصار الله وانصار ر سولہ کے معزز لقب سے ملقب ہوئے انہوں نے بڑے خلوص اور مردائلی سے اس دین صنیف کی تائیونفرت کاحق اداکر دیا۔ جس سے صرف جزیرہ عرب کی قسمت ہی نہیں جاگی بلکہ کاروان انسانیت کو اپنا کھویا ہوا مقام رفع مل حمیاان کے زریں کارناموں اور محیرا لعقول

خدمات کے کرجیل سے پہلے قارئین کوان سے متعارف کراناضروری ہے۔ تاکہان کی پہان ہوجائے۔ یہ کون لوگ تھے اور جزیرہ عرب کے قبائل بیں ان کا کیامقام تھا۔ علامہ صبیلی فرماتے ہیں کہ انصار، جمع ہے اس کا واحد ناصر ہے لیکن یہ جمع خلاف قیاس ہے ہاں اگر ناصر کا الف حذف کر دیا جائے تو پھر فعل کی جمع افعال کے وزن پر قیاس کے مطابق ہو گی۔ (۱)

یہ دو قبیلے زمانہ جاہلیت میں انصار نہیں کملاتے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا توبار گاہ النی سے انہیں اس معزز لقب سے نواز اگیا۔

وَلَوْ يَكُنِ الْاَنْصَائِلِ اللَّهُ الْهُوْ فِي الْجَاهِ لِيَّةِ حَثَى سَمَّاهُ وُاللَّهُ وَلَيْ مَا اللهُ عُ يِهِ فِي الْدِسْ لَامِر

" یہ دو قبیلے اوس و خزرج کے نام سے موسوم تنے لغت میں اوس کا معنی عطیہ ہے اور خزرج، محنڈی ہوا کو کہتے ہیں۔ " (۲) امام محمد بن یوسف صالحی نے سبل الہدی میں ان کے فجرہ نسب پر تفصیلی بحث کی ہے لکھتے

یں اوس و خزرج دونوں بھائی تھے حاریہ کے بیٹے تھے ان کی والدہ کانام قیلہ تھاان کا شجرہ نسب بیہ ہے۔

اوس وخزرج پسرال حاری بن تعلید العنقاء ابن عمرومنزیقیاء بن عامرهاء السماء بن حاری الغطریف بن امروء القیس البطری بن تعلید بخلول بن مازن زاد السفر بن از د بن غوث بن مالک بن زید بن کھلان بن سبااسمہ، عامر بن بیشجب بن کیٹرٹ بن قحطان - کیٹھٹن - مالک بن زید بن کھلان بن سبااسمہ، عامر بن بیشجب بن کیٹرٹ من قطان - کیٹھٹن - ان کے اجداد کے ناموں کے ساتھ بعض القاب بھی ہیں جن کی تشریح ضروری ہے ۔ مال کا قلب العنقاء - اس کا معنی ہے لبی کردن ماری میں بات کا معنی ہے لبی کردن

کیونکہ اس کی گردن لمبی تقی اس لئے اس لقب سے مضہور ہوااس کے باپ کا نام عمروب اس کے ساتھ مزیقیاء کالقب ندکور ہے مزق یعنی پارہ پارہ کرنا۔ سے مشتق ہے اس کی وجہ سے ہے کہ عمرو، یمن کے بادشاہوں میں سے تھا۔ اور ہرروز دو مرتبہ لباس تبدیل کرتا تھا اور سے

> ۱ ـ الروض الانف، جلد دوم، صفحه ۱۸۳ ۲ ـ الروض الانف، جلد دوم، صفحه ۱۸۲

رات کے وقت ان دونوں جوڑوں کو پرزے پرزے کر دیتا تھا۔ ان لباسوں کو دوبارہ خود پہننا بھی اے ناکوار تھااور ہیات بھی اے ناپیند تھی کہ اس کا بحوڑا کوئی اور ہخص پہنے۔ اس کے باپ کانام عامر ہے اس کالقب ماء السماء لیعنی بارش کا پائی۔ اس کی وجہ ہیہ ہے کہ جب ملک میں قبط پڑتا تو یہ اپنے خرانوں کے منہ کھول دیتا اور سارا مال رعایا کے سامنے رکھ دیتا تاکہ ہر ہخص اپنی ضرورت کے مطابق وہاں ہے اٹھالے۔ اس کے باپ کانام حارثہ ہے اس کالقب غطریف ہے جو لغت میں سردار اور بچہ شاہین کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے باپ کانام امرؤ اتھیں ہے ہو لغت میں سردار اور بچہ شاہین کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے باپ کانام امرؤ اتھیں ہے بیں دوی لفظ کی تعریب کر کے بطریق بنادیا اس کی جمع بطار تھ ہے لغت میں موٹے پر ندے کو بھی بیں دوی لفظ کی تعریب کر کے بطریق بنادیا اس کی جمع بطار تھ ہے لغت میں موٹے پر ندے کو بھی کانام نخبہ ہے اور اس کا لقب جمع اور اس کا لقب جمالوں ہے لغت میں اس کا معنی سردار ہے اس کے والد کانام مازن ہے جو ذادا اسفر کے لقب سے ملقب ہے۔

ان کے جداعلیٰ کانام قنطان ہے یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے عربی زبان میں گفتگو کی اور یہ عرب متعربہ کاباپ ہیں۔ البتہ علم انساب یہ عرب متعربہ کے باپ ہیں۔ البتہ علم انساب کے ماہر زبیر بن بکار کی رائے یہ ہے کہ قنطان بھی حضرت اساعیل علیہ السلام کی ذریت سے تھے ان کا کھمل نام یہ ہے قنطان بن الہمینی سے بن اساعیل علیہ السلام۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے قول ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے آپ نے حضرت ہاجو رضی اللہ عنها کاذکر کرتے ہوئے انصار کو کہاتھا۔

تِلْكُ أَهُكُونَا بَنِي مَاءِ التَّكَاءِ
"ا عاء الساء كي بيؤ! بيه الجره تمهاري مال بيل - "
الجي آپ في ملاحظه فرمايا ہے كہ ماء الساء انصار كے ایک واوے عامر كالقب ہے الجم آپ في مائي الْمُتَاوِظُ : وَهٰذَا هُوَ الزّاجِ مُحْ فِي نَفْتِ يَ
" يعنى ميرى تحقيق كے مطابق بي قول رائح ہے كہ قحطانيوں كے جدّا مجربجي
عدنانيوں كي طرح حضرت اساعيل عليه السلام تھے - " (1)

# التد تعالى اوراس كرسول مرمى نكاه ميس انصار كامقام

الله تعالی نے قرآن مجید میں جا بجان کاذکر فرمایا ہے اس کی بارگاہ صدیت میں جو اعزاز انہیں بخشا گیا ہے قرآن کریم کے صفحات اس سے جمگار ہے ہیں۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔

‹› وَالَّذِيْنَ اوَوْا وَنَصَرُوا أُولِلِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ

"اور جنہوں نے پناہ دی اور ان کی امداد کی وہی خوش نصیب لوگ سچے ایماندار میں انہیں کے لئے بخشش ہے اور باعزت روزی۔ "

(سورة الانفال. ٤٧)

٢١٠ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ تَبْلِهِمْ يُعِبُّوْنَ مَنْ هَاجُوَ النَّهِمْ وَلَا يَعِبُ وْنَ فِي صُلُ وَدِهِمْ حَاجَةٌ مِّمَّا أَوْتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ مِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُعَمَّ نَفْسِهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"اور (اس مال) میں ان کابھی حق ہے جو دار بجرة میں مقیم ہیں اور
ایمان میں ( ثابت قدم ) ہیں مہاجرین (کی آمد ) سے پہلے۔ محبت
کرتے ہیں ان سے جو بجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور نہیں پاتے
اپنے سینوں میں کوئی خلاش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی
جائے اور ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پراگر چہ خود انہیں اس چیزی شدید
حاجت ہو۔ اور جس کو بچالیا گیا اپنے نفس کی حرص سے تو وی لوگ بامراد
ہیں۔ " ( الحشر ، 9 )

جس ہادی برحق کے دست مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیااور جس ہستی کی قیادت میں ان جانبازوں نے اس دین حق کی سربلندی کے لئے جان کی بازی نگادی۔ اور اپنے مال کو قربان کر دیااس کی بارگاہ نبوت سے جو القاب انہیں مرحمت فرمائے گئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک چیش خدمت ہیں۔ آپ ان کو ملاحظہ فرمائے۔ ٥١ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرِعَنْ أَنْسٍ - آرَائَيْتَ إِسْهَ الْاَنْفَارِكُنْ تُوْ يُسَتُونَ بِهِ آهُ سَمَّا كُوُاللَّهُ - كَالَ بَلْ سَمَّانًا اللهُ عَزَّدَ جَلَ -

(دواكا البخارى والمسلو)

" غیلان بن جریر نے حضرت انس سے پوچھا جو انصاری تھے کہ یہ فرمایئے

کیا اسلام سے پہلے بھی آپ کو انصار کے اسم سے موسوم کیا جا آتھا۔ یا اللہ

تعالیٰ نے اس نام سے حمیس موسوم کیا تو آپ نے جو اب دیا بیٹک اللہ

عزُّوجل نے ہمیں اس نام سے موسوم فرمایا ہے۔ "

اس روایت سے بیہ بات واضح ہو گئی کہ یہ معزز لقب انہیں تب نصیب ہوا جب انہوں نے

دین اسلام کو قبول کیا تھا۔

(٢) عَنْ إِنِي عَبَّاسٍ رَفِي اللهُ عَنْهُمَا يَرْفَعُهُ أَنَّ اللهُ آمَكَ فِي بِأَشَّقِ النَّاسِ الشَّكَا وَأَذْرُعًا بِإِنْ فَي قَيْلَةُ الْاَوْسِ وَالْخُذْرَجِ -

(رواه الطبراف في الكبير)

"حضرت ابن عباس نے مرفوعاتی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیاہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں سے میری مدد فرمائی جو فصاحت وبلاغت میں اور قوت بازومی سب لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ یعنی فئیلہ کے دونوں میٹوں اوس اور خزرج کے خاندانوں ہے۔ " تھے۔ یعنی فئیلہ کے دونوں میٹوں اوس اور خزرج کے خاندانوں سے۔ " (۳) عَنِ اللّٰهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْهُ يُرْفَعُهُ قَالَ ، قَالَ اللّٰهِ يُقَالَ مَا اللّٰهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْهُ يُرْفَعُهُ قَالَ ، قَالَ اللّٰهِ يَعَلَى اللّٰهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ وَمَنَ اللّٰهِ مَوْمِنَ وَلَا مَنْهُ مُولَدُ مُنَافِقٌ وَمَنْ اَحَبُهُ مُوالدُهُ وَمَنْ اَبْعَضَهُمُ وَ مَنْ اللّٰهُ مَا وَابْدُ وَ مَنْ اَبْعَضَهُمُ وَ مَنْ اَبْعَضَهُمُ وَ مَنْ اللّٰهُ مَا وَابْدُ وَ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا وَمَنْ اَجْرَافُهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا وَمَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَالَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مِنْ اللّٰمُ الْمُ اللّٰمُ اللّٰ

"براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار ہے مومن کے بغیر کوئی محبت نہیں کر آباور منافقین کے بغیران سے کوئی بغض نہیں رکھتا۔ جو مخص ان سے محبت کر آب اور جوان سے بغض رکھتا ہے۔ "

٣) عَنْ أَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرُفَعُهُ "أَيَّةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَالِ

وَاْيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَادِ-

"حفرت انس ئے مروی ہے کہ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے اور نفاق کی نشانی ۔ انصار سے بغض۔ "
ده عَنْ اَنْ رَفِعْ کَ اللّٰهُ عَنْ اُنَّهُ عَنْ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهُ وَ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

غَنُ جَوَادِمِن بَنِي النَّجْادِ- يَاحَبَّدُا مُحَتَّدُ مُن جَوَادِمِن بَغِي المُّجَادِ- يَاحَبُّدُا مُحَتَّدُ مُن جَادٍ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ هَوَ تَعُلُو آنِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ هَ تَعُلُو آنِيْ لَا يُحْبَكُنَى وَ وَحِدِيثُ صَعِيعِ رواى ابن ماجه

" حضرت انس فرماتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرینہ ی گلیوں میں ہے ایک گلی میں گزرر ہے تھے توا چانک سنا کہ انصار کی چند بچیا ں وف بجاری ہیں اور یہ گیت گارہی ہیں۔ ہم بنی نجار قبیلہ کی بچیا ں ہیں محر مصطفیٰ ہمارے کتنے بمترین پڑوی ہیں۔ سر کار دوعالم نے یہ گیت سنااور اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی۔ اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں مال دیں ہے محد ترکی آموں ہے "

میں ان سے محبت کر تاہوں۔ " عَدْمِ الدِّرِيْنِ مِنْ الدُّرِيْنِ وَيَرْدُونِهِ

عَنْ آَيْ سَعِيْدِ الْخُنُّرِي يَرْفَعُهُ مَنَ أَحَبَّنِي آحَبُ الْاَنْصَاسَ وَ مَنْ اَبْعَضَنِى فَقُدُ اَبْعَضَ الْاَنْصَارَلا يُعِبُّهُ مُمْنَافِقٌ وَلاَيْبِغِهُمُ مُؤْمِنَ - مَنْ اَحَبَهُ مُ اَحَبَهُ اللهُ وَمَنْ اَبْعَضَهُ مُا اللهُ -النَّاسُ دِثَادٌ وَالْاَنْصَارُ شِعَادً - وَلَوْسَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَسَلَكَ الْاَنْصَادُ شِعْبًا لَسَكَمْتُ شِعْبَ الْلاَنْصَادِ (دواه الامام احد)

" حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے مجت کرتا ہے وہ انصار سے مجت کرتا ہے اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے کوئی منافق ان سے مجھ سے بغض رکھتا ہے کوئی منافق ان سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن ان سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ جوان سے محبت کرتا ہے اور جوان سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور جوان سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے لوگ اس جادر کی مانند ہیں جواویر

اوڑ می جاتی ہے اور انصار اس کیڑے کی مائد ہیں جوجم کے ساتھ لگار ہتا ہے۔ اگر سارے لوگ ایک راہ پر چل لکلیں اور انصار دوسری راہ پر چلیں تو میں انصار کی راہ پر چلوں گا۔ "

(۱) عَنَ مُعَادِيَةً يَرُفَعُ مَنَ آحَبُ الْاَنْصَارَ فَهِ مِنَ اَحَبُهُمُودَ وَمَا مِنْ اَلْحَفَهُمُودَ وَمَا الْمَنْ الْمُونِ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيْمُ وَلِمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْ الْمُنْفُو

(م) عَنَ آنِی قَتَادَةً یَرْفَعُهُ .... فَمَنْ وُلِیَ مِنْ اَمْرِالْاَنْصَارِتُنِیْا فَلْیَهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ الْفَرْعَهُمْ فَقَدُّ اَفْرُعَ هَذَا اللّهِ مِی اَلْیَ مُنْ اللّهِ مُنْ اَلْیْ اَلْمُنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

چاہئے کہ ان میں جو نیکو کار ہیں ان کے ساتھ بھترین سلوک کرے اور جو ان سے غلطی کر بیٹھے ان سے در گزر کرے جس نے انصار کوخوفز دہ کیا اس نے مدار کوخوفز دہ کیا ۔ "

اس نے میری ذات کو یامیرے دل کوخوفزوہ کیا۔ "

فنج کمہ کے بعد قبیلہ بنی ہوازن کے ساتھ حنین کے مقام پر جنگ ہوئی اور ہےاندازہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا حضور نے اس مال غنیمت میں سے بہت سامال ان نومسلموں میں تقسیم فرمادیا جو ساری عمراسلام کے خلاف مصروف پریکار رہے تھے۔ اور ابھی چندروز ہوئے کمہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس بات سے انصار کے نوجوانوں کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا۔

وَاللهِ إِنَّ هٰنَا الْهُوَ الْعَجَبُ - إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُهِنَ دِمَلَءِ قُرَيْسٍ وَغَنَا ثِمُنَا مُرَدُّ عَلَيْهِمُ -

" وہ کہنے گلے بخدا! میہ بڑی عجیب وغریب بات ہے کہ جاری تکواروں سے تواب بھی قریش کے مقتولوں کاخون فیک رہا ہے اور جارا مال غنیمت انہیں قریش میں بانٹا جارہا ہے۔"

یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سی انصار کو بلا یا اور ہوچھاتمہاری طرف نے مجھے یہ کیابات پنجی ہے وہ لوگ حضور کے سامنے کسی قیت پر جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے انہوں نے عرض کی جو آپ نے سنا ہے ایسی بات ہوئی سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَامَعُشَى الْلَانْهَادِ الْهُ يَهُنَّ اللهُ عَلَيْكُةُ بِالْإِيْمَانِ وَخَصَّكُمْ بِالْكُرَامَةِ وَسَمَّاكُمْ بِأَحْسَنِ الْاَسْمَاءِ اَنْصَارُ اللهِ وَأَنْصَارُ رَسُولِهِ وَلَوْلِا الْمِعْجُرَةُ لَكُنْتُ إِمْرَأُ انْصَارِيًّا وَلَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَسَكَلْتُهُ وَادِيَّا وَلَسَكُلُتُ وَادِيَّكُمُ أَوَلَا مَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَ النَعَمِ وَتَنْ هَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ قَالُوْاقَدُ

"اے گروہ انصار! کیااللہ تعالی نے ایمان کی دولت دے کرتم پراحسان نہیں فرما یا اور تہہیں عزت ہے مخصوص نہیں کیا اور تہہیں بمترین نام عطا فرما یا انصار الله وانصار رسولہ بعنی اللہ کے مدد گار اور اس کے رسول کے مدد كار - اگر بجرت كامعالمه نه موتا تو مين تمهاري طرح ايك انصاري ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور تم الگ وادی میں چلوتو میں تساری دا دی میں چلوں گاکیاتم اس بات پر خوش نسیں ہو کہ لوگ بھیڑ بحریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم اللہ کے بیارے ر سول صلی الله تعالی علیه وسلم کوایئے ساتھ لے کرایئے وطن لوٹو۔ انصار نے عرض کی بیشک ہم اللہ تعالیٰ کی اس مریانی پر بڑے راضی ہیں حضور نے فرمایا جو ہاتیں میں نے کی ہیں اس کی روشنی میں مجھے جواب دو۔ انصار نے عرض کی۔ "

يَارَسُوْلَ اللهِ وَجَدْتَنَا فِي ظُلْمَةٍ فَأَخْرَجَنَا اللهُ بِكَ وَوَجَدْتُنَا عَلْ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ النَّادِ فَأَيَّدُكَا اللهُ بِكَ وَوَجَدُ تَنَاضُلَّالَّهُ فَهَدَانَا اللَّهُ بِكَ فَرَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا قَيِالْالسَّلَامِ وَيُنَّا وَبِمُعَيِّدِ نَبِيًّا فَاصْنَعْ يَارَسُوْلَ اللهِ مَاشِئْتَ.

يار سول الله! آب نے جميں اند حيروں من يا ياالله تعالی نے حضور کے ذریعہ جمیں ان سے تکالا۔ آپ نے جمیں آگ کے مرصے کے کنارے پر پایا۔ پس اللہ تعالی نے آپ کے واسطہ ہے ہماری
آئید فرمائی آپ نے ہمیں ممراہ پایا پس اللہ تعالی نے آپ کے ذریعہ ہے
ہمیں ہدایت دی پس ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ تعالی ہمار ارب ہے
اسلام ہمارادین ہے اور محمہ مصطفیٰ ہمارے نبی ہیں یار سول اللہ جو آپ کاجی
چاہوہ آپ کریں۔ "

ا پے غلاموں کا بیہ نیاز مندانہ جواب س کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی مزید دلجوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

> كَوْاَجَبْتُمُونِيُ بِغَيْرِهِلَ االْقَوْلِ لَقُلْتُ صَلَاقُتُمُ لَوَّ فُلْتُمُ الْكُو تَأْتِنَا طَرِيْدًا فَادَيْنَاكَ وَمُكَذَّبًا فَصَدَّ فُنَاكَ وَمَخْذُولًا تَضَمَّرَنَاكَ وَقِيلْنَا مَارَدَ النَّاسُ عَلَيْكَ لَوَقُلْتُمُ هِذَالصَدَ قُتُمُ

"جوجواب تم نے بچھے دیا ہے اگر اس کے سواکوئی اور جواب تم دیتے تو میں اس کی تقدیق کرتا۔ بعنی اگر تم یہ کہتے کہ آپ ہمارے پاس کھر سے نکالے ہوئے آئے ہے جم نے آپ کو جادی آپ کو جھٹلا یا جا آتھا۔ ہم نے آپ کی تقدیق کی۔ آپ کی مدد کی آپ کی مدد کی آپ کی مدد کی آپ کی مدد کی آپ کی دو کی د

انصار سرا پادب ونیاز بن کر عرض کرتے ہیں۔

كِلِ اللهُ ذُو الْفَصِّلِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ غَيْرِيّا

" یہ سب اللہ تعالیٰ کاہم پر فضل ہے اور دو سروں پر۔ " پھران پر گریہ طاری ہو گیا۔ اور انہوں نے آنسوؤں کے دریا بمادیئے۔ حضور سرور عالم کی آنکھیں بھی ان کے ساتھ الشکبار ہو گئیں۔ آخر میں ایک اور حدیث یاک ساعت فرمائئے۔

عَنْ أَنِّسِ دَخِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَرْفَعُهُ الْاَنْصَارُ لَحِبَائِى وَفِي اللهِ يَنْ أَنْ الْمَعْدَ الم المَعْدَ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ اللهِ الْمَعْدُ الْمُعْدُ وَمُسْمَدُ الْمَعْدُ وَمِي ) (دَوَاهُ الدَّيْلِيمُ فِي مُسْمَدِ الْمَعْدُوسِ)

" حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرما یا انصار میرے دوست ہیں میرے دینی بھائی ہیں اور دشمنوں کے

مقالمے میں میرے دست وباز وہیں۔ " (۱)

انصار کے بارے میں یہ آیک مختفر ساتعار ف ہے میں ضروری سمجھتا تھا کہ قار کمین اسلام کے

ان در خثال باب کا مطالعہ کرنے ہے پہلے جانباز وں اور جال نگر دل کے اس کر دہ ہے اچھی

طرح متعارف ہو جائیں۔ آکہ ان کے ذریس کارناموں کی قدر کر سکیں۔ اور انہیں داد دے

سکیس۔



# تحریک قبول اسلام کا آغاز

الل یرب کے بول اسلام کے اگاہ کا واقعات توبیعت عقبہ سے بہت پہلے رو نماہونے شروع ہو گئے تھے جن میں سے ایک واقعہ آپ بھی پڑھ آ کے بین اس میں بتایا گیا ہے کہ اوس کا یک و فدالل کہ کے تھے جن میں سے ایک واقعہ آپ بھی پڑھ آ کے بین اس میں بتایا گیا ہے کہ اوس کا ایک وفدالل کہ کے باس آ یا وہ الل کہ سے اپنے تخالف قبیلہ خزرج کے خلاف ایداد کا معلم ہو جب س وفدکی آ کے تھے ان کے رئیس کا تام ابوالخین منز تھا۔ نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب س وفدکی آ کہ کی اطلاع ہوئی تو حسب معمول حضور ان کے پاس تشریف نے گئے اور انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہیں قرآن کر یم کی کچھ آ بات پڑھ کر سنائیں ان میں سے ایاس معلم و کے بجائے اس ولنشین اور دل پذیر دعوت کو قبول کرلیں لیکن ابوا لخینئر نے معلم و کہ بجائے اس ولنشین اور دل پذیر دعوت کو قبول کرلیں لیکن ابوا لخینئر نے معلم والمان کے بجائے اس ولنشین اور دل پذیر دعوت کو قبول کرلیں لیکن ابوا لخینئر نے اعلان نہ کر سکا گئی تعلیمات اس کے دل میں گھر کر گئی تھیں جب اس نے وفات پائی تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالی کی تعلیمات اس کے دل میں گھر کر گئی تھیں جب اس نے وفات پائی تو اس وقت اس کے پاس تھے وہ کہتے اس وقت اس کے پاس تھے وہ کہتے اس وقت اس کے پاس تھے وہ کہتے ہیں کہ ایاس مسلمان ہو کر مرا۔ یہ واقعہ تفصیل سے پہلے لکھا جاچکا ہے۔ (1)

ای طرح کاایک اور واقعہ ابو زُرع رازی نے سندحسن کے ساتھ دلائل النبوۃ میں تحریر کیا ہے اور حاکم نے اسے سیح سند کے ساتھ معاذین رفاعہ بن رافع عن ابیہ عن جدہ سے روایت کیاہے۔

رافع کے دادے کانام بھی رافع تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں وہ اپنے خالہ زاد بھائی معاذبن عفرا کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ وہ مکہ پنچ ۔ جب اونچ در سے بنچ ازے انہوں نے ایک فخض کو در خت کے سابھ میں بیٹھے دیکھاوہ کہتے ہیں کہ بیہ واقعہ اس واقعہ سے پہلے کا ہے جب چھانصاری مکہ آئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا۔ جب ہم نے اس محض کو دیکھا تو ہم نے سوچاکہ اپنی سواری کے اونٹ اس محض کے حوالے کرتے ہیں اور خود جاکر کعبہ شریف کا طواف کر آئیں گے۔ چنانچہ ہم اس محض کے پاس مے اور زمانہ جالمیت کے رواج کے کا طواف کر آئیں گے۔ چنانچہ ہم اس محض کے پاس مے اور زمانہ جالمیت کے رواج کے

١ ـ سيل الريدي والرشاد، جلد سوم، منحه ٢٦١٠

مطابق اے سلام کمااس نے ہمیں اہل اسلام کے طریقہ کے مطابق سلام کاجواب و یاہم نے پوچھا آپ کون صاحب ہیں اس محض نے کما کہ پہلے اپنی سواریوں سے تو پنیچے اترو۔ ہم اونٹوں ے نیچ اتر آئے ہم نے یہ بات س رکھی تھی کہ مکہ میں ایک محض نے نبوت کا دعویٰ كياب- بم نے يوچھاوہ فخض كمال ب جو طرح طرح كے وعوے كرتا ہے اور مختلف فتم كى باتیں بنا آ ہے اس مخص نے کماوہ میں ہی ہوں۔ ہم نے کماہارے سامنے اپنا دین پیش کرو۔ اس مخص نے اسلام پیش کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ بتاؤ کہ آسانوں زمین اور بہاڑوں کو کس نے پداکیا۔ ہم نے کمااللہ تعالی نے۔ محراس نے بوچھا تہیں کس نے پداکیا ہم نے کمااللہ تعللٰ نے۔ پھراس نے ہم سے سوال کیاجن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ ان کو کس نے بتایا ہے ہم نے کماکدان بنوں کوہم نے خود کھڑا ہے۔ پھراس نے ہم سے دریافت کیا کہ عبادت کا زیادہ حقدار خالق ہے یامحلوق۔ ہم نے کماخالق۔ اس نے فرمایا پھر تم اس بات کے زیادہ حقدار ہوکہ اپنے برور و گار کی عبادت کر و بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھ سے کھڑے ہوئے ان بتوں کی بوجا کرو۔ میں تہیں اس بات کی وعوت ویتا ہوں کہ تم اللہ تعللی عزوجل کی عبادت کرو۔ اور میہ کواہی بھی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق شیں اور میں اس کار سول ہوں۔ نیزائے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤاور لوگوں برزیادتی كرناچمور دو- بم نے كمابالفرض آپكى بيبات درست نه بوتو پر بھى ان باتوں كاشار مكارم اخلاق اور محاس اطوار میں توہو گا۔ سردست ہمارے سواری کے اونٹ پکڑر کھئے آگہ ہم بیت الله شریف کاطواف کر آئیں۔ میراخالہ زاد بھائی معاذبن عفراء تو آپ کے پاس بیٹھارہا۔ اور میں طواف کرنے کے لئے حرم شریف کی طرف چل پڑا۔

رافع کتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے پاس آیا۔ اس کاطواف کیا۔ میں نے فال نکالنے کے لئے سات تیر لئے ان میں سے ایک تیر میں نے حضور کے نام کر دیا پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے میں نے دعاما تگی۔

ٱللهُ هَاكَ كَانَ مَا يَنْ عُوْا إِلَيْهِ هُمَّتَدُّ حَقَّا فَاخْرِجُ قِنْ حَهْ سَبْعَ

" ياالله! جس دين كى طرف محمر صلى الله تعالى عليه وسلم دعوت ديتي بيس أكروه سچاہے توساتوں باران كاتير نكال - "

میں نے سات مرتبہ فال نکالی۔ ساتوں مرتبہ حضور کے نام والا تیر نکلا۔ میں بے اختیار ہو

كرجيخ الفا-

اَنَهُ مَا اَنَهُ اَنَ لَا الله وَ الله و ال

لَقَنْ جِئْتَ بِوَجْهِ مَا ذَهَبْتَ بِهِ يَا رَافِحُ-

"اے رافع! تم جو چرہ لے کر گئے تھے اس چرے کے ساتھ واپس نمیں آئے۔"

چنانچہ ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ سر کار دوعالم نے سورہ یوسف اور سورہ اقراء پڑھائی۔ نعمت ایمان اور قرآن کریم کی ان دوسور توں کی دولت سریدی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہم واپس مدینہ میں آگئے۔ " (۱)

ا - سل الهدئ والرشاد، جلد سوم، صفحه ۲۶۴

#### يثرب: مقام هجرت

میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مقام کے جغرافیہ سے قارئین کو تفصیل سے آگاہ کروں جے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور ہر گزیدہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے بطور ہجرت گاہ منتب فرمایا تھا، جے سوختہ ول عشاق کے لئے قرار جاں بننا تھا۔ جمال سے خلوص ولٹہ بیت، ایٹار و سخاوت، جوانم دی وشجاعت، عزیمیت واستقامت کے ایسے شیریں اور روح پر جشے پھوٹے تھے جن سے سارے عالم انسانیت کو سیراب ہونا تھا جس کے مطلع سے علم و پر چشے پھوٹے تھے جن سے سارے عالم انسانیت کو سیراب ہونا تھا جس کے مطلع سے علم و حکمت کا ایک ایسا آ فآب طلوع ہونا تھا۔ جس کی کر نوں نے ظلم وظلمات کو کافور کر ناتھا جس کی مجد و مکتب میں ایسے ارشد تلا نہ ہی تربیت کی تحمیل ہونا تھی۔ جس کے نفوس قد سید سے مردہ اقوام و ملل کو حیات نو بخشی جانے والی تھی۔ جنہوں نے گڑے ہوئے انسان کو انسان کا ال بنانے کافریضہ انجام و بناتھا۔

اس سلسلہ میں مولاناا بوالکلام آزآد کاایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ جومفصل بھی ہے اور بصیرت افروز بھی وہ لکھتے ہیں۔

عام کیفیت 👢

آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامقام جرت یعنی یرب کد کرمہ ہے کم و بیش دوسو اسی (۲۸۰) میل شال بیں تھا۔ ہی مقام ہے جس نے دینہ منورہ کے مقدس نام سے انظار و قلوب عالم کے لئے دائی جلوہ آرائیوں اور ضیا گستریوں کا شرف پایا۔ یہ پہاڑوں کے در میان ایک وسیع مستطیل ہے۔ جس کا طول بارہ میل اور عرض کی قدر کم ہے اس کے جنوب بیں جبل عَیر ہے جو خاصا بلند ہے اور شالی حدر جو پہاڑ ہے اس کانام جبل تور ہے دائیں بائیں یعنی شرقا خرالاوے کی دیواریں ہیں جنہیں "لائتین" یا حرتین کہتے ہیں۔ مشرقی جانب حرہ واقم اور غربی جانب حرہ ویرہ ہے۔ میدان کے جنوبی اور مشرقی حصی کی سطح کسی قدر بلند ہے اس کے یہ تعالی جانب برجے جائیں سطح کسی قدر بلند ہے اس کے یہ ویرہ ہے۔ میدان کے جنوبی اور مشرقی حصی کی سطح کسی قدر بلند ہے اس میار ہوتی جائی سطح کسی قدر بلند ہے اس میار ہوتی جائیں سطح کسی قدر بہت یا موال کملا آ ہے ، پھر جسے جسے شہلی جانب برجے جائیں سطح کسی قدر بہت یا موار ہوتی جاتی ہوتی جسی جھوٹے بڑے شیل جانب برجے جائیں مثلاً جبل سلع ، جو شہر دینہ منورہ سے قریب شالی جانب ہے۔ میدان کے جسی می چھوٹے بڑے شیل ذباب " اور حزید آ گے بڑھ کر وادی منورہ سے قریب شالی جانب ہے۔ اس سے آ می "جبل ذباب" " اور حزید آ گے بڑھ کر وادی منورہ سے قریب شالی جانب ہے۔ اس سے آ می "جبل ذباب" " اور حزید آ گے بڑھ کر وادی

قناۃ کے جنوبی کنارہ پر جبل عینین یا "جبل رماۃ" ہےاس وادی کے شال میں جبل عینین کے سامنے جبل احدہ جو خاصابلنداور طویل ٹیلہ ہے۔

واديال

میدان میں چشموں کے علاوہ وادیاں ہیں جن میں بارش کے وقت پانی بھر آ ہے جن کی مجمل سی کیفیت ہدے۔ مجمل سی کیفیت ہدے۔

ا۔ وادی "رانونا" "جبل عير" سے نكل كر شال جانب بہتى ہے۔

۲۔ حرہ واقم سے ایک وادی ثکلتی ہے جس کانام مہزور ہے۔ ایک اور وادی یعنی "نمینیب" کوئی سات میل سے آتی ہے یہ دونوں عوالی ہی میں مل جاتی ہیں اور متحدہ وادی کانام بطحان ہے۔ سا۔ قبائے تھوڑی دور آ مے بڑھ کر وادی رانونا، وادی بطحان میں مل جاتی ہے چریہ وادی جس کانام بطحان ہی رہتا ہے شہرمہ یہ کے جنوبی و مغربی حصہ سے گزرتی ہوئی شالی جانب نکل جاتی ہے۔ سا مدینہ منورہ سے قریباتین میل شال میں ایک وادی مشرقی جانب سے آتی اور جبل احد کے سامنے سے گزرتی ہوئی مغربی جانب نکل جاتی احد کے سامنے سے گزرتی ہوئی مغربی جانب نکل جاتی ہے۔

۵۔ ایک وادی جبل عیرے جنوب سے آتی ہے اور اس کے مغربی کوشہ نیز حرہ و برہ کے مغربی کوشہ نیز حرہ و برہ کے مغرب کوشہ نیز حرہ و برہ کے مغرب سے گزرتی ہوئی شالی جانب جاتی ہے یہ وادی عقیق ہے۔

۲۔ بطحان، وادی قناۃ میں مل جاتی ہے پھریہ دونوں جبل احدے مغرب میں وادی عقیق سے مل کر تھوڑے فاصلے پر " زغابہ " میں پہنچ جاتی ہیں جو جبل احدے شال ومغرب میں ہے۔

آباد یاں

اس وسیع میدان میں ایک بستی نہ تھی۔ بہت سی چھوٹی بڑی آبادیاں یامواضع تصان میں سے اکثر مدینہ منورہ کی توسیع میں ختم ہو مھے لیکن زیادہ تر جنوبی اور جنوبی و شرقی جانب ہی تھے۔ مثلاً

۱۔ قباء = مدینہ منورہ سے قریباتین میل جنوب میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت میں سب سے پہلے پہنچ۔ اور چندروز قیام فرمار ہے تھے۔ بیاب بھی موجود ہے۔
 ۲۔ عالیہ یا عوالی = جنوب مائل بہ شرق ہیہ بھی موجود ہے۔
 ۳۔ یہود کے قبیلہ بی نضیر کی بستی = جبل عیر کے مشرق اور قباو عوالی کے جنوب مشرق

میں دادی مذیبیب کے جنوبی کنارے پر تھی اس سے جانب جنوب کعب بن اشرف کا قلعہ تھا۔ ۳ - یہود بنی قریظہ کی بستی = عوالی میں دادی مہز در کے جنوبی کنارے پر تھی۔ ۵ - بنی ظفر بنی عبدالاشہل، بنی حارثہ اور بنی معاویہ کی بستیاں = حرّہ واقم کے ساتھ ساتھ کے بعدد گرے جنوباشالا واقع تھیں۔

۲- بیٹرب = اس زمانہ میں سب سے بڑی بہتی تھی جس کانشان اب بھی جبل سلع کے شال
مغرب میں وادی قناق، وادی بطحان کے مقام اتصال سے قریب ملتا ہے اور وسیع میدان کی تمام
آبادیاں بحیثیت مجموعی بیٹرب ہی کے نام سے مشہور تھیں۔

کااور مدینہ منورہ کے در میان بھی کئی بستیاں تھیں۔ مثلاً آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم قباہے مستقل مقام کی طرف روانہ ہوئے تو بی سالم کے محلّہ میں نماز جعداد ای تھی۔ وہاں
 مجد الجمطب تک موجود ہے کو یا بی سالم کا محلّہ یا آبادی اس جگہ تھی۔

۸۔ جو مقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے تجویز ہوا تھا وہاں (حضرت) عبدالمطلب کے نشال کی آبادی تھی اس آبادی میں حضرت ابو ابوب انصاری کامکان تھاجہ اللہ مسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتدائی سات صینے قیام فرمار ہے۔ ان کے علاوہ آپ کے ہمسائے میں سعد جن بن عباوہ ، سعد جن معاف اور عُمارہ جن من حزم کے مکانات تھے۔ پھر آنحضرت ہمسائے میں سعد جن بن عباوہ ، سعد جن بن معاف اور عُمارہ جن حزم کے مکانات تھے۔ پھر آنحضرت نے وہیں ذمین خرید کر مسجد تھیر کرائی نیزان واج کے لئے جرب بنوائے آگے چل کراس آبادی نے شہری حیثیت اختیار کرلی ہی مقام مدینة الرسول ، یا مدینة النبی کے نام سے مشہور ہوا۔ (۱)

#### مدينه منوره كاماحول

اب صرف یہ عرض کرناباتی رہ کیا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پرجس آبادی نے مرکزی حیثیت حاصل کی ۔ اس کی عام کیفیت کیا تھی۔ اس کے جنوب ، جنوب مشرق اور شال مشرق میں مجبور کے تھنے باغات تھے جن میں سے اکاد کا آ د می گزر کئے سے مگر کسی فوج کے لئے گزرنا ممکن نہ تھا۔ نیزان حصوں میں ہر طرف چھوٹی چھوٹی بستیاں پھیلی ہوئی تھیں بیڑب کے شال مشرق میں بھی جبل احد تک ایسے ہی باغات تھے شال جانب صرف تھوڑا ساحمہ ایسا تھا۔ جہاں سے کوئی فوج مدینہ منورہ پرچر حائی کر سکتی تھی قیاس یہ ہے صرف تھوڑا ساحمہ ایسا تھا۔ جہاں سے کوئی فوج مدینہ منورہ پرچر حائی کر سکتی تھی قیاس یہ ہے کہ جنگ احراب کے موقع پر ای حصہ میں خندت کھو دی گئی تھی جس کی حد "آثار المدینة

المنوره " میں شال مشرق سے شال مغرب تک بتانی گئے ہے۔ مجر حسین بیکل مرحوم نے " فی منزل الوحی " میں اس کی پیروی کی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے خندق کی ابتداء دیار بی عبدالاہل سے کی ہے گویا "لابہ شرقیہ " (حرة واقم) کی جڑ ہے پہلے اسے حرة ویره تک لے گئے ہیں پھر لوٹا کر جبل سلع کے شالی و مغربی کونے ہے طا دیا ہے بعدازاں وادی بطحان کے ساتھ اسے اس مقام تک لے آئے جہاں بطحان اور رانونہ کا اتصال ہوا ہے کو یاپوری شالی اور پوری مغربی ست خندق کے اندر آئی جتنے حصہ ہے دعمن کے حملہ کاامکان تھاوہ پورا محفوظ کر لیا۔ خندق کے زدیک خندق تقریباً ساڑھے تین میل لمی۔ دس گزچوڑی اور اتن بی محمری تھی۔ دس گرچوڑی اور اتن بی محمری تھی۔ دس گرچوڑی اور اتن بی محمری تھی۔ دس گرچوڑی اور

### یثرب کے باشندے

یٹرب بہتی کا سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ اس کے اولین کمین کون تھے؟ اس بارے میں مور خین سے متعدد اقوال ہیں لیکن علامہ نورالدین السمہودی نے "وفاء الوفاء " میں جس قول کو ترجیح دی ہے وہ بیہ کہ یٹرب کے بانی عماقہ تھے۔ جو عملاق بن ارقعنشند بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے انہوں نے بہت عروج حاصل کیا یہاں تک کہ وسیع و عریف ر بقہ ان کے ذیر تکین آگیا، بحرین، عمان، اور حجاز کا سار اعلاقہ شام اور مصری صود تک ان کی قلم و میں داخل تھا۔ مصر کے فراعنہ بھی انہی کی نسل سے تھے۔ بحرین اور عمان میں ان کی نسل سے جولوگ آباد ہوئے انہیں جاسم کما جاتا ہے۔ (۱)

إِنَّ الَّذِي الْخَتَطَّ يَثْرِبَ مِنَ الْعَمَلَائِيِّ وَهُوَيَثْرِبُ بُنُ مَهُلَامِلَ بْنَ عُوْصِ بْنِ عَمْدِيْتِي ـ

"کہ عمالقہ میں ہے جس نے سب سے پہلے بیڑب شرکی نشاندی کی اس کا نام یٹرب بن مہلامل بن عوص بن عملیق تھااس کے بانی کے نام پر اس شمر کانام یٹرب مشہور ہوا۔ " (۳)

ا - رسول رحمت صفحه ١٦٩

٢ \_ وفاء الوفا، جلد اول، صفحه ٢ • ا

٣ \_ مقدمه ابن خلدون ٣٩ المجلد الثاني \_انقشم الأول

علامه یاقوت حموی لکھتے ہیں۔

کگان آفَلُ مَنَ ذَهَ عَمِالَمَدِينَةَ وَاقْخُذَهِ مِهَا النَّخُلُ وَعُمَّرَهُا النَّخُلُ وَعَمَّرَهُا النَّهُ وَاقْخُدُو الْعَمَالِيْنُ وَهُمْ بَنُوْعَمَلَاقٍ النَّهُ وَاقْخُدُ وَمَا النِّنِياعَ الْعَمَالِيْنُ وَهُمْ بَنُوْعَمَلَاقٍ النَّهُ وَالْمَا النَّهُ وَالْمَا النَّهُ وَالْمَا النَّهُ وَالْمَا النَّهُ وَالْمَالِينُ وَحَمِ عَلَيْهِ السَّلَاهِ السَّلَامِ "فَى الْمُعَالِقُ عَلَيْ السَّلَامِ "فَى النَّالِيةِ السَّلَامِ "فَى النَّالِيةِ السَّلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الْمُحْتَلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

### یمودیوں کی آمد

یں دویوں کے یڑب یں آگر آباد ہونے کی متعد دوجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کوجب فرعونیوں پر غلبہ حاصل ہواتو آپ نے ایک لفکر شام پر تملہ کرنے کے لئے روانہ کیا دہاں کنعانی قبائل رہائش پذیر تھاس لفکر نے شام کو فیجیادہاں مخالفہ آباد تھوہ اس خطہ کے حکران بھی تھے حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ علاقہ پر غلبہ حاصل کرنے کے بعدان کے سامنے دین موسوی پیش کریں اور انہیں دعوت دیں کہ وہ اس کو قبول کرنے کے انکار کریں ان علی ہیں کہ کوہ اس کو قبول کرلیں۔ لیکن جو بالغ لوگ اس دین کو قبول کرنے کے انکار کریں ان بیس کمی کو زندہ نہ چھوڑیں چنا نچہ آپ کے فرستادہ لفکر نے تجاز پر تملہ کیا اللہ تعالی نے انہیں مختو تھرت موئی علیہ السلام کے دین کو پیش کیا اور انہیں اس پر ایمان لانے کی دعوت دی وہاں کے بادشاہ ارقم بن ابی ارقم سمیت عمالقہ بیس ہے جس نے بھی اس دین کو قبول کرنے سے انکار کیاان کو موت کے گھائے سمیت عمالقہ بیس ہے جس نے بھی اس دین کو قبول کرنے سے انکار کیاان کو موت کے گھائے جمالی وجہ سے اس کو قبل نہ کیا اور بید طے کیا کہ ہم اسے حضرت موئی علیہ السلام کی خدمت اللہ دیا گیا۔ ایک نوجوان جو چاہیں اس کے بار حی فیملہ فرمادیں جب بید فائے لفکر والیں پنچاتو جس پیش کریں گے آپ جو چاہیں اس کے بارے بیلی فیملہ فرمادیں جب بید فائے لفکر والیں پنچاتو بیس پیش کریں گے آپ جو چاہیں اس کے بارے جس فیملہ فرمادیں جب بید فائے لفکر والیں پنچاتو بیس پیش کریں گے آپ جو چاہیں اس کے بارے جس فیملہ فرمادیں جب بید فائے لفکر والیں پنچاتو بیس پیش کریں گے آپ جو چاہیں اس کے بارے جس فیملہ فرمادیں جب بید فائے لفکر والیں پنچاتو

حضرت موی علیہ السلام رحلت فرما تھے تھے ہی اسرائیل کے لوگوں نے ان سے ان کی مہم کے بارے میں دریافت کیاانہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں فتح دی ہے اس کے بعد ہم نے ان کو دین موسوی قبول کر لیاوہ زندہ سلامت رہاور جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیاوہ زندہ سلامت رہاور جنہوں نے انکار کیاانہیں حسب ارشاد ہم نے قبل کر دیا۔ انہوں نے اس جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھایہ کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بھی بی ممالقہ کا ایک فرد ہے جس کے حن و جمال کی وجہ ہے ہم اس کو قبل کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ ہم اے لے کر جس کے حن و جمال کی وجہ ہے ہم اس کو قبل کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ ہم اے لے کر آئے تھے کہ اس کے بارے میں ہمارے نبی حضرت موئی جو مناسب سمجھیں کے فیصلہ فرمائیں آئے تھے کہ اس کے بارے میں ہمارے نبی حضرت موئی جو مناسب سمجھیں کے فیصلہ فرمائیں گے۔ وہ اور ان پر الزام لگایا کہ تم نے اپنے نبی کی تھم عدولی کی ہم جمہیں اپنے ساتھ اس علاقہ میں رہائش پذیر ہونے کی اجازت نہیں دیں گے جاؤ جمال تہمارا جی جائے جاکر رہو۔

ان لوگوں نے باہمی مشورہ سے بیہ طے کیا کہ اگر ہمیں ہماری قوم، شام میں رہائش پذیر ہونے کی اجازت نہیں دیتی تو چلواس شریس جاکر آباد ہو جائیں جس کوہم نے بھے کیااور جس کے باشندوں کو قتل کر دیااس طرح یہودیوں کا پہلا قافلہ حجازیس اقامت گزین ہو گیا۔ (۱) کچھ عرصہ بعد کابن بن ہارون علیہ السلام کی اولاد بھی یہاں آگر بس گئی۔

علامہ سمہودی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسط سے نقل کرتے ہیں کہ جب
بخت نفر نے شام کو فتح کیااور یرو شلم پر قبضہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ اور
یبودیوں کے قتل عام سے خون کے دریا بھاد سے اور لا کھوں کی تعداد میں انہیں پا بہ زنجیرہا تک
کر بائل لے آیا اس وقت یبودیوں کی جمعیت کا شیرازہ بھر گیاان میں سے چند قبائل مجاز کی
طرف روانہ ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنی آسمانی کتاب تورات میں جا بجاحضور نبی کریم صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم کاذکر خیر پڑھاتھا وہاں یہ بھی لکھاتھا کہ وہ نبی کریم اپناوطن چھوڑ کر الی جگہ
قیام فرماہوں کے جمال نخلتان ہوں کے دونوں طرف جلے ہوئے پھروں کے سیاہ میدان ہوں
کے انہیں یہ شوق تجازی طرف لے آیا کہ شاکد انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی
زیارت کا شرف حاصل ہو جائے۔ اور وہ حضور پر ایمان لانے کی سعادت سے بسرہ ور ہو
جائیں۔ اگر انہیں اپنی زندگی میں یہ سعادت نصیب نہ ہوئی تووہ اپنی آئندہ آگے ہو حیس اور اس

ا - مجم البلدان، جلد پجم، صخه ۸۳

کے دست مبارک پر بیعت کریں اور السابقون الاولون میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کریں۔

جب بیڑب کے مقام پران کا کارواں پنچاتوانسیں وہ تمام علامتیں یہاں نظر آئیں جونی الانبیاء کے مقام ہجرت کے بارے میں تورات میں مرقوم تھیں۔ انہوں نے وہیں اقامت افتیار کر لی اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا انظار کرنے گئے اس انظار میں صدیاں بیت کئیں لیکن جب وہ مرجین مطلع بیڑب پر نور افشاں ہوا تو حسد کے مارے انہوں نے حضور پر ایمان لانے ہے ا نکار کر دیا اور اسلام کی تحریک کوناکام کرنے کے لئے اپنے سارے وسائل اور صلاحیتیں جھونک دیں۔ فرلے فضائل اللہ یک فریک گؤنتی ہوئی گئے آئے

امام ابن جریر طبری نے بھی یہ و کے حجاز میں آگر آباد ہونے کی یکی وجہ لکھی ہے کہ جب بخت نصر نے شام کو فتح کیا بیت المقدس کے بیکل سلیمانی اور دیگر نہ ہی عبادت گاہوں کو پیوند خاک کر دیاتو بید لوگ وہاں سے جان بچاکر حجاز کے مختلف مقامات پر آباد ہو محکے اور ان کے چند قبائل نے بیڑب کو اینا وطن بنالیا۔

مرور زمانہ سے یہود کے دو قبائل ابتدامیں آگریمال آباد ہو محظے تھے ان کی نسل برحی ان
کے علاوہ کئی دو سرے یہود قبیلے بھی یمال آگر آباد ہوتے رہے۔ یمال تک یہودی قبائل کی
تعداد پہنیس تمیں کے قریب ہوگئی۔ جب ان کی بستیوں میں رونق برحی توار دگر د کے عربی قبائل
بھی وہاں آگر رہائش پذیر ہونے لگے ان سب نے حالت جنگ یا حالت فتنہ وفساد میں اپنا پنے
دفاع کے لئے چھوٹے جھوٹے قلعے تقمیر کر لئے تھے۔ یہودیوں کے قلعوں کی تعداد انسٹھ تھی
اور عرب قبائل کی گڑ ہوں کی تعداد تیرہ تھی۔

## اوس وخزرج کی آمد

کئی صدیوں تک بیوداس علاقہ میں عیش و آرام کی زندگی بسرکرتےرہے تمام زر خیززر عی
زمینیں ان کے قبضہ میں تھیں تجارتی منڈیوں اور بازاروں پران کا تسلط تھا۔ تورات کے حال
ہونے کی وجہ سے علم وفضل میں بھی ان کاکوئی ہمسرنہ تھا۔ اوس وخزرج کانسب نامہ پہلے بیان
کر آئے ہیں یہ دونوں سکے بھائی تصاور قحطان کی ذرّیت سے تصان کا آبائی وطن یمن تھا۔
تر آئے ہیں یہ دونوں سکے بھائی تصاور قحطان کی ذرّیت سے تصان کا آبائی وطن یمن تھا۔
ترب کے مقام پر جوعظیم الثان بند تغیر کیا گیاتھا۔ اس نے ملک کی زرعی معیشت میں انقلاب

بر پاکر دیاتھا۔ یمن میں کوئی در یانہ تھا۔ خاص موسم میں بارش برسی تھی پہاڑی ندی نالوں میں

پانی بحرکر آ ناتھاس سے بچھے آ بہا جی بوتی تھی اور باتی پانی سمندر میں کھاری پانی کے ساتھ مل کر
صابع ہو جا تھا۔ یمن کے لیک بیدار مغز حکران نے اس بند کو تقیر کیا تمام بر ساتی نالوں کا پانی

یہاں آ کر جمع ہو تا یہ لیک فرسخ لمبااور لیک فرسخ چو ڈاتھا۔ یہ شکلاخ چنانوں سے بنایا گیا تھا او پر

یہاں آ کر جمع ہو تا یہ لیک فرسخ لمبااور لیک فرسخ چو ڈاتھا۔ یہ شکلاخ چنانوں سے بنایا گیا تھا او پر

یہاں آ کر جمع ہو تا یہ لیک فرسخ لمبااور لیک فرسخ چو ڈاتھا۔ یہ شکلاخ چنانوں سے بارہ نسریں

دروازہ کھولا جاتا اور اس سے پانی نکل کر پنچے ذخیرہ میں آ تا اور وہاں سے حسب ضرورت

ہو تا تو نچے والا وروازہ کھول دیا جاتا۔ یہ ڈیم انتابر اتھا کہ موسم برسات میں ذخیرہ کیا ہوا پانی ان

ہو تا تو نچے والا وروازہ کھول دیا جاتا۔ یہ ڈیم انتابر اتھا کہ موسم برسات میں ذخیرہ کیا ہوا پانی ان

ہوت رہے اور شکر بجالاتے رہے لیکن جب عرصہ دو از اس لطف و تنتم میں گزرا تو ان میں

ہوت رہے اور شکر بجالاتے رہے لیکن جب عرصہ دراز اس لطف و تنتم میں گزرا تو ان میں

مرسخی اور بے راہروی کے آ ٹار نمودار ہونے گئے وقتی فوقی اللہ تعالی نے ان کی طرف اپنے

مرسخی اور بے راہروی کے آ ٹار نمودار ہونے گئے وقتی فوقی اللہ تعالی نے ان کی طرف اپنے

مرسخی اور بے راہروی کے آئی کی این کو ایساور غلایا کہ انہوں نے اپنے محلف ناصحین کے وعظ

و تصورت کو سننے سے انکار کر دیا اور برطا کہنا شروع کر دیا۔

مَانَعُونُ لِلْهِ عَلَيْنَا لِغَمَّةً قُولُوْ الرَبِّكُةِ فَلْيَعْبِسُ هٰذِهِ النِّعْمَةُ عَنَا إِنِ اسْتَطَاعَ ـ

" يعنى جميں تو كوئى علم نہيں كه اللہ تعالى نے جم پر كوئى احسان كيا ہے۔ بينك اپنے رب كو كمو كه أكر اس ميں طاقت ہے توجوانعام اس نے جم پر كيا ہےوہ آئندہ نه كرے۔"

جبان کے فتی و فجور کی حدہوگئی۔ تو مکافات عمل کا قانون حرکت میں آیا۔ غضب النی موسلاد حدر بارشوں کی شکل میں ظاہر ہوااس نے استے خو فٹاک سیلاب کی صورت اختیار کرلی کہ جب اس کی موجیں چٹانوں سے بنے ہوئے اس بندسے جا تکر اکیس توان کو لرزا کر رکھ ویا کچھ لمحوں کے بعد پانی کا تذریلااس کے بعاری بحر کم پھروں کو تکوں کی طرح بمالے گیا۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمایئے (ضیاء القرآن جلد چہار م سورۃ السباآیات ۱۵ آتا)

اوس و خزرج کے جداعلی عمروبن عامر کو جب یقین ہو گیا کہ بید ڈیم جس پر ہماری خوشحالی کا اخصار ہے مسلسل بے النفاتی کی وجہ سے کمزور ہوتا جارہا ہے کسی وقت بھی اس کے ٹوشنے کا تباہ

کن حاد یہ پیش آسکتا ہے اور اس کے ٹوٹے ہے جو تبائی آسے گاس کا باسانی اندازہ لگا یا جاسکتا
ہے۔ عمرو بین عامر کے عالیشان محلات اور حویلیاں اس کی دولت کے ذخائر اس کے غلے کے
انبار مجمی آرب میں تصاس نے اس سب کوزی کر محالل وعیل وہاں سے چلے جانے کاپروگرام
بنایا ۔ آرب کا عظیم رئیس اگر اس طرح اپنی جائیداد کو فروخت کر تا تو سارے علاقے میں
بنایا ۔ آرب کا عظیم رئیس اگر اس طرح اپنی جیب و غریب حیلہ تراشا۔ اس نے ایک بیٹیم
ہے کی پرورش کی تھی۔ بڑے لاڈ پیار سے اس کو پالا پوساتھا۔ جبوہ جوان ہوا تو اس کی شادی
بھی کر دی اور اس کے جملہ اخراجات کا خودہی کفیل ہوا۔ عمرو نے اس کو ایک روز اپنے پاس
بھی کر دی اور اس کے جملہ اخراجات کا خودہی کفیل ہوا۔ عمرو نے اس کو ایک روز اپنے پاس
میں بلایا اور اسے کہا کہ جب ساری قوم میرے پاس جمع ہو تو ہیں تجھ سے کوئی بات چھیڑوں
گا۔ یہاں تک کہ تلخ کلامی کی نوبت آجائے گی۔ جب شدت غضب میں میں تجھے تحییر رسید
کوں تو تو بھی اس کے جواب میں جمھے طمانچہ دے مارنا۔ یہ میرا تھم ہے۔ اس کی تھیل تم پر
کروں تو تو بھی اس کے جواب میں جمھے طمانچہ دے مارنا۔ یہ میرا تھم ہے۔ اس کی تھیل تم پر
کروں تو تو بھی اس کے جواب میں جمھے طمانچہ دے مارنا۔ یہ میرا تھم ہے۔ اس کی تھیل تم پر
کروں تو تو بھی اس کے جواب میں جمھے طمانچہ دے مارنا۔ یہ میرا تھم ہے۔ اس کی تھیل تم پر

جب قوم کے افراداس کے پاس جمع ہو گئے تو طے شدہ پروگرام کے مطابق اس نے اس میتم سے گفتگو شروع کی بات بڑھتی گئی یہاں تک کہ غصہ میں آگر عمرہ نے اس کو گالیاں دیناشروع کیس اس نے بھی ڈرالحاظ نہ کیااور جواب میں گلیوں کی وجھاڑ کر دی۔ عمرہ نے اس کے چرے پر تحییر رسید کیا اس بیتم نے بھی آؤ دیکھانہ گاؤ۔ اس کو طمانچہ دے مارااور اس وقت عمرہ نے جاکر کھا۔

وَاذُلَاهُ ؛اَلَيُّوْهَ ذَهَبَ فَخَرْعَهُ وَهَجَدُهُ " ہائے ذلت در سوائی! آج عمرو کے فخراور بزرگ کاجنازہ نکل گیا۔ " اس نے قسم کھائی کہ دہ اس جوان کو زندہ نہیں رہنے دے گااس کواس کی گستاخی کامزاچکھا کر رہے گا۔ لوگوں نے پچ بچاؤ کر کے اس لڑکے کو قبل ہونے سے بچالیالیکن عمرونے برافروختہ ہوکر اعلان کیا۔

وَاللهِ لَا أَتُوْمُ بِبَلْنَةٍ مُنِعَ فِي هٰذَا فِيهِ أَبَدًا وَلَا بِيْعَنَ أَفُوالِيْ كُلُّهَا وَارْحَلُ عَنكُمْ -

" بخدا! میں اس شرمیں نہیں رہوں گا جماں میرے ساتھ ایسا کیا گیا ہے میں اپنے تمام اموال کو فروخت کر دوں گا اور یہاں ہے کوچ کر

جاؤل گا۔ "

اوگوں نے اس کی برہمی کو غیمت جاناد ھڑاد ھڑااس کے مکانات، بنگلے، حویلیاں اس کی غیر منقولہ اور منقولہ سامان خرید ناشروع کر دیا۔ بنی از دقبیلہ کے چند خاندانوں نے عمرو کی اقتدا کرتے ہوئی اپنی جائیدادیں فروخت کر دیں اور وہاں سے کوچ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ جب عمروا پنے اموال بیجنے سے فارغ ہوا تو اس نے لوگوں کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا بہت ہوگ اور جو باقی رہ مجے طوفان آیا اور انہیں خس و خاشاک کی طرح بہاکر لے گیا۔

عمروبن عامرائے فرزندوں اور بنی از دے قبائل کو ہمراہ کے کر روانہ ہوا اور بیڑب کارخ کیا آرب سے رخت سفریاندھتے ہوئے اس نے تمام قبائل کے سامنے عرب کے مختلف علاقوں کی خصوصیات بیان کیس ٹاکہ ہر قبیلہ اپنے پہندیدہ علاقہ میں جاکر رہائش اختیار کر لے اس نے کہا۔

مَنْ كَانَ مِنْكُوْ ذَا هَوْ بَعِيْدٍ وَجَمَلِ شَدِيْدٍ وَمُكَانَ مِنْكُونَهِ وَمُكَانَ -فَلْيَالْحَقَ بِقَصْمِ عُمَانِ الْمَشِيْدِ وَسَكَنَهَا أَذُهُ عُمَانُ -

"تم میں ہے جس کاحوصلہ بلندہو جس کی سواری کے اونٹ تنومندہوں اور اس کے سامنے مقصد برداعظیم ہوتو چاہئے کہ وہ عمان کے پانتہ ایوانوں میں جاکر سکونت میں جاکر سکونت افتیار کرلی۔ "

عمرونے کھا۔

وَمَنْ كَانَ مِنْكُوْ ذَاهَةٍ غَيْرُ لَعِيْدٍ ، وَجَمَلٍ غَيْرُ شَيِ يَدٍ وَمُرَادٍ غَيْرُ حَلِيْدٍ فَلْيَالْحَقُ مِنْ اَرْضِ هَمْدَ انَ وَكَانَ الَّذِيْنَ سَكَنُولُهُ وَدَاعَةُ بِنُ عَمَرٍ وَبْنِ عَامِرُ فَانْتَكِبُوْا فِيْ هَمْدَانَ -

" تم میں سے جس کا حوصلہ بلندنہ ہواور سواری کااونٹ کمزور ہواور اس کامقصد بھی اہم نہ ہو۔ وہ ہمدان میں جاکر فروکش ہوجائے۔ چنانچہ اس کابیٹاو داعہ ،ہمدان میں جاکر رہائش پذیر ہو گیا۔ "

عمرونے کہا۔

وَمَنْ كَانَ مِنْكُودَ اجَلْبِ وَبَعْيِ وَلَهُ صَبَرٌ عَلَى اَزْمَاتِ اللَّهْمِ فَلْيَلْحَقْ بِبَطْنِ مُرْفَسَكَنَتْ وَخُزَاعَتُهُ - "اور جو قبیلہ تم میں سے بہادر، صاحب بھیرت ہو۔ جو زمانہ کے حادثات پر صبر کر سکتا ہوا سے چاہئے کہ بعلن مُرمیں جاکر ڈیرا ڈال دے چائچہ بنی فراعہ نے بطن مُرکواپنا وطن بنایا۔ " چنانچہ بنی فراعہ نے بطن مُرکواپنا وطن بنایا۔ " عمونے کما۔

وَمَنْ كَانَ مِنْكُوْ يُرِيْدُ الرَّامِخَاتِ فِى الْوَحْلِ وَالْمَطْعَمَاتِ
فِى الْمَحْلِ فَلْيَلْحَقُ بِالْحَرَّةِ ذَاتِ النَّغْلِ فَكَانَ الَّذِيْنَ سَكَنُوهَا الْاَوْسُ وَالْجِنْزَرَجُ - الْاَوْسُ وَالْجِنْزَرَجُ -

"جو قبیلہ تم میں ہے ایسے علاقہ کا آرزومندہو جہاں کچڑ میں مضبوط پہاڑیاں ہوں۔ قط سال کے زمانہ میں جہاں پھلدار در خت ہوں تووہ لاوہ کے اس میدان میں جائے جہاں نخلتان ہے چتانچہ اوس و خزرج نے اس علاقہ میں آکر رہائش افتیاری۔ "

عمرونے کما۔

وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَنْمُ وَالْحَبَيْرَ وَالدِّيْبَاجَ وَالْحَرِيْرَ وَالْاَصْرَ وَ التَّامِيْرَ فَلْيَلْحَقُ بِبُصُلى وَسَدِيْرٍ وَهُمَامِنُ آرُضِ الشَّامِرِ فَكَانَ الَّذِيْنَ سَكَنُوْهُ الْ جَفْنَهِ بِنِ غَسَّانَ -

"اور جو مخص شراب اور خمیری روئی کا شائق ہو۔ اور دیبا وریشم کے کپڑے پہننا چاہتا ہو۔ اور حکم اور حکومت کاخواہاں ہو تووہ بھری اور سدیر کارخ کرے۔ یہ شام کے دوشریں وہاں آل جفنہ بن غسان خیمہذن ہوئے۔ "

عمرونے کہا۔

مروے مه۔ من گان يُرنيدُ القِيَاب الزِقَاقَ وَالْخَيُولَ الْعِتَاقَ وَالْكُنُونَ مِنَ الْاَرُزَاقِ فَلْيَلْحَقُ بِالْعِمَاقِ وَكَانَ الَّذِیْنَ لِحِقُواْبِالْعِرَاقِ جَزِیْمَةُ الْاَبْرَشِ وَمَنْ كَانَ بِالْحِیَقِ مِنْ عَسَانِ ۔ "جو قبیلہ باریک لباس اعلی نسل کے گھوڑے اور رزقوں کے خزانے چاہتا ہو۔ وہ عراق میں جاکر سکونت پذیر ہو چتا نچہ جزیمہ الابرش، نی غسان کے جو لوگ جرہ میں آباد تھے وہ عراق میں خطل ہو گئے۔" (1) عمروبن عامر، اپنے فرز ندوں اور افراد خاندان اور بنی از د کے قبائل کو ہمراہ لے کر ہرب سے روانہ ہو گیااور یٹرب کارخ کیا۔ راستہ ہیں اس کابھائی و واعد بن عامراس قافلہ سے جدا ہو کر ہدان میں جاکر سکونت پذیر ہوا یہ قافلہ جب سراۃ اور کمہ کے در میانی علاقہ میں پہنچاتواز و کے چند قبائل وہاں رک گئے عمر کاایک بیٹا عمران بھی وہاں بی خمر گیا۔ اس قافلہ نے اپناسنر جاری رکھا یمال تک کہ وہ ایک چشمہ پر پہنچ جس کانام غسان تھا۔ یمال سے لحی جس کانام ربیعہ بن عار یہ بی عروبی عمروبی عاد یہ ہیں عروبی عدر ہو ہو کہ آیا اور بنو جرہم ربیعہ بین عاد شادی کی۔ اس کے بطن سے وہ عمروبی لحی پیدا ہوا جس نے عرب میں بت پر سی کی بیدا ہوا جس کے باد شاہ عامر جر ہمی کی بیڈ ہوا ور مین ابر اجہی میں طرح طرح کی تحریفیں کر کے اس کا طیہ عرب میں بت پر سی کا آغاز کیا اور وین ابر اجہی میں طرح طرح کی تحریفیں کر کے اس کا طیہ بگاڑ ویا اس کی اولاد فراعہ کے نام سے مضہور ہوئی۔

لِاَنَّ اَبَاهُ مُعْلِفُنَزَعَ مِنْ غَسَّانِ "كيونكه اس كاباب غسان كے چشمہ سے اپنے قافلہ سے جدا ہو حميا تھا۔" (۱)

یہ قافلہ عمروین عامری قیادت میں جس علاقہ ہے گزر آاس کو اپنازیر تھین کر آچلا جاآ۔
جب یہ لوگ کمہ کے نواح میں پنچے تو اس وقت وہاں ہو جریم کی بادشلی تھی انہوں نے ہو
اساعیل کو حرم کی تولیت ہے محروم کرکے خود قبضہ کر لیا تھا۔ عمومے بیٹے تعلیہ نے بی جرحم کو
کملا بھیجا کہ ہم بھی ہے ترک وطن کر کے یہاں آئے ہیں۔ جہاں ہے بھی ہمارا قافلہ محرراوہاں
کے لوگوں نے بوی فراخدل ہے ہمارااستقبال کیا ہم یہاں پچھ عرصہ ٹھیرنا چاہے ہیں اس انتا ہی
ہم اپنے نمائندے کر دونواح کے علاقوں کی چھان بین کے لئے بھیجیں گے جب ان کی طرف
ہم اپنے نمائندے کر دونواح کے علاقوں کی چھان بین کے لئے بھیجیں گے جب ان کی طرف
ہم نے ان کو یہاں ٹھیرنے کی اجازت و ہے ہا نکار کر دیا تعلیہ نے دوبارہ انہیں کملا بھیجا کہ
ہم اپنی قوت بازہ و چرا گاہ میں تمہیں ساوی حق دیں گے اور اگر تم بخوشی اجازت نہیں دوگ تو
ہم اپنی قوت بازہ سے یہاں ٹھیریں گر لے پانی پر قناعت کر ناہوگی آگر تم ہم ہے جنگ کر و گے
اجازت ہوگی اور چینے کے لئے تمہیں گدلے پانی پر قناعت کر ناہوگی آگر تم ہم سے جنگ کر و گے

بنالیں مے تمہارے مردوں کو یہ تیج کر دیں مے اور آئندہ تم میں ہے کی کو حرم میں قدم رکھنے
کی اجازت نہیں ہوگی۔ بنوجر ہم نے اس دھمکی کی بھی پروا نہ کی فریقین میں جنگ چھڑ گئی اور
مسلسل تین دن تک جاری رہی بنوجر ہم کو فکست فاش ہوئی ان کی کثیر تعداد ماری گئی چند آ دی
بھاگ کر جان بچا سکے نقلبہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ایک سال تک مکہ کے نواح میں خیمہ ذن
رہا۔ اس عرصہ میں انہیں بخارنے آلیا جس ملک کے بیہ باشندے تھے وہاں بخارنام کی کوئی بیاری
ہی نہ تھی انہوں نے زیادہ دیر وہاں ٹھمرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہر قبیلہ نے اپنے جو علاقہ پند کیا
تھااد ھرروانہ ہو گیا۔ اوس و خزرج جو حلر شین نقلبہ بن عمروین عامر کے فرزند تھے وہ بیڑب
کی طرف روانہ ہو گیا۔ اوس و خزرج جو حلر شین نقلبہ بن عمروین عامر کے فرزند تھے وہ بیڑب

علامہ یاقوت حموی تحقیق ہے کہ جب یہ قافلہ یمن سے روانہ ہواتو تعلیہ نے وہاں سے بی حجاز کارخ کیا تھااور تعلیہ اور ذی قار کے در ممانی علاقہ میں اقامت اختیاری اس کے ماخی یہاں بی یہ علاقہ تعلیم سے مشہور ہے۔ وہ خود، اس کی ساری اولاواور اس کے ساتھی یہاں بی فروکش ہوگئے۔ جب یہ لوگ خوب پھلے پھولے۔ ان کی تعداد میں کانی اضافہ ہو گیااور اولادی کرت کرت کی وجہ سے دہ اپنی حالات ورمحسوس کرنے گئے توانہوں نے تعلیم سے رخت سنر باند حااور پیرب میں آگر خیمہ ذن ہوگئے۔ یہود کے قبائل پیرب میں پہلے سے سکونت پذیر تھے ان کے در میان وہ بھی رہنے گئے۔ یہود ہے قبائل پیرب میں پہلے سے سکونت پذیر تھے ان کے در میان وہ بھی رہنے گئے۔ یہود ہوں کی گئی آ بادیاں بیرب سے باہر بھی تھیں خیبر۔ بیناء وادی القری وغیرہ اوس و خزرج کے بعض افراد وہاں چلے گئے لیکن ان کی آگڑیت بیرب میں آباد ہوگئی۔

## نسب فخطان

آب پہلے پڑھ آئے ہیں کہ اوس و خزرج کاسلسلہ نسب فیطان تک پہنچاہے ہیں ہیں آباد تمام قبائل کاجداعلی فیطان تھا۔ علاء کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربی زبان میں گفتگو کی وہ یمی فیطان تھاان کی اولاد کو اَلْعَمَابُ اَلْمُتَعَیّز بَدُ کما جاتا ہے یعنی وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد کو اَلْعَمَابُ اَلْمُسْتَعَیّر بَدَ کما جاتا ہے کہ کیونکہ ان کی مادری زبان عربی نہ تھی انہوں نے بنوجرہم سے یہ زبان سیمی تھی عربوں کی ایک تیسری قتم ہے جنہیں "العرب العارب "کما جاتا ہے اس سے مراد عاد، ثمود، طعم، جدیں،

عملیق وغیرہ وہ قبائل ہیں جو مث محے ہیں جن کی نسل اب منقطع ہو چکی ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ العرب المتعربہ اولاد اساعیل وعد نان دوالگ الگ شاخیں ہیں لیکن علم انساب کے مشہور ماہر زبیر بن بکار کی رائے ہے کہ قبطان بھی عد نان کی طرح حضرت اساعیل علیہ السلام کی ذریت سے ہے ان کا نسب نامہ سے۔

سرے حضرت اساعیل علیہ السلام کی ذریت سے ہے ان کا نسب نامہ سے۔

۔ فخطان بن ہمیسم بن تیم بن نبت بن اساعیل صحیحین کی ایک حدیث، جو حضرت ابو ہر رہ سے مردی ہے اس سے بھی ذبیر بن بکار کی رائے کی تائید ہوتی ہے منقول ہے۔

> وَتِلْكَ أَمُّكُوْ مِيَا بَنِيْ مَنَآءِ السَّمَآءِ "اے ماءالساء کے بیٹو! حضرت ہاجرہ تمہاری ماں ہیں۔ اور ماءالساء عامر کالقب تھااوس و خزرج کا جداعلی تھا۔" حافظ ابن حجرفرماتے ہیں۔

" وَهُوَالِّذِنْ يُ يَتُرَجَّعُ فِنْ لَقَدِنْ يُ "
"ميري تحقيق كے مطابق بھى يى تول يعنى قطان كااولاد اساعيل سے ہونا اراح ہے۔ "

ایک دوسری روایت ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اسلم اور خزاعہ کے قبیلے باہمی تیراندازی میں مقابلہ کر رہے تھے سر کار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے فرمایا۔

آرَمُوُّا یَا بَیْخِیْاسَمَاعِیْلُ "اے اساعیل کے فرزندو؟ خوب تیراندازی کرو۔" اور آپ کوعلم ہے قبیلہ اسلم اور خزاعہ یمنی قبائل ہیں جو فخطان کی ذریت سے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے دا دامنذر بن عمرو کے یہ اشعار بھی زبیر بن بکار کی رائے کی تائید کرتے ہیں۔

وَرَثَنَا مِنَ الْبَهَ لُوْلِ عَمْنَ بْنَ عَامِ وَحَارِثُهُ الْفِطْرِلْفِ هَبْنَا مُؤَثَّلًا مَا تَزُونَ الْبِينَ بَبْ بْنِ مَالِكِ وَنَبْتِ بْنِ الْمُعَاعِيْلَ مَا إِنْ عَنَوْلاً " ہم نے ابن عامرے جو ہمہ صفت موصوف سردار تھا۔ اور حارث سے جور کیس اعظم تھا۔ وہ ہزرگ ورث میں لی ہے جس کی بنیادیں بہت مگری ہیں۔ " اور نبت بن مالک اور نبت بن اساعیل ہے وہ کملات ورث میں لئے ہیں جو تبدیل نہیں ہوئے اس سے بھی پیتہ چاتا ہے کہ عمروبن عامراور حارث، حضرت اساعیل کے فرز ندنبت کی اولاد

میں ہے تھے۔

## اوس وخزرج

اوس و خزرج بید دونوں سکے بھائی تھے، ان کے والد کانام حاریثہ بن تعلید بن عمرو بن عامر تھا۔ اوران کی والدہ کانام کانام مالک تھا۔ لیکن اس کے بھائی خورج کے پانچے بیٹے تھے جن کے نام بید ہیں۔ عمرو، عوف، جشم ، کعب اور حارث جب اوس کی وفات کا وقت قریب آگیاتواس کے عزیزوں نے اس بات پر اظمار افسوس کیا کہ اس کا صرف ایک لاکا ہے جب کہ اس کے بھائی خزرج کے پانچے بیٹے ہیں انہوں نے اے کما کہ ہم نے قبار ہا تمماری منت کی کہ کسی دوشیزہ سے شاوی کر لو۔ لیکن تم نے ہماری بات نہ مائی تم و نیا ہے رخت سنمیاندھ رہے ہواور صرف آیک لاکا چھوڑر ہے ہو۔ اوس نے ایک بھائیوں کی بیات من کر کما۔

كَنَّ يَهْلِكَ هَالِكُ تَدَكَ مِنْكُ مَالِكِ "كه جس كامالك جيسا بينا مووه بلاك نهيں موما۔" آخر ميں وه اپنے بينے مالک کی طرف متوجہ موااور اسے وصیت کی۔ آئی بُنیَّ الْمُدَنِیَّةَ وَلَا اللَّهِ نِیْتَ "اے بینے! موت قبول کرنا لیکن ونائت اور کمینگی کو ہرگز قبول نہ کرنا۔"

پھر فی البدیہ چند شعر کے جس میں پندو موعظت تھی۔ آخری چند شعر آپ بھی ساعت فرمائے۔

فَاِنَّ لَنَارَبًّا عَلَى فَوْقَ عَرْشِهِ عَلِيْمُنَّا بِمَا يَأْقِ مِنَ الْمَنْيُرِ وَالشَّيِّ "ہاراایک پرور دگار ہے جواپے عرش پر متمکن ہے۔ خبروشر جو بھی ظاہر ہوتی ہے وہ اسے جانتا ہے۔ " اَلَهُ مَيَانِ قَوْمِی اَنَ لِلْهِ دَعُومَ اَنَ لِلْهِ دَعُومَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اِذَابِعِتَ الْمَبَعُوثُ مِنَ اللِ غَالِبِ بِمَكَّتَرَفِيْمَا بَيْنَ ذَمْزَهِ وَالْحِبَمِ الْحَبَمِ الْحَبَمِ "جب غالب كے خاندان سے آیک نی مبعوث کیاجائے گاجو كمه میں زمزم اور حطیم کے در میان ظاہر ہو گا۔ "

المُتَالِكَ فَالْمُعُوانَصَّرَةُ بِهِلَادِكُو النَّعَادِ الْآلَا السَّعَادَةَ فِي النَّقَامِ السَّعَادَةَ فِي النَّقَامِ السَّعَادَةَ فِي النَّقَامِ السَّعَادَةَ فِي النَّقَامِ السَّعَادِ اللَّهِ السَّعَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اوس و خزرج کی اولاد کی اکثریت تویٹرب میں اقامت گریں ہو مخی بعض شاخیں دوسرے علاقوں میں جاکر آباد ہو گئیں ان میں سے صرف وہ خاندان انصار کے معزز لقب سے ملقب ہوئے جو مدینہ طیب کے کمین ہے۔ (1)

اوس و خزرج کے قبائل جب بیٹرب پنچ تواس وقت وہاں کی تمام زرعی زمینیں. تجارتی منڈیاں اور بازار یہودیوں کے قبضہ میں تھے۔ انہوں نے پی رہائش کے لئے محلات اور بری بری حویلیاں تغیر کی ہوئی تھیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے چھوٹے قلع بھی بنا لئے تھے۔ آگر کسی وقت کسی قوم سے جنگ کی نوبت آئے تووہ ان میں مورچہ زن ہو کر اپنا و فاع کر سکیں۔ عددی قوت اور مادی و سائل کی ان کے پاس فراوانی تھی اوس و خزرج بیڑب کی وادی میں بھر کر مختلف مقامات پر فروکش ہو گئے بچھ بیڑب کے بالائی علاقہ میں۔ پچھ اس کے نشیبی علاقہ میں۔ مختلف مقامات پر فروکش ہو گئے بچھ بیڑب کے بالائی علاقہ میں۔ پچھ اس کے نشیبی علاقہ میں۔ کچھ یہودیوں کے ساتھ ان کی کسی بہتی میں۔ اور بعض نے اپنی رہائش کے لئے نئی بستیاں آباد کر لیس۔ پچھ عرصہ اوس و خزرج ان کے زیر سابہ اپنا وقت گزارتے رہے بعد میں انہوں نے یہودیوں سے دوستی کامعلمہ کر لیا۔ آگہ اس وادی کے کمین امن و سکون کی زندگی ہر کر سکیس ایک دوسرے کو مفکوک نگاہوں سے نہ دیکھتے رہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ یماں آباد

سارے قبائل بقائے باہمی کے اصول پر کار بندر ہیں گے۔ اگر کوئی بیرونی دشمن اس معلم ہ کسی فریق پر تملہ آور ہو گاتوا ہے حلیف کا وفاع اور اس کی ایداد سب کی مشتر کہ ذمہ داری ہوگا وقت گزر آگیا یہاں تک کہ ان نووار و قبائل کی تعداد میں بھی اضافہ ہو آگیا اور ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوتی گئی تی قریظہ اور نضیر کے قبائل نے ان کی روز افزوں قوت ہے ہراساں ہو کر دو تی کاوہ معلم ہ توڑ و یا اوس و خزرج بھی اپنی جگہ یہود سے خانف تھے کہ کمیں وہ انہیں اس علاقہ سے نکال نہ دیں۔ خوف ور جاکی ایک عجیب سی کیفیت سے دو چار تھے کہ ان کے ہاں کے بال ایک نامور فرز ندمالک بن عجلان پیدا ہوا جس نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اپنی قوم کے بھرے ایک نامور فرز ندمالک بن عجلان پیدا ہوا جس نے پی خداداد صلاحیتوں سے اپنی قوم کے بھرے ہو گئا داکی شیرازہ بندی کی۔ دونوں قبیلوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ان قبائل میں دن بدن اضافہ ہو تا چلا گیا۔ اس اثناء میں ایک واقعہ رونما ہوا جس نے طلاح کارخ بھیردیا۔

مالک کے زمانہ میں یمودی قبائل کاایک بادشاہ الفطینون نای تھا۔ جو پر لے در ہے کافاسق وفاجرتھا۔ اوس وخزرج کے یمال آباد ہونے سیلے اس نے یہ عکم دے رکھاتھا کہ جب بھی محمی لڑکی کی شادی ہو تو وہ اپنے خاوند کے پاس جانے سے پہلے ایک رات اس کے شبستان عشرت کی زینت ہے گی۔ تبوہ اپنے خاوند کے جلاعروی میں قدم رکھے گی۔ دیگر قبائل کی دلنوں کے ساتھ تواس کابدرویہ تھا۔ لیکن اوس وخزرج اس سے مشتیٰ تھے۔ اب اس نےان كى عصمتوں ير داكہ دالنے كاعزم كرليا۔ اتفاق سے مالك بن عبلان كى بس كى شادىكى تاريخ مقرر ہوئی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ دلهن پہلی رات اس کے پاس گزارے کی دوسرے روزوہ اہنے خاوند کے پاس جائے گی۔ شاوی کی آریخ سے ایک روز پہلے مالک کی بمن گھر بلولباس میں باہر آئی اور اس مجمع کے پاس سے گزری جمال اس کا بھائی مالک بیٹھا ہوا تھاوہ ایس حالت میں محزری کہ اس کی پنڈلیاں برہنہ تھیں مالک میہ و مکھ کر آگ بھولا ہو کیا۔ تیزی سے کھر آیااور اس حرکت پراپی بمن کو سرزنش کی بمن نے کما بھائی! تم اتنی سی بات پر برافروختہ ہو گئے ہو تمہاری بمن كے ساتھ آكنده شب جو ہونے والا ہے وہ تواس سے بہت زیادہ ہولناك ہے۔ مالك نے کمابس! تم اس کافکرند کرویس اس سے نیٹ لول گا۔ دوسری شب جب اس کو دلهن بناکر عورتس الفطيون كے محل ميں لے جانے لكيس تومالك نے بھى عور توں كالباس بهن ليا۔ تلوار اپی بغل میں دبالی اور عور تول کے اس جوم کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا عور تیں تواس کی بمن كودبال پنجاكروايس أكنيس موقع بات بى الك فياسى بايام تلوار الرائى اوراس فاسق كا

سرتن سے جداکر ویاملک الفطیکون کو کیفر کر دار تک پہنچاکر گھرواپس آگیااس نے یہودیوں کے باد شاہ کو قتل کیا تھا۔ اس نے بیاؤ کے لئے ضروری کے باد شاہ کو قتل کیا تھا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لئے ضروری سمجھاکداس کے قبیلے کے جولوگ غسان کے چشمہ کے آس پاس آباد ہو گئے ہیں اور اس علاقہ کی حکومت کی باگ ڈور بھی اب ان کے ہاتھ میں ہے انہیں اپنی مدد کے لئے پکارے۔

بعض مؤرضین کاخیال ہے کہ اس نے اپنا قاصدروانہ کیا۔ جس کا نام رمق بن زید بن امرؤا لقیس تھاوہ ایک چرب زبان خطیب اور قادر الکلام شاعر تھا۔ لیکن پر لے در ہے کا بد صورت اور بدشکل۔ غسانیول کے بادشاہ کا نام ابو تجبیلہ تھار متی نے ابو مجبئیلہ کے سامنے اپنی قوم کی مظلومیت اور یبودی قبائل کے ظلم وستم اور فستی و فجور کااییانقشہ کھینچا کہ ابو تجبئیلہ اپنی قوم کی مظلومیت اور یہودی قبائل کے ظلم وستم اور فستی و فجور کااییانقشہ کھینچا کہ ابو تجبئیلہ اپنی قوم کی مظلومیت اور اس کی بدصورتی کو اپنی نام کی کہا عسک کی اداد کے لئے تیار ہوگیا اس نے قاصدی فصاحت و بلاغت اور اس کی بدصورتی کو دکھے کر کہا عسک کلین فی دعائے خیدیث پاکیزہ شمد ایک ضبیث برتن میں۔

بعض مؤرخین کاخیال ہے کہ مالک خود غسان پہنچا۔ اتفاق سے وہاں تنق بن حسان بھی موجود تھا۔ جس نے غسان کے علاقہ کو فتح کیااور اس کے بادشاہ کو اپنا باجگزار بنالیا۔ مالک نے دونوں (جُبیکیلہ اور تنظ ) کو بیود یوں کی ستم را نیوں اور اپنی عصمت سے کھیلئے کے واقعات سے آگاہ کیا۔ تنع نے تتم کھائی۔

اَنْ لَا يَقُرُبُ إِمْرَاءَةً وَلَا يَمَسَ طِيْبًا وَلَا يَشَمَبُ خَمَرًا حَتَى اللهِ اللهِ الْمَدِيثَةُ مَ المَا اللهِ المَدِيثَةِ وَيَذِلُ مَنْ بِهَا مِنَ الْيَهُوْدِ

"كدوه جب تك يرب رج خالى كرك يهوديوں كو ذليل ورسوانيس كرے گاندائي يوى كے قريب جائے گا۔ ندخوشبولگائے گااورندشراب ئے گا۔ " (1)

ابن قتینیہ نے المعارف میں لکھا ہے کہ ان ایام میں تع عسان کے علاقہ کو زیر تھین کرنے کے لئے شام کیا ہوا تھا۔ اس علاقہ پر اس نے قبضہ کرلیا وہاں کے بادشاہ کو اپنا باجگرار بنالیا۔ انہیں ایام میں مالک وہاں پنچا۔ اور دونوں سے ملاقات کی۔ دونوں نے اس کی امداد کا وعدہ کیا۔

مالک کی حمیت اور سیاس سرگر میوں سے یمودیوں کے متعدد سردار قتل کر دمیے سکتے ہوں ان کازور ٹوٹ گیا۔ اور اس علاقہ میں اوس و خزرج کی بالادستی کے دور کا آغاز ہوا۔ یمود نے جب محسوس کیا کہ وہ میدان جنگ میں ان نودارد قبیلوں کو فکست نہیں دے سکتے توانہوں نے ان دونوں قبیلوں میں بدگمانیاں پیدا کر ناشروع کر دیں۔ اور ان کے دلوں میں حسدو عناد کی ختم ریزی میں معروف ہو گئے۔ یہود کے کچھ قبیلے اوس کے حلیف بن جاتے اور بعض خزرج سے دوسی کا معلم ہ کر لیتے یوں دونوں قبیلوں کا اعتاد حاصل کر کے ان کو ایک دوسرے کے خلاف بحرکاتے کہ ان میں جنگ شروع ہوجاتی کشتوں کے پہتے لگ جاتے اور خون کی ندیاں بہتے لگتیں اس طرح انہیں آپس میں لڑا الڑا کر ان کی قوت کو کھوکھا کرتے رہے اور ان کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوشے۔ پہلی صدی عیسوی سے چھٹی صدی عیسوی تک اوس و خزرج میں خوزین کا بازار کر م رہا۔ معمولی معمولی باتوں پر آتش فساد بحرک الحتی بینکٹروں جوان اپنے کو زیزیوں کے ہاتھوں لقمہ اجل بن جاتے سینکٹروں شاد و آباد گھر انے ابنز جاتے۔ ان تمام خوزیزیوں کے پس پر دہ یہود کی مکاریوں اور ساز شوں کی روح فرسا داستانیں کار فرما ہوقتیں۔

واقعہ بجرت ہے چار پانچ سال پہلے اوس و خزرج بیں ایک لرزہ خیرخوزیز بنگ ہوئی جس میں دونوں قبیلوں کے سینکڑوں بمادر جنگ ہو تھاں جنگ کی آگ بھڑ کانے میں بھی یہودکی دسیسہ کاریوں کاد خل تھا۔ جب بنوقیلہ کے ایمین جنگ کے آخار نمایاں ہوئے ویوقر نظے نے بڑی راز داری ہے اوس کے ساتھ ساز بازی انہیں جنگ پررا نگیجے تھے کیااور اپنے تعاون کا انہیں یقین دلایا۔ جب خزرج کواس معلمہ کاعلم ہوا توانہوں نے اپنا آ دی بھیج کرنی قریظہ کو دصکی دی کہ اگر تم نے ہمارے مقابلہ میں اوس کی امداد کی توہم تمہماری تکابوئی کر دیں گے تمہماری سلامتی اس میں ہے کہ تم غیر جانبدار رہو۔ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے در میان ٹانگ نہ اڑاؤ۔

بوفرزج کے اس قاصد کو یہودیوں نے کملا بھیجا کہ بے شک اوس کے ساتھ ہمارا امعلہہ ہوا
ہے انہوں نے ہم سے مدد طلب کی ہم نے ہا می بحرلی۔ لیکن اب ہم تم سے پکاوعدہ کرتے ہیں
کہ ہم اوس کی مدد نہیں کریں مے بنو فرزج نے کما کہ ہمیں تممارے اس قول پر اعتاد نہیں تم
بطور پر غمال اپنے نیچ ہمارے پاس گروی رکھو تب ہمیں تمماری بات پر یفین آئے گا۔ چنانچہ
انہوں نے اپنے چالیس نیچ بنو فرزج کے پاس بطور رہن رکھے کہ اگروہ عمد فلمی کریں گے تو
ان بچوں کو قبل کرنے میں بنو فرزج حق بجانب ہوں گے۔

دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی ابتدامیں ہو قریظہ غیر جانبدار رہے جب انہوں نے ویکھا کہ

اوس کاپلزا بھاری ہے توانہوں نے بوخزرج سے اپناوعدہ توڑ دیا کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے۔ جب کسی نے انہیں ٹو کا کہ تمہارے چالیس بچے بوخزرج کے پاس بطور ریخل ہیں وہ انہیں قتل کر دیں مے توان کے ایک سردار کعب بن اسدالقرظی نے کہا۔ یانگناچی کئیکہ ٹھ کہ آشہ کہ دوکت کا کا گفٹ

"ان بچوں کی پروا نہ کرووہ کیا ہیں ہماری ایک رات گھے گی ہویاں حالمہ ہوجائیں گی چرنوماہ ہمیں انظار کرنا پڑے گااور ان جیسے در جنوں بچے پیدا ہوجائیں گے۔ " (1)

انہوں نے اوس کو پیغام بھیجا۔ اٹھو دخمن کا مقابلہ کرو ہم سب فورا تہارے
پاس آیا چاہے ہیں خزرج کو جب اس عمد فکنی کاعلم ہوا توانہوں نے عبداللہ بن ابن کو کملا بھیجا
جس کے پاس بنو قراط کے بیچ پر غمال تھے کہ انہیں قبل کردو۔ ابن ابن نے ایساکر نے سے
ا تکار کردیا الٹا پے قبیلہ پر غداری کا الزام لگایا اس کی اس طوطانیشی کود کھے کر عمروین نعمان نے
اسے بزدلی کاطعنہ دیتے ہوئے کما۔

کے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے اور انہوں نے ہوں داد شجاعت دی کہ خزرج کو گھٹے نیکنے پڑے

یہ جنگ بعاث کے مقام پر لڑی گئی تھی اس لئے آریخ بیں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے۔
صدیوں سے اوس و خزرج آپس بیس پر سرپیکار تھے بھی کسی کا پلزا بھاری ہو آبھی کسی کو ماہ فرار افقیار کرنی پڑتی جنگوں کے اس غیر متابی تسلسل نے انہیں کمزور کر کے رکھ دیا۔ کسی
کو فتح ہو یا شکست فریقین کے بمادر اور شجاع اس جنگ کی بھٹی بیس جل کر راکھ ہوجاتے۔
روز مروکی قبل وخوز بیزی سے آخر وہ شک آگئے انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کشت وخون سے
نجات پانے کا ایک بی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بیس سے کسی ایک کو اپنا حاکم مقرر کرلیں اور دونوں
نجات پانے کا ایک بی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بیس سے کسی ایک کو اپنا حاکم مقرر کرلیں اور دونوں
کو میدان جنگ میں حل کرنے کی بجائے اپنے اس حاکم کے سامنے چیش کریں۔ وہ جو فیصلہ
کو میدان جنگ میں حل کرنے کی بجائے اپنے اس حاکم کے سامنے چیش کریں۔ وہ جو فیصلہ
کرے دونوں فریق اس کو بطیب خاطر قبول کرلیں۔

اس وقت دو آوی ایسے تھے جن ہے یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی ہے بھاسکیں گے ایک عبداللہ بن الی جو بنی خزرج قبیلہ کافرد تھادو سراابو عامر راہب جو قبیلہ اوس ہے تعلق رکھتا تھا ابو عامر کی نشست و برخاست علماء یہود کے ساتھ بکٹرت تھی وہ ان علماء سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آ مد حضور کی صفات و کملات کاذ کر سنتار ہتا تھا اس کے دل میں پیدا ہوگئی جمال بیٹھتا جمال جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتا۔

یژب ہے وہ بڑاء پنچا۔ یہ بھی یہودیوں کی ایک بہتی تھی۔ وہاں کے علاء ہے بھی ہرور
کائنات علیہ وعلی آلہ الصلوات والسلیمات کے بارے میں معلومات حاصل کیں وہاں ہے شام
پنچاعیمائی علاء کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے
میں دریافت کیاانہوں نے بھی حضور کی آ مداور حضور کی صفات جمیدہ کے بارے میں اہے بہت
پچھ بتایا۔ اس طویل سیاحت کے بعد پھر ییڑب آیا۔ یہاں پنچ کر اس نے دعویٰ کیا
"انا علے دین المحتیقیہ "کہ میں دین حنیف پر کار بند ہوں۔ پھر وہ راہیب بن گیا۔ اور
راہیوں کی طرح اونی لباس پہنے نگا اور اس انتظار میں اپ شب وروز بسر کرنے لگا کہ حضور
معوث ہوں گے تووہ سب سے پہلے حضور کی بیعت کاشرف حاصل کرے گا۔ آ ہستہ آ ہستدوہ
لوگوں کی عقیدت کا مرکز بنمآ کیا۔ اور اس کے معتقدین اور مریدین کا اچھا خاصا حلقہ معرض
وجو دہیں آگیا۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو حضور کی بعثت کی اطلاع پیڑب ہمی پہنی الکین اے توفق نصیب نہ ہوئی کہ جس نبی کی آ مدکے لئے وہ عرصہ ہے چیٹم براہ تھا۔ اس کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرے اور اس طرح اپنی زندگی کے دامن کو سعادت دارین کی دولت سے معمور کرے۔ وقت محزر آ میا حضور علیہ الصلاق والسلام بجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لائے اور اس کے معقدین کی اکثریت اس کو چھوڑ کر دامن مصطفوی ہے وابستہ ہوتی می ہے حمد کی آگ میں جانے لگا۔ ایک روز حضور کی بار گاہ میں حاضر ہوا اور بو چھاکہ آپ کا دین کون ساہے۔ جس کا آپ پر چار کرتے رہتے ہیں۔ حضور نے ارشاد اور بو چھاکہ آپ کا دین کون ساہے۔ جس کا آپ پر چار کرتے رہتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔

ٚڿۣئُتُ بِالْحَنِيْفِيَةِ دِيْنِ إِبْرَاهِيْعَ<sup>\*</sup>

"کہ میں ابراہیم کے دین حنیف کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔"

ابوعامرے کماکہ میں پہلے ہی آس دین پر عمل پیرا ہوں مقصدیہ تھاکہ بچھے یہ سعادت پہلے ہی حاصل ہے۔ بچھے آپ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصاؤة والسلام نے فرما یااس دین حنیف سے تیراکیاواسط ۔ کہنے لگا حضرت ابر اہیم کے دین میں آپ نے کئی چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے حضور نے جواب دیا۔

مَافَعَلْتُ وَلَكِنِي جِئْتُ مِهَا بَيْصَنَاءَ نَقِيَّةً

"كه من خاس من ذرااضافه نهي كيابلكه من تواس دين كواس طرح لايا مول بيه سفيدوبراق ب اور بر آلائش سے پاک - " اس نے بيه من كركما-

ٱنْگاذِبُ آمَانَهُ الله طَرِيدًا غَرِيْدًا وَجِيدًا "جوجھوٹاہو اللہ تعالی اے اپنے وطن سے دور غریب الدیار بناکر سمپری کے عالم میں موت دے۔"

سر کارنے فرمایا۔ آمین جنانچہ اس کذاب نے اپنے لئے جو موت ماتکی تھی اس سے اسے دوچار کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعدوہ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آمیاجب مکہ فتح ہوا اور وہاں اسلام کا پر چم امرانے لگاتووہ بھاگ کر طائف پنچا۔ اٹل طائف نے جب اسلام قبول کیاتووہاں سے بھاگ کر شام چلا گیااور وہاں ہی غریب الوطنی، کسمپری اور تامراوی کی موت مرا۔ اور نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمین کا اثر ساری دنیا نے اپنی آتھوں سے دکھے لیا۔

حدى آگ اتى ظالم بكرانسان حق كوجائے اور پہچانے ہوئے بھى اس كو قبول كرنےكى سعادت سے بسرہ ور نمیں ہوتا۔ یمال تک کداس آگ کے شعلوں میں وہ جسم ہوکررہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یٹرب میں ایک اور مخص بھی تھا۔ جو حسد کی موذی پیلری میں مبتلا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بی خزرج سے تھا۔ اس کانام عبداللہ بن ابی بن سلول خزرجی تھا۔ دراز قامت، بارعب چره - چب زبان اور سیاست کے میدان کاشسوار تھا۔ جب اوس وخزرج آئےروز ی جنگوں سے تھ آ مے اور ایتاایک عظم مقرر کرنے کافیصلہ کیاتوسب کی نگاہیں عبداللہ بن ابی يريزي - حتى كه دونول قبيلول في بالانفاق اس كواينا علم مقرر كرف كاعزم كرليا- زر كر نے آگراس کے سر کاماپ لیا اکداس کے لئے سونے کا آج تیار کرے۔ تاج ہوشی کی رسم اوا كرنے كے لئے ايك شاندار تقريب كے انعقاد كے انظامات مور بے تقے اى انتاء ميں يثرب كے افتی یر جال محمدی کا آفتاب عالم آب طلوع ہوا۔ جس کی دلکش کرنوں نے دلوں میں انقلاب بریاکر دیاس انقلاب کی موجول میں دوسری خرافات کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ابی کی تقریب تاج يوشى اوراس كاستراتاج بهى خس وخاشاك بن كربه حميا- ابن الى في جب سارے ماحول کو بکایک بدلا ہوا دیکھا تواس نے اپنی نجات اس میں مضم سمجی کہ وہ کھل کر اپنی قوم کی مخالفت نہ كرے بلكداسلام قبول كرنے ميں ان كاساتھ دے اور كى مناسب موقع كا تظار كرے جب حلات ساز گارہوں تو پھروہ اپنے دلی ارمان کو پور اکرے۔ اس کے دل میں تو کفر کا ند حراتھا حدى أتش عالم سوز بحرك رى تقى ليكن بظاهراس فاسلام قبول كرف كاعلان كردياجي جیے اسلام کوتر تی اور عروج نصیب ہو تا کیااس کی آتش حمد تیزے تیز تر ہوتی گئی۔ جب تک زندہ رہا۔ اسلام اور پیغیراسلام علیہ الصلوة والسلام کے لئے مشکلات پیدا کر تارہا۔ آخراس آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔

### جنك بعاث

ہجرت سے چار پانچ سال پہلے یڑب میں ایک انچھواقعہ رونماہوا ہے کتب آریخ میں جنگ بعاث کے نام سے یاد کیاجا آ ہے۔ بعاث ایک جگہ کانام ہے بعض اے قلعہ کانام بتاتے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ ایک کھیت تھا جو بعاث کے نام سے مضور تھا۔ المنجو میں آگل کی وضاحت یوں کی گئے ہے۔۔

مديد طيب ك نواح من ايك موضع كانام تفاجمال يمود كاقبيله بوقريظ آباد تفار اس

موضع کوای جنگ کی وجہ سے شہرت ملی جواوس اور خزرج قبیلوں میں یہودیوں کی دسیسہ کاری کے باعث لڑی گئی تھی۔ یہ بجرت سے چند سال پہلے کاواقعہ ہے۔ (۱)

اوس و خزرج کے دو قبیلوں کے در میان اس مقام پر سخت خونر پز جنگ ہوئی جس بیں فریقتین کے نائ گرای برادر اور رئیس مارے گئے۔ اس جنگ بیں قبیلہ اوس کے سردار کانام خفیر تھا۔ جو حضرت آسید کاوالد تھا۔ یہ بھی اس جنگ بیں مقتقل ہوا۔ اسے حفیر الکائٹ کہاجاتا تھا، قبیلہ خزرج کے سردار کانام عمروین نعمان البیاضی تھا۔ یہ بھی اسی جنگ بیں مارا آبیالاائی کے آغاز میں خزرج کی فتح کے آغاز نمیں البیان بھے آخر میں اوس کاپلز ابھاری ہو آبیااور وہ فتح یاب ہوا۔ لیکن دونوں قبیلوں کا ناقابل تلافی جائی نقصان ہوا۔ بڑے برے سردار اور جنگ جو براور موت کی گھاٹ آبار دیے گئے۔ یہ سب یہودی قبائل کی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی یڑب میں تشریف آور ی سے جب یہ لوگ مشرف باسلام ہوئے تو انہیں اخوت و مجت کے رشتہ ہیں پرود یا گیااور یہ بھائی بھائی بھائی بین گئے۔ پھر بھی یہودی ان میں فتنہ انہیں اخوت و مجت کے رشتہ ہیں پرود یا گیااور یہ بھائی بھائی بین گئے۔ پھر بھی یہودی ان میں فتنہ فسادی آگ بحز کانے سے بازنہ آتے تھے۔ جب بھی انہیں موقع ملکوہ انہیں مضتعل کرنے کی فسادی آگ بحز کانے سے بازنہ آتے تھے۔ جب بھی انہیں موقع ملکوہ انہیں مضتعل کرنے کی مشیس کرتے لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بروقت چارہ گری سے بہودیوں کو بھٹ کاک کی مدنہ دیکھنا پڑتا۔

# قبائل انصار میں اشاعت اسلام کا آغاز

نبوت كاكيار هوال سال ہے موسم جج قريب آكيا ہے جزيرہ عرب كے دور دراز علاقول ہے لوگ فريضہ جج كى ادائيگى كے لئے كم پہنچ رہے ہيں دين فطرت كے مبلغ دل نواز صلى الله تعالىٰ عليہ و آلہ وسلم حسب دستور ہر قبيلہ كى قيام گاہ پر تشريف لے جاتے ہيں اور ان كو اسلام قبول كرنے كى دعوت دہتے ہيں۔ ليكن وى سرد ممرى ہے ، اور وى بے رخی ہے جس كامظاہرہ يہ لوگ كئى سالوں ہے كرتے چلے آرہے ہيں۔ ايك دن حضور عليہ الصلوة والسلام عقبہ كے يہ لوگ كئى سالوں ہے كرتے چلے آرہے ہيں۔ ايك دن حضور عليہ الصلوة والسلام عقبہ كے پاس پنچ تووہاں بنی خرز ج كے ايك كروہ ہے ملا قات ہو جاتی ہے ان سے پوچھا "مَنْ أَنْدُهُ ہُو ؟

پوچھاکیاتم وہ لوگ ہوجن کی یہود سے دوستی ہے۔ انہوں نے اٹبات میں جواب دیا۔ نی کرم نے فرمایاذرابیٹے نہیں جاتے ہو۔ کچھ باتیں کرلیں۔ انہوں نے کمابروچشم سرا)

پس وہ لوگ حضور کے پاس بیٹے مجے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی وعوت وی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کیا پھران کے سامنے چند آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی۔

ان لوگوں کی خوش قتمتی ہے تھی کہ ان کے شرجی چند یہودی قبائل بھی آباد تھے وہ لوگ صاحب علم اور الل کتاب تھے جب کہ انصار کے قبائل بت پرست تھے۔ اکثران کے در میان چھیڑجھاڑر ہتی تھی جب جنگ کی نوبت آئی تو یہودی انہیں دھمکیاں دیتے کہتے عنقریب ایک نی تشریف لانے والا ہے۔ ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی پیردی کریں گے۔ پھر ہم تتہیں اس طرح بدور لیخ قبل کریں گے جس طرح عاد وارم کو قبل کیا گیاتھا۔ یہود کی اس قتم کی باتوں سے انسار بھی ایک نی سے متعارف تھے۔ اور اس کا ذکر بار بار سنتے رہتے تھے جس کی باتوں سے انسار بھی ایک نی سے متعارف تھے۔ اور اس کا ذکر بار بار سنتے رہتے تھے جس کی آلد متوقع تھی۔

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تووہ آپس میں کئے گئے۔ کہ بیدوہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کی آ کھی دھمکیاں یہودہمیں آئے روز دیت رہتے ہیں جلدی سے ان پر ایمان کے آئیں ایسانہ ہو کہ یہودی ان پر ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے جائیں چنانچہ ان سب نے حضور کی دعوت دل وجان سے قبول کرلی۔ اور سارے سبقت لے جائیں چنانچہ ان سب نے حضور کی دعوت دل وجان سے قبول کرلی۔ اور سارے کے سارے مشرف باسلام ہو گئے۔

عربی: - (مجم البلدان جلد چهارم صنی ۱۳۳۳) منی اور کمه کے در میان ایک اونچائیلہ ہے جو عقبہ کے نام سے موسوم ہے یمال سے کمہ دو ممل کے فاصلہ پر ہے اس کے قریب ایک مجربھی ہے یمال سے جموع عقبہ کو کنگریاں ماری جاتی ہیں۔ پرانہوں نے گزارش کی یار سول اللہ! ہماری قوم میں عداوت و بغض کے شعلے صدیوں ہے بھڑک رہے ہیں باہمی دشمنیوں نے ہیں پارہ پارہ کر دیا ہے ہم انہیں حضور کا یہ پیغام پنچائیں گے جس دین پر ہم ایمان لائے ہیں انہیں بھی ترغیب دیں گے کہ وہ بھی اس کو قبول کرلیں۔ اگر وہ متفقہ طور پر سب ایمان لے آئیں تو پھر ہمارے ہاں حضور ہے بڑھ کر کوئی معزز و محترم نہ ہو گا انہوں نے آئندہ سال پھر شرف باریابی حاصل کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے قلوب واز حان کو نور اسلام سے منور کر کے اپنے وطن یرب لوث مجے۔

زمانہ جاہلیت میں الل عرب فریضہ جج او اکرنے کے لئے ماہ ذی المجہ میں مکہ مکرمہ آیا کرتے لیکن عمرہ او اکرنے کے لئے وہ ماہ رجب میں یہاں پہنچتے ۔ کو یا سال میں دو مرتبہ مختلف علاقوں کے عرب قبائل مکہ مکرمہ میں حاضری وہتے۔

عاکم نے متدرک میں لکھا ہے کہ خزرج کے یہ چھافراد ماہ رجب میں عمرہ کرنے کے لئے یہاں آئے ہوئے تضاور اللہ تعالی خصوصی نوازش نے انہیں اپنے حبیب کی خدمت میں حاضر کر دیاور ان کے دلوں کو حضور کی دعوت قبول کرنے کے لئے کشادہ کر دیا۔ (۱) ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس روز ایمان لانے والوں کی تعداد چھ تھی اور سب بنی خزرج

قبیلہ کے افراد تھان خوش نصیبوں کے اساء گرامی یہ ہیں۔

\_ا\_ابوالمامهاسعدین زرار ق- ابو تعیم کتے ہیں کہ قبیلہ خزرج میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت انہیں تھیب ہوئی۔ ان کا تعلق بنی النجارے تھا۔

\_٢\_ عوف بن حارث - ان كى والده كانام عفراء ب\_

\_س\_رافع بن مالك بن العجلان - ان كاتعلق بى زريق سے تھا۔

\_ ١٨\_ قطبه بن عامر بن حديده - بدين سلمه قبيله ك فرد تھے-

\_٥\_عقبه بن عامران كاتعلق قبيله في حرام سے تھا۔

-٧- جابر بن عبدالله بن رئاب- مدين عبيد قبيله سے تھے۔

شعبی ' تُہری وغیر جانے بھی ابن اسحاق سے اتفاق کیا ہے۔ اور کماہے کہ اس رات ایمان لانے والوں کی تعداد چھ تھی اور سارے خزرج قبیلہ کے افراد تھے۔ مویٰ بن عقبہ مشہور سیرت نگار کی تحقیق کے مطابق ان کی تعداد آٹھ تھی۔

موی بن عقبہ مصمور سیرت نکاری حقیق کے مطابق ان کی تعداد انھ سی۔ وطن پہنچ کر انہوں نے نبی مرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ملاقات کا حال اپنی

ا - انسيرة النبوييه ، احمر بن زين دحلان ، جلداول ، صفحه ٢٨٧

قوم کو بتایا۔ اس نے دین سے انہیں متعارف کرایا نیز انہیں آگاہ کیا کہ انہوں نے اس دین کو جول کر ایا نیز انہیں آگاہ کیا کہ انہوں نے اس دین کو جول کر لیا ہے اور اپنی قوم کے افراد کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جولوگ نبی محرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دین اسلام سے اب تک ناواقف تصان لوگوں کی کوششوں سے وہ بھی متعارف ہو گئے اس طرح کھر کھر حضور کاذکر خیر ہونے لگا۔

آئندہ سال یعنی بعثت کے بار ہویں سال حج کے دنوں میں انصار کے بارہ آدمی عاذم کمہ ہوئے ان کے نام درج ذیل ہیں۔

- ا۔ اسعد بن زرارہ ۔ یہ پچھلے سال بھی حاضر ہوئے تھے۔
- ۲۔ عوف بن حارث۔ بیر بھی پہلے حاضر ہوئے اور ان کے بھائی۔
- ٣۔ معاذبن حارث۔ بير عوف كے بھائى تقے بير دونوں اکتھے حاضر ہوئے۔
  - س\_ رافع بن مالك\_
  - ۵- ذکوان بن عبد قیس-
  - ٧- عباده بن صامت-
    - ۷- بزیدین تعلیه-
  - ٨- عباس بن عباده بن تضله -
    - 9- عقدين عامر-
      - ۱۰ عتبدین عامر-

گذشتہ سال جو چیے خوش نصیب مشرف باسلام ہوئے تھے ان میں سے پانچے ان بارہ افراد میں ۔ شامل تھے جو اس سال حاضر ہوئے صرف جابر بن عبداللہ حاضر نہ ہوسکے۔ یہ دس خزر تی تھے۔ اور بنی اوس سے میہ دوصاحبان حاضر ہوئے عویم بن ساعدہ ۔ ابوالہیٹم ہن

التيان- (١)

یہ بارہ افراد حضور کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لئے جج کے موسم میں مکہ مرمد پہنچ۔ اور عقبہ کے مقام پر حضور سے ملاقات نصیب ہوئی۔ سب نے حضور کے دست ہدایت بخش پر بیعت کی۔

حفرت عباده بن صامت فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھاجنہوں نے بیعت عقبہ اولی میں شرکت کی۔ ہماری تعداد بارہ تھی۔ اور بیعت کی تفصیل یوں بیان کی۔ فَبَايَغَنَارَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيْعَةِ النِّسَآءِ وَ ذلك قَبْلَ اَنْ لُكُنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ الْحَرُبُ عَلَى اَنْ لَا نُنْمُ إِنْ اللهِ شَيْعًا وَلَا شَهْ قَ وَلَا نَذْنِي وَلَا نَذْنِي وَلَا نَقُتُلُ اَوُلاَدُنَا وَلَا نَا فِي بِهُمَّنَا إِن نَفْتَرِيْهِ بَيْنَ اَيْدِينَا وَالَّهُ لِلنَا وَلَا نَعْصِيَهِ فِي مَعْمُ وَيْ

"جم في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوست مبارك بربيعت كى الله - "

"جم الله تعالی کے ساتھ کسی کوشریک نمیں ٹھرائیں ہے۔ ہم چوری نمیں کریں گے۔ ہم چوری نمیں کریں گے۔ ہم بد کاری نمیں کریں گے۔ ہم اپنی اولاد کو قبل نمیں کریں گے۔ ہم اپنی اولاد کو قبل نمیں کریں گے۔ اور نمیں لگائیں ہے جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہوا ہے ہاتھوں اور آپ کی نافر مانی نمیں کریں ہے کسی نیک کام اور پاؤں کے در میان۔ اور آپ کی نافر مانی نمیں کریں سے کسی نیک کام

یں۔ "

ان امور پربیعت لینے کے بعد حضور نے فرمایا۔

وَانْ وَفَيْتُوْ وَكُلُو الْجُنَاةُ وَانْ خَشَيْتُو مِنْ ذَٰلِكَ شَيْتًا فَأَوْرُونَ إِلَى اللهِ وِإِنْ شَكَاءَ عَذَبَ وَإِنْ شَكَاءَ عَمَلَ .

"اگرتم نے اس معلمہ کو پوراکیاتو جمیس جنت ملے گی اور اگرتم نے کسی شرط کو پورانہ کیاتو تمہار امعللہ اللہ کے سپر دہوگا جاہے توعذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ "

جن امور کو بجالانے کے معلمہ کا یمال ذکر ہے یہ بعینہ وہی امور ہیں جن کی بجا آوری کا وعدہ ان خواتین سے لیاجا آجو اسلام کو قبول کرتی تھیں اور جس کاذکر سورہ المتحند کی درج ذیل آیت میں کیا گیاہے۔

(المتحة: ١٢)

اے نی ( مرم ) جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن عور تیں ماکہ آپ سے اس بات بربیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بد کاری کریں گی اور نہ اینے بچوں کو قتل کریں گی اور نہیں لگائیں گی جھوٹاالزام جوانہوں نے گھڑ لیاہواہے ہاتھوں اور پاؤں کے در میان اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں تو (اے میرے محبوب!) انہیں بیعت فرمالیا کرواور الله ہے ان کے لئے مغفرت ما نگا کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔

اگرچہ یہ آیت بجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اور عقبہ کے مقام پرید معلموہ جس کاہم ذکر كرر ب بي جرت بيل كاواقعه ب ليكن جو نكه مضمون بعينبه وبي باس ليّاس آيت ك نزول کے بعداس معلدہ کانام معلمہ قالنساءر کھ دیا کیااوراس کوعور توں کی بیعت اس لئے کما کیا ہے کہ اس میں جماد کرنے کاوعدہ شیں لیا گیا کیونکہ ابھی تک جماد کااؤن بار گاہ الی سے شیس طا تھا۔ اس بیعت کواس لئے بھی عور تول کی بیعت کما کیا کیونکہ اس آیت میں صرف ان امور کاؤکر ہے جن کو بجالانا عور توں پر بھی فرض ہے۔

اس بيعت كوبيعنة العقبة اللولى كماجاناب ليكن للم يوسف بن محر الصالى في سيعت كوبيعة العبية الثانيه كماب- اوركز شة سال جداً وميول في ويعت كي تقى اس كوامام موصوف في عنة العقبة الاولى كماب- (١) اور آئده سال موفوالى بيعت كوسعية العبنة الألشر عيون الارم ابن سيدالناس في الى قول كواينايا ب- (٢)

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ واپس وطن جانے لکے توبادی برحق صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم في مصعب بن عمير بن باشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى كوجو خاندان بي باشم کے برے عظیم سپوت تنے ان لوگوں کے ہمراہ بھیجااور انہیں تھم دیا کہ وہاں جاکر وہاں کے نومسلموں کو قرآن کریم پردھائیں۔ اسلام کے بنیادی احکام کی تعلیم دیں اور دین کی صحیح سمجھ ے انہیں بسرہ ور کریں۔ (۳)

ابن حزم نے جوامع اسیرة میں اور ابن سیدالناس نے عیون الاثر میں لکھا ہے کہ سرور عالم صلى الله عليه و آله وسلم نے دومبلغ يزب روانه كئابن ام كمتوم اورمصعب بن عمير رضى الله

۱ - سل المدي والرشاد، جلد سوم، منخه ۲۷۰ سے السيرة النبويه ابن كثير، جلد دوم، صغه ۱۸۰ ٧ - يون الار صغير ١٥٥ - ١١١

٢ - عيون الار صفحه ١٥٥ - ١٢١

عنهم - (۳)

موی بن عقبہ کاخیال ہے ہے کہ پہلے سال چھ آدمی اسلام قبول کر کے جب یڑب واپس گئاور وہاں اسلام کی تبلیغ شروع کی توانمیں ایک ایسے مبلغ کی ضرورت محسوس ہوئی جے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا زیادہ موقع ملا ہونازل شدہ سارے قرآن کاوہ حافظ ہو۔ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کماحقہ آگاہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے واپسی کے چند مافظ ہو۔ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کماحقہ آگاہ ہو۔ چنانچہ انہوں میں بھیجا تاکہ ایک مبلغ یمال روانہ ماہ بعد معلق بن عفر ااور رافع بن مالک کو حضور کی خدمت میں بھیجا تاکہ ایک مبلغ یمال روانہ فرمائیں۔ بیعق نے ابن اسحاق کے بیان کو اتم کمہ کر موی بن عقبہ کے بیان پر اسے ترجیح فرمائیں۔ بیعق نے ابن اسحاق کے بیان کو اتم کمہ کر موی بن عقبہ کے بیان پر اسے ترجیح در اب

اس پرسب متفق ہیں کہ حضرت مصعب نے اسعدین ذرارہ کے پاس رہائش اختیار کی پیڑب میں مصعب کو مقری کما جاتا تھا۔ ہی سب کے امام بھی تنے سارے لوگ ان کی افتدا میں نماز با جماعت اواکر تے تنے کیونکہ اوس و خزرج میں باہمی عداوت تھی وہ ایک دوسرے کے پیچے نماز اواکر نے کو پہند نہیں کرتے تنے۔ حضرت مصعب پر کسی کو اعتراض نہ تھا۔ سب نے بالاتفاق ان کو اپنی نماز کا امام مقرر کیا۔

دارقتطنی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحب بن عمیر کی طرف لکھا کہ وہ مدینہ میں نماز جعہ قائم کریں۔

عَنِ ابْنِ عَبَاسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَكَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَكَتَبَ إلى مُصْعَبِينِ عُمَيْدِينا مُرُوعُ بِإِقَامَةِ الْجُمْعَةِ - (٢)

بڑھاپے میں کعب بن مالک کی بینائی جاتی رہی تھی ان کے فرزند عبد الرحمٰن ان کاہاتھ پکڑ کر
مجد میں لے جایا کرتے تھے کعب بن مالک جب بھی جعد کی اذان سنتے توابی امامہ اسعد بن زرارہ
کے لئے دعافرماتے عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے والد ہے اس دعا
کی وجہ بوچھی توانہوں نے کہ البو امامہ، وہ مختص ہے جس نے مدینہ طیبہ کے حرہ نی بیاضہ میں ہزم
النبیت کے مقام پر نماز جعد کی ابتداء کی۔ میں نے بوچھااس وقت آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی
انہوں نے فرمایا ہم چالیس آدمی تھے۔ (۳)

علامہ ابن کثیر ابن اسحاق کے حوالے سے حضرت مصعب کی تبلیغی سر گرمیوں کے بارے

۱ - السيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، منحه ۱۸۰ س- السيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، منحه ۱۸۱ ۲ - السيرة النبوبيه ابن كثير، جلد دوم، منخه ۱۸۱ میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جو درج ذیل ہے۔

ایک روز اسعدین زرارہ ، حضرت مصعب کو ہمراہ لے کر عبدالاطنل اور بنی ظفر کے علاقہ میں آئے سعدین معاذ ،اسد کی خالہ کالڑ کاتھا۔ اسعداور مصعب بی ظفر کے ایک باغیجیمی چلے مے اور وہاں ایک کنواں تھاجس کانام بیر مرق تھااس کے پاس جاکر بیٹھ مکے ارد کرد کے علاقہ میں جو مسلمان آباد تھے انہیں ان کی آمد کا پیتہ چلاوہ بھی وہاں پہنچ گئے ان دنوں سعد بن معاذ اور أسيدين حفيكر، بني عبدالا شل ميں الني الني قوم كے سردار تصاور دونوں ابھي تك مشرك اوربت پرست تھے۔ جب انسیں علم ہوا کہ اسعد آور مصعب، دونوں بی ظفر کے باغیج میں آئے ہوئے ہیں۔ توسعد نے اسید کو کما کہ تیراباب مرے تم ان دونوں کے پاس جاؤ جو جمارے علاقہ میں آئے ہوئے ہیں ماکہ ہمارے ضعیف العقیدہ لوگوں کووہ بے وقوف بنائیں، تم جاؤان کو سرزنش کرو۔ اورانسیں کموکدوہ آئندہ اس علاقہ میں آنے سے پر بیز کریں۔ اگر مجھے اپنے خالہ زاد بھائی اسعد کا پاس نہ ہو آتو میں خود چلا جا آاور حمیس بیہ زحمت نہ دیتا۔ سعد کے کہنے پر اسیداٹھا ابنانیز وسنبعالااوری ظفر کے باغیری طرف چل براجمال اسلام کے دونوں مسلخ بیٹے ہوئے تھے جب اسعد فاسيد كوا في طرف آت موئ ديكماتو حفرت مصعب كوكما- وه سامنا في قوم كا سردار تمهارے پاس آرہاہے۔ اے یوں تبلیج کرو کدوہ اللہ کے دین کی تقدیق کرنے گئے۔ مصعب نے جواب دیا آگروہ ہمارے یاس آگر بیٹے کیاتو میں ضرور اس سے تفکلو کروں گا۔ ات من أسيدوبال پنج كيااور منه بسور كر كفر ابوكيا- بحر كيف لكاكدتم جمارے ضعيف الاعتقاد لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لئے یمال کیوں آئے ہو۔ اگر حمیس ابی زندگی عزیزے تو فورا میری آکھوں سے دور ہوجاؤ۔ حضرت مصعب نے کما ذرا بیٹھے ہماری بات تو فے اگر پند آئی تو تبول کرلینااور اگر آپ کوجلری بات پندند آئی توجم خاموش موجائیں کے اور آپ کوالی بات نمیں سائیں مے جس کاسنا آپ پندنمیں کرتے۔اسید نے کماتم نے انصاف كى بات كى ب پراس نے اپنانيز و زمين ميں گاڑ و يا اور ان دونوں كى باتن سننے كے لئے ان كے قريب بينه كيابه

حضرت مصعب نے گفتگو شروع کی۔ اور اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں اے بتایا پھر قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کی اس سے پیشتر کہ آسیدا بی زبان سے کچھر کے۔ ہم نے اس کے چرے پرایمان کانور دیکھ لیا آخروہ بولا۔ کتنی اچھی باتیں آپ نے سنائی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم میں سے کوئی مختص اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہے تواسے کیا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کماکہ ایسے مخص کوچاہے پہلے عسل کرے اور اپنے آپ کوپاک کرے پھرپاک اباس زیب
تن کرے۔ پھرکلہ شادت پڑھے۔ اور آخریں کمادور کعت نماز نقل اداکرے۔
یہ باتیں س کر اُسیدا ٹھا۔ پہلے جاکر عسل کیا۔ پھرپاک کپڑے پہنے کلہ شادت پڑھا۔ پھردو
رکعت نماز اداکی۔ اس نے ان دونوں کو کما کہ میرے پیچے ایک مخص ہے اگر وہ تمہاری
تابعداری اختیار کرلے تواس کی قوم کا ہرفرد آپ کے دین کو قبول کرلے گا۔ ہم اس کوابھی
تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔

اس نے اپنا نیزہ پکڑااور جہاں سعد بن معاذ کو وہ چھوڑ کیا تھااد ھرجانے کاارادہ کیا۔ سعد بھی معاپنی قوم کے اس کے لئے چٹم براہ تھا۔ جب اس نے دور سے آسید کواپی طرف آتے دیکھاتو کہنے لگا۔

آخْلِفُ بِاللهِ لَقَدْ جَاءً كُو اسَيْدُ بِغَيْرِ الْوَجْرِ الَّذِي فَهَ مِن مِنْ عِنْدِ كُو

" یعنی میں اللہ کی متم کھا کر کہتا ہوں کہ اُسید کا چرہ بدلا ہوا ہے۔ جو چرہ فیلی سے کروہ کیا تھا اب وہ اس چرہ کے ساتھ واپس نہیں آرہا ہے۔ " (۱) جب اُسید دہاں پنچاتو سعد نے پوچھا ساؤ کیا کر آئے ہو۔ اُسید نے کما بی نے ان و وصاحبوں ہے۔ گفتگو کی سے گفتگو جس کوئی خرابی نظر نہیں آئی جب میں نے ان کو مزید تبلیغ کرنے ہے منع کیاتو انہوں نے کہا گفتگ مّا اُخبیات ہم وہ کام کریں گے جو حمیس پند ہو۔ کرنے ہے کہ بنو حارثہ اسعد بن زرارہ کو قبل کرنے کا ارادہ کررہ تھے۔ اپنے گھروں سے وہ باہر نکل آئے تھے کوئکہ انہیں ہند چل گیا ہے کہ وہ تیری خالہ کا بیٹا ہے اس طرح اسعد کو قبل کرنے در حقیقت وہ تھے کوئکہ انہیں ہند چل گیا ہے کہ وہ تیری خالہ کا بیٹا ہے اس طرح

یہ سنتے ہی سعد، غضب ناک ہوکر اٹھ کھڑا ہوا مباد ابنو حارثہ اسعد کو قبل کر دیں اس نے اپنا

نیزہ کپڑا اور جانے سے پہلے کہنے لگا۔ اے اسید! تونے وقت ضائع کیا ہے اور کوئی مفید کام نہیں

کیا۔ سعد تیزی سے اوھر چل پڑا جمال حضرت مصعب اور اسعد بن زرارہ بیٹھے تھے۔ وہال

پنچاتو دیکھا کہ وہ دونوں بڑے اظمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھانپ گیا کہ آسید نے اسے محض

اس لئے اوھر بھیجا ہے کہ وہ ان کی گفتگو بن سکے۔ سعد وہاں پنچاتو اس نے بڑے غصہ سے

اسعد کو مخاطب کرتے ہوئے کما۔ بخدا! اے ابوامامہ! اگر تیرے اور میرے در میان ہی رشتہ
اسعد کو مخاطب کرتے ہوئے کما۔ بخدا! اے ابوامامہ! اگر تیرے اور میرے در میان ہی رشتہ

١- سبل الهدي والرشاد، جلد سوم، صغه ٢٥١٠

داری نہ ہوتی توتو بھی ہے جمارت نہ کر سکتاکہ تم ہمارے علاقہ میں ایساکام کرنے کے لئے آتے ہو ہمیں از حد تاپند ہے۔ اسعد نے مصعب کو کما۔ کہ بخدا! ہمارے پاس اپنی ساری قوم کا سردار آگیا ہے۔ اگر اس نے تیری تابعداری قبول کرلی تو پھراس کی قوم کا ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ مصعب نے سعد کو مخاطب کرتے ہوئے کما۔

آوَتَقَعُنُ وَتَسْمَعُ وَإِنْ رَضِيْتَ آمَرًا رَغِبْتَ فِيهِ قَبِلْتَهُ وَإِنْ رَغِبْتَ فِيهِ قَبِلْتَهُ وَإِن كَرِهْتَهُ عَزَلْنَاعَنْكَ مَا تُكُرَهُ -

کیا آپ بیٹ نمیں جاتے کیا آپ میری بات من نمیں لیتے۔ اگر آپ کومیری بات پند آجائے تو اے قبول کر لیجے گاگر آپ کو پندنہ آئے توہم ایسے کام سے دست پر دار ہوجائیں گے جو آپ کو ٹاپند ہے۔

یہ سیدھی ی بات س کر سعدنے کہا۔ اَنصَفَتَ تونے بڑے انصاف کی بات کی ہے۔ پھر اس نے اپنانیزہ زمین میں گاڑ دیااور ان کے پاس بیٹھ گیا۔

حضرت مصعب نے اس کے سامنے اسلام پیش کیااور قر آن کریم کی چند آیتیں تلاوت
کیں۔ موٹی بن عقبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سورہ الزخرف کی ابتدائی چند آیتیں اسے پڑھ کر
سنائیں۔ یہ آیتیں سنتے بی اس کی کا یا پلٹ گئی اور اس کے چرے پر اسلام کی چنگ د کھائی دینے
گئی اس سے پیشتر کہ وہ خود کوئی بات کرتا ہم کو خود بی اس بات کا اندازہ ہو گیا۔

پراس نے پوچھاکہ جب تم لوگ اسلام قبول کرنے لگتے ہواور اس دین ہیں داخل ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پہلے عسل کرنا ہوگا اگہ تمہارا جسم پاک ہوجائے۔ پھر تمہیں پاک لباس زیب تن کرنا ہوگا پھر تمہیں کلمہ شمادت پڑھنا ہوگا پھر تمہیں دور کعت نقل اداکر ناہوں گے۔ یہ سن کروہ اٹھا اس نے عسل کیا پاک لباس زیب تن کیا کلمہ شمادت پڑھا دور کعت نماز نقل اداکی پھر اپنا نیزہ پھڑا اور اپنی قوم کی مجلس کی طرف چل پڑا۔ اسید بھی اس وقت اس کے ہمراہ تھا جب اس کی قوم نے انہیں آتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قتم کھا کر کہ سعد اس چرے کو الی نہیں آتے دیکھا تو انہوں کے کہا کہ ہم اللہ کی قتم کھا کہ کہ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو کھڑے کھڑے اس نے پنی قوم سے دریافت کیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو کھڑے اس نے پنی قوم سے دریافت کیا۔

يَا بَيِيْ عَبْدِ الْاَتَهُ هَلَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ آمْرِي فِيْكُمْ "اے عبدالاشل كے خاندان والو! ميرے بارے مِن تمارى كيارائ ہے-"

۱ ـ سل الردي والرشاد، جلد سوم، صغه ۳۷۳

قَانُوْاسَیّدُکَا وَاَفْضَلْنَا وَاَیْدَنْنَا نَوِیْدُنَا نَوِیْدُنَا نَوِیْدُنَا نَوِیْدُنَا نَوِیْدُنَا نَویْدُنَا اَلَیْ اسکارات مردار ہیں۔ ہم سب سے آپ کی رائے افضل ہے اور تمہاری ذات بڑی بابر کت ہے۔ " (۱) معد نے کہا کہ تمہارے مردوں اور تمہاری عور توں کے ساتھ گفتگو کرنا مجھ پر حرام ہے بعد نے کہا کہ تمہارے مردوں اور تمہاری عور توں کے ساتھ گفتگو کرنا مجھ پر حرام ہے بعب تک تم اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔

شام تک بنی عبدالا محل میں کوئی ایسامرداور عورت باقی ندری تھی جسنے اسلام نہ قبول کر لیاہو۔ سعداور مصعب رضی اللہ عنمادونوں یہاں سے اٹھ کر اسعدین زرارہ کے مکان پر آگئے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے میں مشغول ہو گئے ان کی کوششوں کے باعث سارے مدینہ میں انصار کا کوئی گھر ایسانہ رہا جس میں کسی مرد یا کسی عورت نے کلمہ شمادت نہ پڑھ لیاہو۔ اس نعمت سے چندوہ خاندان محروم رہے جو ابو قیس بن الاسات کے عقیدت مند تھے۔ یہ ان کا قومی شاعراور قائد تھا اس کی ہریات وہ سنتے بھی تھے اور بجابھی لاتے سے سے دیوگر اس کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے یہاں تک کہ خندق کا معرکہ چیش آیا اس وقت سے۔ یہ لوگ اس کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے یہاں تک کہ خندق کا معرکہ چیش آیا اس وقت ان کی آنکھوں سے تعصب کا جاب دور ہوا اور اند ھی تھاید کی پئی کھی۔ اور انہیں اسلام قبول کرنا فعیس ہوا۔

علامہ ابن افیر نے اسد الغابہ میں اس ابوالقیس کے طلات تفصیل سے رقم کئے ہیں کہ ابو قیس نے بت پر سی سے ول پر داشتہ ہو کر زمانہ جالمیت میں بر بہانیت اختیار کرلی تھی اس نے اونی لباس پسنا شروع کر دیا تھا جنابت سے عسل کیا کر تا۔ حافظہ عور توں سے اجتناب کر تا۔ پسلے اس نے عیسائی بننے کا ادادہ کیا لیکن پھررک گیا اس نے ایک ججرہ میں رہائش اختیار کرلی تھی اور دہیں عبادت کیا کرتا۔ اس ججرے میں کی حافظہ عورت کو اور کسی جنبی کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی وہ کہتا کہ میں تو حضرت ابراہیم کے خدا کی عبادت کیا کروں گا۔ جب سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تواس نے پیرانہ سائی میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے احکام پر حسن و خوبی سے عمل پیرارہا۔

ٷڰٲؽؘ قَوَّالَّارِ بِالْحَقِّى مُعَقِّطْمًا لِللهِ فِي الْجَاهِلِتَيْةِ وَلَهُ فِي أَوْلِكَ ٱشْعَارُ حِسَانًى -

« كه وه برداحق محوتها زمانه جالميت مين بهي الله تعالى كتعظيم بجالا بانقااوراس

موضوع براس نے بڑے اچھے شعر لکھے ہیں۔ " (۱)

دوسرا مخص جس فے اپنی قوم کے ساتھ اسلام قبول نہ کیاوہ امیرم بن عمرو بن البت بن وقش تفايداية آبائي عقيده ير جمارا- يهال تك كدميدان احديس الككراسلام اور كفار كمد ك در ميان جنك شروع موئى اس وقت الله تعالى في اس يراسلام كى صداقت آشكاراكردى اور به مسلمان مو میااور ای وقت همشیر بدست میدان کار زار می کود برا اور شدید زخی ہو گیا۔ جنگ کے انعقام بری عبدالاشل کے چند آدی، اسے زخیوں کی علاش میں میدان احد میں پررے تھے۔ کہ انہیں امیرم زخوں سے چور ال کیاس پرنزع کاعالم تھا۔ انہوں نے بوجماكه تم يهال كيے آئے ہو۔

آحَدُبًا عَلَىٰ قَوْمِكَ آمُرَفْكَ فِي أَلِاسُلَامِ "کیاایی قوم سے ہدروی کا جذبہ حمیس یماں لے آیا ہے، یا تم نے اسلام قبول كرليائي-"

تبيال جنك من شريك بوع بواس فيواب ويا

بَلْ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ أَسْلَاتُ وَقَالَلْتُ حَقَّاللَّهُ مَا تَرُونَ وَلَمْ يَبْرُحُوْا حَتْى مَاتَ وَذُكْرُونُهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ فَقَالَ إِنَّهُ لِمِنْ آهُلِ الْجُنَّةِ-

" من محض اسلام کی خاطریمان آیا ہوں میں نے اسلام قبول کیااور ای لے جنگ کی اور میری ب حالت ہوئی جو تم د کھے رہے ہووہ لوگ ابھی سیس کھڑے تھے کہ اس نے جان وے وی اس کے بارے بیں بار گاہ رسالت میں عرض کیا حمیا حضور نے فرمایا بے شک وہ الل جنت میں سے

انسیں کے بارے میں مشہور ہے کہ بیروہ جنتی ہے کہ جس نے ایک نماز بھی اوانسیں کی کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد مکوار ہاتھ میں لی اور فوراً جنگ احد میں شریک ہومے واو شجاعت دیتے ہوئے شدید زخمی ہوئے اور وہیں اپنی جان، جان آفرین کے حوالے كردي- (١)

#### بيعت عقبه ثانيه

گزشتہ سال بنو خزرج کے بارہ آدی بارگاہ رسالت میں حاضری کاشرف حاصل کر کے اور بیعت کی سعادت حاصل کر کے اپ وطن لوٹے تو حضور علیہ العساؤۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کوان کے ہمراہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں اور جو لوگ اسلام قبول کرلیں انہیں قرآن کریم پڑھائیں ان میں اسلام کا میچے فیم اور ادراک پیدا کریں بیپارہ افراد جب بیڑب پنچے تو بڑے تعلق اور پرجوش مبلغین کی طرح انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کردیا حضرت مصعب کی موجودگی اور سرپرسی نے سونے پر ساگ کا کام دیا ہی آپ نے پڑھا ہے کہ ان کی تبلیغ کا نداز انتا اثرا تھیزاور دل نشین تھا کہ بیڑب کے دو بڑے سردار اسیدین حفیر اور سعدین معاذ حلقہ بگوش اسلام بن کے قلیل عرصہ میں بیڑب کی کا بالمیا میں گئے قلیل عرصہ میں بیڑب کی کا بالمیا میں گئے گئیں۔

اباس شریس کوئی محلہ کوئی گلی کوئی علاقہ ایسانہ رہا جہاں اسلام نے کسی مردیا کسی عورت کے دل جیس عرفان اللی کا چراغ روش نہ کر دیا ہو۔ اس ایک سال کے عرصہ جیس سینکڑوں افراد نے جن میں قبائل کے رؤساء بھی تھے اس دین حق کو قبول کرلیا۔ ہر گھر جیس ہر محفل میں ہمہ وقت محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاؤ کر خیریساں کی پر نور فضاؤس میں گو بختا رہتا۔ یہاں کے شہریوں کو بھی ان آلام و مصائب کا علم ہو گیا جن سے ان کا ہادی و مرشد دو چار مقار انہوں نے شہریوں کو بھی ان آلام و مصائب کا علم ہو گیا جن سے مکہ جیں ان کے دی مرشد دو چار تھا۔ انہوں نے ظلم و ستم کی وہ لرزہ خیز داستانیں بھی سن لی تھیں جن سے مکہ جیں ان کے دی تھا۔ انہوں نے بیا طے کر لیا کہ وہ اپنی تجوب آ قاکو یہاں بلائمیں گے اور بھائیوں کو واسطہ پڑ آتھا۔ انہوں نے بیا ہیں انہیں وہ اپنی آٹھوں کی پکوں سے چن لیں گے اور مکہ نے ان کی راہ جی بو کا نے بچھائے ہیں انہیں وہ اپنی آٹھوں کی پکوں سے چن لیں گے اور ان کے بجائے اپنے راہبر کے قدموں کے بینچ محبت و عقیدت کے پھولوں کی آزہ پتیاں بجھائیں گے۔

وہ زندہ بھی ہوں۔ اور ان کے دبی بھائیوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جارہے ہوں یہ بات ان کے لئے ناقاتل پر داشت تھی انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہمارا جو وفد موسم جج میں مکہ جائے گا وہ حضور کی خدمت میں پر زور التماس کرے گا کہ حضور ان کی بہتی کو اپنے قدوم میمنت لڑوم سے ضرور سرفراز فرمائیں۔

حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عندے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے وس سال تواس طرح محزارے کہ جب حج کاموسم آتا اور متعدد

قبائل فریضہ ج اواکر نے کے لئے کمہ آتے۔ اپنی رہائش کے لئے الگ الگ خیے نصب کر کے وہاں اقامت پذیر ہوتے تو نبی کریم ہر قبیلہ کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی وعوت دیتے۔ مجتبہ عکاظ ۔ اور منی کے کوچہ وبازار اس حقیقت کے شلہ عدل ہیں لیکن کسی کوییہ وعوت قبول کرنے کی توفق نصیب نہ ہوتی تھی یہاں تک کہ قبیلہ معنر کے لوگ اور یمن کے باشندے جب جج کے ارادے ہے اپنے گھروں ہے روانہ ہوتے توان کے بڑے ہوڑھے ان کو نصیحت کرتے کہ کمہ میں ایک قریوان ہے وہ بڑافتنہ باز ہے اس ہے ہوشیار رہنا نہ اس کے قریب جانا اور نہ اس کی بات سننا ور نہ وہ تہیں اپنے آبائی نم ہیں ہے ہوشیار کروے کے ایک کہ اللہ تعالی نے ہم اہل بیڑب کو اس نبی اور اس کے دین کی مدد کرنے کے کہ اور کرویا۔

کروے گایماں تک کہ اللہ تعالی نے ہم اہل بیڑب کو اس نبی اور اس کے دین کی مدد کرنے کے کہ تا دہ کرویا۔

ۗ فَأَتَّمُ كَا وَاجْتَمَعُنَا فَقُلْنَا وَمَعَىٰ نَذَرَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ فِي خِبَالِ مَكَّةً وَيَخَافُ فَرَحَلَ النَّهِ مِثَنَاسَبُعُونَ رَجُلَاحَ فِي قَدِهُ وَاعَلَيْهِ فِي الْمُؤْسِمِ

"ہم مشورہ کے لئے اکشے ہوئے اور ہم نے کہاہم کب تک اللہ کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے بہاڑوں میں لرزاں و ترسال حالت میں گھومتے ہوئے و کمجتے رہیں کے اور کوئی قدم نہ اٹھائیں کے چنانچہ اس سال ہم میں سے ستر آ دمی مکہ روانہ ہوئے اور حضور کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کیا۔ " (1)

چنانچ جب ج کاموسم قریب آگیاتو حاجیوں کالیک قافلہ حفرت مصعب کی قیادت ہیں کہ کرمہ روانہ ہوااس ہیں سترانصار تھے جو مسلمان ہو بچکے تھےان کے علاوہ بیڑب کے کئی مشرک ہجی اس قافلہ میں شامل تھے مسلمانوں کی اس جماعت نے ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی حضرت مصعب نے اپنی تبلیغی سرگر میوں کے نتائج کی رپورٹ پیش کی اور جو لوگ مسلمان ہو گئے تھےان کے نام محنوائے تبلیغی میدان میں ان کی شاندار کامیابیوں کے بارے میں من کر حضور پر نور کو انتہائی مسرت ہوئی۔ (۲)

اس مجلس میں طے یہ ہوا کہ عقبہ کی وادی میں ایام تشریق کی فلاں رات کو پھر ملاقات ہوگ

۱ - سل الهدئ والرشاد، جلد سوم، مغد ۲۷۷ و دیگر کتب سیرت ۲ - السیرة الحلبید، امام محمد آبو زبره، جلد اول، صغیه ۴۰۸ تنائی میں بیٹے کریک سوئی کے ساتھ سارے معالمات کے بارے میں فصلے کئے جائیں مے ہی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ملا قاتوں کو خفیہ رکھنا چاہتے تنے مباوا مشرکین کو پہتہ چل جائے تو وہ ان اجتماعات کو ناکام بنانے کے لئے بلہ بول دیں اور یہ ساری کوشش ہنگاموں کی نذر ہوجائے نیزیٹرب سے جومشرک، قافلہ میں ساتھ آئے تنے مصلحت اس میں تھی کہ ان سے بھی ان امور کو مخفی رکھا جائے۔

حفرت ابن مالک فرماتے ہیں کہ جو مشرک ہمارے ساتھ مکہ آئے تھان میں آیک عبداللہ

بن عمروبن حرام بھی تھاجو ہمارے سرداروں میں سے آیک سردار تھاہم نے اس کو اپنے اعتماد

میں لینے کے لئے کماا سے پراللہ تو ہمارے سرداروں میں سے آیک سردار ہے اور ہمارے شرکے
شرفاء میں سے آیک شریف آ دمی ہے ہمیں ہیات ہرگرد پند نہیں کہ تم کفر پر مرو۔ اور کال روز
حشر دوزخ کا ابند ھن بنو پھر ہم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اسے بتایا کہ آج
درات ہم عقبہ کے مقام پر بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والے ہیں چنانچ وہ اس وہ اس وقت مشرف باسلام ہوگئے اور رات کو ہمارے ساتھ عقبہ کی بیعت میں شرکت کی اور بارہ
وہ اس وقت مشرف باسلام ہوگئے اور رات کو ہمارے ساتھ عقبہ کی بیعت میں شرکت کی اور بارہ
نقیبوں میں سے ایک نقیب انہیں نامزد فرمایا گیا۔ (۱)

جب ملاقات کے لئے مقررہ رات آئی تو انصار سرشام اپنے بستروں پر لیٹ مجے اپنے ساتھیوں اور آس پاس کے لوگوں کو یہ آثر دینے کے لئے کہ دن بھر کے تھے ماندے یہ لوگ اب سوگئے ہیں۔ کہیں مجھی ان کی آئلہ کھلے گی جب رات کا تیسر احصہ گذر گیادو سرے لوگ سو مجئے ہر طرف سناٹا چھا گیا انصار مدینہ ہوئی راز داری ہے بستروں سے کھسک کھسک کر نگلتے آگہ ان کے پاؤں کی آ ہٹ بھی کسی کو سنائی نہ دے اور ایک ایک دودو کر کے مقررہ مقام کی طرف جانے گئے۔ سب لوگ جب اکتھے ہو گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف لے آ سے اور اسلام بھی تشریف کے آگئے کی دوروں کے اس کی دوروں کی دوروں کے تشریف کے آگئے کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کے

وَيَادَسُولَ اللهِ عَلاَمَ نُبَايِعُكَ ؟

" يارسول الله بم كس چيز پر حضور كى بيعت كريں ۔ "
قَالَ ثُبَايِعُوْ فِي عَلَى السَّمَةِ وَالطَّاعَةِ فِى النِّشَاطِ وَالكَّسُلِ وَعَلَى
النَّفَقَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْبُسُرِ وَعَلَى الْاَمْرِ بِالْمَعْرُ وْفِ وَالنَّمِعِينَ النَّفَقَةِ فِى الْعَلْمَ وَعَلَى الْاَمْرِ بِالْمَعْرُ وْفِ وَالنَّمِعِينَ الْمُثَنِّكَرِ عَلَى الْهُ لَا يَعْمُ وَعَلَى الْنَّامُ وَكُلُ الْمُثَنِّكَرِ عَلَى الْهُ وَلَا أَنْهُ لَا تُعْمُ لَوْمَةُ لَا يَعْمُ وَعَلَى اَنْ

تَنْصُرُ وَفِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُو يَتْدِبُ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ اَنْفُسُكُو وَالْجَكُو وَالْبَنَاءَكُو وَلَكُوالْجُنَّةُ حضور نے فرمایا کہ تم ان باتوں پر میری بیعت کرو۔ ا۔ میری بات سنو کے اور اس کو بجالاؤ کے خوش دلی حالت میں بھی اور

۱۔ میری بات سنو کے اور اس کو بجالاؤ کے خوش دلی کی حالت بیں جمی اور در ماندگی اور افسر دگی کی حالت میں بھی۔

۲۔ تم اللہ کی راہ میں خرج کرو مے تھ وسی کی حالت میں بھی اور فارغ البالی کی حالت میں بھی۔

۳۔ تم نیکی کا تھم کرو مے اور برے کاموں سے روکو مے۔ سم۔ اللہ تعالیٰ کے لئے مفتکو کرو مے اور کسی طامت کرنے والے کی طامت کی بروا نہیں کرومے۔

۵۔ نیزاس بات پر کہ جب میں تمہارے پاس بیڑب آؤں تو تم میری مدد کرو کے اور ہراس چیزے میراد فاع کرو مے جس سے تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کا د فاع کرتے ہو۔

12- اگر تم اس بیعت کو جماؤ کے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطافر مائے گا۔
جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بیعت کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنے ہیں
اسعد بن زرارہ جو میرے علاوہ تمام قافلہ والوں سے کم من تھے انہوں نے حضور کا دست
مبارک تھام لیااور ہمیں کہنے گئے۔

رُونِيَّا اِيَّا اَهُلَ يَثُرُبُ فَإِنَّا لَهُ نَضْرِبُ النَيهِ الْبَادَ الْمُطِيِ الْاَدَعَنُ لَعُلُوانَهُ النَّهُ وَالْمَا اللهُ وَانَ الْحَراجَةُ الْيُؤَمِّ مُفَارِقَةُ الْعَرْبِكَانَّةً وَقَدُّمُ وَقَدُّلُ خَيَارِكُمُ وَالْنَهُ وَلَا اللهُ يُونُ وَقَدُّمُ اللهُ يُونُ وَقَدُّمُ اللهُ يُونُ وَقَدُّمُ اللهُ يُونُ وَالْمَسْتُكُمُ وَعَلَى مَنَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى مُفَارِقَةِ الْعَرْبِ كُلَّ فَي وَالْمَسْتُكُمُ وَعَلَى مُفَارِقَةِ الْعَرْبِ كُلَّ فَي وَالْمَسْتُكُمُ وَعَلَى مُفَارِقَةً الْعَرْبِ كُلَّ فَي وَالْمَسْتُكُمُ وَعَلَى مُفَارِقَةً الْعَرْبِ كُلَّ فَي وَالْمَسْتُكُمُ وَعَلَى مُفَارِقَةً الْعَرْبِ كُلَّ فَي وَالْمُلْكُونُ وَالْمُرْكُونُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"اے اہل یژب ابیت کرنے میں جلدی نہ کرو۔ پہلے میری بات سنو۔ ہم نے اپنی سواریوں کے کلیجوں کو اس لئے در ماندہ کیا ہے کہ جار االیمان ہے کہ حضوراللہ کے رسول ہیں۔ آج تم انہیں نکال کر اپنے ساتھ لے
جارے ہو ( جانے ہواس کا کیا بیجہ نگلے گا) سارے الل عرب سے تمہارا
تعلق ٹوٹ جائے گا تمہارے سرداروں کو قتل کیا جائے گا اور تھواریں
تمہارے جسموں کو چباکر رکھ دیں گی اگر تھواروں کے چبانے پر، اگر اپنے
سرداروں کے مقتول ہونے پر اور سارے اہل عرب کے بائیکاٹ کر دینے
پر تم صبر کرنے کی ہمت رکھتے ہو تو ہے شک ان کو اپنے ساتھ لے جاؤاس
کی جزائے خیر اللہ تعالی حمیس ضرور دے گا اور اگر تمہیں اپنی جانوں ک
بلاکت کا خوف ہے۔ تو پھر انہیں یمیں رہنے دو۔ آج تمہاراان سے الگ
ہوجانا بمتر ہے اور تمہارا یہ عذر اللہ تعالی کی جناب میں قابل قبول
ہوگا۔ " ( ا )

ان کے دوسرے ساتھیوں کواس بے ضرورت نفیحت سے بڑی کوفت ہوئی انہوں نے جھنجے لا کر کھا۔

اسعد،اس وعظا کورہستے دو۔ ہم یہ بیعت ضرور کریں مےاور جومعلدہ ہم کررہے ہیںاس کو کسی قیت پر نہیں توڑیں ہے۔

چنانچ سب نے ایک ایک کرے سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی حضرت جابر نے اس بیعت کا منظریایں الفاظ بیان فرمایا۔

يَأْخُذُ مَلَيْنَا شَرْطَهُ وَيُعْطِيْنَا عَلَى ذَٰ إِلَكَ الْجَنَّةَ -

"حضورتم سے اپنی شرائط کے مطابق بیعت لیتے جاتے تصاور ہمیں جنت عطا

فرماتے جاتے تھے۔ " (٢) (دوالا الامام احد والبيعقى)

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس رات بیعت کرنے والوں کی تعداد تمتر تھی اور ان تمتر مردوں کے علاوہ دوخوا تین بھی تھیں جنہیں بید شرف نعیب ہوا ایک کانام ام عمارہ نسیب بنت کعب تھاجو قبیلہ بی مازن بن نجارے تعلق رکھتی تھی اور دوسری کانام اساء بنت عمروبن عدی تھا یہ بی سلمہ کے خاندان سے تھی۔ (۳)

۱-السيرة النبويه ابن كثير، جلداول، صفحه ۱۹۵- سبل الهدئ والرشاد، جلدسوم، صفحه ۲۷۵-۲- سبل الهدئ والرشاد، جلدسوم، صفحه ۲۷۸ ۳-السيرة النبويه ابن كثيره، جلد دوم، صفحه ۲۰۰-۲۱۲ ابن اسحاق نے ان تمام خوش نصیب لوگوں کے نام تحریر کئے ہیں جنہوں نے اس تاریخی بیعت میں شرکت کی علامد ابن کثیر نے بھی ان سعادت مندوں کے نام ذکر کئے ہیں نیز لکھا ہے کہ ان میں گیارہ آدمی قبیلہ اوس اور باسٹھ آدمی قبیلہ خزرج سے تھے۔

نیبہ ذکورہ کے بارے میں علامہ حلی لکھتے ہیں کہ ان کے خلو ند جب بھی جہاد کے سفر پر روانہ ہوتے تو یہ شیر دل خاتون اپنے دونوں بچوں حبیب اور عبداللہ سمیت اپنے خلوند کے ہمراہ جہاد کے لئے ساتھ جاتیں ایک مرتبہ ان کے بیٹے حبیب کو مسلمہ کذاب نے کر قار کر لیا اور ان کو اذیت کو نیات کے ساتھ جاتیں ایک مرتبہ ان کے بیٹے حبیب کو مسلمہ کذاب نے کر قار کر لیا اور ان کو اذیت کو نیات ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں حبیب کہتے کہ "فعم "کہ بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں حبیب کہتے کہ "فعم "کہ بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اکت بھی ان کی رسول ہوں تو آپ مومنانہ جرآ ت کے ساتھ جو اب دیتے کہ نہیں جبوہ نہ کرتے تو وہ ان کا ایک عضو کاٹ دیتا یہاں تک کہ اس بندہ خدا نے بیجی اس کی رسالت کا افکار کرتے تو وہ ان کا ایک عضو کاٹ دیتا یہاں تک کہ اس بندہ خدا نے بیجی اس کی رسالت کا افکار کرتے شوہ ان کا ایک عضو کاٹ رہا ہے ہوں کہ کائیک ایک عضو کاٹ رہا ہے ہوں کہ نہیں کیا۔ " (۱) شہادت نوش کر لیالیکن باطل کے سائے سرتسلیم خم نہیں کیا۔ " (۱) ہدب تھی اس میں شال جب بحث اس میں شال جب بحث یہ اس میں شال تھیں بیاں تک کہ مسلمہ قبل ہوا اس جنگ میں آپ کو تکواروں اور نیزوں کے بارہ زخم سے تھیں بیاں تک کہ مسلمہ قبل ہوا اس جنگ میں آپ کو تکواروں اور نیزوں کے بارہ زخم سے تھیں بیاں تک کہ مسلمہ قبل ہوا اس جنگ میں آپ کو تکواروں اور نیزوں کے بارہ زخم

چہ خوش رہے بنا کر دند بخاک و خون غلطیدن
خدا رحمت کندایں عاشقان پاک طینت را
کعب بن الک رضی اللہ عندے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب شعب عقبہ میں جمع
ہوگئے سرکار دوعالم کی آید کا انظار کرنے گئے یہاں تک کہ حضور تشریف لے آئے حضور کے
ہمراہ حضور کے چچاعباس بن عبدالمطلب بھی تتے جو ابھی تک مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے
محض چچاہونے کے دشتہ کیاعث وہ آئے تھے اگدائے بینچے کاس اہم کام میں شرکت کریں اور
انصار کے ساتھ جو معلم ہ طے پائے وہ ہر لحاظ ہے متحکم اور مضبوط ہو آگد آئے چل کرکی
پریشانی کاسامنانہ کرنا پڑے علامہ بر بان الدین حلبی نے اپنی سیرت میں ہے روایت تحریری ہے
کہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت عباس کے علاوہ حضرت ابو بکر اور

ا - انسيرة الحلب. المام محمد ابو زهره ، جلد اول ، صنحه ٢٠٠٩

سیدناعلی الرتفنی بھی تھے لیکن جب اس وادی میں حضور تشریف لے جانے گلے جمال انصار سے ملاقات ہونی تھی توازراہ احتیاط حضرت ابو بحر کواس سڑک کی محرائی کے لئے ایک جگہ کھڑا کر دیا سیاور سیدناعلی الرتفنی کو وادی کے دہنہ پر مقرر کیا گیا آبکہ وہ اس کی تکہبانی کریں۔ جب تمام لوگ اطمینان سے بیٹھ گئے تو حضرت عباس نے مخاطب کرتے ہوئے کما "اے گروہ تزرج محر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بو مقام ہماری نگاہوں میں ہاس سے تم باخبر ہوائی قوم تزرج محر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بو مقام ہماری نگاہوں میں ہاس سے تم باخبر ہوائی قوم قریش کے ساتھ ہم عقیدہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے قریش کے مقابلہ میں آپ کا دفاع کیا ہو و آئی توم میں معزز ہیں اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں انہوں نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ کہ چھوڑ کر آئی توم میں معزز ہیں اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں انہوں نے اور ان کے دشنوں سے ان کا دفاع معلم ہو تو تم جانواور تمہارا کام لیکن آگر سے تمہارا خیال ہے کہ کسی مرحلہ پر بھی تم ان سے دست مصلم ہوجاؤ کے اور انہیں ہے یارومدد گار چھوڑ دو گئو آئی تی ان سے دستہردار ہوجاؤ کیو تکہ وہ کو اور انہیں معزز بھی ہیں اور محفوظ بھی۔

انسار نے جواب ویا! اے عباس جو آپ نے کہاہم نے سن لیایار سول اللہ اب آپ ارشاد فرمائے اپنے لئے اور اپنے رب کے لئے جوشرائط آپ پند فرمائے ہیں وہ ہم ہے منوالیجے۔ ابھی تک رسول کر بم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو سروں کی باتیں سنتے رہے تھے اب حضور خود محویا ہوئے پہلے آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی پر اللہ تعالی پر ایمان لانے اور اس کے احکام کی اطاعت کی ترغیب دی پھر دین اسلام کی بنیادی تعلیمات پر روشنی ڈالی اور انہیں شوق دلایا کہ ان کووہ دل ہے تسلیم کرلیں پھر فرمایا۔

اَنْ تَمْنَعُوْنِ مِمْ اَنْهَدُهُ وَكَا اَنْ تَعْبُدُونَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْدَاً الْمِنْفَدِي مَا اَنْهَدُهُ وَاَنْهَدُهُ وَالْمَاءُ كُوْ وَالْهَنَاءُ كُوْ وَالْهَنَاءُ كُوْ وَالْهَنَاءُ كُوْ وَالْهَنَاءُ كُوْ وَالْهَنَاءُ كُو وَالْهَنَاءُ كُو وَالْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

حضور نے فرمایا تہیں جنت ملے گی۔ قَالُوُا دَبِحِ الْبِنَيْعُ وَلَا نَقِيْلُ وَلَا نَسْتَقِيْلُ -وَ مِنْ الْمِنْ الْبِنْ عِنْ الْبِنْ فِي الْبِنْ فِي الْبِنْ فِي الْبِنْ فِي الْبِنْ فِي الْبِنْ الْمِنْ الْم

"عرض كرنے لگے يه سودابوانفع بخش بند بم خوداس كوتوژيں مے ند

محى كوتوژنے ديں گے۔ " (1)

حضرت براء بن معرور نے آگے بڑھ کر حضور کادست مبارک پکڑلیااور عرض کا ہاں اس اللہ کی ختم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہم حضور کادفاع کریں گے ہراس چنے سے جس سے ہم اپنی عور توں کادفاع کرتے ہیں یار سول اللہ ہماری بیعت لیجئے بخداہم جنگوں اور ہتھیاروں کی اولاد ہیں ہمیں یہ خوبی اپنے بزر موں سے نسلاً بعد نسل ملی ہے۔ براء ابھی گذارش کر رہے تھے کہ ابوالیٹم بیج میں بول اشھے۔

میرے حضور ایک گذارش میری بھی ساعت فرمایئے۔ اے اللہ کے بیارے رسول ہمارے بیودیوں کے ساتھ بڑے مضبوط دوستانہ تعلقات ہیں جن کو آج ہم توڑر ہے ہیں ایسانہ ہو کہ اگریہ ہم کر چکیں پھراللہ تعالی آپ کو دشمنوں پر غلبہ عطافرمادیں تو حضورا پی قوم کے پاس

لوث أئيس اور جميس چھوڑند ديں۔

یہ در دفراق ہم ہے بر داشت نہیں ہوگا۔

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُقَةً قَالَ بَلِ اللَّهُ وَ الْهَنْ مُ آنَا مِنْكُمْ وَآنْتُمْ فِيقَى أَحَادِبُ مَنْ حَادَثَتُمْ وَأَسْالِوُمَنْ سَالَمُتُمُ

"اپنے جان نار ابوالیئم کی بات من کررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیوں پر مسکراہٹ آئی فرمایا میری پناہ تمہاری پناہ میری حرمت تمہاری حرمت، میں تم میں ہے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ جس کے ساتھ تم جنگ کروں گا۔ جس سے تم صلح کرو مے میں اس سے جنگ کروں گا۔ جس سے تم صلح کرو مے میں اس سے جنگ کروں گا۔ جس سے تم صلح کرو مے میں اس سے جنگ کروں گا۔ جس سے تم صلح کرو مے میں اس سے جنگ کروں گا۔ جس سے تم صلح کرو مے میں اس سے جنگ کروں گا۔ جس سے تم صلح کرو مے میں اس سے جنگ کروں گا۔ جس سے تم صلح کرو مے میں اس سے جنگ کروں گا۔ جس سے تم صلح کروں

میری اس کے ساتھ صلح ہوگی۔ (۲) سرین میں مصل ملات دال میں سل

اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جعزت جرئیل کے معورہ سے ان میں سے بارہ نتیب نامزد فرمائے جن میں سے نو کا تعلق بی خزرج قبیلہ سے اور تمین کا تعلق بی اوس قبیلہ سے تھا۔

۱ - السيرة الحليب المام محمد ابوز بره ، جلداول ، صفحه ۳۱۰ ٢ - سيل الهدي والرشاد ، جلد سوم ، صفحه ۲۸۱

ئی خزرج کے نقیبوں کے نام یہ ہیں۔ ابوامامه اسعدين زراره یہ بی نجار کے نقیب بنائے گئے۔ رافع بن مالک یدی دُریق کے نقیب بنائے گئے۔ یدی طرث بن خزرج کے نقیب بنائے گئے سعدين ربيع عبداللدين رواحه یٰ ساعدہ کے نقیب مقرر ہوئے۔ سعدين عياده المنذربن عمرو -4 البراءين معرور عبدالثدبن عمرو عباده بن الصامت بی اوس کے نقیبوں کے اساء میہ ہیں۔ ى عبدالاشل ك نقيب بنائے گئے۔ ا۔ آسیدین حنیر ر فاعد بن عبد المنذر = يددونول بن عمروين عوف كنتيب بنائے كئے ٣٠ معدين خيشم كيونكداس بيعت كامعلله يوانازك تفاريد معلده علين نتائج كاحال تفاس لخ حماس مزاج ارباب وانش نے بار بار انصار کی توجہ ان نتائج کی طرف مبذول کرائی جواس پر مرتب ہو سکتے تے آکہ انصار کوئی حتی فیصلہ کرنے سے پہلے بار بار اس پر غور کرلیں۔ عجلت میں یاو قتی جوش ہے مغلوب ہو کر کوئی ایساقدم نہ اٹھائیں جس سے ان کی رسوائی ہو۔ چنانچہ آخری مرحلہ پر قبیلسنی سالم وعوف کے عباس بن عبادہ بن نعنلہ اپنے آپ پر قابونہ رکھ سکے اور کہنے لگے۔ يَامَعْشُرَ الْمِنْزَرَةِ هَلْ تَدُرُونَ عَلاَمَ ثُبَايِعُونَ هَذَا الرَّجُلَ ؟ "اے گروہ خزرج! کیا جمیس علم ہے کہ تم کس بات پر اس ہتی کے ہاتھ يربيعت كرنے لگے ہو۔ " انہوں نے کمانتم! ہمیں اچھی طرخ علم ہے۔ عباس بن عبادہ نے کما۔ إِنْكُونُهُ إِيعُونَهُ عَلَى حَرْبِ الْكَحْمَرِ وَالْكَسْوَدِمِنَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتُونَيُّرِينُ وْنَ ٱتَّكُو إِذَا نَهَكَتْ أَمُوالكُومُ مِينِبَةٌ وَأَشْرَا فَكُو

١ ـ سبل المدي والرشاد، جلدسوم، صفحه ٢٨١

قَتْلُ اَسْلَمْتُهُونَةُ فَمِنَ الْأَن وَهُو وَاللهِ إِنْ فَعَلَّمُ خِزْتُ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَانْ كُنْتُهُ تُونِيهُ وَنَ الْكُهُ وَافْوَنَ لَهُ يِهِمَا عَاهَدُ تُنُونُهُ عَلى مَهْكَةِ الْاَمْوَالِ وَقَتْلِ الْاَشْرَافِ فَخُذُوهُ فَهُو وَاللهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ - قَالُوا إِنَّا نَاخُذُهُ عَلى مُعِيبَةِ الْاَمُوالِ وَقَتْلِ الْاَشْرَافِ وَمَالْنَا بِذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَسَلَا يَدَا لَهُ وَاللهِ وَسَلَمَ يَهُ وَاللهِ قَسَلَمَ يَهُ وَاللهِ وَسَلَمَ وَاللهِ وَسَلَمَ وَاللهِ وَسَلَمَ وَمَا لَنَا اللهُ قَالُوا اللهِ وَسَلَمَ وَاللهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَسُلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُلَمُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُولِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

" تماس بات پربیت کررہے ہوکہ تم ہر سرخ اور سیادانسان کے ساتھ جنگ کرو مے آگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ جب مصبحتیں تمہارے مال و متاع کو نیست و نابو د کر دیں اور قتل و خونریز<mark>ی ت</mark>مهارے روساء کا خاتمہ کر دے اس وقت تم انسیں ان کے دشمنوں کے حوالے کر دو کے تواہمی پیچے ہث جاؤ بخدااگر ابیا کرو کے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو گے اور قیامت کے روز بھی رسواہو کے۔ اور اگر تھمارا یہ ارادہ ہے کہ تم ہر قیمت پراس معلمدہ کو پورا کرومے خواہ مصببتیں تمہارے مال د منال کوشس نس کر دیں اور قتل و خوزیزی تمارے سرداروں کا قلع قع کر دے اس کی تم کوئی پروا سیس كروم وي توجر آ م يوحوان كول لو- بندااس بن دنيا آخرت كى سارى بعلائیاں ہیں۔ سب نے بیک آواز جواب دیا۔ که مال کی تابی و بربادی اور اینے سرداروں کی قتل و خونریزی کے باوجود ہم ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پھران لوگوں نے حضور سے محزارش کی کہ ہمارے اس ایار اور قربانی کااجر ہمیں کیا ملے گا۔ حضور نے فرمایاس کے بدلے اللہ تعالی حمیس جنت عطا فرمائے گا۔ سب نے عرض کی وست مبارک کھولئے۔ چنانچہ حضور نے دست مبارک کھولااور سب نے رحمت دو عالم صلى الله عليه وسلم كى بيعت كرف كاشرف عظيم حاصل كيار " (1) بیت کرتے وقت انصار نے جن برخلوص جذبات کااظمار کیاان کوسیرت نگاروں نے اپنی كتب سيرت مي محفوظ كر ليا آك آن والى نسلول كے لئے سرمايد بدايت البت مول - سيرت

۱ ـ سل الردي والرشاد، جلد سوم، صفحه ۳۸۳

طبیہ سے چندانصار کے جذبات ایٹار ووفاء کو یمال نقل کر دینا سرمایہ سعادت ہے۔ رات کا المھیئٹیو قال اُنہا یعُلک یَا دَسُوْلَ اللهِ ؛ عَلَیٰ مَا بَا اِیمُ عَلَیْتِهِ الْدِنْنَا عَشَرَ نَقِیْنَہُمَا مِّنْ بَنِیْ اِسْرَائِیْلُ مُوْسَی بُن عِمْمَان عَلَیْهِ الصّلافا والسّدَوْدُ وَالسّدَدُرُ۔

ا۔ "بیعت کرتے ہوئے ابوالبیٹم نے عرض کی یار سول اللہ میں اس بات پر حضور کی بیعت کرتا ہوں جس پرنی اسرائیل کے بارہ نقیبوں نے حضرت موٹ علیہ الصلاة والسلام کی بیعت کی تھی۔ "

۲- عبدالله بن رواحه في عرض كى -

مُنَايِعُكَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْرَ الْإِنْمَا عَتَكَمَونَ الْخُوَّادِيِّيْنَ عِيشَى بَنَ مَوْيَعَ عَلَيْرِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ -" يارسول الله! بمن اسبات برحضور كى بيعت كرنابون جس برياره حواريون في عينى بن مريم عليه الصلوة والسلام كى بيعت كي تقى - "

٣- اسعدين زراره في محزارش كي-

اُبَايِمُ الله عَنَّ وَجَلَّ يَارَسُولَ اللهِ فَالْبَايِعُكَ عَنَى آنَ آيَةِ وَالْمَالِيعُكَ عَنَى آنَ آيَةِ وَ عَهْدِى يَوْفَافِى وَاصَدِقَ قَوْلَى بِنِعْدِى فِى نَصْوِكَ -" يرسول الله! من الله عزوجل ي بعث كر تابول في آپ ي بيت كر تابول اس بات پر كه من ابناعمد وفاد ارى سے پوراكروں گااور آپ كى نفرت كے سلسله من اپ قول كى اپ عمل سے تقد يق كروں گا۔ " ساسله من حارث نے عرض كى -

ٱبَابِيعُ اللهَ عَزَّوَجُلَّ يَارَسُوْلَ اللهِ؛ وَأَبَابِعُكَ عَلَى الْوِقْنَ امِر فِي أَمَرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ لَا آدَىٰ فِيْهِ الْقَيِّيْبَ وَلَا الْبَعِيْنَ.

" یارسول الله این الله تعالی بیعت کر تابوں اور آپ کی بیعت کر تابوں اس بات پر کہ اللہ عزّ وجل کے عظم کی تغییل میں اپنے قریبی اور دور کی ذرا پروا نہیں کروں گا۔ "

۵- عبادة بن الصامت نے عرض کی۔

أَتَابِيعُكَ يَارَسُوْلَ اللهِ عَلى آنَ لَا تَأْخُذَ فِي فِي اللهِ لَوْمَةُ لَا يُعِ

" یارسول الله می حضوری بیعت کرتابون اسبات پر کدالله کے معالمہ میں، میں کسی طامت کر خوالے کی طامت کی ذرا پروا نمیں کروں گا۔ " الا۔ سعد بن الربیع نے عرض کی۔

أَبَايِمُ اللهَ وَأَبَايِعُكَ يَادَسُولَ اللهِ عَلى آنَ لَا آعْمِى تَكُمَّا آمَّرًا وَلَا أَكْذِ بَكُمُنَا حَدِيثَتًا

" یارسول الله میں الله تعالی بیعت کرتا ہوں اور حضور سے بیعت کرتا ہوں اس کے رسول کے کسی تھم کی تافر انی نہیں الله اور اس کے رسول کے کسی تھم کی تافر انی نہیں کروں گا۔ "

کروں گاور میں الله اور اس کے دسول سے کذب بیانی نہیں کروں گا۔ "
ای طرح کے ایمان پرور اور روح افزاء جذبات کے اظمار کے ساتھ ان دل باختگان جمل احمدی نے ایجا نہوں کے دست مبارک پر کیے بعد دیکر سے بیعت کی۔ احمدی نے بعد دیکر سے بیعت کی۔ کو نہیں نہوں اللہ کے توالی کے قرالیت تین ۔

کروں کا اللہ کو تھا لی عَدْمُ اللّٰ کَوْمُوالیت تین ۔

یہ وہ بیعت ہے جے تاریخ اسلام میں بیعت عقبہ خانیہ کے نام سے یاد کیاجاتا ہے۔

یہ وہ بیعت ہے جب اسلام اور الل اسلام کی بے بسی کا تاریک دور انظام پذیر ہورہاہے۔ اور
اب ایک ایسی روشن مبح طلوع ہورہی ہے جس نے نہ صرف ان خوش نصیبوں کے مقدر کو

تابناک کر دیا بلکہ خفتہ بخت انسانیت کو بھی بیدار کر کے ان ابدی عظمتوں اور لازوال رفعتوں
کی طرف مصروف پرواز کر دیا جن کا پہلے نصور تک بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لاکھوں رحمتیں
ہوں۔ انصار پر۔ جنہوں نے اس وعدہ کے ایغامی اپناسب پچھ نچھاور کر دیا اور اسلام کے پرچم
کو بھی سرتگوں نہ ہونے دیا۔

کروڑوں درود وسلام ہوں اس ہادی برحق، مرشد انسانیت اور رحمت للعالمین پرجس نے اپنی دل آویزیوں جمل آرائیوں غریب نوازیوں سے ایک مبارک انقلاب کا آغاز بھی کرویا اور اسے معراج کمال تک بھی پہنچایا۔

> صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَأَصْعَالِهِ مِنَ الْهَالِمِرِينَ الصَّابِرِينَ وَالْاَنْفُنَارِ الْاَخْيَارِ وَبَارَكَ وَسَلَّوَصَلَى عَلَيْكَ الله يَاعَلُوالْهُلْى مَاحَتُّ مُثْنَاتُ إلى مَثُواكَ

## بیت عقبہ ثانیہ کے بعد

جب تمام جان ٹارانصار نے بیعت کرلی۔ تو حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ ایک انصاری نے کزارش کی یارسول اللہ! اس ذات کی قتم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اگر حضور کی ختاء ہو تو ہم کل صبح منیٰ میں اکتھے ہونے والے مشرکین پر اپنی تکواروں سے حملہ کر دیں۔

رحت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا۔

كَنْ نُوْمُرَبِذَ الِكَ وَلَكِنْ الْحَارِيُومُ الْحَالِكُومُ الْحَالِكُومُ الْحَالِكُومُ اللهِ وَعَالِكُمُونَ "مميں ابھی اس امرکی اجازت نہیں تم اب اپنی آرام گھیوں کی طرف چلے جاؤاور آرام کرو۔"

چنانچہ ہم والیل چلے آئے اور صبح تک خوب سوئے۔

ساری احتیاطی تدابیر کے باوجود گفار کھ کے کانوں میں اس اجتماع کی بھنگ پڑ گئی جب میح
ہوئی توہم کیاد کیمنے ہیں کھ کے رؤساء ہمارے خیموں کی طرف آرہے ہیں۔ ہمارے قافلے کے
چند آدمیوں سے ان کی طاقات ہوئی توانسوں نے ازراہ شکایت ہمارے ساتھیوں کو کہا کہ اے
گروہ خزرج! ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ تم یہاں ہمارے صاحب (حضور علیہ العسلاة
والسلام) سے طاقات کے لئے آئے ہو۔ اور تمہار استصدیہ ہے کہ کسی طرح انہیں یہاں سے
اپنے ہمراہ لے جاؤاور ہمارے ساتھ جنگ کرنے کئے ان سے بیعت کرو۔ بخداع ب میں جنتے
گروہ جی ان میں سے کسی کے ساتھ جنگ کرناہمیں اتفائیند نہیں جنتا تمہارے ساتھ جنگ
کرناہمیں ناگوارہ۔

اُنقاق ہے ہمارے قافلے کے جن لوگوں ہے ان کی ملا قات ہوئی۔ وہ پیرب کے مشرکین تضیرہ ہماکھ کر اس اطلاع کی تردید کی تضیرہ ہماکھ کر اس اطلاع کی تردید کی تضیری تقین دلایا کہ وہ قطعاً س مقصد کے لئے یہاں نہیں آئے جس کاؤکر تم کر رہے ہو ہم تو فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے یہاں آئے جس اس کے علاوہ ہماری کوئی اور غرض نہیں۔ یہ لوگ

الل مكد كوكسى في تناياك چند آدمى منى سے بى بھاك محظے ہیں۔ انہوں في تحقيق كى توانميں پنة چل كياك واقعى اليابوا ہے۔ چنانچ ان مغروروں كو كار في كے لئے انہوں في اين آدى دوڑاد يئے۔ وہ آكے برجے توانہوں في دو آدميوں كو ديكھا جو بھا كے جار ہے تھے۔ ايك سعد بن عبادہ تھے اور دوسرے منذر بن عمرو۔ انفاق سے بيد دونوں نقيب تھے۔ جو سركار دوعالم صلى اللہ تعالى عليه وسلم في انصار كى خبر كيرى اور تربيت كے لئے مقرر كئے تھے۔ منذر توانيا تعاقب كرفے والوں كے قابونہ آئے۔ اور في كرفكنے میں كامياب ہو گئے۔

کین سعدین عبادہ کوانہوں نے پکڑلیا۔ ان کے دونوں ہاتھ ان کی گردن کے ساتھ جکڑکر ہاندھ دیے پھرانہیں ز دو کوب کرتے اور سرکے بالوں سے تھیٹے ہوئے کمہ لے آئے۔ سعد جاتے ہیں کہ میں اس حالت میں تھا کہ چند قریش او هر آ نظلے ان میں سے آیک فخص بڑا خوبصورت تھا۔ جس کے چرے پر نور چک رہاتھا میں نے سوچا کہ ان میں سے آگر کسی سے بھلائی اور خیر کی توقع کی جا سمتی ہے تو وہ میں خوبر و فخص ہے لیکن جب وہ میرے نز دیک آ یاتواس نے میرے منہ پر زنانے دار طمانچوں کامینر سادیا۔ میں بست ایوس ہو کمیاجب وہ مجھے یوں تھیسٹ رہے تھے

یہ فخض جس نے پیغام رسانی کی اور سعد کی نجات کا باعث بناوہ ابو ایخوی بن ہشام تھا اور جس خوبصورت فخص سے سعد نے بوی توقع وابستہ کی تھی لیکن اس نے طمانچوں سے اس کی گالوں کولال سرخ کر دیا تھا۔ اس کانام سہیل بن عمرو تھا۔ (۱)

امام بیعق نے اپنی سند کے ساتھ عیلی بن ابی عیلی بن بجیر سے روایت کیا ہے کہ ایک رات قریش نے سناکہ کوئی فخص جبل ابی جیس پرسے بی شعر پڑھ رہا ہے۔

الم بیعن ایک المنظم المنظم المنظم اللہ کوئی فخص جبل ابی جیس پرسے بید شعر پڑھ رہا ہے۔

الم بیعن ایک الم دوسعد مسلمان ہوجائیں تو پھر مکہ میں کسی مخالف کی مخالفت کا محمد مسلمان ہوجائیں تو پھر مکہ میں کسی محمد اللہ الماری کا دوسعد مسلمان ہوجائیں تو پھر مکہ میں کسی محمد اللہ اللہ میں سامی کرد دوسعد مسلمان کرد دوسعد میں دوستا ہوگائیں کرد دوسعد میں دوستا ہوگائیں کے دوستا میں کسی میں دوستا ہوگائیں کرد دوستا ہوگائیں کی دوستا ہوگائیں کرد دوستا ہوگائیں کا کھر دوستا ہوگائیں کرد دوستا ہوگائیں کی دوستا ہوگائیں کے دوستا ہوگائیں کرد دوستا ہوگائیں کے دوستا ہوگائیں کی دوستا ہوگائیں کے دوستا ہوگائیں کے دوستا ہوگائیں کے دوستا ہوگائیں کی دوستا ہوگائیں کے دوستا ہوگائیں کی دوستا ہوگائیں کے دوستا ہوگائیں کی دوستا ہوگائیں کے دوستائیں کے دوستا ہوگائیں کے دوستا ہو

صلى الله تعالى عليه وسلم كوكوئي خوف سيس رہے گا۔ "

جب صبح ہوئی توابوسفیان حاضرین سے پوچھنے لگا کہ بیہ دوسعد کون ہیں۔ کیاان سے مراد سعد بن بکر یاسعد بن ہدیم ہیں دہ دن بھر قیاس آرائیال کرتے رہے لیکن کسی حتی بتیجہ تک نہ پہنچ سکے۔ جب دوسری رات آئی تو کسی نے بلند آواز سے بیاشعار پڑھے: بہتے سے دوسری داری ساد کاریکا میں سور سوری آؤی ہے ۔

آيَاسَعُدُ،سَعْمَالُاوَسِكُنَ أَنْتَكَامِرًا وَيَاسَعُدُسَعُمَا لَخُوْرَجِيْنَ الْغَطَارِفِ
آجِيْبَا إلى دَاعِي الْهُدَى وَتَمَنَّيَا عَلَى اللهِ فِي الْفِرْدَوْسِ مُنِيَّةَ عَارِفِ

فَاِنَ ثَوَّابَ اللهِ لِلطَّالِبِ الْهُنَاى حِنَانَ مِنَ الْفِرْدَ وَسِ ذَاتُ دَفَالِهِ الْهُنَاى حِنَانَ مِن الْفِرْدَ وَسِ خَالَ الْمُنَاى اللهُ اللهِ اللهُنَاقِ اللهُنَاقِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## حج کے بعد قافلہ کی پیژب واپسی

جب انصار ج کے بعدر صت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طوق غلامی زیب گلو کرکے یڑب والی آئواب انہوں نے ساری مصلحوں اور ان کے تقاضوں کو پس پشت وال دیا اور خوب کل کر اسلام کی تبلغ شروع کر دی۔ نوجوان طبقہ کی اکثریت نے تواسلام قبول کر لیا۔ کی ایسے بوڑھے بزرگ تھے جوابی پر انی وگر پر جے ہوئے تھے۔ نہ انہیں نور حق نظر آ یا تھا اور نہ انہیں حق کی صدائے د لواز سائی وہی تھی۔ ای زمانہ میں ایک عجب و غریب واقعہ پیش آیا۔ انہیں بوڑھوں میں سے جو بری مختی کے ساتھ کفرو شرک پروٹے ہوئے تھے ایک کانام عمروی انہیں بوڑھوں میں سے جو بری مختی کے ساتھ کفرو شرک پروٹے ہوئے تھے ایک کانام عمروی جوح تھا۔ اور ان سرخوش نصیبوں جوح تھا۔ اور ان سرخوش نصیبوں عبی شال تھا۔ جنہوں نے بیعت عقبہ جانبہ میں شمولت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا باپ عمروین میں شال تھا۔ جنہوں نے ساتھ ساتھ اپنے قبیلہ بی سلمہ کارئیس بھی تھا۔ لیکن یہ مشرک محمول سے اس نے اپنے لیک کو بایک میں لگا رہتا تھا۔ اس کے قبیلہ بی سلمہ کا اس بت کا نام محمول کا اس بت کا نام محمول کا اس سے قبیلہ بی سلمہ کے تقریباً سلمہ کے تقود اس کا بیٹا معلذ بھی عقبہ جو اس کا بیٹا معلذ بھی علی مدیرا زار ہا۔ عمرو کے بیٹے مورونت اس کی وجا پاپ کو بہت سمجھایا گین وہ اپنی ضدیرا زار ہا۔ عمرو کے بیٹے مورونت اس کی وجا پاپ کو بہت سمجھایا گین وہ اپنی ضدیرا زار ہا۔ عمرو کے بیٹے مورونت اس کی وجا پاپ کو بہت سمجھایا گین وہ اپنی ضدیرا زار ہا۔ عمرو کے بیٹے معلا اور اس کے دوست معاذ در اس کی دوست معاذ در اس کی دوست معاذ در اس کے دوست معاذ در اس کی دوست معاذ در اس کو دوست معاذ در اس کو در سے معاذ در اس کو دوست معاذ در اس کا بیٹا معاذ در اس کے دوست معاذ در در جبول نے اس کو بر کو بی سے معاذ در اس کو دوست معاذ در در جبول نے اس کو بی میں معاذ در اس کے دوست معاذ در در جبول کے در کی دوست معاذ در در جبول کے در کی دوست معاذ در در بیا ہوں کے دوست معاذ در در در بیا ہوں کے دوست معاذ در در بیا ہوں کے دوست معاذ در در بیا ہوں کے دوست معاذ در در بیا ہوں کو دوست معاذ در در در در اس کو در کے دوست معاذ در در کو در در در کیا مورونت اس

جب رات کا ندجرا خوب گرا ہو جاتا گھر والے سوجاتے۔ ہر طرف سناٹا چھا جاتا تو وہ دونوں دیے یاؤں وہاں جاتے جمال وہ بت رکھاہوتا۔ اے اٹھاکر باہرلاتے پھراسے لے جاکر بن سلمی قبیلہ کے ایسے کوئیں میں اوندھاکر کے پھینک دیتے جو کوڑے کر کث اور گندگ ہے بحرا ہوتا۔ عمرو، جب صبح بیدار ہوتا تواہے معبود لات، کی پوجا پاٹ کے لئے وہاں جاتا جمال وہ اے برے احرام سے رکھتا تھا۔ جب وہ اپنے بت کو وہاں نہ پا تا تو وہ زور زورے چیخا۔ کوٹیگگڈ مَنْ عَدَاعَلی إِلَاٰ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

"تمهاراخانہ خراب! آجرات کوس نے ہمارے خدارِ ذیادتی ہے۔"
پر باہر نکل جاتا۔ اس کو تلاش کرتا۔ جب کسی غلاظت کے گڑھے میں اوندھا پڑا ہوااے
مل جاتاتوا ہے اٹھا کر لے آتا اے غسل دیتا۔ پھر خوشبولگاتا۔ پھراس کی جگہ پراسے سجادیتا اور
بری حسرت سے کہتا۔ کاش مجھے پتہ چل جائے کہ کس فخص نے تیرے ساتھ یہ گستاخانہ
حرکت کی ہے تو میں اس کی خوب مرمت کروں۔

اب ہرروزاس کے خدا کے ساتھ میں ہونے لگا۔ وہ پیچارامیج سورے منداند هیرے اپنے خداکو ڈھونڈ نے لکتا۔ کبھی کمی گندے کنوئیس میں اور بھی غلاظت میں لت بت مند کے بل گرا ہوا اے ملتا۔ اسے اٹھا کر لاتا۔ وھوتا، عظرے اسے معطر کرتا۔ آخروہ تنگ آگیا ایک روزوہ اپنی کلوار لے آیا اور بے نیام کر کے اس کے گلے میں لٹکادی اور کہنے لگا۔

إِنِّى وَاللهِ لَا آعْلَوُمَنُ يَّصْنَعُ بِكَ مَا أَلَى قَالَ كَانَ فِيْكَ خَيْرُ كَامْتَنِعُ هِذَا السَّيْفَ مَعَكَ -

" بخدایی نمیں جانا کہ تیرے ساتھ کون یہ حرکت کرتا ہے اگر تھھ میں

کوئی بھلائی ہے تو یہ تموار تمہارے پاس ہاس کے ذریعہ اپناد فاع کرو۔

جب رات آئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیاوہ نوجوان آ گئے انہوں نے اس کے گئے میں
حائل تکوارا آرلی پھر مرے ہوئے ایک سے کو تھسیٹ کرلے آئے اس کے ساتھ اس کوباندھ
دیا پھرا سے تھینچ کر ایک ایسے کنویں میں پھینگ دیا جس میں انسانی بول وہراز کے ڈھیر گئے تھے
مہوئی عمروجا گاتوا ہے بت کی پوجا کے لئے وہاں گیا۔ اے یقین تھا کہ آج رات نگی تکوار اس
کے پاس تھی۔ آج کسی گناخ کواس کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوگی اور اگر کسی نے ازراہ
حماقت یہ جرائے کی ہوگی تو آج اس کی لاش خون میں لتھڑی ہوئی وہاں پڑی ملے گی۔
دہاں پٹچاتو بت وہاں نہیں تھا۔ او ھراو ھراس نے بہتیراد یکھا کسی کی لاش توکیا کسی کے خون
کا قطرہ تک بھی وہاں نظرنہ آیا۔ پھر چار ونا چار اس کی خلاش میں نگلاؤ ھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگیک

کے ساتھ بندھاہوااس کاپرہاتماوہاں گرا پڑاتھا۔ یہ عبرت ناک منظرد کھے کر دل کی نگاہوں پر پڑے ہوئے تجابات اٹھ گئے اسلام کاروئے زیباس کادل موہنے لگا۔ اور اس نے کفروشرک سے براگت کااعلان کرتے ہوئے کلمہ شمادت پڑھااور حلقہ بگوشان اسلام میں شامل ہوکر اپنی نجات کااہتمام کر لیا۔

حضرت عمروین جموح نے چند شعر کے جن میں انہوں نے اپنے جذبات کی شیخے عکای کہے۔ وَاللّٰهِ لَوُكُنْتَ اِلْهَا لَكُورَكُنْ اَلْتُ اَكُنْتُ وَكُلْبٌ وَسَطَ بِبَرِ فِي قَدَنَ " بخدا! اگر تو معبود ہو آتو تیری لاش کتے کے ساتھ بندھی ہوئی کنویں میں نہ ملتی۔ "

آفِي آلِمِ الْقَالَ الْقَاهُ الْسَتَدَانَ الْأَن فَتَشَنْنَا اَوْ عَنْ سُوْوِ الْغُنَبُ الْمَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

۲۵/رمضان المبارک ۱۳۰۹ه بوقت سوابج بعد نصف شب ۲/مئی ۱۹۸۹ء بارسوم: ۲۹/محرم الحرام ۱۳۱۱ه ۱۲/اگست ۱۹۹۰ بوقت ساڑھے نوببے دن۔

## كتابيات

|                             | 35 <del>10</del>       |                         |            |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| المتاب                      | ام معنف                | مطبوع                   | سال لمباحث |
| القرآن الكريم               |                        |                         |            |
| كتب بيرة                    |                        |                         |            |
| وفاءالوقا                   | ا لسمبودي              | يروت                    | 1941       |
| عيون الاثر                  | ابن سيدالناس           | وارالمعرف ييروت         | 1904       |
| الروض الانف                 | ايوالقاسمسيلي          | دارا لفكر بيروت         |            |
| ميرت النبي (اردو)           | علامه فيلي             | نای پریس کانیور         | 1914       |
| ظرة جديده في سيرة رسول الله | وْاكْمْ كُونْسْتَانْس  | وارالعرب للموسيعات إيوت | 1945       |
|                             | (وزیر فارچه رومانیه)   |                         |            |
| اليرة النبوي                | ايو انحسن على          | لبتان                   | 1949       |
| نيزه الحلبيد                | برحان الدين الحلبي     | مصطفئ اليابي معر        | وباساه     |
| فثفا بتعريف حقوق            | قاضی عمیض              | وارالكاب العربي بيروت   |            |
| كمصطفى صلى الله عليه وسلم   | 1 =                    |                         |            |
| رسول رحمت (اردو) م          | مولانا ثلام رسول مر    | فيخ لفلام على لاجور     | ISAI       |
| فاتم النبيين                | المام محدايوزيره       | وارا لفكر العربي قابره  |            |
| ليزوا لتبوي                 | احمدين زيلي وحلان      | مروت<br>تعروت           | 191        |
| فحدر سول الله               | ايرابيم العريون        | واراهم ومفق             | GAPI       |
| إوالمعاو                    | این قیم                | تردت                    | GAPI       |
| ليرةالتبوبي                 | ابن کیر                | دارا لفكر بيروت         | 1944       |
| ميل الهدى والرشاد           | امام بیسف انسالی الثای | %5                      | 1940       |
| يرة ابن بشام                | ابن ہشام               | حجازي القاحره           | 19FA       |
| فدر سول الله                | محددضا                 | يروت                    | 1940       |
| حمة للعالمين (اردو)         | قامنى محرسليمان        | هج غلام على لاجور       |            |

|       | 6                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تغرق                             |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |                      | علامد ذر قانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شرح مواهب اللدني                 |
| APPI  | يروت                 | اين خلدوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باريخ ابين خلدون                 |
| 1904  | وارالمعارف معر       | احمد بن يمين البخدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انساب الاشراف                    |
| 1917  | لجندال ليف قابره     | ابو عمرالاندلسي عبدرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العقدالفريد                      |
| 1909  | بإكستان بأئبل سوسائن |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتاب مقدس (بأئيل)                |
| IPT   | لايور                | مرسيداحد خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مقالات سرسيداجرخان (اردو)        |
|       | كمتب معر             | الاصغهانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا لمفردات                        |
| 1441  | بخاب بوغورش لامور    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وائزة المعارف اسلاميه (اردو)     |
| PAO   |                      | حجدالاسلام الامام غوالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المنقذمن العثلال                 |
| 1970  | تروت                 | ابن افير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اكال في الارخ                    |
| -11-0 |                      | فالبريد فرمداتي حن نان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الشامة العنرية في مولد فيرالبرية |
|       | وارالفكر يروت        | ابو بكرين عربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | احكام القرآن                     |
|       | 1                    | علامه محمود آلوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | روح المعانى                      |
| IPPA  | اعتيول               | فيخ اسلعيل حقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | روح البيان                       |
| alme  | 275                  | المن المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة | الناد                            |
|       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كت اعاديث                        |
|       | اصح المطالح وفل      | المامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سل قريب                          |
| 1917  | نولكشور              | عبدالحق محدث دالوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اشعة اللعات                      |
| 1901  | وارالمعارف معر       | احمربن منبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مندايام احمدين طنبل              |
|       | ~                    | علامه تشطلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ارشادالسارى                      |
|       | na.                  | علامه عينى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عدة القاري                       |
| 1954  | مجازی تابرہ          | مولا ناانور شاو تحميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نیش الباری                       |
|       | سعيدا يؤتميني كراجي  | مولانا بدرعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تر چان السنه<br>تر چان السنه     |
| PITCA | البييہ معر           | علامداين حجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | هج البارى                        |
| 37    | يررت                 | امام پخاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مجج بغارى                        |
| 147+  | واريروت              | ابن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | طبقات ابن سعد<br>طبقات ابن سعد   |
| 1979  | معر                  | احمدين على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الاصلباني تميينر العجاب          |
| PITCL | مكتبداسلاميه نتوان   | علامہ جزری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اسدالغلباني معرفة الصحاب         |